الله سينون ويوني (الله)

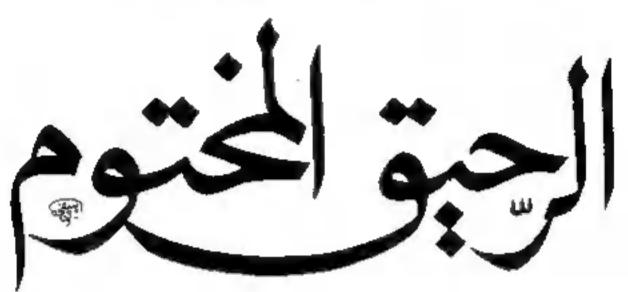

دالطهٔ عالم سلِلای کوکرترد کے زیرم شمام منعقدہ سیرت بگاری کے عالمی مقابلہ میں قبل آنے الی عربی کمآ کے سیرت بگاری کے عالمی مقابلہ میں قبل آنے والی عربی کمآ کے اور مرحم کا الی مقابلہ میں الی مقابلہ میں الی مقابلہ میں الی مقابلہ میں الی میں میں میں میں میں کا کیا ہے۔

ترجمه وننبيت

مُولِا إِنْ فَي الْكُورُ الْمُحْدُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّه

المكنية السّلفتية شبشعائية، ١٨٥٠، كالمِتان

#### Registration number 4371 Copyright

إس كتاب مح جله حقوق ترحمه بقل وا شاعث باكتان مين "المحتبة لهسكفية لا بهور، اور باكتان مين مولانا صفى الرحمان مبارك دين مولانا صفى الرحمان مبارك دين محفوظ مين -

محرم الحرام المالك عند منى سندناء قرمت : مجلد (سفيرافسي بير) مرام الديس

شيش محل رود - لاهور 54000 ياكستان شيليفون: 7227984 - فيكس: 7227981 - فيكس، 7227981 و 042-7227981 بإهمام: احدث كر\_\_\_مطبع: زايرت برينرز-لابور واحد تقسيم كنندگان \_\_\_ وارا لكت التنفية شيش مل ود لابور



### متت

برئسلان زندگی برایے اعمال کونے میں کوشاں رہتا ہے جن کے باعث اُس کو نبی اکرم معالاً علیہ م رہتا ہے جن کے باعث اُس کو نبی اکرم معالاً علیہ م کی شفاعت نصیب ہو جائے ۔ یہی تمنا ، آرڈو اور خواہن " الزجیق المختوم "کی سعی طباعت کا باعث بن ۔ " الزجیق المختوم "سے اگر اُسوہ حسنہ پر شوقِ عمل کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں رُومِ جاد بمی بیار ہو جا کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں رُومِ جاد بمی بیار ہو جا کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں رُومِ جاد بمی بیار ہو جا کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں رُومِ جاد بمی بیار ہو جا کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں رُومِ جاد بمی بیار ہو جا کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں رُومِ جاد بمی بیار ہو جا کہ اُنہائے۔

الميلاقة الكائلات

### بسلقع أالتغ فالتحيم

## عرض مانتمر طبع جيز

الرحیق المختوم کی یہ تازہ اشاعت جواس وقت آپ کے اِتھول میں ہے ،اس کا جدید ایماش ہے۔ الله تبارک و تعالیٰ نے باس بارکت کتاب کوچی مقبولیت سے نوازا اورصاحب ذوق قارئین نے جس طرح اِس کی پذیرائی فرائی اس پر الله تعالی کا جنما بھی شکراوا کیا جاتے کم بے المجدیٹھ حدا کیٹیرا طینہا مبار کا خدہ. طبع اوّل مي تعبض المي علم اور اصحاب خيش بالخصوص جناب واكثر سعيد اقبال قريشي اورمحرم جناب مخدعاً مخدّراً من المحتى مناعات كى نشأندى فرائى ، إن مقامات كامل عربي كماب سے تقابل كا مرطر براورم مولا نانعيم التي نفيم في اور صحب كتابت كاجناب محترمتريق كلزار في طركيا . جزاهم الله تعالى طبع برا میں" الرحیق المنوم" مصمتنفید محف والے ایک دوست جناب ذوالفقار کاظم نے دوران مطا كتاب مين بره بعض مشكل نامول يراعواب مامانوي الفاظ كاترجمه اور وقومت وغيره كي ازخود نشأندي كرك ایک نسخہ ارسال فرایا ،جن میں سے اکثر مشوائے عربی کتاب سے تقابل کے بعد قبول کر الیے گئے۔ علاوه ازی اِس اشاعت میں کاغذ کی موجودہ ہوشرا گرانی کے سبب فی صغرتین سطری اضافہ کر کے منتقا کم کرنے کی سعی کی گئے ہے تاکہ کتاب عام قاری کی قرب خرمیریں ایے ،اس کے ساتھ ساتھ معیار میں بہتری کامجی خیال رکھا گیا ہے۔ اِس ترتیب نو کو براورعزیز جناب علی احرصابر شیتی نے پایٹر تحیل کے بینچایا نیز انہوں نے کتاب كے عربی تمن اور عنوانات كى از مر نو كتابت فراكر زادِ آخرت بنا ليا۔ تَقَبَ ل الله مند اس ابرکت کتاب میں اب یک جس ساتھی نے میں تعاول کیا اس کے جیش نظر سیرت نہونی شرافیہ کی خدمت برائے حضول سعادت ہی رہی ۔اللہ تعالی قبول فرائے۔

الهادى وليم المائين المنظاف

احکرات خفراز دنواله

جادي الاولى ملاام ديم / اكترير 1999 ير

# فهرست مضاين

| صغر | مصمون                                               | منح  | معتموك                                           |
|-----|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| ٨٣  | ولادت بامعادت اور حیات طنیب کے چاس ال               | 11"  | عرض ناسشه                                        |
| AT  | والارمث باسعادي                                     | 14   | مقدم طبع سوم (عربی)                              |
| ۸۴  | بنى سعدي                                            | 14   | ييش لفظ                                          |
| AT  | وا قعه شبق صدر                                      | pr   | عرمن مؤلف                                        |
| A4  | ال کی آخومشیں مبتت میں                              | 14   | اینی سر گذشت                                     |
| A4  | وادا كرساية شقفت مي                                 | 179  | زرنظر کم آسب کے بارے میں (ارمؤلف)                |
| ۸۸  | شفيق چاکی کفالت پس                                  | ۲۳   | عرب _مبل دقوع أورقومي                            |
| ۸۸  | دفيق تميادك سنص فيصنابن بادال كى طلب                | 44   | موب قری                                          |
| AA  | تبخيرا رابهب                                        | 74   | عرب تتعرب                                        |
| A4  | بعاسب فمار                                          | ۳۳   | عرب - حکومتیں اور سرواریاں                       |
| AF  | ملعب الفعنول                                        | ۲۳   | مین کی بادست اہی                                 |
| 9+  | بیشاکش کی زندگی                                     | هم   | میروکی بادسشاہی                                  |
| 41  | حنرت فديخ بسے شادي                                  | 145  | شام کی بادسشاری                                  |
| 91  | كحبدكى تعيراور جراسود ك تأزعه كافيصله               | MA.  | مجازکی امارست                                    |
| 4"  | نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت                         | ام د | بقيد عوب سرداديان                                |
| 94  | نبوت ورسالت كي حيادل مي                             | 20   | سیاسی حالت                                       |
| 94  | غابر سرا كه اندر                                    | 24   | عرب-ادمان ونداهب                                 |
| 94  | جبرول وعي لات ين                                    | 44   | دین آبراسیمی میں قریش کی بدعات                   |
| 44  | آغازِ وحی کا جمینه، دن اور کاریخ ( حاست بیر)<br>مرح | 44   | دینی حالت<br>نظر بایش کرده جراری                 |
| 1+1 | وحی کی بندسشس<br>مدروس به مدار می در می             | 44   | جاملى معارشرك كى جيد حملكيال                     |
| 101 | بجرال دوبارہ وحی لاتے ہیں                           | 44   | اجتماعی حالات                                    |
| 1.4 | دی کی اتسام<br>تبلیغ کا حکم اور اس کے مضمرات        | 41   | اِمْتَصَادِی حاکث<br>معروب نا                    |
| 100 | دی کا سم اور اس کے سمرات<br>دھوت کے أودار ومراحل    | 44   | العن لاق<br>المنظمة المنتوسية عن                 |
| 1-4 | و موت سے اورام و مراس                               | 40   | عامد إن مومس <del>ت</del>                        |
| 1+4 | المارث تبلية                                        | 24   | قسمب<br>خانراده                                  |
| I-A | ماد حرب میرے<br>خفیہ دعوت کے تین سال                | 2 A  | عاد زه تعدی کی از از<br>جاد زه تعدی کی کار از از |
|     |                                                     | 44   | ها و رفيل                                        |
| 110 | ا ومین رمبروان اسسانام<br>: ۱:                      |      | ما مستدران<br>معان ما مداران التيمية مي ما م     |
| 11- | تماز                                                | A*   | عبدالله رمول المدفق في عدالله محترم              |

|      | . 4                                                                                            |      |                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| صفر  | مضمول                                                                                          | صغر  | مضمول                                            |
| 144  | خ يى خم                                                                                        | 111  | قريش كواجمالي غبر                                |
| 194  | معنبت سوده سيع ثنادي                                                                           |      | دوسرا مرحله:                                     |
|      | ابتدائی مسلمانوں کا صبرو ثبات اور اس کے                                                        | 117  | الفليسب لميغ                                     |
| 149  | اساب وعوال                                                                                     | nr   | افلبار وحومت كابيلامكم                           |
|      | تيسرامرجله:                                                                                    | ur   | قرابت دارون مين تبييغ                            |
| JA.  | بیرون که دعوست اسلام                                                                           | 111" | كوهِ صفاير                                       |
| 14.  | دمول الله عَظَاللَهُ عَلَاللَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لِللَّهُ عَلَيْهِ عَلَا يَعِدُ مِن | 1500 | حق كا والتكاف اعلان اورمشكين كاروهمل             |
| IAL  | قبائِل اور افراد کو اسسلام کی دعوت                                                             | 114  | قريش ، ابوطالب كى خدمت ميں                       |
| 146  | وه قبال جنیں اسلام کی دعوت دی گئی                                                              | 114  | مجاج كوردكف كمديد عبسس شوري                      |
| 144  | ایمان ک شعائیں کے سے باہر                                                                      | ijA  | محاذ آرائی کے صلّعت انداز                        |
| 191  | يترب كى جيد سعادست مند روحين                                                                   | H4   | مماذ آرائی کی دوسری شورست                        |
| 194  | حضرت عارتشه شب إلكاح                                                                           | 14.  | مما ذ آراتی کی تیسری مٹورت                       |
| 194  | إسراء اورمعراخ                                                                                 | 191  | معاذ آرائی کی چرمتی مئورست                       |
| r.0  | بهل بيعست عقبه                                                                                 | 144  | بمحلم وجود                                       |
| 4+4  | يبيندي اسلام كاسفير                                                                            | 14.  | داد آرمستسدم                                     |
| Poy  | قابل شكب كاميابي                                                                               | 1190 | يىلى جربت مبشر                                   |
| 71.  | ووسري ببيست عقبه                                                                               | IPP  | دوسری بجرت حبشه                                  |
|      | مخفتكوكا آخاذ الاحضرت عباش كى عرف سے معامط                                                     | ira  | ماجري مبشر كے خلاف قريش كى سازش                  |
| P11  | کی نزاکت کی تشریع                                                                              | 174  | الرطالب كوقريش كى وممكى                          |
| HIF  | بیعت ک دفعات                                                                                   | 15"- | قرنش ایک ارمیر ابوطالب کے سامنے                  |
| rir  | خطرنا کی بیبت کی محرر یاد دانی                                                                 | 141  | بى كالله الله الله الله الله الله الله الل       |
| riff | بيعت كي تحيل                                                                                   | 144  | صنرت مروم كا قبول اسسلام                         |
| 110  | باره تقيب                                                                                      | 100  | معنرست عرف كاتبول أسسالهم                        |
| 414  | شيطان معاجمت كا أنخات كرا بئر.                                                                 | 107  | قريش كا ما بنده رسول الله فيظ في الله المحصور مي |
| 414  | قرنش برضي لكلف كيليه انعبار كامتعدى                                                            | 122  | ابوطالب بني إثم اور بني عبدالمطلب كوجمع كرست بي  |
| Y14  | مُعساء يترب عد قريش كالمخاج                                                                    | 104  | محمل بائيكاث                                     |
| 114  | خبر کا یقین اوربیعت کرنے والوں کا تعاقب                                                        | 104  | معلم وستم كاريميان                               |
| +19  | ہجرت کے ہراول دھستے                                                                            | IOA  | تين مسال شعب إلى طالب بين                        |
| 777  | قريش كى باليمنث دار الندمه مين                                                                 | 109  | معینه چاک کیا ماتا ہے۔                           |
|      | يارلمياني بحث اور نبي التفاقيقات كي قتل كي فالمانه                                             | 144  | ابوطالب كى خدمت مِن قريش كا آخرى وفد             |
| 44.4 | قرار داد پر اتفاق                                                                              | 140  | Ψ,                                               |
| ++4  | نبی من شریبه مرکی بجرت                                                                         | 140  | ابر طالب کی وفات                                 |
| rre  | وشول الله يتلفظنان كالميراة                                                                    | 144  | معنرت مديخ جوار دهمت يس                          |
|      |                                                                                                |      |                                                  |

|             |                                           | <b>&amp;</b><br>11 |                                                               |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| منح         | مضموان                                    | منحر               | مضمون                                                         |
| 149         | غزدے کا سبب                               | YYA                | رسُول الله مَنْ فَالْفَقِيمَانَ إِينًا كُرْحِيوِرُ لِنَه بِين |
| 724         | إسلامي يشكركي تعداد اوركمان كي تقسيم      | 114                | گھرے غاریک                                                    |
| YA.         | بدر ک جانب اسلامی مشکری روزی              | rr.                | غادين                                                         |
| TAI         | محقه مي خطرے كا اعلان                     | rrı                | قرنیش کی مگ و دو                                              |
| YAL         | جنگ کے بیے اہلِ مکہ کی شب اری             | rrr                | مدینے کی راہ یں                                               |
| YAL         | مخی نت کرکی تعداد                         | rra                | تنبار من تشريعيف آوري                                         |
| TAT         | قبائل بوكركا مسئله                        | 75.                | مدسینے میں واغلہ                                              |
| PAP         | جيش مركف كي روانگي                        | 144                | ئەنى زندگى                                                    |
| PAY         | مَّا فله نج يَكُلُ                        | ,                  | پهلامرحله:                                                    |
| FAT         | منی نشکر کا ارادهٔ دالین اور بانجی نیموث  | ۲۴۴                | ہجرت کے وقت مدینے کے حالات                                    |
| PAT         | راسلامی تستسکر سکے بہتے ما لات کی نزاکت   | YOF                | نتے معانشرے کی تشکیل                                          |
| TA I        | مجلس شوری کا احسب تماع                    | ror                | مسجدتهوی کی تعمیر                                             |
| PAY         | اسلامی مشکر کا بغیرسغر                    | ras                | مسلمانوں کی بھیاتی چارگ                                       |
| PAY         | جاموی کا احست.ام                          | rac                | اسسلامی تعاون کا پماین                                        |
| YA4         | مشحر كمر كے باہے میں اہم معلومات كا حصول  | 104                | معاشرے پرمعنویات کا اثر                                       |
| FAA         | يادان رحمت كانزول                         | MAL                | بینود کے ساتھ معاہرہ                                          |
| TAA         | ایم فرجی مراکزگی طرف اسلامی نشکرگی مبعقست | 747                | بر معامید کی دنعات                                            |
| YA4         | مركز قيادت                                | 140                | مسلِّح کشاکسشس                                                |
| *44         | مفكركى ترتيب اودشب كزارى                  |                    | بجرت کے بدمسمانوں کے معات قرمیش کی                            |
| 79-         | ميدان جنگ ين متى لشكر كا بيمي اختاب       | MA                 | فقد خیرول اور عبدالله بن أبى سے امروس ام                      |
| F47         | دونول مشكراً من سامن                      | 744                | مسلمانول يرمعبرهم كادروازه بنديج عاف كااعلان                  |
| 794         | تقطة صغراور معرك كايسان المندحن           | +44                | صاجرین کو قریش کی دھمی                                        |
| ran         | مبادرست                                   | 144                | بنگ کی اجازت                                                  |
| 190         | عام يجوم                                  | PH                 | شرايا اور غزوات                                               |
| r40         | رمول الشه فينا في المنافقة الله على وُعا  | 144                | مسرية سيعث البحر                                              |
| 194         | فرسستول كا زول                            | 44.                | شرية رابلغ                                                    |
| 144.        | جوابي حمله                                | 14.                | ن مرتهٔ حمت ترار                                              |
| 199         | میدان سے البیس کا فرار                    | 741                | غزوة الواريا ودان                                             |
| 499         | شكستِ فَاشَ                               | <b>₹</b> 21        | غزدة كباط                                                     |
| 499         | الوجیسسل کی اکڑ                           | 124                | غزدة سغوال                                                    |
| ۲۰۰         | الرحب ل كاقتل                             | 144                | غزوة فرى العشيره                                              |
| <b>**</b> * | ایمان کے آباک نقوش                        | P2P                | مرت نخل                                                       |
| W- W        | فرنقين كيمتعتولين                         | 129                | غروة بدركرى إسلام كايهلا فيصله كن معركه                       |
|             |                                           | '-'                |                                                               |

|             |                                                              | , T        |                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| صفر         | معتمول                                                       | صغر        | مصنموان                                    |
| 444         | بقيه اسلامي لشكر دامن أصري                                   | p.2        | کے یں کست کی خبر                           |
| 446         | د فاسعی منصوب                                                | 1-4        | مسينے میں فتح کی فوٹ خبری                  |
| P79         | نبى مَثَلَهُ الْمُعَلِّمَانَ شَعَاعِت كَى رُوح بِيونَتِي بِي | ri.        | ما لي فنيست كا مستا                        |
| P74         | مكتي فشكركي تنظيم                                            | rn         | اسلامی نشکر مربینے کی داہ میں              |
| <b>ra</b> - | قرلیش کی سیاسی چال بازی                                      | rir        | تہنیعت کے دفود                             |
| rei         | بوش وبمست والمن كيلية قريشي عورتول كي أكث ماز                | rir"       | تبديول كا تعنية                            |
| rar         | جنگ کا پسلا ایندسن                                           | 710        | فراک کا تبعرو                              |
| P04 .       | معركم كامركز ثعل ادرعلم دارون كاصغابا                        | 716        | متفرق واقعات                               |
| TOT         | بقيد حقول مي جنگ كى محيفيت                                   | <b>P19</b> | بدر کے بعد عبی سرگرمیاں                    |
| 704         | شيرخط حضرت حمزة كى شهادت                                     | 14.        | غزوهٔ بنی سنسینم به مقام کدر               |
| P04         | مُسلما نول کی بالا دمسستی                                    | PYI        | نبی مظالم المالا کے تنل کی سازش            |
| r04         | عورت کی آخوش سے تواری دھار پر                                | 444        | غزوة بني قبينقاح                           |
| 704         | بتيرا تدازون كاكارنامه                                       | 744        | میتود کی عبیاری کا ایک غونه                |
| TOA         | مشركين كي فسكست                                              | rra        | بنی نینقاع کی جدسشکنی                      |
| TOA         | بتيرا ندازول كي خرفها كه خلطي                                | 776        | محاصره المسيروكي أور جلاوطني               |
| 709         | اسلامی مشکرمشرکین کے زینے میں                                | rr9        | غزوه سُولِق                                |
| ٣٩٠         | رسول النتر والمنطقة كالمرضط فيصد ادر دليانداقدام             | 44.        | غزدهٔ ذی امر                               |
| <b>741</b>  | مسلما فول میں اِنتشار                                        | 771        | محعب بن اشروت كالقبل                       |
| 777         | وسول الله عظافظات كرد خول ريز موك                            | 440        | غزوة بحراك                                 |
|             | وسول الله والمنطقة الله المائة كراكس                         | mmy        | مسرتية زيرين حارثة                         |
| 744         | ہونے کی ابتدار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | TTA        | غزوة أحسب                                  |
| P44         | مشركين كے واق من اضافہ                                       | PTA.       | اسعامی جنگ کے بیر قریش کی تیاری            |
| 76.         | تكورة روزگار جال بازى                                        | 774        | قريش كالشكر ، سامان جنگ اور كمان           |
| 144         | نبی مظافظات کی شہادت کی خبرادرمعرکے پراسکا اڑ                | ۳۴.        | کی تشکر کی روانگی                          |
| FLY         | رسول المند عظ المعلى كاليم مركر آرائ ادرحالات برقائد         | m//-       | مرب ين اطلاع                               |
| 765         | أبي بن علمه في كاقتل                                         | 46.        | منگای صورتحال کے مقابعے کی تیاری           |
| 464         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                        | الم        | كى نشكر مريينے سكے واكن يى                 |
| 740         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                        |            | مدینے کی دفاعی حکمت عملی کے لیے محلس شوالے |
| 720         | شهدار کا مُسٹ لہ                                             | 200        | كامِلاس مسمود                              |
| 724         | أخرتك جنك لرسف كيلي مسلانون كاستعدى                          | PPF        | اسلامی نشکر کی ترتیب اور جنگ کے لیے روانگی |
| P44         | 1 1 - 2 - 3 1                                                | 777        | لشكر كامعابز                               |
| FEA         | the transfer of the same                                     | 770        | اُصد اور مدینے کے درمیان شب گزاری          |
| 749         | 1 1 1 1                                                      | 200        | عبدالله بن أتى اوراى كرساتغيول كى مركشى    |
|             |                                                              |            |                                            |

| - |  |
|---|--|
| - |  |
| - |  |
|   |  |

| صفح        | مضمون                                                                            | امنر        | مضمون                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -          | 7                                                                                | $\vdash$    |                                                                                                      |
| 44.        | شربيخيط<br>د پروملم طاه و د پر استور و در                                        | 1749        | مشرکین کے موقف کی تحقیق<br>ش                                                                         |
| 444        | غزوهٔ بنی اصطلق یا غزوهٔ مرتبه مع استانه                                         | ۱۳۸۰        | شهیدول اور زخمیول کی خبرگیری                                                                         |
| ממת        | غزوهٔ بنی اصطلق سے پہلے منافقین کاروتی                                           | ا س. سا     | رسول الله وظافه الله الله عزوم في شأكرة الد                                                          |
| 444        | غزوهٔ بنی مطلق میں منافقین کا کردار                                              | rar<br>-    | اس سے وُعا فراستے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                       |
| 644        | مدینے سے ولیل ترین آدمی کونکالنے کی بات                                          | PAP         | مدینے کو واپسی اور مبت وجال سپاری کے نادر واقعا                                                      |
| ۲۵۲        | واقعهٔ افکاب                                                                     | TAA         | رسول الله يَعْاللُهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ |
| <b>707</b> | غزوہ مرکبین کے بعد کی فوجی ہمّات                                                 | PAA         | مرینے یس بنگای مائست                                                                                 |
| ray        | سُرِيَّةُ واربني كلب . علاقة دومة الجندل                                         | PAY         | مغزوة حمرار الاسب                                                                                    |
| ۲۵۲        | سُرِيَّةَ ويار بني سعد - علاقه فدك                                               | TAS         | جنك أعدمين فتح وتسكست كاليك تجزيه                                                                    |
| <b>724</b> | نسرته دادی العست لری                                                             | <b>191</b>  | اس غزدے پر قرآن کا تبصرہ                                                                             |
| 604        | مُسَارِية عربين                                                                  | <b>1791</b> | غزدے یں کار فرما خدائی مقاصدا و بحکتیں                                                               |
| 409        | مسلح صريب بيه (ذي تعدُّ سكت ١٠)                                                  | mer.        | أمد کے بعد کی فوجی متمات                                                                             |
| 709        | عرة غديبير كاسبب                                                                 | P46         | نسرتية الجمسسط                                                                                       |
| 709        | مسلماتول میں روانگی کا اعلان                                                     | 790         | عيدانشرين الميس كي فهم                                                                               |
| 729<br>    | مے کی جانب مسلمانوں کی حوکت<br>نہ مرب سر سر سر مرب ہ                             | 190         | رجيع كا حادثه                                                                                        |
| 44.        | بیت الله سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشیش<br>میں دیکر سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشیش | 1794        | بترمعونه كاالميه                                                                                     |
| ا          | خُل رِيز فحراؤت بين كى كوشش ادر رائس                                             | W           | غزوة بني نصنير                                                                                       |
| (44.       | کی تبدیلی                                                                        | 4.4         | غزوة نجد                                                                                             |
| 741        | بدیل بن ورقار کا توشط<br>- زیم سرید                                              | 4.4         | غزوه بدر دوم                                                                                         |
| 444        | ۔<br>قرامیش کے ایم ی                                                             | M.E         | غزوة دُومة الجُندل                                                                                   |
| 444        | وی ہے جس نے اُن کے اُتھ تم سے روکے                                               | (%)         | غزوهٔ احزاب (جنگب خندق)                                                                              |
| 444        | صنرت عثمان کی سفارت<br>ه مده ه ره س                                              | (Kh.d.      | غزوهٔ بنوفست لظهر                                                                                    |
| 449        | شهادت مثال كي افراه ادر بيت رمنوان                                               | W           | غزوة احزاب وقرنظم کے بعد کی جنگی ممات                                                                |
| 740        | مسلح اور دفعائت مسلح                                                             | rer         | سلام بن ابل الحقيق كالمنل                                                                            |
| 440        | ابوجندل کی دابسی                                                                 | 144         | شرية محدين مساؤه                                                                                     |
| 744        | ملال تصف محد يدة قراني اور الول كي كمث في                                        | 1447        | غزدة بنولحيان                                                                                        |
| MA         | صاعرہ عور توں کی والیس سے إلكار                                                  | MYA.        | سُرِيَّةٍ عَمِر                                                                                      |
| (শ্পণ      | اس معابرے کی دفعات کا حاصل                                                       | ۴۲۸         | سُرِيَّةِ دُوالقَصِهِ ﴿ ﴿ ﴾                                                                          |
| ۲۲۲        | متلمانول كاغم اور حفرت عمرً كامناقشه                                             | ۴۲۹         | تسريّة ذوالقصه وع)                                                                                   |
| 454        | كمزورسلمانول كامستدحل بهوكيا                                                     | وسه         | مُسرِيّة جموم                                                                                        |
| لبحلر      | برا دراین قرکیشس کا قبولِ اسلام                                                  | و٣٦         | سَرَةُ عيص                                                                                           |
|            | دوسرامرحله:                                                                      | 44.         | سرتة طرف ياطرق                                                                                       |
| 740        | نئی تبدیل                                                                        | 44.         | سَرِيةَ وادى القرعي                                                                                  |

|      | 1•                                                                                                 |       |                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| مغر  | مضموان                                                                                             | منح   | معتمون                                                           |
| air  | وادي مسلى                                                                                          | (*44  | باوست ابول اور أمرار كے نام تعلوط                                |
| 016  | تيمار                                                                                              | 9'24  | نجاشی شاہ مبش کے نام خط                                          |
| 015  | عرینرکو واپسی                                                                                      | 149   | مُقُونِس شاہ معرکے ام خط                                         |
| 010  | سُرِية ابال بن سعيد                                                                                | (A)   | شاہ فاری خسرو پرویز کے نام خط                                    |
| 614  | غزوة ذاست الرقاع (مستدم)                                                                           | ['AF  | قیصرست او روم کے نام خط                                          |
| 214  | سشد کرید نرایا                                                                                     | MAG ! | مندرین ساوی کے نام خط                                            |
| 014  | منرنة تدير وصغرفي ربيع الاقال سنسيص                                                                | PAA   | ہُوڑہ بن علی صاحب میامہ کے ام خط                                 |
| 419  | سَرِيَةِ حَمَى الْجَادِي الْآخِرِيسَةِ إِ                                                          | PA9   | حارث بن إلى شمرغهاني ماكم وشنق كے نام خط                         |
| 4.   | مَرْيَة ترب (شعبان سشدہ)                                                                           | 643   | شاه عمان کے ام خط<br>ضلم و سام سام کی اور سر                     |
| 4.   | مَرِيَّةَ المواحث فدك (شعبان سُديم)                                                                | 1,44  | سط صریبیہ کے بعد فی فرعی سرزمیاں                                 |
| 44.  | مرتة ميغعه (رمضان سشيم)                                                                            | 444   | غزوهٔ غام یا غزوهٔ ذی فست.<br>حذه برخی این مفروس به این واقته ما |
| 44.  | سرية غيبر الثمال مستدين                                                                            | 744   | غزوهٔ خیبراور غزوهٔ وادی القرئی<br>خردهٔ خیبراور                 |
| 44.  | مشرتية يمن وجبار دشوال سشية                                                                        | F'9A  | خیبر کو روانگی<br>امسسان می تشکر کی تعداد                        |
| ari  | المرية غابر                                                                                        | MAG   | است می سوری تعداد<br>بیود کے لیے منافقین کی مرکزمیاں             |
| 077  | المحرة فضا                                                                                         | F44   | يېرد منط ميان في مردميان<br>ميبر كارامستر                        |
| 212  | چنداه سرايا                                                                                        | 4     | یبرور مستر<br>راست کے بعض دافقات                                 |
| ara  | مُرِينَ الوالعوجا ( ذى أنج برست م)                                                                 | 0.1   | اسلامی نشکر، فیسرک دائن میں                                      |
| 440  | مُرَيَّةً فالب بِن عبدائله (مغرست، م)                                                              | D-7   | جنگ کی تیاری اور خیبر کے تطبعے                                   |
| 010  | مُسرِيَة واست الله دريع الاقال سشدم                                                                | 0.7   | معرکے کا آغاز اور تلعہ احم کی فتح                                |
| 440  | مَرَة وْاست عرق (ربيع الاوَل سشهة)<br>مه كا مُرْمة                                                 | 0.0   | قلعمعب بن معاذك فتح                                              |
| 274  | 11                                                                                                 | 0.0   | قلعه زبيركي فتح                                                  |
| 014  | معرکے کا مبیب                                                                                      | 0.4   | قلعہ ابی کی فتح                                                  |
| ery  | مشکریک اُمرار اور نبی میکاندهای کی وحینت                                                           | 4.4   | قلعه زارکی فتح                                                   |
| 046  | اسلامی مشکر کی روانگی اور حیدانشرین روامه کا کریه<br>اسلامی مشکر کی چیش رفت اور خوفاک تاکهانی مالت | 0.4   | خیبر کے نصعت ثمانی کی فتح                                        |
|      | المحلای مستری بین رفت اور موجهال مالهای حالت<br>مصرمهایقه                                          | 0.4   | صُنح کی باست چسیت                                                |
| 274  | معان می مجیس شوری                                                                                  | 0-A   | الوالحقيق ك دوفر بينول كى برحمدى اورائكا قل                      |
| a PA | و تنمن کی طرحت اسلای تشکر کی پیپیشس قدمی                                                           | 0.9   |                                                                  |
| AYA  | جنگ کا آغاز اورسید سالاروں کی یکے بعد دیگرے                                                        | ۵۱۰   | جعفرين إلى طائب ادر أشرى صحابة كي آمد                            |
| 019  | شهادست                                                                                             | 211   | حفرت صغیتہ ہے سے ادی                                             |
| 07.  | جنداً الله كي توارس عن عدايك توارك وتعين                                                           | 211   | زبراً اود بكرى كا واقعه                                          |
| 071  | خاتر بگ                                                                                            | 017   | Op 417 47.                                                       |
| 077  | فريقتين كيمقتولين                                                                                  | 211   | فدک                                                              |
| 977  | 0.7 = 0.7                                                                                          |       | <u> </u>                                                         |

|      | 11                                                                                                             | <u> </u> |                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفح  | مضمون                                                                                                          | منح      | مضمول                                                                                     |
| ۵۹۲  | وسمّن کے جاسوس                                                                                                 | arr      | اس معرکے کا اڑ                                                                            |
| 041  | رسُول الله مَثْلَاللَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ | orr      | مُرِيَّةُ وَاست السَّلَالِ                                                                |
| ٥٩٣  | ديول الله عَظَانْظِيكُ كرست حين كي طرف                                                                         | orr      | بنرتة خعزو اشعبان سشست                                                                    |
| 248  | اسلامی مشکر پرتیرا خارول کا اچا نک ممار                                                                        | 400      | غزوهَ فتح كمّر                                                                            |
| 444  | وشمن كى شكست فاسش                                                                                              | 070      | ای غزوسه کا سبب                                                                           |
| 844  | تعاقب                                                                                                          | STA      | تعديد صلح كے بيد ابوسفيان مدين مي                                                         |
| 444  | غيمت                                                                                                           | 04.      | غزوسے کی نیاری اور اختار کی کوشیشس                                                        |
| 446  | غزوة لمايَعت                                                                                                   | ort      | إسلامی نشکر کمرکی دام میں                                                                 |
| 444  | جعران مي امرال منيت كي تقييم                                                                                   | ٥٢٢      | مرّ الغلمران مين اسلامي سشسكر كلا بررّ ا وَ                                               |
| 24.  | انصار كاحزان واضطراب                                                                                           | ٥٢٢      | ابوسغیان دربار نبوسستندین                                                                 |
| 247  | مفیر جرازن کی آمہ                                                                                              | 054      | اسك می نشحر مرانظران سے مقے کی مبانب                                                      |
| 24"  | قره ادر مریز کو دالین<br>فیمار کر ادر مریز کو دالین                                                            | 054      | اسلامی مشکر اچانک قرایش کے مُری                                                           |
| ٥٤٢  | فتح کو کے بعد کے سرایا اور عمال کی روا ملی                                                                     | ۵۲۸      | اسلامی کمشکر ذی طوی میں                                                                   |
| 045  | متحصيبلداران زكوة                                                                                              | 044      | سكت ميس إسلامي تستشكر كادوا فلر                                                           |
| 040  | ئىرا يى                                                                                                        |          | مسجد حرام من رسمول الله منظافظ فلكاني كا واحت ا                                           |
| 040  | مُعرِيّة مُحِيدِة بنصن فزاري                                                                                   | 244      | اور بنوں سے تعلمیر ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                        |
| 044  | مشرية تعليدين عامر                                                                                             |          | فالذكعبه ميس رشول الشدينظة فللتلفيك تماز اور قريش                                         |
| 244  | سُرِيَّةِ مَنْعَاكَ بِن سِفْيانِ كَلا بِي                                                                      | 44.      | ست خمطاسب                                                                                 |
| 264  | مشرتة عنقد بن مجاز بدلمجي                                                                                      | 861      | آج کوئی سرزنش شیں<br>سرین                                                                 |
| 044  | مشرتية على بن إلى طالب                                                                                         | 001      | کیجے کی گنجی (حق بحقدار رسسید)                                                            |
| 049  | غزوهٔ تبوکسی                                                                                                   | 001      | کعبه کی جیست پر (ذان بدل                                                                  |
| 044  | خزوه كاسيب                                                                                                     | DOT      | فتح بإمسشكرانے كى نماز                                                                    |
| 44.  | ردم وغتال کی نیاریول کی عام خبریں                                                                              | aar      | اكابرم مين كاخون دائيگال قزار شد دياگيا.                                                  |
| AAI  | دوم وختان کی تناریوں کی خاص خبریں                                                                              | 201      | معفوان بن امتيه ادر نضائه بن عمير کا قبول اسلام                                           |
| DAY  | حالاست کی نزاکست میں اضافہ                                                                                     | 005      | مَعْ سك ودكه دن رسول الله يَعْلِمُ الله كا نُعلب                                          |
|      | دمُولِ اللَّہ ﷺ کی طرمت سے ایک قطعی                                                                            | 200      | انصارسک اندیبیٹ                                                                           |
| PAT  | اقدام كا فيصلر                                                                                                 | 000      | بيت                                                                                       |
| DAY  | رومیول سے جنگ کی تیاری کا اعلان                                                                                | 004      | كرمين من شاله مفتاه كا قيام ادر كام                                                       |
| ۵۸۳! | غزوہ کی تیاری کے لیے مطابی کی دوڑ دمورپ                                                                        | 004      | مُراع ادر وفود                                                                            |
| 244  | اسلامی مشکر تبوک کی را ه ین                                                                                    | 94.      | تيسيل مرجله،                                                                              |
| 244  | اسلامی گرشت کر تیوک پس                                                                                         | 114      | غزوهٔ حنین                                                                                |
| 244  | مریمشد کو والیی<br>•                                                                                           | anı      | وشمن کی روانگی ادر اد <b>طاس میں پڑ</b> اؤ<br>مراکب کی روانگی ادر اد <b>طاس میں پڑ</b> اؤ |
| ۵۸۸  | مملقين                                                                                                         | 441      | ماہر جنگ کی زبانی سید سالاد کی تغلیظ                                                      |

| مغ    | مغمول                  | منر _ | معتمول                                  |
|-------|------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 4*4   | جار ول پیلے            | 44.   | إس مزدے كاثر                            |
| 144   | ايكب يا ذو وان سيط     | 041   | اس غروه مصفحه التي قراك كا زول          |
| HTA   | ایک دن سے              | 491   | اس سكن شكدتعين المسسم واعتماست          |
| 4 74  | حيات مباركه كا آخرى دن | agr   | معج مسكسم (زيرا) درت منرت ادبر برمدين أ |
| 4 14  | نزبع دوال              | 097   | غزواست پر ایک نظر                       |
| 44.   | خم إحتربسيكوان         | 199   | الله سكم وين من فرج در فوج داخله        |
| 411   | حزرت ممضيركا وقت       | 494   | ر وفرو                                  |
| 481   | معزت ابريجركا موقفت    | 414   | دعوت کی کامیا بی ادراترات               |
| Ter   | تجينروكمنين الاتمضن    | 416   | حجية الوداع                             |
| 4 144 | خانزنپوستنب            | 444   | آخری فوجی میم                           |
| 466   | اغلاق وإدصافسنب        | 475   | رفيقِ الصطنع كي حابنب                   |
| ארר   | مغيرمبادك              | 475   | الوداعي آثار                            |
| 100   | كالمنتس ادرمكارم اخلاق | 477   | مرمن کا آمعت!                           |
| 400   | مختب بواله             | 444   | آخری بغسست.                             |
|       |                        | 444   | وفات سے پانچے دِ ن بیسے                 |

## عرض مانشر (طبع اوّل)

المحمد لله الذي هذا لهذا وما كنا لنهتدى لولآ ان هذا الله المحمد لله النه المذالله المحمد لله المد مل عمقة التبي الاتي وازواجه امحات المؤمنين وذريته واهل بيته كاصليت على ابراهيم انك حميد جحيد المكتبة المسلفية كي كاب بيارك يول كي بارى دهائين المقايم من بوق في المكتبة المسلفية كي كاب بيارك يول كي بارى دهائين المقايم من بوق في المكتبة المسلفية كي كاب بيارك يول كي بارى دهائين المال كواس كاب كي ترتيب والماس ك بدالمكتبة السلفية في اليي اليي المي المائة وي في المنافية في المنافية في المنافية المسلفية في الدي اليي اليي كان المنافية المسلفية المسلفية المنافية المن

المکتبة المشافیه کاآفاز صنرت والدِگرای منظارالعالی نیم بیارسے دِسُول کی پیاری دعایق کی ترتیب داشا عمت سے کرتو دیا تھا لیکن الکتبة المقالفنیه کوایک یا مقصدا وریا ضا بطہ ا دارہ تشکیل دیتے وقت انہوں نے لینے تلیز دِرش پیر داور میرے اشا ذِمِسْم ، مولانا ما فظ عبدالرجمان کو بروی کورفاقت وشراکت کے بیے منتخب کرایا۔

انتا ذونناگردی اسی مقاقت وشراکت پی پی دراصل المکتبیّه السّلفیّه کا نام متعادست، بکردوشن جُعار بارک الله سعیصب .

پیادسے دسول کی پیادی دعاتین کے بعد المکتبة النشلفیّه نے اُس دود کے حسن کا بت و طباعت اور کیے میں کا بت و طباعت اور میں ان اور حیات و کی دارد کو) ملاعت اور حیات و کی دارد کو) دارد کو) میسی کما بول کا اعلی معیار قائم کرتے ہوئے الغوز الکیسر عربی (ٹائپ) اور حیات و کی دارد کو) میسی کما بول کی اثناعت سے کام کا آغاز کیا۔

 اوليت كاشرف ماك كيا- والمعمد الله على ذلك -

بعدازان قرآن فهی کے لیے خضرا ورائکام القرآن کی جائے تھی۔ التقابیر داردد) کو جدیا ہون تحییق سے شائع کرنا شروع کیا۔ نیزا رُدُونو بان میں آئی ہی کی فصیلی اور تحقیقی سوانے تعلیق و خواشی سے سے تھی۔ (حیات امام احمادی میں مبلی ، حیات شیخ الاسلام ابن تعمیدی ، حیات امام ابر صنیفتی آنائع کرنے کی طرح دوائی۔
علاوہ ازی اکمل البیان فی تا تید تقویۃ الا بیان اور شاہ ولی الٹرو کی طبی کما ب انتجاب البیہ فی ایختاج البہ
المحدث والفقیم کو تعلیقات وحواشی سے مزین کر کے پہلی مرتبہ زبو طبیا موت سے آداستہ کی اس طبیع تو ہوا تھا۔
مدارس عربیہ میں شہور داخل فصاب کما ب دیوان المحاسم میں عربی حواشی ہندو شان میں طبیع تو ہوا تھا
لیکن علی نفات کے ساتھ اس کی اش موت بھی المکت بند المسلفیة کیا ایک انہم کا دنا مہ ہے ۔
لیکن علی نفات کے ساتھ اس کی اش موت بھی المکت بند المسلفیة کیا ایک انہم کا دنا مہ ہے ۔
لیکن علی نفات کے ساتھ اس کی اش موت بھی المکت بند المسلفیة کیا ایک انہم کا دنا مہ ہے ۔
مور یہ پاکٹ بحر اب احدید پاکٹ بہ

تعنة المرمدين تترجم وأردد ، الاتباع عوبي ، الابقات مترجم رمالة عمل بالحديث مترجم ، تغوية الابيسان، نصيحة المسلمين بما عت اسلامي كانظرية حديث اود حديث كي تشريبي البميت عبيري كتب متذكره باللغيم كتب محدكمت كي تشريبي البميت ويبي كتب متذكره باللغيم كمتب كي مشاركة واللغيم كمتب منذكره اللغيم كتب كي مناوه بين .

غرضیکراسا ذوشاگردگی بهترین رفاقت وشراکت کاید دوربیدشال تفا .
منه الما در اقم الحروث نے صفرت والعصاصب مزطله العالی کے سایہ شغفت برجب کام کا آغاز کیا تواس وقت ملک میں قدیم کتب کوظم یازشیو برشائع کرنے کا دیجان تھا .

پینانچرحبرالتدالبالغه (عربی) ، قرة العینین فی تفضیل الشینین دفارسی) دشاه ولی الده کما البصلاة (عربی) دابرقیم منهای السند النبویی ، اختصار الصلط السند تعیم دعویی الفرقان بین اولیا را ارمون وا دلیا توان در اربی دارد و دلیا توان در اربی در الفرق این به المستند و دلیا توان در اربی در اربی در در در به این المده به برز القرارة عولی دارسی در در الاشراک دعویی است میم می شانسی مجرعه ثلات در این اسلنیه دعویی در در به این مدین المده و این مین در الفراد و این المده در الفراد و این المده در الفراد و این المده و این المده و المده در الفراد و این در الفراد و المده در المده و المده در الفراد و المده در الفراد و المده در المده و المده و المده و المده در المده و المده و

عوی ایم میں حبیب علم ہواکدالیطہ عالم اسلامی ، کمتہ کر بھرتے سے وہ کتاب کو۔۔ وُنیا بھریں۔۔ اُقل انعام سے توازا وہ ھارسے ہندوستانی صنعت کی ہے تواس کا اُردو ترجیسٹ لئے کرنے کی لہزل داغ

سے ہوکرگذرگئی

سنده ایم مین جب مولانا صغی الرحمان مراد کیوری سے بیت الله شراعیت بن مجینیت مستند الرحیت المنختوم "تعارفت بُواتو ده گزری بُونی لهرالقاظ کا لباده اور هرکه نورانولا کا موصوت کی فدمت بن ماخر برگئی۔

مولانات مخترم نفردی ترجمه کرک موده المکتبه السلفیه کومطاک کادعده فرمالیا اور حب بولاناموصوت دسم برهمه ایج میں لا جورتشر لعیت لائے تواینا وعده فقاک دیا جن المصووت دسم برهمه ایج میں لا جورتشر لعیت لائے تواینا وعده وقاک دیا جن المصووت دسم برهمه ایج میں لا جورتشر لعیت لائے تواینا وعده ایر بیش بیش تورمت ب مسوده ملنے کے ۲۰ - ۱۲ ماه بعد الرحمیتی المک ختوج اکاردوایر نیش بیش تورم اور ساتھ ساتھ اس کی طباعت میں جوسن و کمال آپ کونظر آئے گا وہ اللہ تعالی کے فضل و کرم اور ساتھ ساتھ واللہ کرای خفطہ اللہ کی سرویتی، اُستاذِ محرس مولانا مافظ عبدالرحمان کو بردی کی داه نمائی، برادر عسد ندین فالدها و بدیوستی کی مخلصا نہ توجہ اور فاضل دوست مولانا مافظ عبدالرحمالاح الدین یوسقت محلی شویس کا تیجہ ہاور وگرا ہی سے ساس کا بر راقم آشم ہی ذمہ دارسہ ہے۔

برادرگامی پروفیسرعبدالجبارشاکرکائی بہت متون ہوں جنہوں نے بے پناہ مصروفیتوں کے باومصروفیتوں کے باومورت میں کے باوجود کتاب پروھ کر مختصر کی مامع تبصرہ سے سے نامیدی کی صورت میں سے نوازا۔ جناھ عواللہ تعالی۔

تاسیاسی بوگی اگریش اسس کے خطاط صاحبان مُشاق ایو عَجَدِّ ، محدّمدین گوزآر ، محسدریاض اسی بوگی اگریش است کے خطاط صاحبان مُشاق ایو عَجَدِّ ، محدّمدین گوزآر ، محسرت با معدالیاس صاحبان او زخص ُ وسائم شنستاق ایو محبر شده ماه سب کا شکر بدا دا ندکر دل بنبول نے بار باز تعیم کا بریش کا بری شکر آل دار محد میکر زاد آخرت بنایا .

آخری الته عزومل سنه دعا به کدوه ای کتاب کوزوال پزیرامت مسلم کی اصلاح کا باحث بنائے اور فاضل صند منظ التر، تائم الله که والدین ،اما تذه اور براس شخص کونی اکرم منطانه فلی الله کی شاعت نصیب فرائے جس نے کسی مرصلہ پرتعاون فرایا ہو۔ آئین ٹم آئین !

کی شفاعت نصیب فرائے جس نے کسی می مرصلہ پرتعاون فرایا ہو۔ آئین ٹم آئین !

الله عد حسل علی محسمة و بارك وسلم علی ع

الراجى لى رحمة ربه الغافر بندة اشع الكرث كرفز لايراية

# دِسْرِ اللهِ اللهِ التَّحِرِ التَّحِرِ التَّحِرِ التَّحِرِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّحِدِيمِ التَّ

واز فرّت آب واكر عبوالم عمر قصيف كردى بزل ديديم إمادى ، كواكور )
الحمد لله الذى بنعمت مت الصالحات ، وأشهد ان لا الد الاالله وجده
لاشريك له ، واشهد أن محمدا عبده ورصوله وجمعيه وخليله ، أدى الرسالة
وبلغ الأمانة ، ونصح الأمة ، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها . صلالله
عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ، ورضى عن كل من تبع سنته وعل بها إلى
يوم الدين ، وعن معهد بعفوك ورضاك يا ارحد الراحين . أما بعد

سُنست نوی طبره برایک تجده پذیر مطیداور تا قیاست با تی رہنے والا توشد ہے۔ اور جس کو بیان کرنے اور جس کے منطقت بخوانات پرکتا ہیں اور حیفے مکھنے کے لیے لوگوں ہیں نبی مظالمہ فیجیاں کی بعثت کے وقت سے متعا بداور تنافس جاری ہے ، اور قیاست کہ جاری دہے گا۔ یہ سنست مطبر ہے سلمانوں کے مانے وہ عملی نمونہ اور واقعاتی پروگرام رکھتی ہے جس کے سانچے ہیں دھل کرسلانوں کی رفتار وگفتارا ورکوار والمالور کو نکھتا ہا جینے ، اور اسپنے پرور دکا رہسان کا تعلق اور اپنے کتبہ قیبیلہ ، برا دمان وانوان اور افراد انست سے سان کا ربطان سے عین مطابق جونا جا جینے ۔ اور ایک کا درشاد ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَحَّےُ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةً حَسَنَةً لِلَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاللهَ وَاللهَ مَالُؤُمَ اللهُ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْمُؤَمَّ اللهِ عَلَىٰ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْمُؤَمِّ اللهِ عَلَىٰ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْمُؤَمِّ اللهِ عَلَىٰ اللهِ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْمُؤَمِّ اللهِ عَلَىٰ وَذَكِ مَا لَهُ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْمُؤَمِّ اللهِ عَلَىٰ اللهُ وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَاللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَمُ الللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُه

" بقیناً تمه است مراش خص سک بیدانند که دسول شکانه بی بهترین اسوه سب جوالند ا در روزاخ تر کی انمید دکھتا موا ورانند کو بکثرت یا دکرتا ہو "

ادر حبب صنرت عائشه رضى الترعنها سه دريافت كيا كي كدرسول الله يَتَلَاثَنْ عَلَيْ كَا افلاق كيميه تصانبول تي فرايا كان خلقه القران - بس قران بي آب كا افلاق تعام

لفذا جوشخص اپنی دنیا اور آخرت کے جملہ معاملات میں ربائی شاہراہ پر علی کراس و نیا ہے نجات بیا ہما ہواس کے بیے اس کے سواکوئی چارہ کا رنہیں کہ وہ رسُول آخکم میٹا شاہداتی کے اسوء کی بیروی کرے۔ ا در خوب اچی طرع مجد بوجرگراس قین کے ساتھ نبی مظافی قات کی سیرت کواپناستے کہ میں پر در دگار کا سی جا است کے میں پر در دگار کا سی جا سی بھا سے آقا اور پیشوار سُول اللہ میں اللہ میں گامزن ستھ۔
افدا اسی میں قائم بی وقت میں دکتام ومحکومین، رہبران و مرشدین اور عاہدین کی رشد و ہوایت ہے۔ اور اسی می سیاست ومکومت، دولت واقع معاشر تی معاملات ،السانی تعلقات، اخلاق فاضلها وربین الا قوامی روابط کے جلم میدانوں کے سیاسوہ و تمونہ ہے۔

آئے جبکہ ملیان اس ریانی مہنج سے دور مہدے کہ بل وہمائدگی کے گاڑیں جاگہ ہے بہن ان کے لیے کیا ہی بہتر ہوگا کہ وہ ہوش کے ناخی لیں۔ اورائیے تعلیمی نصابی اور فقلمت اجتماعات وجانس میں اس بنا پر سرت بوی کو سرفہ برست رکھیں کہ بیصن ایک کری متاع ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہی اللّٰہ کی طرف والیسی کی لاہ ہے۔ اور اسی میں لوگوں کی اصلاح و فلاح ہے۔ کیونکہ بہی افلاتی وعمل کے میدان میں اللّٰہ عزّ وجل کی تیاب اللّٰہ عزّ وجل کی تعلیم اللوب ہے جس کے بینجہ میں مومن اللّٰہ منہ اللّٰہ تاہے۔ کا آبی فرمان بن جا آب ہے۔ اور اسے انسانی زیدگی کے جملہ حالمات میں حکم بنا لیستا ہے۔ کا آبی فرمان بن جا آب ہے۔ اور اسے انسانی زیدگی کے جملہ حالمات میں حکم بنا لیستا ہے۔ کی ایک تُوٹ گوار کی ایک تُوٹ گوار کے میں الرحمان مبارک پوری کی ایک تُوٹ گوار کوٹ شن اور قابل قدر کا زیامہ ہے جموعون نے وابط بنا کم اللہ کے منعقد کی دو متنا پارسرت زیر بہلات باج

اس كتاب كونوگول من زردست پذیرای ماصل بونی و اوریه ان كی در وستانش كامركز ین گی بینا پخر پیطرایدنش سك كل كه وس بزار انسخ با تعول با تعاشل گئے واوراس كے بعد جناب معترم سے سب رصان موی خطرالت سندازراه كرم مزیر یا بخ بزاد ان كی طباعت كا براه الحایا فد جنزله الله خدر لله او ا

اس مقع پہترم موسون سے نے مجھسے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس میسرے ایڈیش کا دیبا چہ لکھ دول بینا نجیان کی خواہش کے احترام ہیں میں نے ریختصر سا دیبا چیز ظم بند کر دیا ، مولی عزویل سے دعاہے کہ وہ اس عمل کو اپنے کیے کریم کے لیے فالص بناتے۔ اور اس سے ملمانوں کو الیا نفع بہنچا ہے کہ ان کی موجودہ خستہ مالی بہتری میں تبدیل ہوجائے۔ اُمرتِ محدید کو اس کا کم کشہ مجدور شرن ادراقوام عالم كى قيادت كامقام بلندوالس لى جائے -اوروہ الدّی وجل سے اس ارشاد کی عملی صویر بن جائے كە كَنْتُمْ خَدِيْرَ الْمَثَاءِ أَنْحَرِجَتَ لِلنَّاسِ مَا أُمْرُونَ بِالْمُعَرُّودِ وَمَّنْهُولَ نَعَنِ الْكُ وَ تُوْمِنُونَ إِللَّهِ ٥

تم خیرامت ہوسے لوگوں کے بیلے بریاکیا گیاہے۔ تم مجلائی کاحکم دیتے ہو۔ بڑاتی سے روگتے ہو۔ اور اللہ برایمان دیکھتے ہو۔

وصلى الله على المبعوث رحمة للعبالم ين ، رصولِ الهدى ومرشد الإنسانية إلى طرق النجاة والفلاح ، وعلى اله وصعبه وصلم والمعمد لله رب العالمين .

> وُاکٹرعبرالٹدعمرنصیبھت سیکرٹری جنرل دابطہ عالم اسلامی کمکرمہ

## معالى أيدح محميلي لحركان سيررى جزل دابطة علم للاى كدكرمه

اس کے یہ بھی ایک بیب ہے جودلوں کوآپ کا گرویدہ و وارفتہ بنا کران اسباب ذرائع کی جویس والد دبتا ہے جو آپ کے ساتھ تعلقی خاطر کو پختہ ترکر دیں۔ چنا نچر فلوع اسلام ہی سے مسلمان آپ کے محاس کے اظہار اور آپ خطافی آلے کی سیرت فلینہ کی نشروا شاعت میں ایون سے سے آگے تکل جانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ آپ خطافی آل کی سیرت فلینہ نام ہے آپ خطافی آل کی میں کان عملی کا الله تعالی اور اضلاق کی الله تعالی کی کا خلاق تھا گا اور معلوم ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالی کی کتب اور اس کے کلیات تام کا نام ہے۔ لہذا جس ذات کرائی کا یہ وصف ہے وہ لیسائی آل کی کتب اور اس کے کلیات تام کا نام ہے۔ لہذا جس ذات کی سیب سے زیادہ حقد ارہے۔ اور ساری خلق فدا کی مجت کی سیب سے زیادہ حقد ارہے۔

برگراں ایہ مجبت بہیشہ مسلمانوں کا مسرایہ ول وجان دہی۔ اور اسی کے افق سے سیرت بویہ شریقہ کی پہلی کانفرنس کا فور کھوٹا۔ یہ کا نفرنس کا افران کے مرزمین پرمنعقد ہوئی۔ اور البطہ نے اس کانفرنس میں اعلان کیا کہ ذیل کی شرائط پر پورے اثر نے والے سیرت کے پانچ سے عمدہ مقالات پر ڈراسو لا کوسعودی ریال کے مالی انعامات مسینے جائیں گے۔ شرائط یہ بیں۔ عمدہ مقالات پر ڈراسو لا کوسعودی ریال کے مالی انعامات مسینے جائیں گے۔ شرائط یہ بیں۔ ۱۱) مقالہ کمن ہو۔ اور اس بین ماریخی واقعات زمانہ وقوع کے لماظ سے ترتیب واربیان کئے ہوں۔

(م) مقاله عمده بو- اوراس سے بہلے شائع ذکیا گیا ہو-

دم) ، مقلسلے کی نیاری میں جن مخطوطات اورعلی آخذ ہی اعتماد کیا گیا ہو ان سب سے حوالے کمل مبیضے گئے ہول ۔

۱۷) معت الم بھارائی زنرگ کے کمل اور نفسل حالات تھم بند کرسے۔ اور اپنی علی است اور اپنی ملی است اور اپنی ملی است "البغات کا۔ اگر ہوں تو۔۔ ذکر کرسے۔

(۵) مقالے کا خطصات اورواضح ہو۔ بلک بہتر ہوگاکہ ٹاتپ کیا ہوا ہو۔

(۲) مقالے عربی اور دوسری زنرہ زبانوں میں قبول کئے جائیں گے۔

(۱) یکم دبیع الثانی مست التا نی مست مقالات کی وصولی شروع کی جائے گی۔ اور یکم محرم مست اللہ کو مختم کر دی جائے گی۔

۱۸) مقالات دابطرعالم اسلامی کمه کمرمر کے میکرٹریٹ کومبریندنغافے کے اندرمیش کئے بائیں۔ رابطہ ان پراینا ایک فاص نمبرشمار ڈالے گا۔

(9) اكابرعلماركى ايك اعلى كيشي تمام مقالات كى جيمان بين اورجائي بِيرْ آل كريك كى .

دابطہ کا براعلان مجمعت نبوی سے سرشارا ہل علم سے سلیے مہمیز تا بہت نہوا۔ اور انہوں نے اس تعلیعے میں بڑھ چیڑھ کر حصتہ لیا -اوھر را بطہ عالم اسلامی بھی عربی ، انگریزی ، اُر دواور دیگر زبانوں میں نفالات کی وصولی اور است تقبال کے لیسے نیارتھا۔

پیم ہارے محترم بھا یُوں نے مختلف زبانوں میں مقالات بھیجنے شروع کئے بہن کی تعادد الحاد مک جالبنچی ان میں ہم مقالے عربی زبان میں تھے، مہالا اُردو میں ' الا انگریزی میں' ایک فرانسیسی میں اور ایک ہوساز بان میں ۔ رابطہ نے ان مقالات کوجا نیجنے اور استحقاق انعام کے نماظ سے ان کی ترتیب قائم کرنے کیلئے کبارعلماً کی ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اور انعام پانے والول کی ترتیب یہ دہی۔

ا- بهلاانعام - شيخ صفى الريمن مباركيورى معامعه سلفيد، بند - بياس بزار سعودى ريال -

٧- ووسراانعام وأكثر احد على فال معامعه ليداسلاميد بنى ولمي بند واليس بزار سعودي ربال-

٣- تيسرا اتعام واكثر نصيرا حد ناصر صدر عام اسلاميه بهاوليور پاكتان تيس مزار سعودي إل

الم - چوتخاانعام التاومارمحود محرفصورليمود مصر . . . . بيس بزارسودي ريال

۵- پانچوال انعام ، اشاد عبالسلام باشم مافظ، مرید منوره ، ملکت مودیجویی ، دس بزار مودی بال در بازیر استان در با می در بازیر منوره به ملکت مودیجویی ، در باستان در ابطه نے ان کامیاب افراد کے نامول کا اعلان ، ماہ شعبان شخصالیم میں کرامی دیاستان ) کے اندر منعقد بہلی ابشاتی اسلامی کا نفرس میں کیا ۔ اور اشاعت کے بینے تمام اخبارات کواس کی اطلاع صد یہ

پھرتقیم انعابات کے لیے رابط سنے کو کرم میں اپنے متعربی امیرسعود بن عید انھن بن میدالعزیز کی سربہتی میں سنچر الرسط و کی کورزایر کی سربہتی میں سنچر الرسط و کو کر درکے کورزایر فواز بن عبدالعزیز کے سیکروں میں اور اس تقریب میں ان کے ناتب کی میٹیت سے موسوت نے انعلات فواز بن عبدالعزیز کے سیکروں بی اور اس تقریب میں ان کے ناتب کی میٹیت سے موسوت نے انعلات تقسیم کے۔

اس موقع پر رابط کے سیکرٹریٹ کی طرف سے یہ اعلان بی کیا گیا کہ ان کامیاب مقالات کو تھا۔
زبا فول میں طبع کر اکرتقبیم کیا جائے گا۔ جنا بخراس کو رُوبر عمل لاتے بُوسے شیخ صفی الرجان مبارکپوری عامع سلفیہ بندکا رعز بی مقالرسی سے بیلے طبع کرا کرقار تین کی خدمت میں بیش کیا کیونک وصوف ہی نے بہلا انعام حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد لقیہ مقالے مجی ترتیب وار طبع کیے جائیں گے۔

التدمسبان تعالى سے دعام کے ہما ہے اعمال اپنے بیے فالص بناسے اورانہیں شرف قبولیت سے نوانے سے دعام ہے کہ ہما ہے اعمال اپنے بیے فالص بناسے اورانہیں شرف قبولیت سے نوانے دیتینا وہ بہترین مولی اور بہترین مردگارسے دستی الله علی ستید منام حملا وعلی آله وصحبه وسلم .

محمّدعلی الحرکان میمرٹری جنرل دابطۂ عالم اسلامی گرکریم

## المرادن الأعن الرميم

الجدلله والصّلاة والسّلام على سول الله وعلى له وعلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله وعلى يه ربيع الاول الاستانة ومار ع النطاع كى يات سيد كدكراي بين عالم اسلام كى يبلي سيرت كانفرس ہوئی بیں بیں دا بطہ عالم اسلامی کھرمرتے بڑھ چڑھ کرمصد لیا اور اس کا نفرنس کے اختتام پر ساری دنیا کے اہلے کو دعوت دی کہ وہ سیرتِ نبوی کے موضوع پر دنیا کی سی بی زندہ زبان میں مقالے تکھیں بہائ دوسری ، تیسری پیچنی اور پانچوی بیزیش ماصل کرنے والول کوعلی الترتیمید پیچیس ، میالیس بسیسس بیس ا در دس بزار ریال سکه اتعامات دسینے مایش سگے۔ یہ اعلان دابطہ سکے سرکاری ترجمان اخیادالعالم الاسلامي كى كتى اشاعتوى ميں شاتع ہوا۔ تيكن مجھے اس تنجويزا وراعلان كابر وقت علم نه ہوسكا . كي دنول بدرجب من بنارس سنداين وطن مُواركبوركيا توميرس يبوي زادى أن ادر محترم أشاه مولانا عبدالرجمان صاحب مماركبورى مقطدالتدداين شنج الحدميث مولانا عبدالتسييصاحب رحماني ضغهالله، سقے محد سے اس کا ذکر کیا ۔ اور زور دیا کہ میں ہی اس متعلیے میں صدیوں ۔ میں سنے اپنی کم مائيكى اورنائتجربه كارى كاعذركيا - مكرمولانا مصررسب اوربارباركى معندرت بدفر اليك ميرامتعسودينهي ب

كدا تعام ماصل ہو۔ بلك ميں چاہتا ہول كداسى بہائے "ايك كام" ہرجائے ميں نے ان كے اصرادِمنسل پر فا موشی توافتهارکرلی میکن نبیت بی متی که اس مقلطے میں مصد نبهیں بول گا۔

چندون بعد معیت ابل مدیث بند کے آرگن اور نقیب پنده روزه ترجمان دبلی می رابطه کیاس تجویز اورا علان کا اردو ترجه زنانع بروا تو میرسے لیے ایک وجیب صورت مال پیدا ہوگئی - جامع سلفید کے متوسط ادرمنتهي طلبهب سيع مواكب سيع مراكب سيع مامنا بهؤما وه مجهداس مقاييلي من شركت كامشوره وينا و خیال ہواکہ شایر خلق کی بیز بان "خدا کا نقارہ"ہے۔ تاہم مقابلے ہیں صدر لینے کے اپنے قلبی فیصلے رہیں قربيب قربيب ألى را يجهد دانول بعد طلبه كت مشويس " وثر تقاضي " بحى تقريباً ختم مى موكئ مكر بيند ايك طالب علم اپنے تقاضے رہے قائم ایسے بیض نے مقالے کے صنیفی خاکے کوموضوع گفت گوہا رکھا تھا۔ اور معض معض كى ترغيب اصرار كى آخرى مدر كو محيور بى تقى - بالآخرين خاصى بچكوا بهث كے ساتد آمادہ بوكيا۔ کام تدرع کیا ۔ میکن تعور انتحور المحیمی اور آہمتہ خرامی کے ساتھ۔ بینانچہ ابھی بانکل ابتدائی مرجلے

ہی میں تھا کہ رمضان کی تعطیل کلال کا وقت آگیا۔ اوھر البطہ نے آتے والے محرم الحرام کی بہلی ماریخ كومقالات كى وصُولى كى آخرى ماريخ قرار دياتها-اس طرح مهلتِ كاركے كوئى ساڑھے يانچ ماه كذيبيكے تھے۔اوراب زیادہ سے زیادہ ساڑھے تین ماہ میں مقالہ کمل کریکے حوالہ ڈاک کردینا صروری تھا۔ ماک وقت پر پہنچ جائے۔ اوراد هراهی سارا کام باتی تھا۔ مجھے تعین نہیں تھا کہ اس مختصر عرصے میں تربیب قبسوید نظرتانی اورنقل وصفائی کا کام ہوسکے گا۔ گراصراد کرنے والوں نے چلتے تاکید کی کہی طرح کی فعنت با تذبذب سے بغیرکام میں جئت ما وّل روحتان بعدّسهادا " دیا جلسنے گا میں نے بی فرصت سکا باعثمیت سمع النهسي لم كومهم يزائكاني اوركدوكاوش كيجربيكال من كوديدًا بوري تعطيل شهان واب كيند لموں کی طرح گذرگنی اورجب بیصرات واپس پلتے تومقائے کا دوتہائی جصد مرتب ہوجیکا تھا بچونگفاڑانی اورتيبين كاموقع زتمااس يياصل موده بى ان حضرات كحواسك رديا كفتل وصفائى اورتقابل كاكام کر ڈالیں۔ یاتی ما تدہ <u>حصتے سے کی دیگر دوا</u>زمات کی فراہمی وتیاری بی*ں مجی* ان سے کسی قدر تعاون لیا معامعہ کی ڈیوٹی اور ہما ہمی شروع ہو چکی تھی ۔اس میسے زمانہ تعلیل کی رفقار برقرار رکھنی ممکن نہتی تاہم ڈیٹھ ماہیر جب مدرامنی کی مطیل کا وقت آیا توشب بداری کی برکت شد مقاله میاری کے آخری مرحلے میں تھا جے سرَّرى كى ايك جبُست سنے تمام وكمال كومينيا ويا - اور ميں سنے آغاز محرم سنے بارہ تيرہ ون بيلے يہ تقاله حالة واك كرويا.

مہینوں بعد مجھے رابطہ کے دور شرڈ کھتی بہنتہ عشرہ آگے ہیجے ہوسُول ہُوتے ، فلاصدیہ تفاکہ میرا
مقالہ، رابطہ کے مقررہ شرائط کے مطابق ہے ۔ اس لیے شرکے بہ تعابلہ کر لیا گیا ہے ہیں نے المینان کا آن کا
اس کے بعدون پر دن گزرتے گئے بیٹی کہ ڈیڑے سال کا عرصہ بیت گیا، گر رابطہ نہ بلب میں نے
دوبارہ خط مکھ کر معلوم کرنا ہی چا ایک اس سلسلے میں کیا ہور اسے تو مُہُرسکوت نہ ٹو ٹی۔ بھر میں نود ہی لہنے شافل
ادر ممائل میں اُنچھ کریہ یات تقریباً فراموش کرگیا کہ میں نے کئی مقابلہ میں جسہ لیا ہے ۔

بھی ہے۔ یہ خبر ریڈھ کرا غدر ہی اندوطلات جبتو کا ایک بنگامہ محتر بیا ہوگیا۔ بنادس واپس آکر تفصیل علوم کرنے کی کوششش کی، مگرلا حاصل ۔

ا بولا فی شکان کوچاشت کے وقت بیرری رات مناظرہ بجرڈ پید کے شرائط طے کرنے کے بعد بے خبرسور با تھا کواچا تک جحرے سے تصل میٹر جیوں پر طلبہ کا شور و منہگام رشانی پڑا۔ اور آئکو کھی گئی۔ اتنے میں طلبہ کا ریالا مجرے سے اندرتھا۔ ان کے چہوں پر بیاہ مسرت سکے آنارا ورزبانوں پر بارکہا ہی کے کلمات تھے۔

«كيا بُوا بِكيا خالف مناظر ف مناظره كرف سے انكاد كر دوا ؟ من ف يلي بي العظم الى كيا .

" نہیں بلائپ بیرت نگاری کے مقابلے میں اوّل آگتے ؟

« مولوى عُرْتِيس يه نبر للسف مين ؟

" مولوى عزيريهان آيكيين ۽ "

ه مي يال ١٠

اورچندلمول بعدمولوى عزير محص تفصيط ستثنا سيستقع.

اس تقریب کی برولت مجھے مہلی بارحرین شریفین کی زیارت کی معادت نصیب ہوئی ۱۰رین الآخر یوم جموات کو عصرے کچھے مہلی بارحرین شریفین کی زیارت کی معادت نصیب ہوئی ۱۰رین الآخر یوم جموات کو عصرے کچھے مہلے کم کرم کی کہ فورفضا کی میں داخل ہُوا تیسرے دن ہا ، بہے رابطہ کے ستقریب کا آغاز عاصری کا حکم تھا۔ یہاں صفروری کا دروائیوں کے بعد تقریباً دس بہتے تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا آغاز ہوا معودی عدلیہ کے جیسے جو مرکوم کمک عبد العزیز کے پہتے تیس سے جو مرکوم کمک عبد العزیز کے پہتے تیں سے بیا انعاز سے بیا العزیز کے پہتے ہیں ۔ تقسیم انعامات کے لیے تشریف فرایتے والیہ انہوں نے تقریب تقریب کے بیاد نوا یا وان انہوں نے تعریب کا مختاب کے بیاد نوا یا وانہوں نے دختات کے دیا تاہوں نے دختات کے بیاد نوا یا وانہوں نے دختات کے دونا حت

وَاكْرُ الرَّامِ عَلَى تُعُوط وَاكْرُ الرَّامِ عَلَى تُعُوط وَاكْرُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ان ارا زه نے سلسل مجان بین کے بعد متنفظ دریہ پانٹی مقالات کو ذیل کی تربیب کے ساتواندام کانتی قرار دیا۔

ا- الرحق المختوم دعربي ، اليعت صفى الرحن ميادكيودى جامع سلفيه ، بنارس ، مبند داوّل ،

٧٠ خاتم النبيين مَنْ الله وأكريزي اليعث واكثر احد على خال عامعه الميه وبي ابند دوم

٣- وينمبراعظم واخرداردون اليعث واكر نصيراحد ناصروانس فإنسلرها معداسلاميه بهاولبوزياكتان دوم

٧- منتفى النقول في سيرة المنكم رسول (عربي) اليعت شيخ حامد محود بن محد تصور البيره مصر (جهام)

٥- سيرة نبتي البدى والرجمة دعربي، استادعميالسلام باشم حافظ مديد منوره بملكت معوديه عربيه دينجم،

اس کے بعد مجھے اظہار خیال کی دعوت دی گئی۔ میں نے اپٹی مختصر سی نظریو میں رابطہ کو ہند و ستان کے اندر دعوت و تبلیغ کے بعض ضروری اور متر وک گوشوں کی طرون توج دلائی۔ اور اس کے متوقع اثرات نتا کجرپر روشنی ڈالی۔ رابطہ کی طرف سے اس کا موصلہ افز اجواب دیا گیا۔

اس کے بعد امیر مترم مودن عبون مقرتیب واریا نجول انعامات تقییم فرمائے۔ اور کا دت قران کا

پرتقریب کا افتتآم ہوگیا۔

روسی الآخریم جوان کو بهاسے قافلے کارٹے میہ نمورہ کی طوت تھا۔ واستے میں بُردگی تاریخی

روسی کا کا بخصر آمشاہرہ کرکے آگے بڑھ ہے تو عصرت کچھ پہلے حرم نبوی کے در دیام کا جلال دیجال نکا ہوں

کے سامنے تھا۔ چند دن بعدا کی صبح نَیْر بجی گئے۔ اور وہاں کا تاریخی قلعدا ندر وہا برسے دیکھا پر کھی بھر تی کے سامنے تھا۔ کی اس جلوہ گاہ ، جبریل این کے سامنے میں مریز منورہ کو والیس بھوئے ۔ اور وہاں میں اس خرود گاہ ، جبریل این کے اسس مُنہ بکا ، قدوسیوں کی اس فرودگاہ اور اسلام کے اس مرکز انقلاب میں دو ہفتے گذار کہ طائر شوق نے پہر حرم کعبہ کی راہ لی۔ بہاں طواف وسی کے جبکائے میں مزید ایک بہند گزار نے کا شرف حاصل ہوا۔ عزیز دن دوستوں ، بزرگوں اور علمار و شائع کے کیا مکر ، کیا مدینہ ، ہر جبکہ انھوں یا تحلیا ۔ یوں میر سے توالی ل اور آرز وَل کی سرز مین مجاز مقدس کے اندرایک ماہ کا عرصہ پیم زدن میں گزرگیا ۔ اور میں مجموضہ کم کہ بند

یمت دیشم زدن حبت یار آخرت در سے گل سیزدیم دہبار آخرت اور آخرت اور سے گل سیزدیم دہبار آخرت اور آخرت اور آخرت اور سے کتاب کوار دُومِ آئے اور اور سے کتاب کواردُومِ آئے کا تقاضا شروع ہوگیا۔ ہوکئی برس گذرجانے کے با وجود برابر قائم رہا۔ اور نئی مصرو نیات اس قدر دامنگیر ہوتی گئیں کہ ترجہ کے بلے فرصت کے لمحات پیسر پوتے نظر نہ آئے۔ بالآخرشافل کے اس ہجرم میں ترجہ شروع کر دیا گیا۔ اور اللہ کا بے پایا شکر ہے کرچند اور کی جزوی کوشش سے پائے کھیل کو پنی گیا۔ ورا گئی کے ایک کو پنی گیا۔ اور اللہ کا بیا یا شکر ہے کرچند اور کی جزوی کوشش سے پائے کھیل کو پنی گیا۔ ورا گئی کے اس کا بیا گئی کو پنی گیا۔

انیرین میں ان تمام بزرگول ، دوستول اور موزیزوں کا شکر سیاداکرنا منزوری مجتنا ہول جہتا ہول جہتا ہول نے اس کام میں کسی بھی طرح مجھ سے تعاون کیا جھنوصاً استا دِمحترم مولانا عبدالرجان صاحب رجمانی ،اورمزیزان گرامی شیخ عزید صاحب اورما فظر محموالیاس صاحب فاضلائ میندیز برورش کا کران کے شور سے اورم افلامحموالیاس صاحب فاضلائ میندیز برورش کا کران کے شور سے اورم سازا نے مجمعے وفرن مقوب پر ہس مقالے کی تیاری میں بڑی مدد بہنچائی ،التدان سب کو جز ائے فیر سے جمسارا مامی و باص بھوٹ کے شاد کو مواف و معاونین اور سنفیدین کے لیے فلاح و نواح کا ذرایعہ بنائے ۔ آئین ۔



# التي سرگرشت

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والأخرين محقد خاتم النبيين ، وعلى ألم وصحب الجمعين، أمّا بعد ،

چوکہ دابطہ عالم اسلامی نے بیرت نوسی کے مقلبے میں صدیدے دانوں کو پابند کیا ہے کہ وہ پنے عالم اسلامی نے بیرت نوسی کے مقلبے میں دہ زندگی کے چند فا کے پش کرہا ہوں مسلسلہ نسب اسلہ نسب میں عبداللہ میارک پوری اظلی مسلسلہ نسب میں میری ارتئے پیوائش اورجون سامالہ درج ہے۔ مگریخ مینی اندراج ہے بی عقیق سے میں میں آباد ہے۔ مقام پر بید ائش موضع میں آباد ہے۔ میں کہورک شال میں ایک میل کے فاصلے پرایک جھوٹی سے مقام پر بید ائش موضع میں آباد ہے۔ عمراد کیورک شال میں ایک میل کے فاصلے پرایک جھوٹی سے مقام پر بید ائش موضع میں آباد ہے۔ عمراد کیورک شال میں ایک میل کے فاصلے پرایک جھوٹی سیتی ہے۔ مہاد کیورش مالع عظم گراہ دکا ایک معرون علی اورشعی قصیہ ہے۔

تعلی آن از استیلیم از بین میں قرآن مجید کا مجر مصد اسینے وا دا اور بچاست پڑھا۔ بچرش وائد میں مدرسہ معلی کی ۔ قدر سے فارس کے بعد جون کا مجرسال رہ کر رائم کی در مبات اور ڈرل کورس کی تعلیم مکل کی ۔ قدر سے فارس مجی پڑھی ۔ اس کے بعد جون کا مجائے میں مدرسہ اسیا اِلعلیم مبارکبور میں وافل ہوا اور وہاں عوبی نام میں ایس کے بعد جون کا میں میں ایس کے درسال اور وہاں عوبی نام میوم بنجا ۔ اس مدرسہ کو اس علاقہ میں ایک ایم وینی درسکا ہ کی چیشیت ماصل سے۔ اور مرائع قام مین میں میں میں ایک ایم وینی درسکا ہ کی چیشیت ماصل سے۔ اور مین ایک ایم وینی درسکا ہ کی چیشیت ماصل سے۔ اور مین ایک ایم وینی درسکا ہ کی چیشیت ماصل سے۔ اور مین ایک ایم وینی درسکا ہ کی چیشیت ماصل سے۔

فیض عام میں میرا داخلہ مئی تھی۔ میں ہوا۔ میں نے وہاں پانٹے سال گزارسے۔ اور عربی زبان و قاعدا در شری علوم وفنون مینی تغییر عدیث ، اصولِ حدیث ، فقر اور اصولِ فقر وغیرہ کی تعلیم عاصل کی ۔ بخوری الاقاع میں میری تعلیم کمل ہوگئی۔ اور مجھے باقاعدہ شہادہ التخریری دینی سنز کمیں ، دیدی گئی۔ یہ سندِ فضیلت فی الشریعۃ اور فضیلت نی العلوم کی سندہ ہے۔ اور تدریسیں وافق کی اجازت برشمل ہے۔ میری خوش تنہ ہی ہے کہ مجھے مام امتحاثات میں امتیازی نمبروں سے کامیا بی حاصل ہوتی ہے۔ دوران تعلیم، میں سفے الدا آباد بور ڈکے امتحانات میں بھی تشرکت کی۔ فرودی فوف انہیں ولوی اور فروری نوائے ہیں ولوی اور فروری ناتوائی میں عالم کے امتحانات دیئے۔ اور دولوں میں فرسط ڈویڈن سے کامیاب ہوا۔

پھرا کیہ طویل عرصے کے بعد عدسین سے متعلق جدید عالات کے پیش نظریں نے فردی کا میں اسل میں فاضل اوب داور فروری مشکولی میں فاضل دینیات ) کا امتحان دیا۔ اور مجھرا للّہ دولوں میں) فرسط دوی اسے کامیاب ہوا۔

دویڈن سے کامیاب ہوا۔

کارگافی می و بین المالی میں مدر فیض عام "سے فارغ ہوکر میں نے ضلع المآ یا دی شہر کارگافی می و بین مدر میں ورس و تدریس اور تقریر فرطابت کاشغل افتیار کیا و دوسال بعد مار می سال المالی مدر مفیض عام کے ناظم احالی نے مجے عمریس کے کام پر مدعو کر لیا لیکن میں نے وہی شکل دوسال گذار سے تھے کہ حالات نے علیحدگی پر مجبور کر دیا و اگل سال جا مقالات اعظم گڑھ کی دعوت ہر وہاں مدرس ہوگیا تین اعظم گڑھ کی دعوت ہر وہاں مدرس ہوگیا تین سال بیال گذار سے واور دونوں کے علاوہ بحثیث ناتب صدر مدرس تعلیمی امور اور دافلی انتظامات کی گہداشت میں بھی شرک رہا ۔

ا عرى ايام من مدرسدكى أتظاميد كدوميان استضحت اختلافات بربا موست كمعلوم بوقا خا مدرسد بند جوجاست كا ان اختلافات سے بدول جوكر من سفر عين عيد كدو زاستعفار ديديا۔ اور چندون بعد مدرسدوال ديب سفر عنى بوكر مدرسفون العلوم سيونى كى فدرست برجا مامور جوا بجر منونا تو بعنی سے كوئى سات سو كيلومير دور مدھيد برديش ميں واقع ہے۔

سیونی میں میری تفرری جنوری الم الم میں ہوئی میں سنے وہاں درس قدر اس کے فرائفل نہا میں میں نہاں درس قدر اس کے فرائفل نہا میں نہاں در سے مدر سرکے تمام دافعلی و فارجی استفامات کی ذرر داری ہی نہالی اور جمعی میں استفادہ میں میں جا جاکہ در مورت و تبلیغ کا کام کرنا بھی اپنے مولاً میں شامل کیا

میں نے سونی میں جا دسال درس و تدلیل کے فرائض انجام دیتے۔ پھر سامھاڑے کے افیوں سالانہ تعطیل ہو وطن والیس آیا تو مدرسددار التعلیم مبار کپور کے اراکین نے بہاں کے علیم انتظامات سنبھالے اور تدریس کے فرائض انجام دینے کے لیے مد در حراصرار کیا۔ اور محیے یہ بیش میں قبول کرنی پڑی لب میں نے ایک میں مدینے کے لیے مد در حراصرار کیا۔ اور محیے یہ بیش کش قبول کرنی پڑی لب میں نے اپنی اولین مادر علی کے انظم اعلی نے میں نے اپنی اولین مادر علی کے انظم اعلی نے

مررسه دارالتعلیم کے سرمربہت سے گفتگو کی کہ مجھے جامع سلفیہ منتقل کردیں ، جامعہ کی خیرجوان الدوربرینه روابط كييش نظربات هي بوكني اوري اكتوبر من والعامين عامع سلقيد آگيا ين ين باركام كرد والبول. ما کیفات ما کیفات ما کیفات ما کیفات آلیفت دیصنیف کابھی کچھڑ کچھٹاں جاری رکھا۔ چنا نچھتلفٹ بمضامین و مقالات کے علاوه اب مک آندعدد دبلداب کونی بیس عدد، کتابون اور رسائل کی مالیعت یا ترجیه کا کام بمی بوجیکا

ن شرح از بارا تعرب دعربی، از بار العرب علامه محد سورتی هم کاجمع کرده نغیس عربی اشعار کاایک منتخب ادرمتنازمجموعه سب شرح سن ۱۹۲۶ میں مکھی گئی ،گر قدرسے ناقص رہی- اور طبع نہیں کرائی جائی

- المصابيح في ممالة التراوي للتيوطي كالدووترجد دستنا الأعلى برديكا ب و المصابيح في ممالة التراوي للتيوطي كالدووترجد دستنا الأعلى العقينب لا بن تيميت درمان المالي غيرطبوع -
- ﴿ ترجرو توضيح كتاب الاربعين للنووى الحلافات غير طبوع ﴿ ترجرو توضيح كتاب الاربعين للنووى الحلافات عير طبوع ﴿ صُحف ببعود ونصار لي من محدّ المنظ المنظمة الله المنظمة المنظم
- ن تذکرہ نشیخ الاسلام محدین عبدالوہ بے استان ایٹ استان کیا ہے۔ بین بارطبع ہومکی ہے ۔ بیراصلاً محکمہ شرعیہ قطرك قاضى شيخ احدين مجركى عربي البيت كاترجمه بيكن اس مين كسى قدر ترميم واصافه كياكيا ہے.
  - ﴾ تاريخ آل مِنْود داردو براع المراث تركره شيخ الاسلام محد بن عبدالواب كربيلي اوردومرس البيش کے ساتھ ٹٹانع ہومکی ہے۔
    - التمات الكرام تعليق بوغ المرام لا بن جرعت ملائي رعربي الك والم مطبوع -
      - و قادیانیت اسین آئیندین (اردو سلطانه) مطبوع -
      - ن نتیز قاریانیت اور مولاناشنارالندام تسری داردو بازی مطبوع -
  - 🕕 پیش نظر کتا ب جورا بعاد عالم اسلامی میں بیش کرنے کے لیے الیعت کی گئی داوراس کے بعد مزیر چندرسا مے میروقلم کیے گئے جو یہ جی -
    - انکارمدیث کیول ؟ داردوسی مطبوع
    - انكار مديث حتى يا باطل (ار دوسي 19 مطبوع
    - رزم حق د باطل د مناظره بجرد میه کی رو داد شهای مطبوع

- (۵) ابرازالتی والصواب فی مسالة السفوروالحاب رعربی مشكانی اید مستحق علاقه الاتحالی این الای کنی مستحق علاقه الای الدین الای کاری منظر النامی منظر النامی المرتبات منظر النامی المرتبات منظر النامی المرتبات المامی المرتبات المامی المامی
  - العامعة السلفيه مين شائع مويكي بين و الدعوة الاسلامية فيها دعوي بالمنطب وين المنطب مجله العامعة السلفيه مين المنطب ويكي بين و العاملة العامعة السلفيه مين شائع مويكي بين و العاملة ال
    - الفرقة النّاجيه والفرق الامية الأخرى دعربي المشقدي غيرطبوع
      - اسلام اور عدم تشدد زاردو م 1914 مطبوع
      - ا ببخ النظرني مصطلح إلى الأثر دعربي ، مطبوع
      - الل تصوف كى كادمستانيال داردولاه المعادع مطبوح
    - الاحزاب السبامية في الاسلام دعر في تشديدي أرير طبع علاده ازي أمنامة محدث بنادس كى داسكے يوسے زمانة اثناعت بي مينى مرام برس تک) ايد بيرى كے فرائص بھى انجام دستے۔

والله العونق وازمة الامود كلماجيده - ربيا تغبله منا بقبول حسن وإنبشه نبامالوسنا -

### 

العمد لله الذي ارسل رسوله بالهذي ودين الحق ليظهره على الدين كله فجعله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منبوا، وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الأخر وذكر الله كشيرا، الله عسل وسلم و بارك عليه وعلى أله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و فجر لهم ينابيع الرحمة والرضوان تفجيراً - أمّا بعد:

يرين مرت اورتاواني كي بات ب كرين الاول الم العمرين في كشان كاند منعقده

یہ بڑی مسرت اور شاد مانی کی بات ہے کہ دین الاول الا تا ہمیں پاکستان کے اندر منعقدہ سیرت کا نفرنس کے افتران کا ایک سیرت کا نفرنس کے افتران کی بات ہے کہ دین الاول اللہ تام پر منفالہ نوبی کا ایک عالمی مقابلہ منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے جس کا مقصدیہ ہے کہ اہلِ قلم یں ایک طرح کی امنگ اور ان کی فکری کا دشوں میں ایک طرح کی ہم آئی پیدا ہو جمیرے خیال یس یہ بڑا مبادک قدم ہے۔ کیونکہ اگر کہرائی سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ در حقیقت سیرت نبوی اور اسوہ محمدی ہی ورشتے ہیں وہ وا مدمنس ہے جس سے عالم اسلام کی زندگی اور انسانی معاشرے کی سعا دت کے چشمے میو شتے ہیں آپ یکھانگی گانگی ذات بارکات پر ہے شمار درود وسلام ہو۔

پھریہ میری سعادت و خوش کجنی ہوگی کہ میں مجی اس مبادک مقلبطے میں شرکت کرول بیکن میری بساط ہی کیا ہے کہ میں سندالاولیون والآخرین میں انتخابی کی حیات مبادکہ پردوشی ڈال سکول میں تو ابنی سادی خوش نی دلامرانی اسی میں سمجھا ہوں کہ مجھے آپ میں انتخابی کے افراد کا کچھے صدفعیب ہوجائے۔ اگر میں ناریکیوں میں بھٹا کہ والے ہونے کے بجائے آپ میں انتخابی کے افراد کا کچھے صدفعیب ہوجائے۔ آپ میں اندیس اس کی میری موت بھی آئے ۔ اور بھر آپ ملائے ہوئے کے کہائے آپ میری موت بھی آئے ۔ اور بھر آپ ملائے ہوئے کی شف عت کی برکت سے اللہ تعالی میرے گئا ہوں پر قلم عُفُو بھیروے ۔

کی شف عت کی برکت سے اللہ تعالی میرے گئا ہوں پر قلم عُفُو بھیروے ۔

ایک جھوٹی میں بات اپنی اس کی ہے کے اندائے تحریب کے متعلق بھی عرض کرنے کی صرورت

محسوس کررہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں سنے کتاب تکھنے سے پہلے ہی یہ بات مطے کر بی تھی کہ اسسے بار ماطرین جانے ولسے طول اور ا دائیگی مقصود سنے قاصررہ جانے والے انتقصار دونوں سسے نیجتے ہوئے نتوسط درسے کی ضغامت میں مرتب کروں گا۔ نیکن جب کتب سیرت پرنگاہ ڈالی تو دیکھاکہ واقعات کی ترتیب اور جزئیات کی تفصیل میں بڑا انتقلات ہے۔ اس لیے میں دفیصلہ كياكرجهال جهال البي صورت بيش آئے وال بحث كے بريانوي نظر دوڑا كراور مجربورتھين كركے جنیتیرا فذکروں اسے اصل کتاب میں درج کردوں ۔اور دلائل دشوا مرکی تنصیلات اور ترجیج کے اسباب كاذكرنه كرول - درد كمّاب نعيرمطلوب حدّتك طويل بوحاسنة كى ـ البرّة ببهال يرانديشه مبوكه میری تحقیق قارتین کے بیے چوت واستعجاب کا باحث سنے گی ، یاجن وا تعات کے سیسلے ہیں عام ابل قلم سنے کوئی ایسی تصویر پیش کی ہوج میرسے تقطر نیظرسے صبیح نہ ہو ویاں دلائل کی طرف بھی اشارہ کردوں ۔

باالله! بمیرے بیاد دنیا اور آخرت کی بعلائی مقدر فرما۔ تولقیتا تعفور دو دُود سے۔ عرش کا مالک سبے اور بزرگ دیر ترہے۔

صفى الريمن مباركبورى

جامعیه سلفیه بنارس ، هستید جمعة المبارك مراجع م

١١٢ ريب شريان ١١٠ يولا في ١١٠ ع

## عُرب \_ محل وقوع اور قوم ل

عرب کامی وقوع این عبد ندیم می بین صحال در بے آب وگیاه زمین عبد ندیم سے عرب کامی وقوع این نظر بریره نمائے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔

عرب کے مغرب میں بحراحمرا ورجزیرہ تمائے سینا ہے مشرق میں فلیج عرب اورجزی واق کا ایک بڑا حصّہ ہے ۔ جنوب میں بحرعرب ہے جو درختیقت بحربند کا پھیلاؤ ہے بشمال میں منک شام اورکسی قدر شمالی عواق ہے ۔ ان میں سے بعض سروروں کے شعلق اختلاف بھی ہے بگل تھے کا اندازہ دس لاکھ سے تیرہ لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے ۔

برزرہ فلنے عرب طبعی اور حفرافیائی حیثیت سے دری اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر پر ہر چہار جانب سے صحوا اور ریکستان سے گھرا ہوا ہے جس کی بدوات یہ الیا محفوظ قلعه بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثرونفوذ بھیلا ناسخت شکل ہے۔ بی وجہ ہے کہ قلب برزی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثرونفوذ بھیلا ناسخت شکل طور پر آزادو نود مخال اللے بیں برزی العرب کے باشندے عہد قدیم ہے اپنے جملام عاملات بین محل طور پر آزادو نود مخال اللہ بین مالانکہ یہ البی دوعظیم طاقتوں کے ہمسایہ تھے کہ اگریہ طوس قدرتی دکاوٹ نہ ہوتی توان کے جملے روک بینا باسٹندگان عرب میں کی بات ترتھی۔

بيروني طور ريجزيره نمائة عرب براتي وبيلك تمام معلوم براعظمون كيبي بي واقعه اور

ختکی اور سمندر دونوں داستوں سے ساتھ جڑا ہواہے ۔ اس کا شمال مغربی گوشہ، برّاعظ افریقہ میں دانسے کا دروازہ ہے۔ شمال مشرقی گوشہ بورپ کی نجی ہے مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا اور مشرق بعید کے دروازہ سے کھولتا ہے اور ہندوشان اور چین کے بینچا تا ہے ۔ اس طرح ہر براعظم مند مشرق بعید کے درواز سے کھولتا ہے اور ہندوشان اور چین کے بینچا تا ہے ۔ اس طرح ہر براعظم مند کے راستے بھی جزیرہ نمائے موس سے جڑا ہوا ہے اور ان کے جہاز حرب بندرگاموں پر براہ راسست سے المائدان میں ترجی ا

اس بغرافیا نی محلّ وقوع کی وجہ سسے جزیرۃ العرب کے شمالی ا ورمبنو بی گوشنے ختلفت قوموں کی آما بچگاہ اور شمبارت وثقافت اور فنون و مذا بہب سکے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں .

(۳) عرب تعفریہ — بینی وہ عوب قیائی جوحضریت اسماعیل علیدانسلام کینسل سے ہیں۔ انہیں عدمانی عرب کہا جا تا ہے۔

عرب عارید بیبی قطانی عرب کا اصل گہوارہ بلک بمن تھا۔ یہیں ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں بھوٹے ، پھیلے اور بیسے ۔ ان میں سے دوقبیلوں نے برٹی شہرت عامل کی ۔

(العن) جمیر ۔ جس کی مشہور شاخیں زیرالجہور، قصناً عدا ورسکا برک میں ۔

(مب) کہلان ۔ جس کی مشہور شاخیں جمدان ، اُنما کہ ، مُلَّى ، مُلَّى ، کُندہ، نَحْم، فِندا مَ ، اُز وَاوُن وَمُن مَلَّى اور خرن جس برجوں سنے آگے چل کہ طک شام سکے اطراف میں باوتنا بہت قائم کی اور آل ختان کے نام سے شہور ہوئے ۔

عام کہلانی قبائل سے بعد میں میں چھوڈ دیا اور جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بھیل گئے۔ ان کے عمومی ترک وطن کا واقعہ بل عرم سے کسی تعدید بیا اس وقت بیش آیا جب رومیوں نے مصروشام پر قبضنہ کرکے اہل میں کی تنجارت سے بحری ولستے پر اپناتسلط جمالیا، اور کبی شاہراہ کی مہولیات مصروشام پر قبضنہ کرکے اہل میں کی تنجارت سے بحری ولستے پر اپناتسلط جمالیا، اور کبی شاہراہ کی مہولیات فارت کر سے اپنا دیا قراس قدر بڑھا دیا کہ کہلانیوں کی تجارت تیاہ ہوکر رہ گئی۔

کچھ بھیب نہیں کہ کہلانی اور جمیری خاندانوں میں جیٹمک بھی رہی ہو اور برجی کہلانیوں کے زکر وطن کا ایک مؤٹر سبب بنی ہو۔ اس کا اشادہ اس سے بھی ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترکی طن کیا . لیکن حمیری قبائل اپنی مجگہ برقرار ہے۔

جن كهلاني قبائل سفة تركب وطن كياان كى چاقىميى كى جاسكتى بين -

ا- أرو — انہوں نے اپنے سردار عمران بن عمره مزیقیار کے شورسے برترک وطن کیا ، پہلے تو بدین بی میں ایک بگرسے دوسری جگرمت تقل ہوتے ہے اور حالات کا پتا نگانے سے لیے آگے آگے اسکے باردل بنول کو بھیجتے ہے لیکن آخر کا رشمال کا رُخ کیا اور پچرمختلف شاخییں گھو مے گھاتے مختلف جگر دائمی طور پر سکونت پذیر ہوگئیں۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے ۔

اس نے اُولاً حجاز کا رُنے کیا اور تعلیبہ اور ذی فار کے درمیب ان اقامت افتیار تعلیبہ بن عُمر و کی جب اس کی اولا دبڑی ہوگئی اور خاندان مضبوط ہوگیا تو مدینہ کی طرف کو بھے کیا، اور اسی کو اینا وطرف کو بھے کیا، اور اسی کو اینا وطن بنا لیا۔ اسی تعلیہ کی نسل سے اُوس اور خُرَدُر کے جی جو تعلیہ کے صاحب اور سے حارثہ کے بیاجی تعلیہ کے ساجہ اور سے حارثہ کے بیاجی تعلیہ کے ساجہ اور سے حارثہ کے بیاجی تعلیہ کی ساجہ اور سے مار شاہدے ہیں۔

یعنی تُزاء اوراس کی اولا دید لوگ پیهلے مرزمین مجاز میں گردش کرتے ہوستے ہوستے حارثہ بن مُرو حارثہ بن مُرو مرانظَهران میں حمد زن ہوئے میرحرم پر دھا وا بول دیا اور بُوجر مُم کُوکال کرخود کلہ میں بود وہائش افتیاد کرلی۔

نے شام منتقل ہونے سے پہلے جاز میں خُتُان نامی ایک چشے پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔ ۲- کم وجذا کے سان ہی تنہوں میں نصرین ربیعہ تھا جوجیرہ کے شابانِ آل مُنْذِر کا جدّ اعلیٰ ہے۔

ا بہ منوطی ۔۔۔ اس تبیلے نے بنواز دیے ترک وطن کے بعد شمال کا رخ کیا اور اجاراور ملیٰ نامی دو ۱۳- بنوطی ۔۔۔ اس تبیلے نے بنواز دیے ترک وطن کے بعد شمال کا رخ کیا اور اجاراور ملیٰ نامی دو بہاڑیوں کے اطراف میں تقل طور پر سکونت پذیر بہوگیا ، بیانتک کہ یہ دونوں بیاڑیاں قبیلہ طی کی تبیت مشہر کہتیں ۔

ہر جوں سے امراک بیل رہ مور پر توٹ پیریہ ہر جاتا ہیں مات تدییہ دونوں بیار بی جیلیزی می جسک مہم ہو ہویر م ۔ رکٹ ر∎ \_\_ یہ لوگ پیلے بحرین \_\_ موجودہ اَلاَحْسَار \_\_\_ میں خیمہ زن ہوستے ،لیکن مجبوراً وہاں سے دشکش ہوکر خصر مُونت کئے گروہاں بی اُ اُن نہ می اور آخر کارنبے میں ڈریسے ڈالنے بڑے۔ بہاں ان لوگرں نے ایک عظیم الشّان حکومت کی داغ بیل ڈالی گریہ حکومت باتیدار نہ ثابت ہوئی اوال کے آنار جاری ٹایں دہوگئے۔

کہلان کے علاوہ حمیر کا بھی صرف ایک تعبید قضاعہ ایسا ہے ۔ اور اسکا حمیری ہونا بھی ختف فیہ سبے ۔۔۔۔ جس نے بمن سے ترکب وطن کر سکے عدو دعوات میں بادیتہ السمادہ کے اندر بود و باش اختیار کی اس مرکز منتظم میں بادیتہ السمادہ کے اندر بود و باش اختیار کی ایس شہر اُ ذر کے باشند سے معرب عمر اور اس کی کھوائی کے مغربی ساحل پر کونے کے قربیب واقع تھا ۔ اس کی کھوائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان سے اس شہر کے شعلق بہت سی تفصیلات منتظم عام بہا آئی ہیں اور حضرت ابراہیم علیا اسلام کے فائدان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی دوران کی معاللات اور باشندگان ملک کے دینی دوران کی محاللات میں مورد و میٹا ہے۔

یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیباں سے ہجرت کرے شہر خُرائن تشریف ہے گئے

اور چرو ہاں سے فلسطین عاکر اسی علک کو اپنی بیغیر از مرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا اور دعوت البینے کے لیے بہیں سے اندرون و بیرون ٹھک مصروب ہیں۔ و تا زر ہاکرتے تھے۔ ایک ہارا ہے

مصرتشریف ہے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی حضرت ساڑہ کی کیمیفیت سنی توان کے ہا دسے میں

مضرتشریف ہے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی حضرت ساڑہ کی کیمیفیت سنی توان کے ہا دسے میں

بزیت ہوگیا اور اپنے درباری بھے اواف سے جلایا کین اللہ نے صفرت ساڑہ کی دعا کے تیجے برفیری طور پرفرعون کی

السی گرفت کی کہ وہ باتھ پاؤں المدنے و چینے کھا۔ اس کی نیت بلاس کے مذربراوری گئی اور وہ حضرت ساڑہ کی نوعیت

سے بھی کیا کہ حضرت ساڑہ اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں اور وہ حضرت ساڑہ کی اس خصوص ساڑہ کی خدرت میں دسے دیا۔ پھر صفرت ساڑہ اس کی فدرست میں دسے دیا۔ پھر صفرت ساڑہ سے مصاحب باجرہ کی حضرت ابرا بنیم علیا اسلام کی زوج بیت ہیں وسے دیا تیکھ

الی ان قبائل کی اور ان سے ترک وطن کی تفصیلات سے سیاسے طاحظہ ہو۔ محاضرات تاریخ الامم اللهائیہ المخضری اراا - ۱۴ قلب جزیرته العرب ص ۲۴۱ - ۲۳۵ - ترک وطن کے ان واقعات کے زبانہ اور اسباب کے تعین میں آریخی کا فعذ کے درمیان پڑاسخت اختلات ہے۔ ہم نے مختلف پہلوو کی پرغور کر کے ہو بات راجے محسوس کی است درج کر دیا ہے۔

حصرت ابراسيم عليه السلام ،حضرت ساره اورحصرت ناجره كوهم اه منے كر فلسطين واپس تشربيت لائت بيمزالتدتعالى في حصرت ابراميم عليه اسلام كو باجره عليها السلام كيلطن سه ايك فرزندار مبند-اسماعيل -عطافرايا ليكن اس ريصنرت ساره كوجوسبه اولا دمقيس برى غيرت ر بی اورانہوں نے حضرت ایرا ہم علیالسلام کومجبود کیا کہ حضرت ہاجرہ کوان کے نوزا ئیدہ ہیجے ہمیت عِلا وطن كر دير مالات من البيارخ اختيار كياكه الهيس مصرت ساره كي بات مانني روي اورو «صرت البحرة اورصرت اسماعيل ميها السلام كوبمراه مي كرجا وتشريب مي كت اوروبال ايك بالكام وا دی میں بیت الله شراعت کے قریب مقبرا دیا۔ اُس وقت بیت الله شرویت نه تھا. صرف بیلے کی طرح انجري ہوئی زمین تھی۔سیلاب آنا تھا تو دائیں بائیں سے کتراکز بحل عباما تھا۔ وہیں مسیر حرا م کے بالائی سے میں زُمُزُم کے پاس ایک بہت بڑا ورخت تھا۔ آپ نے اسی ورخت کے بال حضرت باجره اورحضرت اسماعيل عليها انسلام كوجيور اتتعا- إس وقت كدين زياني تقاته أوم ا ورآدم ناد-اس کیے حضرت ابراہیم نے ایک توشہ دان میں مجورا ودایک مشکیزے میں یا نی ر کھ دیا ۔ اس کے بعد فلسطین واپس سیلے گئے ۔ لیکن چندہی دن میں تھجورا وریا نی ختم ہوگیا اور سخت مصل بيني أنى مكراس مشكل وُقت پرالتّد كيفنل سنة زُمْزُم كاچيْم بيهُوث پرا اورايك عرصه مک کے کیے سامان رزق اور متابع حیات بن گیا ۔ تفصیلات معلوم ومعروف میں سیم كي ورس بعدين ساليك تبيل أيا بصة اريخ من برئم ما في كها ما ما مدر برقب بياد اسماعيل علیاسلام کی ال سے اجازت مے کر مکت میں مقبر گیا ، کہا جا تا ہے کہ یرتعبیلہ پہلے کر سے کر دور پیش کی وا داد میں سکونت پذیر تھا۔ سی مخاری میں اننی صراحت موجود بے کہ در باکش کی غرض سے پر اوگ

کم میں حضرت اسماعیلی علیالسلام کی آمریکے بعداوران کے جوان ہونے سے بیلے وارد ہوستے تھے۔ لیکن اس وا دی سے ان کا گذراس سے پیلے بھی ہواکہ تا تھا ہے حضرت ابراہیم علیالسلام اپنے متروکات کی گہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً کم تشریب لابکی تے

تعے۔ نیکن بیرمعنوم نہ ہوسکا کہ اس طرح ان کی آمدکتنی بار ہوئی۔ البیئۃ ٹاریخی ما خذمیں چار باران کی آمدکی تفصیل محفوظ ہے جو بیہ ہے۔

ا- قرآن مجيد ميں بيان كيا كيا سيك كه الله تعالى في صنوت ايرام بم عليه اسلام كونواب ميں دكھلايا

که ده اپنے صاحزا وسے دصرت اسماعیل علیہ اسلام کو ذکے کردہے ہیں۔ یہ نواب ایک طرح کا یحم اللی تھا اور باپ بیٹے دونوں اس محم اللی کی تعییل کے لیے تیار ہوگئے۔ اورجب دونوں نے ترسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کویٹٹانی کے بُل لٹا دیا تو اللہ نے پکالا "لے ابراہیم ! تم نے نواب کوسیج کر دکھایا۔ ہم سیکو کاروں کو اسی طرح بدلہ نیتے ہیں۔ یقینا گیرا کی کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے انہیں فذیبے میں ایک عظیم و بیچہ عطافہ بایا ہے "

اس دلقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ معنرت اسماعیل ہایہ اسلام سے جوان ہونے سے بہلے کم ازکم ایک بارحصرت ابرامیم علیدانسانام نے مکر کا مفرضرور کیا تھا۔ بقیہ تین سفرول کی تعمیل صحیح بخاری کی ایک لمویل روابیت میں سہیجوابن عباس رضی النرعنه سے مرفوعاً مروی سجیت اس کا خلاصہ برسے! م - حضرت اسماعیل علیدانسلام جب جوان مو گئے۔ بُر تہم سے حربی سیھر لی اور ان کی تگا ہوں میں جینے لگے توان بوگوں نے اپنے قاندان کی ایک فاتون سے آپ کی شادی کر دی ۔ اسی دوران صف<sup>ت</sup> إجره كانتقال بوكبا - ادهر حصرت ابرامبيم عليه المسلام كوخيال هواكدا بنا تركه دمكيمنا جابيئي - بينانج روه مكته تست ربعیث سے گئے۔ لیکن مصرت اسماعیل سے ملاقات نہ ہُوئی۔ بہوسے حالات ورہا فت کئے ۔اس سنے تنگ دستی کی شکایت کی آٹ نے وصیّت کی کداسماعیل علیدانسام آئیں توکہنا لینے دروازے کی چوکھسٹ برل دیں۔اس وصیت کامطلب حصرت اسماعیل علیدانسلام سمجھ کنے بیوی کوطلاق نید دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کرلی جو تُرُم کے سرار مضاح بن مُرُوکی صاحبزاوی تعی م ۳- اس دوسری شادی کے بعدایک یار پیرحضرت ابراسمیم علیدانسلام مکه تشریعیت سے گئے گراس د فع بھی مصنرت اسماعیل علیدانسلام سے ملاقات نہ ہوئی . بہوسے احوال دریا فت کئے تواس نے الله کی حمد و تنام کی آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ اسلام اینے در وازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین والیں ہوسگئے۔

له موره صافات : ١٠٤٠ - ١٠٠ (فَلَمَا أَسَلاً .. بِذَبِح عَظِيم ) كم يح بحارى الردام - ١٤٠١ شه قلب جزيرة العرب ص ٢٢٠

ہ ۔ اس کے بعد بھرتشریت لائے تواسماعیل علیالسلام ڈمز مُ کے قریب ورضت کے نیچ ٹیر
گرد ہے نئے ۔ دیکھتے ہی لیک پڑے اور وہی کیا جوالیے موقع پرایک ہاپ اپنے بیٹے کے
ساتھ اور میٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ طاقات اسٹے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک زم دل
اور شغیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شعاد بھیا اپنے باپ سے بشکل ہی آنی لمبی جدائی
برداشت کرسکتا ہے۔ اسی دفعہ دولوں نے لک رفائہ کعبہ تعمیر کیا۔ بنیا دکھود کر دیواریں اٹھائیں اور ایک علیالسلام نے ساری دنیا کے لوگول کو جے کے لیے آواز دی۔

الله تعالی نے مضاض کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو بارہ بیٹے عطافر مائشتے جن کے نام برہیں۔ نابت یا نبا ہیط، قیدار ،ادبائل، مبشام ،مثاع ، دوما ،میشا ، مدد، تیما ، یطور نفیس ، قیدان ان بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں بودو باش اختیار کی ان کی معیشت کا دارو مدار زیادہ تر بمین اور مصروشام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں بیت بائل برزیرۃ العرب مختلف اطراف میں سے بلکہ بیرونِ عرب بھی سے بیٹل گئے اور ان کے مالات ، زمانے کی دبیر تاریکیوں میں دب کررہ گئے ۔ صرف نابث اور قیدار کی اولا واس گنای سے مشتنظ ہیں۔

نبطيول كے تمدّن كوشمالى مجاز میں فروغ اور عروج عاصل ہوا - انہول نے ایک طاقتور مكومت فائم كرے گردوہ فائل كادارا لى ومت تھا كسى كوان ك مقابلے كى تاب نہ تقی - پھر روئيول كا دور آيا اور انہول نے نبطيول كوتفت پارينہ بنا دیا بمولاناسيد مقابلے كى تاب نہ تقی - پھر روئيول كا دور آيا اور انہول نے نبطيول كوتفت پارينہ بنا دیا بمولاناسيد سلمان نہ وى نے ایک دلیسپ بحث اور گری تھے تن كے بعد ثابت كيا ہے كہ آل غسان اور انسائين أور وفرز كيا تاب نہ فرز كے تعلى اور كري تھے تن كے بعد ثابت كيا ہے كہ آل غسان اور انسائين أور وفرز كي تھے تاب وفرز كيا تاب كا ملائے من ابت بن الميال دولات ہے كہ وال تو تھے اللہ اللہ تاب كا ملائے من ابت بن الميال ميں تاب كے تو اللہ كو تو اللہ اللہ تاب كو تو تاب كري تو تاب كو تو تاب كو تاب اللہ تاب كو تا

عدنان، بی بین فی فی فی کی مسلانسب می اکیسوی بیشت پرپرستے ہیں بیعض روایتون بنا الله کی مسلسله نسب می اکیسوی بیشت پرپرستے ہیں بیعض روایتون بنا الله الله نسب وکر فرائے تو عدنان برپینی کررک ماتے اور آگے نہ براسے نہ فرائے کہ مدنان سے براسے نہ فرائے کہ عدنان سے کہ عدن سے کہ عدنان سے کہ عدنان سے کہ عدنان سے کہ عدن سے کہ عدنان سے کہ عدنان سے کہ عدن سے کہ عدن سے کہ عدنان سے کہ عدن سے کہ عدنان سے کہ عدن سے کہ عدنان سے کہ عدن سے کہ عدنان سے کہ عدن سے کرنے کے کہ عدن سے کے کہ عدن سے کہ عدن س

ه ایضاً ایضاً ایضاً تا تله دیکھتے آریخ ارض القرآن ۱۸۸۶-۲۰ الله طبری: اریخ الامم دالملوک ۱۸۱۴-۱۹۱۰ الاعلام ۱۸۵

آگے ہی نسب بیان کیا عاملاً ہے ۔ انہوں نے اس روایت کوضعیف قرار دیا ہے ۔ ان گئیں کے سطابی عدنان اور حضرت ابرا ہیم علیہ اسلام کے درمیان چالیں کہتیں ہیں =
بہرمال مُعَدِّ کے سیلے نَزار سے جن کے متعلق کہا جا آ ہے کہ ان کے علاوہ مُعَدٌ کی کوئی اولاد نہ تھی ۔ کئی فا دان وجود میں آئے۔ در تقیقت تزار کے چار سیلے تھے اور ہر بیٹیا ایک برا اور نہ تھی اور مُعَدُ ، ان میں سے بوا۔ چاروں کے نام بیر ہیں ۔ إیا و ، اٹھا کہ ، ریٹی کہ اور مُعَدُ ، ان میں سے مؤخر الذکر دو قبیلوں کی شافیس اور تافیس بہت زیادہ ہوئیں ۔ جنا نچے کر برقیہ سے اُسکہ بن رہید ، ہوئے و میں آئے ۔ رہید ، ہوئی ۔ جنا نچے کر برقیہ سے اُسکہ بن رہید ، ہوئے و میں آئے ۔ رہید ، ہوئی ۔ جنا نچے کر برقیہ سے اُسکہ بن رہید ، ہوئی ۔ وگو دمیں آئے ۔ رہید ، ہوئی ۔ کا والا د دُوّ برشے جبیلوں میں تقیم ہوئی ۔

ا- تيس عيلان بن مضر-

بین یا میں میں ایک سے بنوٹنگیم، بنو بُرُازِن ، بنوغطفان ، غطفان سے عَبْس ، ڈببان — انشحنے اورغینی بن اعْصُرُ کے قبائل دیج دمیں آئے ۔ انشحنے اورغینی بن اعْصُرُ کے قبائل دیج دمیں آئے ۔

اندرركها ، بجرقبائل كوچنا تو تحجيرب سے الچھے قبيلے كے اندربتايا ، بچرگھرانوں كوئينا مجھے سے اپھے

سل صح سلم اردم ۱۰ ما مع ترندی ۱/۱۰۲

ساله محاضرات فحضری ۱۱۳/۱ ۱۵۰

گھرلئے میں بنایا' لہٰڈا میں اپنی ڈات سے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں' اور ابنے گھرانے سے ا اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں گیاہے'' اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں گیاہے''

بہر حال عدنان کی سل حب تربادہ بڑھ گئی تووہ جائے ہی کی ملاش ہیں عرب کے شلف اطراف میں بچھ گئی چنا نچر قبیلہ حالقیس نے ، مجرین وائل کی گئی شاخوں نے اور نجو تمیم کے خاندانوں نے بحرین کارُخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے ،

بنوعنیفه بن صعب بن علی بن مجرنے یُامُد کا رُخ کیا اوراس سے مرکز جحری سکونت پذر ہو گئے۔ کربن واٹل کی بقیدشاخوں نے ، یمامہ سے ہے کر پھرین ،ساحل کا ظمہ ، فیلیج ،سوادِعواتی ،اُلگِنْہ اور بہنیت بک کے علاقوں میں بودوباش اختیار کی ۔

بنونفلب جزیره فراتیه میں آقامت گزیں ہوئے ، البتہ ان کی بیض شاخوں نے بنو کمرکے ساتھ سکونت آخت بیاد کی ۔

بنونميم ننه باديه بصرو كواپنا وطن بنايا -

بنوشگیم نے مدینہ کے قریب ڈریسے ڈوالے۔ان کامُشکن وادی القری سے نشروع ہوکر ٹیبر اور مدینہ کے مشرق سے گذریا ہوا حرہ نبوشکیم سے تصل دو پہاڑوں مک منتبی ہوتا نفا۔

بنوثقیمت فی طائف کو وطن بنالیا اور بنو بُوا بران نے کمدے مشرق میں وادی اولاس کے

اكردوبيش وريش والعدان كاسكن كمديصر شابراه يرواقع تفاء

بنوار کر تیمار کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں خیر زن ہوئے ۔ ال کے اور تیما کر سکے زمبان بنوطی کا ایک نا ندان ہجتر آبا دی ا ۔ بنواسد کی آبادی اور کوسفے سکے درمیان با بینے ون کی مسافت تھی ۔

بنوذُ بَان تياسكة قريب وَزان كاطراف مي آباد برسك

بنهامه بم بنوکنا مذکے خاندان رہ کئے تھے۔ان میں سے قرشی خاندان کی بودوباش کمہاوراس کے اطراب میں بنوکنا مذکو باش کمہاوراس کے اطراب میں بنوکنا مذکور بندی ندھی تا آنکہ قصنی بن کلاب ابھر کرمنظر علم اور میں ہیں۔ یہ لوگ پراگندہ ستھے،ان کی کوئی شیرازہ بندی ندھی تا آنکہ قصنی بن کلاب ابھر کرمنظر عام برایا اور قرمشیدوں کومتی کرکے شرف وعوث اور بلندی ووقار سے بہرہ ورکیا کیا۔



## عرُب حصوتیں اور سردارہال

اسلام سے پیلے عرب سے جو حالات تختے ان پرگفتگو کرنے ہوئے متا سب معلوم ہقاسے کہ ہاں کی حکومتوں مروار یوں اور زا ہب واُ ڈیان کا بھی ایک مختصر سا فاکہ پیش کر دیا جائے تاکہ ظہور اس مام کے وقت جو یوزیشن بھی وہ ہاسانی سمجھ میں آسکے ۔

عن وقت جزیرة العرب پرخورشیداسلام کی تا بناک شعاعی ضَرَو نگن موبی و بال دوقسم کے عکمان تھے۔ ایک تاج بیش بادشاہ جودرتقیقت محل طور پر آزاد وخود مخارشتے اور دومرے قبائل سردارجنہیں اختیارات وامتیازات کے اعتبارے وہی عیثیت عاصل تی جواج باج بیش بادشاہوں کی تعیی لیکن ان کی اکثریت کوایک مزیدامتیازیہ بھی حاصل تھاکہ دہ پورے طور پر آزاد وخود مخزار تھے ببیش محکلات بہتے بشابان مین مثابان آل غیان اشام) اورشابان جزہ (عاتی) بقید عرب محکل تاجیش نہ سے محکلات بہتے میں ان میں ڈھائی جزار سال قبل میں میں ان میں ڈھائی جزار سال قبل میں اس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عودے کا زمانہ گیارہ صدی قبل اس جو محال میں شروع موتا ہے۔ اس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عودے کا زمانہ گیارہ صدی قبل میں میں شروع موتا ہے۔ اس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عودے کا زمانہ گیارہ صدی قبل میں مسیسے شروع موتا ہے۔ اس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عودے کا زمانہ گیارہ صدی قبل میں مسیسے شروع موتا ہے۔ اس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عودے کا زمانہ گیارہ صدی قبل میں مسیسے شروع موتا ہے۔ اس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عودے کا زمانہ گیارہ صدی قبل میں میں مقاور یا بیں ا

ا۔ سنفلندی م سے پہلے کا دُور۔۔ اس دُوْر میں شاہ نِ سَائی القب مُرب ساتھا۔ ان کا پائی شخت صرواح تھا جس کے کھنڈر آج بھی اگرب کے مغرب میں ایک دن کی را ہ پر پائے جائے جستے جس کے کھنڈر آج بھی اگرب کے مغرب میں ایک دن کی را ہ پر پائے جائے ہیں اور خریب کے مشہور بند کی بنیا در کھی جائے ہیں اور خریب کے مشہور بند کی بنیا در کھی گئی جسے مین کی تاریخ میں برای اہمیت حاصل ہے ۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں لمطنت المحکم کو اس قدر عورج حاصل ہواکہ انہوں نے عربے اغرا ورع ب سے با ہر جگہ جگہ اپنی نو آبادیاں قائم را درع ب سے با ہر جگہ جگہ اپنی نو آبادیاں قائم

۲- سنطاند قدم سے مطالعت میں کا دُور ساس دُور میں سُباکے باد ثنا ہوں نے مکرب کا نفط میں مؤرک کا نفط میں میں کہ اور شام کا لقب اختیار کر لیا اور صرواح کے برجائے اگریٹ کو اینا وارا استلطنت بنایا۔

اس شہرکے کھنڈر آج بھی صنعار کے - امیل مشرق میں پائے ہاتے ہیں۔

سور سے الدق م سے سنت بڑی کا دُور۔۔ اس دُور میں ساکی مملکت پر قبیلہ مُمَرُرُ وَعَلَبْهُ عَالَ لَا مِلَا مِلْکُت برقبیلہ مُمَرُرُ وَعَلَبْهُ عَالَ لَا اور اس نے آرب کے بجائے رُیْدان کو ایٹا بایٹر تخت بنایا۔ پھر دیدان کا نام طَفَار بہُر کیا جس کے کھنڈرات آج بھی شہر بریم کے قریب ایک مُدُوَّد بیہاڑی بریائے جانے جی ۔

یمی دورہے جس میں قرم ساکا دوال شروع ہوا۔ پسٹے ببطیوں نے شمالی مجازیہ پا اقتدار قائم کرکے اس کوان کی نوآبادیوں سے محال باہر کیا پوردیوں نے مصوفتام اور شمالی جازی بقضہ کرکے ان کی تجارت کے بحری داستے کو مخدوش کہ دویا اور اس طرح ان تجارت دفتہ تباہ ہوگئی۔ ادھ فحطانی قبائل خودمی بہم دست فریباں سے ان مالات کا تقبیر یہ جواکہ قبطانی قبائل اپنا وطن چوڑچوڑ کر آجر اُجر پراگندہ ہوگئے۔ مہم دست فریباں سے ان مالات کا تقبیر یہ جواکہ قبطانی قبائل اپنا وطن چوڑچوڑ کر آجر اُجر پراگندہ ہوگئے۔ مہم دست آغاز اسلام بہم کا دور سے اس دور میں مین کے اندر سل اضطراب و انتظار بر پارچا۔ انقلابات آئے مان نہ جنگیاں ہوئی اور بیرونی قوموں کو دافلت کے مواقع ہاتھ آئے میں حقی ایک ایک دور سے جس میں رومیوں نے دن ایسانی کہا کہ میں کہ اور ان کی مدد سے مبشیوں نے جمہرو ہمدان کی با بھی کشاکش کا فائدہ انتظار بوگئی پر نوجی سنظوف کے میں بدورہ کا میں ہوگئی ۔ پہائے کہا کہ اندورہ کا میں ہوگئی میں بدی ہوگئی ہوگئی کے مان کو میں کہ آزادی تو بحال ہوگئی گرفارہ ہوگئی کہا اور دو معلم میں بدورہ کا میں ہوگئی ہوگ

پر سلامہ میں ایک اور سنگین عاد شہیش آیا تعنی میں کے بہودی بادشاہ ذونواس نے نجران کے بیسائیوں پرایک ہیں بنت اک حملہ کر سے انہیں عیسائی خرب چھوڑنے پر مجبور کرنا چا ہا اورجب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذونواسس نے خدقیں گھدوا کر انہیں بھڑ کتی ہوئی آگ کے بالا قدیں جھوٹ دیا۔ قرآنِ مجید نے سورہ بردے کی آیات غیت کی آئے گئے الدُنغ کہ وہ الح میں اسی لرزہ خیز واقعے کی طرف دیا۔ قرآنِ مجید نے سورہ بردے کی آیات غیت کی آئے گئے الدُنغ کہ وہ الح میں اسی لرزہ خیز واقعے کی طرف النارہ کیا ہے۔ اس واقعے کا تیجہ یہ مجوا کہ عیسائیت ، جورومی بادشا ہوں کی قیادت میں بلا وعرب کی فتو حات اور توسیع بہندی کے بینے بہائے ہی سے جست و چا بکدست تھی ، انتقام لینے پر ٹول گئی اور جستیوں کو میں پر جملے کی ترغیب نیتے ہوئے انہیں بحری بیڑہ مہیا کیا جست یوں نے رومیوں کی شہ

پاکر ۱۳۵۰ ع میں ارباط کی زیر تعیا دہ ستہ مزار فوج سے بمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضہ کے بعد ابتلاءً توشاہ میں ارباط کی زیر تعیا دستار باط نے بمین پر حکم انی کی لیکن بھراس کی فوج کے ایک ماسخت کما نڈر ۔ اُبْرُ بُهُمَ ۔ فیے اسے قبل کر کے خود اقتدار بر قبضہ کر لیا اور شاہ میش کو بھی اپنے اس تصرف بر راضی کر لیا۔

یہ وہی اُر بَہ ہے جس نے بعد میں فانہ کعبہ کو دھانے کی کوشش کی اورایک اشکر جرارے علاوہ چند ہتھیوں کو بھی فوج کشی کیلیے ساتھ لایا جس کی وجہ سے یہ نشکر ہمحاب فیل کے نام سے مشہور ہوگیا۔

اِدھروا تعہ فیل میں جبٹ یوں کی جرتبا ہی ہوئی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل مین نے کوئٹ فارس سے مدد ہاگی اور جبٹ یوں کے خلات فکم بغاوت بلند کر کے سیعٹ فری کرئن ممبری کے بیسٹے مدد ہاگی اور جبٹ میں مبشیوں کو فلات فکم بغاوت بلند کر کے سیعٹ فری کرئن ممبری کے بیسٹے معد یکرب کی تیا دت میں مبشیوں کو فلات کی اور ایک آزاد و خود مخارق م کی حیثیت سے معد یکرب کو اپنا باوٹ ہنتے کہ لیا۔ بیسٹ کھی کا واقعہ ہے۔

ازادی کے بعد معد بجر بنے کچھ بیٹ یوں کواپنی خدمت اور شاہی مبوکی زینت کے لیے دوک بیا لیکن بیٹوق مہنگا ٹابت ہوا ۔ ان بیٹ یوں نے ایک دوز مُعْدیکر ب کو دھوکے سے قبل کر کے بی رُزُن کے فا ندان سے مکرانی کاپراغ ہمیشہ کے لیے گُل کر دیا ۔ ادھر کسر کی نے اس صورت حال کا فاترہ اُٹی تے ہوئے مُنعاریہ ایک فارسی اقتسل گور زم تقرر کرکے ہمن کو فارس کا ایک صوبہ بنا لیااس کے بعد میں پریکے بعد دیگر سے فارسی گورز ول کا تقریب بار یہاں تک کہ آخری گورز ر با ذَ ان نے مراس میں اسلام مت بول کر لیا اوراس کے ساتھ ہی ہمن فارسی اقتدار سے آزاد ہوکر اسلام کی معلداری میں آگیا ہے۔

ا مولانا سیسلیمان نموی رحمالت نے ادیج ارض القرآن میلدادل بیصفی ۱۱ سے خاتمہ کتاب کم بختلف آریخی شوا برکی روشنی میں قوم سبا کے حالات بڑی مبط و تفصیل سے رقم فرملئے ہیں۔ مولانا مودودی نے تغیبیم القرآن ۱۹۵۰ ۱۹۸۰ میں کچھ تغیبی القرآن ۱۹۵۰ میں کچھ تغیبی الترائی میں کچھ تغیبی الترائی میں تاریخی ما قد میں سنین وغیرہ کے سلسلے میں بڑے اختلافات ہیں حتی کہ مجس محققین نے ان تغصیلات کو مہلوں کا افسانہ واردیا ہے۔

ہوگیا اورطوانف الملوکی شروع ہوگئی۔ یہ انتشاد سلام عادی رہا اور اسی دوران قحطانی تبائل سنے ترکب وطن کرکے عواق کے ایک بہت بڑسے شا داب سرحدی علاقے پر بود و باش است بیار کی۔ پیرعد نانی تارکین وطن کاریلا آیا اور اُنہوں نے لڑ بجڑ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے کو اپنام کی بنایا۔ اوطر کو کاری وطن کاریلا آیا اور اُنہوں نے لڑ بجڑ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے کو اپنام کی بنایا۔ اوطر کو کاری میں اُروکیٹی نے جب ساسانی عکومت کی داغ بیل ڈائی تورف تر رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار مجر پلیٹ آئی۔ اردشیر نے فارسیوں کی شیرازہ بندی کی اور لینے ملک کی مرحب ہر آباد عوبوں کو ذر برکیا۔ اسی کے نتیج میں تصناعہ نے ملک شام کی داہ نی جبکہ بیٹرہ اورا نبار سے عرب باشندوں نے بامکذار بنناگرارا کیا۔

 مُنْذر بن المواسع بعدنعمان بن مُنْدُر کے عہدی سے مکانی اسی کی اس کی اس میں بیر ہے ہ زید بن عدی عباہ می سنے کبٹر کی سے نُٹھان بن منذر کی چھوٹی شکایت کی کبشر کی بھڑک اٹھا اور نعمان کولینے
باس طلسب کیا ۔ نعمان چیکے سے بُٹو تُشَیباً ن کے سردار یا فی بن مسعود کے پاس بینچیا اور اپنے اہل دعیال اور
مال و دولت کو اس کی امانت ہیں ہے کرکسر کی سے باس کیا کہسر کی شے اسے قید کر دیا اور وہ قید ہی ہی فوت ہوگی .

ا دھرکسر کی نے نعان کو قید کرنے کے بعداس کی جگایاس بن قبیصہ طائی کوجیرہ کا حکمان بنایا
اوراسے کم دیا کہ اپنی بن سعود سے نعان کی امانت طلب کرے۔ یانی غیرت مند تھا اس نے صرف انکاری نہیں کیا۔ بلک اعلان جنگ بھی کر دیا۔ پھر کیا تھا اِیاش اپنے جبو میں کیسر کی کے لاؤٹشکر اور مرز بالؤں کی جامعت سے کر دوانہ ہوا اور ڈی قار کے میدان میں فریقیتی کے درمیان گھیان کی جنگ ہوئی جس میں بنوشیناک کوفتے ماصل ہوئی اور فاکوسیوں نے شرماک تکست کھائی۔ یہ بیا اموقع تھا جب عرب نے عمر پرفتے ماصل کی تھی۔ یہ واقعہ نبی میں فائل کی پیدائش کے تعوارے نبی دفول بعد کا ہے۔ آپ الملائی المین المین

تھا۔ اور دومیوں کے آلہ کارکی تیٹیبت سے دیارِ شام بران کی حکمرانی سلسل قائم رہی تا آنکہ خلافت فادتی میں سلامتے میں کرمُوک کی جنگ شیش آئی اور آل ختان کا آخری حکمواں جُبلہ بن اُنہُمُ حلقہ بگوش اسلام ہوگیا ہے داگرچہ اس کاغ در اسلامی مساوات کو زیادہ دیر تک برداشت نرکرسکا۔ اور وہ مرتبہ ہوگیا۔)

یہ بات تومعروف ہے کو گئیں آبادی کا آغاز حضرت اسم علیہ السلام سے بڑوا۔ اپ محیات کی افار حضرت اسم علیہ السلام سے بڑوا۔ اپ محیات کی امارٹ اللہ کے مربراہ اور ببیت اللہ کے ممتوتی سے مہتو ہوں کے مربراہ اور ببیت اللہ کے ممتوتی سے مہتو ہوں کے مربراہ اور ببیت اللہ کے ممتوتی سے مہتو ہوں کے مربراہ اور ببیت اللہ کے ممتوتی سے مربراہ اور ببیت اللہ کے مربراہ اور ببیت اللہ کے ممتوتی سے مربراہ اور ببیت اللہ کے مربراہ کی مربراہ کے مربر

المنظر ای کو بعد آپ کے بعد آپ کے دوصا جزادگان سے نابت پھر قیدار ، یا قیدار پھر نابت سے بیادیگے۔

اکھ کے والی ہوئے ۔ ان کے بعد ان کے مانامضاض بن تحرو جُرنیکی نے زمام کا باہنے ہاتھ میں ہے لی اور
اس طرح نکہ کی سر را بہی بنوجر ہم کی طرف منتقل ہوگئی اور ایک عرصے تک انہیں کے ہاتھ میں رہی۔
حضرت اسم عیل علیہ السلام چونکہ داینے والد کے ساتھ بل کی بیت اللہ کے بانی موجاد تھے اس لیے ان کی
اولا دکو ایک باو قادم تعام صرور صاصل دیا، لیکن افتدار و اختیار میں ان کا کوئی جھتہ نہ تھا ہے۔

پھردن پر دن اورسال پرسال گذرتے گئے لیکن صفرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد گوشہ گذامی سے مذکل سی میں بہاں کک مجنت نصر کے طہور سے کچھ میلے بنوح بھم کی طاقت کمز ور بڑگئی اور نکتہ کے افتی پر عدان کا سیاسی تنارہ جگگا نا شروع ہوا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخت نصر نے ذات ہجرتی میں عرب اور کا کما شرح بہی نہ تھا گئیں

پھر بخت نقر نے جب سنگ میں دو سراحملہ کیا تو بنو عدنان بھاگ کر بمین جلے گئے۔ اس وقت بنوا سرائیل کے نبی صفرت بڑر میا ہ تھے ۔ وہ عدنان کے بیٹے مُعَدُّکوا پنے ساتھ ملک شام سے وقت بنوا سرائیل کے نبی صفرت بڑر میا ہ تھے ۔ وہ عدنان کے بیٹے مُعَدُّکوا پنے ساتھ ملک شام سے گئے اور جب نُجنتِ نَصَّر کا دور تم مُوااور معادکہ آئے تو انہیں کہ میں قبیلہ جرہم کا صرف ایک شخص جرشم کے اور جب نُجنتِ نَصَّر کا دور تم مُوااور معادلہ کے اور اسی کے بطن سے نزار بیا ہوا موں کے اور اسی کے بطن سے نزار بیا ہوا

لنه تلب جزيرة العرب ص ١٣٠٠ - سك رجمة للعالمين ٢٠٨١ منه تلب جزيرة العرب ، ص ١٣١١

سه محاصرات خضري الرسم ، ماريخ ارض القرآل ٢٠٠ م- ٢٨

سله بيدائش دمجموعه بأييل، ٢٥: ١٥ سبه تحلب جزيرة العرب من ٢٣٠ يسوم هي الضارًا يضارُوا بن بنهام الرااا - ١١١٠ ابن مِتَّام تحد المعيل عليالسلام كي اولاد ين سيص في نابت كي تركيب كا ذكركيا بيم.

سنے مرّا لفظہ ان میں پڑاؤکیا اور دکھا کہ بنو ہدائ بنوج ہے سے نفرت کرتے ہیں تواس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عدا فی تقبیلے ربنو بحر بن عبد منا ت بن کتانہ کو ساتھ لے کر بنو برہم کے فلات بینگ جھیڑ دی اور انہیں مکہ سے تکال کرا قدار پڑو دقیفہ کر بیا ۔ یہ واقعہ دو مری صدی عیسوی کے ومط کا بہ بنوج ہم نے کرچھوڑتے وقت زمزم کا کنوال پاٹ دیا اور اس بن کئی ارمی چیزی و فن کرکے اس کے فتانات بھی مثا ویئے ۔ محمد این اسحات کا بیان ہے کہ بھر وین عاریث بن مصاف کھیوہی نے فائد کھید کے دونوں تبری اور اس کے کوئے بی لئے ہوا پھر سے جواسود یہ کال کر زمزم کے کنوی من فن کردیا اور اپنے قبیلہ بنوج ہم کو مکہ سے عبلا دولی کی میں فیل کر اور وہاں کی میں فیل کر اور وہاں کی میں فیل کر دولی کی میں فیل کر دولی کی میں فیل کر دولی کی میں فیل کر دیا اور ایس کے کوئے بھر و ذکور نے اس سلے میں یہ انتھا رہے ۔

کان لعریکن بین الحدون إلی الصفا اندس ولی بیسمی بمکة سامس بلی منحن حکنا اعلیا حالیات اسلامی الله و المبدود العواست من منعنا اعلیا حالیات مروث اللیالی والمبدود العواست منعنا می مناب کوئی آفتا تما بی نہیں اور ذکسی قصد کوئے کم کی شاہ نمغلوں میں قصد کوئی کی کیول نہیں ؛ یقینا ہم ہی اس کے باشد سے تھے لیکن زمانے کی گروشوں اور وق ہوئی قصد کوئی کی دشوں اور وق ہوئی متحدل سے تھے لیکن زمانے کی گروشوں اور وق ہوئی متحدل سے تھے لیکن زمانے کی گروشوں اور وق ہوئی متحدل سے تھے میں زمانے کی گروشوں اور وق ہوئی متحدل سے تھے میں اُما وی کھیں ہوئی ۔

ا۔ ماجیوں کوع فات سے مزدلفہ ہے جانا اور یوم النَّفرُ ۔ ساار ذی الجرکوج کہ جے سے سلسلہ کا آتی دن سے ۔۔۔ مِنی سے روائلی کا پروائہ دینا۔ یہ اعواز الیاس بن مغربے فاندان بنوغوث بن مرہ کو ماصل تھا جوصوفہ کہ لاتے تھے۔ اس اعواز کی توضیح یہ سے کہ ماار ذی المجہ کو ماجی کنکری نہ مارسکتے تھے جب یک کہ پہلے صوفہ کا ایک ایک آئی کنکری نماولیتا۔ پھر حاجی کنکری مارکر فارغ ہوجاتے اورمنی ہے۔

ه یه وه مضاض جربی ندیں ہے جس کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ اسلام سے واقعے میں گذر دیجا ہے۔ شلہ مسعودی نے مکھا ہے کہ ابل فادی مجھیلے دوری فاذ کو کے بیے اموال دیجا ہرات بھیجنے دہتے تھے رسامان بن ابکنے سے نسکے ہنے بُورک جو اہرات ، تواری ادر بہت ساسونا تھیجا تھا ۔عمر دنے پیسٹ بھی کے کوئی بی فیال ٹیا تھا۔ دمروی الذہب اردی سالہ ابن جنام الرہم ال ۱۱۵۰۔

روائکی کا را دو کرتے توصوفہ کے لوگ مٹی کی واحدگذر کا و عقبہ کے دونوں جانب گیراڈال کر کھڑے ہوئے تے اورجب یک نئووگذر نہ لیعظے کی کو گذر سفے ، ان کے گذر سفے کے بعد بقید ہوگوں کے لیے راستہ فالی ہوتا ۔ جب صوفہ ختم ہو گئے تو یہ اعواز بنو تمیم کے ایک خاندان بنوسعہ بن زید منا آقی کا و جن تمالی ہوگا۔ برازی المجر کی صبح کو مزد لفہ سے بہتی کی جانب فاضہ رروائگی ) یہ اعواز بنو عدوان کو حال تھا۔ مواس تھا۔ ماروی المجر کی صبح کو مزد لفہ سے بہتی کی جانب فاضہ رروائگی ) یہ اعواز بنو تمیم میں عدی کو حاصل تھا۔ ماروی کو بنو ترزاعہ کا افتدار کوئی تین سوری بناک قائم کیا اور بہتی زمانہ تھا جب عدی نی قبائل کو اور سے نکل کرنبید ، اطراب عواق اور بجریان و غیرہ میں پھیلے اور کمہ کے اطراب میں صوت قریش کی جہزائی میں باتی رہیں جونا نہ بدوش تھیں ۔ ان کی الگ الگ آلگ ٹولیاں تھیں اور بنوکنا نہ میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا بہا تا کہ پیندار تھا تھا کہ کا کوئی حصہ نہ تھا بہا تا کہ گئی بن کلاپ کا ظہور ہوائیگ

قصی کے متعلق بہا جا ہے کہ وہ ابھی گوری میں تھا کراں کے والد کا انتقال ہوگیا۔ اس کے لید

اس کی والدہ نے بنو نُفذُرُہ کے ایک شخص رہید بن حرام سے شادی کرلی ۔ یہ قبیلہ چڑکہ ملک شام کے

اطراف میں رہا تھا اس بینے قصتی کی والدہ وار مبابی گئی اور وہ قصی کو مجی اپنے ساتھ لیتی گئی بحب

اطراف میں رہا تھا اس بینے قصتی کی والدہ وار مبابی گئی اور وہ قصی کو مجی اپنے ساتھ لیتی گئی بحب

قصتی جوان ہوا تو کمہ واپس آبا۔ اس وقت کھ کا والی فکنیل بن مبشیہ خوا کی تھا۔ قصی نے اس کے

پاس اس کی بیٹی جی سے نکام کے بیے بیغام بھیما مجیما یو فکنیل نے منظور کر لیا اور شاوی کر دی۔ اس

کے بعد جب فکنیل کا انتقال ہوا تو کمہ اور بیت اللہ ریفتنی کا اقدار قائم ہوگیا۔

جنگ ہوگئی اور اس کے بینچ میں مکہ اور بیت اللہ ریفتنی کا اقدار قائم ہوگیا۔

بونگ کی سبب کیا تھا ہو اس بارے میں تین بیا نات طبتہ ہیں، ایک بیر کر جب قصی کی اولاد

نوب بھیل بھول گئی اس کے باس دولت کی بھی فرا وانی ہوگئی اور اس کا وقار بھی بڑھا گیا اور

ا دھر فکیل کا انتقال ہوگیا توقعتی نے عموں کیا کہ اب بنو خزاعہ اور نو بگرے بجائے میں کعبہ کی قلید

اور مكه كى مكومت كاكېيى زيا دە چىدارېول - اسے بياحياسى بىي تھاكە قريش مالص اسماعيلى عرب

ہیں اور بقنیہ آل اسماعیل محد مرداد می جیں دلہذا سراہی محصی وہی بیں ، جنانچداس تے قوش

ال این ہشام ارسم ، 119-111 سلے یاقوت :۔ ادّہ کمرّ سمالے محاصرات خصری اردس ابن ہشام ارمال شلے این ہشام ارمال ۱۱۸۰۱۱ اور بنوخزاعہ کے کیچے لوگوں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ بنوخزاعہ اور بنو کر کو کہ سے پھال باہر کیا جائے ۔ان لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا ہے

ورسرا بیان به ہے کہ۔۔خزاعہ کے بغول ۔نودھکیاں سے قطنی کو دھیںت کی تھی کہ وہ کھی کہ وہ کھی کہ وہ کھی کہ وہ کھی کہ دہ کھی کہ داشت کردے گا اور مکہ کی باگ ڈورسنجائے گا۔

> لله ایضاً ایضاً کله ایضاً ۱۱۸۱۱ شکه رحمت للعالمین ۱۸۵۲ وله این مشام ارس۱۲ ۱۲۲۰۱

کا دہنی سربراہ بن گیاجس کی زیادت سے لیے توب سے گوشے گوشے سے آنے والوں کا آنا بندھا مہاتھا۔ مکہ بڑھئی کے تسلّط کا یہ واقعہ پانچویں صدی عیسی کے وسط لینی سنائے کا ہے۔

قصی نے مکہ کا بند وبست اس طرح کیا کہ قراش کو اطراب کرسے بلاکر ہے را شہران رہتے ہے کہ کہ اور ہرخاندان کی بودویاش کا ٹھکا نامقر دکر دیا۔ البتہ مہینے آگے بیچھے کرنے والول کو ، نیزا لِصفوان، بنوعد وان اور بنومرہ بن عوف کوان کے مناصب پر برقرار رکھا ۔ کیونکر قصی مجمعیا تھا کہ بہجی دین ہے۔ سے میں رہ و بدل کرنا ورست نہیں ہے۔

قضی کا ایک کا رامہ بر بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال یں دادا اندوہ تعیر کیا۔ داس کا دردازہ مجد کی طرت تھا ) دارائ وہ درخیسفت قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے بڑے ادراہم معاطلت کے فیصلے ہمتے تھے۔ قریش پر دارائ دہ کے بڑے اصانات ہیں کیونکہ یوان کی دحدت کا ضامن تھا اور مہیں ان کے المجھے بھرتے مسائل مجن وقوبی کھے ہوئے تھے۔ فیل مطابر حاصل تھے:

۱- دارالنّدوه کی مدارت ، جهاں بڑے برفسے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور جہاں لوگ اپنی لؤکیوں کی شادیاں می کریتے تھے۔

٢- بوارسيني جنگ كا يرمي تصني بي سك التعول باندها ما آتا -

س۔ حجابت \_\_\_ینی فانہ کعہ کی پارا نی۔ اس کا مطلب یہ سبے کہ فانہ کعہ کا دروازہ تھی ہی کعولیّا تھا۔ اوروہی فانہ کعہ کی فدمست اورکلید ہے اری کا کام انجام دیّا تھا۔

م. سفایه دبانی بازی بسی بی بسی بی بی کر بی بیری کر بی مورث بین ماجوں کے بیانی بحرد باجا آ تھا اوراس بی کی بی براور مش دال کراست بیری بنا دیا جا آتھا ،حب مُحَاثِ کر آتے تھے تو لسے بینے تند سالہ

- منادہ رماجیوں کی میزانی -- اس کے معنی یہ کی معابیوں سے لیے بطور ضیافت کھانا تبارکیا ما آمت اس مقصد کے لیے تُعتَّی نے قرایش پر ایک فاص رقم مقرد کر دکھی تھی ،جو موسم جی یں تعتی کے باس جمع کی ماتی تھی۔ تُعتَّی اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تبادکرا آتا تھا جو لوگ

نیک تلب جزیرة العرب ص ۲۳۲ کی این شام ۱/۱۲۴۱ ۱۲۵ کل ایضاً ارد ۱۲ معاضرات خصری امرام « اخبار الکرام ص ۱ ۱۵ سی تا معاضرات خصری ۱/۲۳ منگ دست ہوتے " یاجن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ بین کھانا کھاتے تھے ۔"

یہ سارے مناصب قضّی کو عال تھے قضّی کا پہلا بیٹا عبدالدار تھا، مگراس کے بجانے دومرا بینا عدمناف ، قصّی کی زندگی ہی میں شرف وساوت کے تعام پہنچے گیا تھا۔اس لیے صّی نے عبدالدارسے کہا کہ یہ لوگ اگر چہ شرف وسیا دت میں تم پر یازی سے جا جکے ہیں۔ مگر میں تمہیں ان کے ہم پدکرکے رہوں گا۔چانچ قتی نے اپنے سارے مناصب اوراع اذات کی ومیتت عبالدار کے بیے کر دی ایعنی دارائٹروہ کی ریاست ،خان کعبہ کی حجابت ، بوار، بیتفایت اور رفادہ سب مجدعبدالدار كودسه دبابيؤ كمركسي كام مين قضى كى مخالعنت نهيس كى جاتى تنى اور نداس كى كونى با مسترد کی ماتی تھی ، بلکہ اس کا ہراقدام ، اس کی زندگی میں مجی اور اس کی موت سے بعد بھی داجال الع دین سجها جا آتھ اس میراس کی وفات سے بعداس سے بیٹوں نے کسی زاع سے بغیراس کی وصبیت قاعم رکھی کیکن حب عبدمنات کی وفات ہوگئی تواس کے بیٹول کا ان مناصب کے سلسلے میں اپنے مچرسے بھائیوں مینی عبدالدار کی اولا دستے حجگزا ہوا - اس کے بیسے میں قرانش دو کروہ میں بٹ کتے اور قربب تھا کہ دونوں میں جنگ ہوجاتی مگر بھرامنہوں نے صلح کی آواز بلند کی اولان مناصب كوبالهم تقسيم كرليا بيناني سقايت اور رفاده كم مناصب بنوعبد منات كرمين كن اوردارالندوه کی سررای اوار اور حمایت بنوعیدالدار کے اتھ یں دہی میر بنوعیدمنا ت نے اسینے ماصل شدہ مناصب کے لیے قرعہ ڈالا توقرعہ إشم بن عبدمنات کے نام بھلا-لہذا باشم ہی نے ابنى زندگى بجرستا بر ورفاده كا انتظام كيا-البته حبب إشم كا انتقال موكيا تواكي بمطلب نے ان کی جانشینی کی، گرتمقلب کے بیدان کے تیسیج عبدالمطلب بن ہشم نے ۔۔ ہورسول الله يهال يك كرحبب اسلام كا دُوراً يا توصنرت عُبّاس بن عبدالمطلب اس منصب برفائز منصة ان کے علاوہ کچھ اور مناصب میں تھے جنہیں قریش نے اہم تقیم کررکھاتا ان مناصب اور انتظامات کے ذریعے قریش نے ایک چیوٹی سی حکومت \_\_ بلکہ حکومت نما انتظامیہ \_\_ قائم كرر كھى تھى جس كے سركارى اوارىسے اورتشكيلات كيھواسى دھنگ كى تھيں عبيبى آج كل ياليمانى مجلسين اورادارے ہواكرتے ہيں ۔ان مناصركي فاكرسب ويل ہے :

ا۔ ایساد۔۔۔ بعنی فال گیری اور قسمت دریافت کرنے سکے لیے بنول سکے پاس جو تیرر کھے اپنے تھے ان کی تولیت ۔ یہ منصب بنوجے کوھاصل تھا۔

ہ۔ مالیات کا نظم ۔۔ یعنی تبول کے تقرب کے لیے جو ندرانے اور قریا نیاں بیش کی جاتی تھیں ان کا انتظام کرنا ،تیز مجھ کریے اور مقدمات کا فیصلہ کرنا ۔ بیر کام بنوسہم کوسونیا گیا تھا۔

سانه شوری .... یه اعزاز بنواسد کوحاصل تما -

س اثناق \_\_ يعنى ديت اورجرانون كانظم اسمنصب پربنوسيم فائز تھے -

٥- عقاب \_\_\_ يعنى قومى يرجيم كى علمبردارى - يدينو أمّيد كا كام تها -

ہ۔ تبہ یبنی فوی کیمپ کا انتظام اور شہداروں کی قیادت - یہ بنو مخزوم کے جصے است

د مفارت \_ بنوعدی کامنصب تھا۔

بقیہ عرب سسر داریال ایم بھیلے سفات میں تعطانی اور عدنائی قبائل کے ترک وطن کا ذکر کر میکے بیں اور تبلا بھی بین کہ پورا ملک عرب ان قبائل کے درمیان تعقیم ہوگیا تھا اس کے بعد ان کی امار توں اور سرداریوں کا نقشہ کچے ہیں تھا کہ جو قبائل بخیرہ کے اردگرد آباد تقے انہیں کومت ان کی امار توں اور سرداریوں کا نقشہ کچے ہیں تھا کہ جو قبائل بغیرہ کے اردگرد آباد تھے انہیں عتانی حکم الوں بیشرہ کے تابع مانا گیا۔ اور جن قبائل نے بادیۃ الشّام میں سکونت اختیاری تھی انہیں عتانی حکم الوں کے تابع قرار دبا گیا گریہ باتھی صرف نام کی تھی ، عملاً نہ تھی ۔ ان دومقامات کو جھپور کر اندوان عرب آباد قبائل بہرطور آزاد تھے۔

ان قبائل میں مرداری نظام رائج تھا۔ قبیلے خود ابنا سردار مقرد کریتے تھے۔ اور ان مرادوں کے اور ان مرادوں کے بیار کے لیے ان کا قبیلہ ابکہ مختصر سی مکومت مہوا کرتا تھا۔ سیاسی وجود و تخفظ کی بنیا د، قبائلی وصدت پرمینی عصبیت اور ابنی مرزین کی حقاظت و دفاع سے مشت ترکہ مقادات تھے۔

قبائی سرداروں کا درجراپنی قوم میں بادشاہوں جیساتھا، قبیلہ صلع وجنگ میں بہرحال بینے سردار کے فیصلے کے آبیع ہوتا تھا اور کسی حال میں اس سے انگ تھانگ نہیں رہ سکتا تھا برازو کہ درار کے فیصلے کے آبیع ہوتا تھا اور کسی حال میں اس سے انگ تھانگ نہیں رہ سکتا تھا برازو کا برحال دیکھاتی العنانی اور استبداد حاصل تھا جو کسی ڈکھٹر کو حاصل ہواکہ تاہے جنی کہ لبض سرداروں کا برحال دیکھاتی العنانی اور استبداد حاصل تھا جو کسی دیوجھے بغیر بدنیام ہوجاتیں کہ مرداد کے غصے کا سبب کیا ہے۔

٢٤ تاريخ ارض القرآن ٢/١٠١٠٥٠١ ٢٠١

تاہم ہونکہ ایک ہی گئیہ کے چیرے بھائیوں میں مرداری کے لیے کٹاکش بھی ہواکرتی تھی اس کے ایسے اس کا تھا ضا تھاکہ مردار اپنے قبائی عوام کے ساتھ روا داری بستے ۔ خوب مال خرج کرے مہان نوازی میں بیش بیش رہے کہ م و رُد واری سے کا م سے کا م سے متعافت کا عملی مظاہرہ کرے اور غیر تمندانہ امور کی طرف سے وفاع کرے تاکہ لوگوں کی نظر میں عمواً، اور شعراہ کی فارش خوبی د کمالات کا جائے بن جائے رکھ وکڑ شعراء اس دور یں قبیلے کی زبان ہواکہ تنتھی اور اس طرح سردار البیائے تجھابل حصرات سے بند و بالا ورج حاصل کی ہے ۔

صُفِی: وہ بال سے تقیم سے پہلے ہی مطارات این ایک مردارے -نشیطہ: دہ ال جوال قوم کر بینے سے بیلے داستے ہی میں سردارے با تقدیک جائے۔

نصول؛ وه مال چرتفیم کے بعد بچرب اورغازیوں کی تعداد پر بارتفیم نہو مثلاً تقیم سے پیجے ہوئے اورغازیوں کی تعداد پر بارتفیم نہو مثلاً تقیم سے پیجے ہوئے اور خام کے مال سردار قبیلہ کاحق ہواکرتے تقے اسیاسی حالت اجزیرہ العرب کی حکومتوں اور حکم الوں کا ذکر ہو پیجا بیجانہ ہوگا کہ اب ان کے کسی قدر میاسی حالات بھی ذکر کر دیئے جائیں۔ قدر میاسی حالات بھی ذکر کر دیئے جائیں۔

جزیرة العرب کموة بینول سرصدی علاقے ج غیر ممالک سکے پڑوس میں پڑتے ستھان کی میاس حالت سخنت اضطاب و انتخارا ور انتہائی زوال و انحطاط کاشکارتھی۔انسان ،الک اور فعلام باصا کم اور محکوم کے دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ ساسے ٹوائز سررا ہوں — اور خصوصاً غیر ملکی کرئے ہوئے ماصل تھے اور سارا بوجہ فعلاموں کے سرتھا۔ اسے زیادہ واضح الفاظیں یول کہا جاسکتا ہے کہ رعایا در حقیقت ایک کھیتی تھی جو حکومت کے لیے محاصل اور آمدنی فراہم کرتی تھی اور حکومت کے لیے محاصل اور آمدنی فراہم کرتی تھی اور حکومت اور ان اسے لذتوں، شہوتوں، عیش راتی اور طسلم وجور کے بیے استعال کرتی تھیں۔ اور ان پر ہرطوف سے محلم کی بارمٹس ہورہی تھی۔ گروہ حرف شکا بیت زبان پر ہذلا سکتے تھے۔

بلکه صروری تفاکه طرح طرح کی ذات و رُسوانی اورظلم و چیره دستی برداشت کری اور زبان بندر کمیں ،کیونکہ جرامتیاد کی حکمانی تھی اورانسانی حقوق نام کی کسی چیز کا کہیں کوئی وجود نرتھا۔
ان علاقوں کے پڑوس میں رہنے والے قبائی تذیر ب کا شکار تھے۔ انہیں اغواض وجواہشا اوھرسے اُدھر اور اُدھر سے اِدھر جین کتی رہی تھیں کمجی وہ عواقیوں کے ہمنوا ہوجاتے بھے اور کمجی شامیوں کی بال مالتے تھے اور کمجی شامیوں کی بال میں بال مالتے تھے۔

جرفا الدرون عرب آباد منف ان کے بھی جوڑ ڈھیلے اور شیرازہ منعشرتھا۔ ہرطرف تہا تلی محکووں ، نسلی فسادات اور فدہمی اختلافات کی گرم بازاری تھی جس میں مرقبیلے کے افرا د بہمروت اسپنے اسپنے جیسلے کا ساتھ دسیتے ستھے خواہ وہ حق پر ہویا باطل پر رجنا نچران کا زمجان کہنا ہے۔ اسپنے اسپنے جیسلے کا ساتھ دسیتے ستھے خواہ وہ حق پر ہویا باطل پر رجنا نچران کا زمجان کہنا ہے۔ وَمَا أَنْ اَلاَ مِنْ عَرْبَةَ إِنْ عَوْرَتُ مَا عَدَاتُ مَا اَنْ اَلاَ مِنْ عَرْبَةَ إِنْ عَوْرَتُ مَا عَدَاتُ مَا اَنْ اَلاَ مِنْ عَرْبَةً اَنْ اَلَٰ مَنْ اَلْ اَلْ مِنْ عَرْبَةً اَنْ اَلْهُ اللّٰ اللّٰ مِنْ عَرْبَةً اَنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ عَرْبَةً إِنْ عَوْرَتُ مَا مَا اَنْ اَلَا مِنْ مَنْ اَلَٰ اَلْ مَنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ عَرْبَةً اللّٰ اللّٰ مِنْ عَرْبَةً اللّٰ اللّٰ مِنْ عَرْبَةً اللّٰ اللّٰ مَنْ مَنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ عَرْبَةً إِنْ عَوْرَتُ مَا اللّٰ اللّٰ مِنْ عَرْبَةً اللّٰ اللّٰ مَنْ عَرْبَةً اللّٰ اللّٰ مَنْ عَرْبَةً اللّٰ اللّٰ مَنْ عَرْبَةً إِنْ عَوْرَتُ مَا اللّٰ اللّٰ مِنْ عَرْبَةً إِنْ عَوْرَتُ مَا مَا اللّٰ اللّٰ مِنْ عَرْبَةً إِنْ عَوْرَتُ مَا اللّٰ اللّٰ مِنْ عَرْبَةً إِنْ عَوْرَتُ مَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ عَرْبَةً إِنْ عَوْرَتُ مَا اللّٰ اللّ

ت برسمی توقبیله نوییه کا ایک فرد بول -اگروه خلط داه په چلے گا تویس بھی غلط دا ه پرمپلوں گا اوراگر وہ صبح دا ہ پرمپلے گا تو میں بھی معیم دا ہ پرمپلول گا ہ

اندرون عرب کوئی بادشاہ نہ تھا جران کی آواز کو قربت بہنجا تا اور نہ کوئی مرتبع ہی تھا بی کی طرف مشکلات و شدائد میں رجوع کی جاتا اور جس پر دفت براسنے براستار کی اور دین کا قائد و باب جاز کی مکومت کو قدروا حترام کی تگاہ سے تھیں گرکھا جاتا تھا اور اسے مرکز دین کا قائد و پاسیان بھی تصور کیا جاتا تھا۔ یہ مکومت در تقیقت ایک طرح کی دنیری قیادت اور دینی پیشوائی کا مجون مرتب تھی استابل عرب بردی پیشوائی کے نام سے بالادسی ماصل تھی اور حرم اور المرائ حرم براس کی با قاعدہ مکرانی تھی۔ وی زائرین بریت اللہ کی صرور بات کا انتظام اور شراید نظر ایک عرور بات کا انتظام اور شراید نظر ایک میں میں اور اس کے باس پارلیمائی اداروں بیسے اوار سے اور تشکیلات بھی کے احکام کا نفاذ کرتی تھی اور اس کے باس پارلیمائی اداروں بیسے اوار سے اور تشکیلات بھی تھیں۔ لیکن بیمکومت آئی کم ورقع کی کا ندرون عرب کی ذمروار یول کا اوجوائی انے کی طاقت نہ رکھتی تھیں۔ لیکن بیمکومت آئی کم ورقع کی ظامر ہوا۔

## غرب \_ أدبان ومزام ب

ائبن کے علاوہ عرب کے قدیم میں توطی سے مُناۃ ہے۔ یہ بجرا جمر کے سامل پر قد آپر کے قریب مُشکن میں نصل کے معالی اس کے بعد طاقت ہیں لاٹ نامی بُت دجود میں آیا۔ بجر وادئ نخار میں بُونی کی تنصیب عمل میں آئی۔ بہتر بنول عرب کے مسب سے برشے بُت سقے۔ اس کے بعد حجاز کے بہن طے میں شرک کی کثرت اور بُتوں کی بجر مار ہوگئی۔ کہاجا آیا ہے کہ ایک جن عُمر و بن کُئی کے تابع تھا۔ اس نے تناوک قوم نور کی بجر مار ہوگئی۔ کہاجا آیا ہے کہ ایک جن عُمر و بن کُئی کے تابع تھا۔ اس نے تناوک قوم نور کے بُت سے برق میں مرون نے تناوک توم نور کے بُت سے بی ور می مُون کی بعد ہیں۔ اس اطلاع پر عمر و بن کُئی جدہ گیا۔ اور ان تبوں کو کھو ذکالا۔ پھر انہیں تبہامۂ لایا اور جب بی کا زمانہ آیا تو انہیں جہامۂ لایا اور جب بی کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف تیا کل کے جوالے کیا۔ یہ قیائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں جو کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف تیا کل کے جوالے کیا۔ یہ قیائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں

کے مختصر میرہ الرسول ، تالیف شیخ محد بن عبدالو ہاب تجدی رح ص۱۱ کے صحیح بخاری ۲۲۲/۱

سے گئے۔ اس طرح بر مر قبیلے میں ، پھر بر بر گھر میں ایک ایک بُت ہوگیا۔

پھرشرکین نے مسجوح ام کوہی تبول سے بھردیا چنانچے حب کمہ فتح کہا گیا تو بہت اللہ کے گدا گیا تو بہت اللہ کے گدا گرو نین سوساٹھ ٹبت تھے جنہیں خود رسول اللہ ﷺ فالھی نے اپنے دست مبارک سے تولا آب ہرایک کو مجیری سے محوکہ ارتے جاتے تھے اور وہ گرتا جا آبا تھا۔ پھرآ پ نے مکم دیا اور ان سارسے بتول کومسجد حرام سے باہرتکال کرجلا دیا گیا تیا۔

غرض شرک اور بُت پرستی اہلِ جا ہلیت کے دین کاست بڑا مظہر بن گئی تھی جنہیں گھندتھا

كروه معشرت اراميم عليدالسلام كے دين ريبي -

پھرا ال عابلیت کے بہال بت پرستی کے بچوخاص طریقے اور مراسم بھی رائیج تھے ہوزیادہ ترعمرو بن گئی کی اختراع تھے۔ اہل جا ہلیت سمجھتے تھے کہ عمرو بن گئی کی اختراعات دینا براہم بھیس تبدیلی نہیں بلکہ برعت صنہ ہیں۔ ذیل میں ہم اہلِ جا ہلیت سکے اندر رائیج ثبت پرسٹی کے جنداہم مراسم کا ذکر

ا۔ دور بالمبیت کے مشکین تبول کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی بیاہ و هوزائے تھے۔
انہیں زور زورسے لیکار تے تھے اور صاجت روائی و شکل کٹائی کے لیےان سے فرپادا ورالتجائیں
کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ الٹرسے سفارش کرے ہماری مراد بوری کرا دیں گے۔
۲- بتوں کا جج وطواف کرتے تھے ، ان کے سامنے عجر دنیا زسے بیش آتے تھے اورانہیں
سے دی کہ نے تھے۔

۳- بتوں کے بیے نذرانے اور قراپنیاں پیش کوئے اور قربانی کے ان جانوروں کو کھی بتوں کے ات بار اور کو کھی بتوں کے ات نوں پر بیا کہ ذرکے کہتے تھے اور کھی کسی بھی جگہ ذرج کر الیتے تھے گر بتوں کے نام پر ذرک کہتے تھے۔ ذرح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ارت وسہ ، و مکا ذر بہت علی انتصاب ، و مکا ذر بہت علی انتصاب ، و مکا انتصاب نوں پر ذرح کے لئے ہوں ؛ دوسری جگ ارت دہ و کا تا کھ اور عمل الله ی ناز کی اسٹم الله علی ہو کہ اسٹم الله علی ہو کہ اور کا کھی اسٹم الله علی ہو کہ اور کا کھی اسٹم کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ شرکین اپنی صوابر یہ کے مطابق اپنے کھانے بینے کی نے بینے کھانے بینے کھانے بینے کی نے بینے کھانے بینے کے کہانے بینے کھانے بینے کھانے بینے کھانے بینے کے کہانے بینے کھانے بینے کے کہانے بینے کھانے بینے کھانے بینے کھانے بینے کھانے بینے کھانے بینے کے کہانے کے کہانے کے کہانے کے کہانے کے کہانے کہانے کے کہانے کے کہانے کے کہانے کی کے کہانے کے کہانے کے کہانے کے کہانے کے کہان

کی چیزوں اور ابنی کھیتی اور جریائے کی بیدا دار کا ایک حصد بنوں کے بیدے فاص کر فیقے تھے۔ اس سیسے میں ان کا ولیپ رواج برتھا کہ وہ النّد کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی بیدا دار کا ایک صسہ فاص کرتے تھے پھر مختلف اسباب کی بنا پر النّد کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے لیکن بول کا حصہ کسی بھی حال میں النّد کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ النّد تعالیٰ کا ارشا دہے ا

وَجَعَلُوا لِللهِ مِمَّا ذَلَ مِنَ الْحَرَثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِللهِ بِزَعْمِهِمْ وَهُوَتَعِيلُ وَهُذَا لِشُهِ مِمَّا ذَلَ مِنَاكُمْ مِنْ أَكْرَكَا بِهِمْ فَالاَ يَصِلُ الْمَا لِللهَ وَمَاكَانَ لِللهِ فَهُوَتَصِلُ الْمَا لَلهُ وَمَاكَانَ لِللهِ فَهُوتَصِلُ اللهُ شَرَكًا بِهِمْ مُسَاءً مَا يَخَكُمُونَ ٥ (١٣٦١٦)

ا الله نے جو کھیتی اور سچر پائے بیدا کئے ہیں اس کا ایک حصد انہوں نے اللہ کے بیدے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے بیات بیدا کئے ہیں اس کا ایک حصد انہوں نے اللہ کے بیدے مقرد کیا ۔ کے یہ اللہ کے بیدے ہے ۔ توجوان کے شرکار کے لیے ہے ، توجوان کے شرکار کے لیے ہوتا ہے ہوتا ہے وہ ان کے شرکار کی کہنچ وا آہے ۔ کہنا میں ہوتا ہے وہ ان کے شرکار کی کہنچ وا آہے ۔ کہنا میں ہوتا ہے وہ ان کے شرکار کی کہنچ وا آہے ۔ کہنا میں ہوتا ہے وہ فیصلہ جویہ لوگ کرنے ہیں گا

۵ تر تول کے تفریب کا ایک طراقیہ بریمی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چیریائے کے اندرمختلف تسم کی ندیں ماسنتے سنھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہ

وَقَالُوْا هٰذِهِ اَنْعَامٌ وَ حَرْثُ حِجْنُ لَا يَفْكُمُ وَانْعَامٌ وَانْعَامٌ وَانْعَامٌ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِمْ وَانْعَامٌ وَ الْمَاعُ الْمَدِينِ فَلَهُمُ افْتِرَاءٌ عَلَيْهِمْ افْتِرَاءٌ عَلَيْهِمْ افْتِرَاءٌ عَلَيْهِمْ افْتِرَاءٌ عَلَيْهِمْ وَانْعَامٌ لَا يَعْدَلُ وَنَ الْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِمْ وَانْعَامُ مِن فَعَ مِي اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ مِن فَعَ اللهُ اللهُ وَاللهُ مِن فَعَ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ اللهُ وَلِللْ

نديتيا يهى بحيره ہے اوراس كى مال سائبہے۔

وسینکہ اُس کری کوکہا جاتا تھا ہو بانچے وفعہ ہے درہے دو دو ادہ بیح مبنتی رامینی بانچے بار
میں دس مادہ بیحے بریدا ہوتے ، درمیان میں کوئی فرنہ بیدا ہوتا ۔ اس کری کو اس بلیے وصیلہ کہا
جاتا تھاکہ وہ سارے مادہ بیجوں کو ایک دومسرے سے جوڑ دیتی تھی ۔ اس سے بعد اس کمری
سے جو بیحے بیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے عور تیں نہیں کھا سکتی تھیں ۔ البنۃ اگر
کوئی ہیے مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد عورت سجی کھا سکتے تھے۔

عُامی اُس نُرُ اونٹ کو کہتے تھے جگئی تی سے پے در پیے دس اوہ نیکے پیدا ہوتے، در یان میں کوئی نُرُ نہ پیدا ہوتا ۔ ایسے اونٹ کی پیٹے محفوظ کر دی جاتی تھی ۔ نہ اس پرسواری کی جاتی تھی ، نہ اس کا بال کا نم جاتی تھا ۔ اوراس اس کا بال کا نم جاتی تھا ۔ اوراس کے دیوٹر میں نُجنتی کے بیا آزاد چھوٹر دیا جاتا تھا ۔ اوراس کے سوا اس سے کوئی دوسرا فائرہ نہ اٹھایا جاتا تھا ۔ دُورِ جا جلیت کی نُبت پرستی کے ان طریقوں کی تربید کے سوا اس سے کوئی دوسرا فائرہ نہ اٹھایا جاتا تھا ۔ دُورِ جا جلیت کی نُبت پرستی کے ان طریقوں کی تربید کرنے ہوئے ۔ ان طریقوں کی تربید کی نُبت پرستی کے ان طریقوں کی تربید

مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَعِيْرَةٍ وَلا سَآيِبَةٍ وَلا وَصِيْلَةٍ وَلا حَامٍ وَلِكِنَّ الذِيْنَ كَفُرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَىٰ اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُ مُ مَ لَا يَغْقِلُونَ ٥٠١٥١)

اللہ نے ڈکوئی بیجرہ ، نہ کوئی سائیہ نہ کوئی دصیلہ اور نہ کوئی ہائی بنایاہے لیکن جن لوگوں نے کفرکیا وہ اللہ ہے اللہ نے کوئی سے کانٹر محقل اللہ کھتے !!
اللہ ہے جُبوٹ گھڑتے ہیں اور ان ہیں سے اکثر محقل نہیں دیکھتے !!
ایک دوسری مبکہ فرایا ہ

وَقَالُوْا مَا فِي بُطُوْنِ هٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ يَدُّكُوْرِنَا وَ مُحَنَّمُ عَلَى الْرُوَاجِنَا وَالْمُحَنَّمُ عَلَى الْرُوَاجِنَا وَالْمُ يَكُنُ مَيْسَتَةً فَكُمُ فِيْدِ شُرَحِكَا أَمُ المَا ١٣٩١٦)
" ان دمشركين ، نے كہاكدان چوپايوں كے بيث يں جوكچه ہے وہ فالص بمارس مُردوں كے سائے ہے اور بمارى عود توں پر حسرام ہے -البتة اگر وہ مردہ ہو تواس بي مرد عورت سياش كى بين ،

چوپایوں کی خدکورہ اقسام بعنی بجیرہ ،سائیہ وغیرہ کے کچھے دومسرے مطالب بھی بیان کئے گئے بین جوابن اسحاق کی خدکورہ تفییرسے قدرے مختلف ہیں۔ حضرت سعید بن مُنینَّبُ رحمہ اللّٰد کا بیان ہے کہ بہ جانور ان کے طاعو توں کے لیے تھے۔ اور صبیح مبخاری میں مرفو عاَّمروی ہے کوعُمْ و بن لُخی بہلاتنے سے حس نے توں کے نام پر جانور محمولہ ہے گئے

عرب اپنے بتوں کے ساتھ میرسب کچھاس عقیدے کے ماتھ کہ یہ بہت انہیں التہ کے قریب انہیں التہ کے قریب التہ کے حضوران کی سفارش کردیں گے ۔ چنانچہ قرآن مجید میں التہ کے حضوران کی سفارش کردیں گے ۔ چنانچہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ مشکین کہتے تھے ؛

مَا نَعْبُدُ هُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلُفَى ط ٢١٣٩١ "ہم ان كى معادت محض اس يے كررہے جي كه وہ بميں الله كے قريب كرديں " وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضَرَّهُمُ وَلَا يَنفَعَهُمُ وَ كَيْفُولُونَ هَو كَا يَنفَعُهُمُ وَكَا يَضَا وَنَا عِنْدَ اللهِ طَا ١٨١١٠١)

یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرستے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچاسکیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرستے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچاسکیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے باس ہمادسے سفارشی ہیں ۔'

قراریا تا اود*اگریه نکلتا که کمی شهد توان کے اندر* اپنی جیثیتت پر برقرار رمیمنا ، نه قبیلے کا فرد مانا جا تا زحلیف<sup>کے چ</sup>

اسی سے ملآ بیلتا ایک رواج مشرکین میں ٹیجا کھیلنے اور جرئے کے تیراستعال کرنے کا تھا ۔ اسی تیرکی نشا ندہی پر وہ جوئے کا اُونٹ و نکے کرسکے اس کا گوشت باشتے تھے ہے۔ کا ہمن اسے مشرکین عرب کا ہنوں ، عَرَا فوں اور نجو میوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے ۔ کا ہمن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیش گوئی کرسے اور راز باتے سرلیستہ سے دا تفیست کادبویار ہو۔ بعض کا ہنوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ایک بن ان کے تابع ہے جو انہیں خبریں پہنچا تا دہتا ہے اور بعض کا ہن کہتے تھے کہ انہیں ایسا فہم عطاکیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ غیب کا بہت لگا لیستے ہیں۔ بعض اس بات کے مرعی تھے کہ جرآ دمی ان سے کوئی بات پر چھنے آنہ ہے اسکے قول فول سے یاس کی حالت سے یاس کی حالت ہے واردات کا بیتا لگا لیستے ہیں۔ اس قسم کے آدمی کوئی بات پر جھنے آنا ہے اسکے قول فول سے یاس کی حالت سے ہائی کہا جاتا تھا۔ شاکا و شخص جوج دی کیاں ہوری کی جگراور کم شدہ جانور وغیرہ کا بیتا انگا بیاتا۔

نجومی اسے کہتے ہیں ہوتاروں پر خورکر کے اوران کی زفتار واوفات کا صاب لگا کرہ الگانا ؟
کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات دوافعات بیش آئیں گئے ہے ان نجومیوں کی خبروں کو ما ننا درخیسفت وں پر ایمان لانا ہے اور آبادوں پر ایمان لانے کی ایک صورت پر بھی تھی کرٹ کیپن عرب نجھ تُروں پر ایمان کھے تھے کہ ہم پر فلاں اور فلال نجھ تھے یا رش ہوئی ہے ہے۔

مشکین میں برشکونی کا بھی روائ تھا۔ اسے عربی میں طیئرۃ کہتے ہیں۔ اس کی صورت برتھی کہ مشکین کسی چڑا یا ہرن کے باس جا کراسے بھٹک تے ستے۔ پیراگروہ دا ہنے جانب بھاگا تواسے انجھائی اور کا میانی کا م کرگذرتے اور اگر یا تیں جا گیا تو اسے نموست کی علامت سمجھ کرا پنا کام کرگذرتے اور اگر یا تیں جانب بھاگنا تو اسے نموست کی علامت سمجھ کرا پنا کام کرگذرتے اور اگر یا تیں جانب بھاگنا تو اسے بھی تمنوس سمجھے۔ کرلینے کام سے باز رہے ۔ اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور دارات کا طرح دیا تواسے بھی تمنوس سمجھتے۔

کے محاضرات خصری ۱/۱۵ ، این جُنام ۱۰۳،۱۰۲۱ که اس کا طریقہ یتھا کرجُرا تھیلنے والے ایک اورٹ و رکے کرکے اسے وس یا اٹھا تیس عِنوں رقیسیم کرتے ، پھرتیروں سے قرعه اندازی کرتے یکسی تیر رہیت کا خشان بنا ہو تا اور کوئی تیر ہے نشان ہوا جس کے نام بچریت کے نشان والا تیز نکلنا وہ تو کا میاب ماناجا آ اور اپنا حصد لیتا اور جس کے نام پر ہے نشان تیر نکلنا استے قیمت دین پڑتی ۔ گے معاقہ المفاتی شرح مشکاۃ المصابیح ۲/۲ ، ۳ طبع مکھنڈ ۔ شاہ ماحظہ ہو جسیم مسلم مع مشرع نووی بکا ب الا بیان ، باب بیان کفرمن قال مُطرَّع النوء الرہ م اسی سے طبی جاتی ایک برکت یے بی کی کو مشرکین ، نرگوش کے شخنے کی بڑی لگاتے تھے اور بعض دان ، مہینوں ، مہینوں ، عافروں اور عور توں کو منحس سمجھتے ہے ۔ بیمادیوں کی حجوت کے قائل تھے اور رُوح کے الو بن جانے کا عقیدہ دکھتے تھے۔ بینی ان کا عقیدہ نشا کہ جب بہ متعتول کا برلہ نہ بیا جائے ، اس کو سکون نہیں ملتا اور اس کی رُوح اُلو بن کر بیا با نوں میں گردش کرتی تھی ہے اور "بیاس ، بیایں یا مجھے بلاؤ ، کی صدالگاتی رہتی ہے ۔ جب اس کا بدلسانے ایا جا آ

## دين ايراهمي من قريش کي پرڪ

یہ ستے اہلی جاہلیت کے عقائد واعمال ،اس کے ساتھ ہی ان کے اندرین ابراہ ہی کے کچھ افیات می تنے یہ بینی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں مچھوڑا تھا ۔ بینانچہ وہ بیت اللّٰہ کی تعظیم اوراس کا طواف کرتے تھے ۔ جج وعمرہ کرتے تھے ،عرفات ومزد لفہ میں تھہرتے تھے اور آبری کے جانوں کی قربانی کہتے تھے ۔ البتہ انہوں نے اس دین ابراہ بی میں بہت سی برعتیں ایجاد کرکے شامل کی دیرتھ میں بہت سی برعتیں ایجاد کرکے شامل

م قریش کی ایک برعت یرتنی که وه کہتے تھے ہم صفرت اراہیم علیدالسالا کی اولا دہیں، حرم کے پار بان، بیت اللہ کے والی اور کہ کے باشدے ہیں، کوئی شخص ہمارا ہم مزنبہ نہیں اور ذکسی کے حقوق ہمارے حقوق ہمارے حقوق ہما وی ہیں — اوراسی یٹا پر پرلزانا م شن (بہادُراور گرم ہوشس) رکھتے تھے ۔ لہٰذا ہمارے شابان شان نہیں کہ ہم مدو دحرم سے بہرجائیں پرناپنے کے کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے اِفَاضَد کرتے تھے بلک مُرْدُولُفُہ ہی ہیں عظہر کردائیں سے افاضد کر ہے تھے بلک مُرْدُولُفُہ ہی ہیں عظہر کردائیں سے افاضد کر ہے تھے اللہ مُرْدُلُفُہ ہی ہیں عظہر کردائیں مِن حَیْن اُلی اُلی اِلی سے اس برعت کی اصلاح کرتے تھے بوستے فرا با خُمُ اَفِی صُوْدًا مِن حَیْن کے اُلی اللہ کا اُلی کے دوران سے اِفاضد کر وجہاں سے سانے لوگ می دئیں سے اِفاضد کر وجہاں سے سانے لوگ اِلی خاصد کردائیاں سے سانے لوگ ہی دئیں سے اِفاضد کردائیاں سے سانے لوگ ہی دئیں ہے اِفاضد کردائیاں کیا کہ سے سانے لوگ ہیں ہے اُلی مدرد نے جس ہے اِلی سے اُلی مدرد نے جس ہے اُلی مدرد نے جس ہے اُلی مدرد نے جس ہے اس کے اس کردائیاں کے دیکھ کردائیاں کی اُلی مدرد کردائیں کے دورائیاں کی اُلی کردائیں کردائیاں کی اُلی کردائیں کر

ان کی ایک بدعت به بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کیمس د قراش کے لیے احرام کی حالت ہیں ان کی ایک بدعت به بھی کہ وہ کہتے تھے کیمس د قراش کے لیے احرام کی حالت ہیں بنیر اور گھی بنانا درست نہیں اور نہ بید درست ہے کہ بال والے گھر دینی کمبل کے فیمی میں داخل بنیر اور گھی بنانا درست نہیں اور نہ بید درست ہے کہ بال والے گھر دینی کمبل کے فیمی داخل

لله صحیح سنجاری ۱/۱۵۸، ۵۵۸ مع شوت - سله این بشام ۱/۹۹۱، صحیح سنجاری ۱/۲۲۱

ہوں اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا **ہوتو چ**ڑے کے نیمے کے سوا کہیں اور سایہ حال کرس سلے

ان کی ایک برعت یہ مجی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ برونِ ترمُ کے یا شدے جے یا عمرہ کینے سے کے اسلام کی اسے میں اور برونِ حرم سے کھانے کی کوئی چیز سے کہ آئیں تواسے ان کے لیے کھانا اور برونِ حرم سے کھانے کی کوئی چیز سے کہ آئیں تواسے ان کے لیے کھانا اور سے بہارہ میں مہارہ درست نہیں ساہ

ایک برعت بربی تی کدانبول نے بیرون حرم کے باست ندوں کو مکم دے رکھاتھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد بیبال طواف تمس سے ماصل کئے جوئے کیڑوں ہی یں کریں بینانچراگران کا کیڑا دستیاب نہ میزنا تومرد ننگے طواف کرتے ۔ اور عورتیں اپنے سامے کیڑے از کر صرف ایک ججوٹا سا کھلا ہڑا کرتا ہیں لیتیں ۔ اور اسی میں طواف کرین اور دوران طواف بیشتر پڑھتی جاتیں ،

اَلْيَوْمَ يَبُدُو بَعْضُهُ اَوڪُلُهُ وَمَا بَدَا مِنَهُ فَلَا أَحِلُهُ اَرِحِلُهُ وَكُورَا لِهُ اَلْهُ اَلْهُ "آج كِوداكُ شَرِمُكَاه كُمَل مِاسِرَكُ كَدَيْن جِكُمُل مِاسِتِ مِن است دوكِينا) حلال نبين قرادِتِي الله الله تعالى في است من الله تعالى في است كان تركف الله على الله تعالى في الله تعالى في است كفات كفات كان الله كان الله تعالى ال

بهرمال اگر کوئی عورت یامرد برتر اور معرز بن کر ، بیرون حرم سلامتی بوت لینه بی کیرط و ل میں طوان کر ایتا تو طوان کے بعد ان کبر و ل کوچین ک دیتا ، ان سے مذخود فائدہ اٹھا ہا نہ کوئی اور د میں طوات کر ایک برعت یہ بھی تھی کہ وہ حالتِ احرام میں گھر کے اندر در دواز سے سے داخل نہ ہوتے تھے بلکہ گھر کے پچھواڑ سے ایک بڑا ساسوراخ بنا بیتے اور اسی سے آتے جاتے تھے اور اپنے اس اُجنہ پنے کوئی سمجھتے تھے قرآن کریم نے اس سے بھی منع فرط یا - زم : ۹ م ۱ ) یسی دین ۔۔۔ یعنی شرک و بُت برستی اور تو ہمات وخوا فات پرمبنی عقیدہ وعمل والا دین ۔۔ عام ابل عرب کا دین تھا ۔

اس کے علاوہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بیہودیت مسیحیت، مجوسیت اورمابئیت نے بھی ذرک نے سکے علاوہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بیہودیت مسیحیت، مجوسیت اورمابئیت نے بھی ذرک نے کے مواقع پالیے تھے، لہذا ان کا ماریخی فاکہ بھی مختصراً بیش کیا جارہ ہے۔
برزرۃ العرب میں بیہود کے کم از کم دلواً دوار ہیں۔ بیبلا دُور اس وقت سے تعلق رکھا ہے۔

سلك ابن شام و ۱۰۲/ منك اليضاً ايضاً هيك اليضاً ١٠٢/١ وصيح بخارى ا ٢٢١/

جفیطین میں بال دراشور کی حکومت کی فتوحات سے مبب میہ دبوں کو ترک وطن کرنا بڑا ۔اس کومت کی سخت گیری اور نجت نفتر کے باتھوں میہودی بستیوں کی تیا ہی دورانی ،ان سکے شکل کی بربادی اوران کی سخت گیری اور نجت نفتر کے باتھوں میہودی بستیوں کی تیا ہی دورانی ،ان سکے شکل کی بربادی اوران کی اکثریت کی بمک بابل کوحبال وطنی کا نتیجہ بربر ہوا کہ میہود کی ایک جاعت فلسطین جیوڑ کر حجا آسے شمالی اطران میں آب ہے ہے۔

دورا دُور اس وقت شروع ہوتا ہے جب طائیٹس روی کی زیر قیادت مست ہے ہیں دوریوں سے فائیٹس روی کی زیر قیادت مست ہے ہیں دوریوں سے فیادی سے فیر اور اس موقع پر روئیوں کے اعتوں ہے دیون کی دار دگیرا وران کے بہال کی بہادی کا نتیجہ یہ ہُواکہ متعدو ہیجودی قبیلے جا زیجاگ آئے اور نیٹرب ، خیر راور تیا میں آباد ہوکر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بسالیں اور قلعے اور گراسیاں تعمیر کرلیں ۔ ان تاکین وطن میہود کے در لیے عرب باشنال میں کسی قدر ہیجودی ندہب کا بھی رواج ہوا اور اسے بھی ظہود اسلام سے پہلے اور اس کے ابتدائی وور کے سیاسی حوادث میں ایک قابل دُکر حیثیت عال ہوگئی ۔ ظہورا سلام کے وقت مشہود ہیجودی قبال یہ تھے ۔ خیر کر، نفیش مصطلق ، قرنیظہ اور قیشقاع ۔ شمہودی نے دفار الوفا صلاف میں ذکر کیا ہے۔

یہودیت کوئین میں بھی فروغ حاصل ہوا۔ بیہاں اس کے پھیلنے کا سبب تبان اسعد
الوکرب تھا۔ بیشخص جنگ کر تاہوا یترب بہنچا۔ وہاں یہودیت قبول کہ لی اور بنو قرائظہ کے دوہوئی
علماء کو اپنے ساتھ میں ہے آیا اور ان کے ذریعے میہودیت کوئین میں وسعت اور پھیلاؤ ماسل
ہوا۔ الوکرب کے بعد اس کا بیٹا یوسعت وولا اس مین کا حاکم ہُوا تواس نے یہودیت کے جوشیں
نجران کے عیسا بئوں پرقم بول دیا اور انہیں مجبود کیا کہ میہودیت قبول کریں ، گرانہوں نے انکارکڑیا۔
اس پر ذولواس نے خندن کھدوائی اور اس میں آگ جلواکہ بوڈیسے ، پینچے مردعورت سب
کو بلائمیزاگ سکے الاؤ میں حجو کے والے ہا جا تا ہے کہ اس حادیث کاشکار ہونے والول کی تعدا و
میں سے جالیس ہزار کے درمیان تھی۔ یہ اکتو برسات کا واقعہ ہے۔ قرآن مجیسنے سورہ رو جی یہ
اسی دلتھ کا ذکر کیا ہے شاہ

جہاں پر عیدائی غرمہ کا تعلق ہے تو بلا دِعرب میں اس کی آمریشی اور روی فیضر گیروں

لا تلب جزیرة العرب ص ۲۵۱ عله ایضاً ایضاً شاه این شام ۱۲۴٬۲۱٬۴۷۱،۴۷۱،۴۳۱ اس ۳۵،۴۴۱ نیز الاخطه فراینئے کتب تغییر تغییر سورة بروج

اور فاتحین کے ذریعے ہوئی ہم تبا چکے ہیں کہ یمن پر مبشیوں کا قبضہ بہلی بائر سکانے میں ہوا۔ اور شکارہ کی برقرارہا۔ اس دوران مین میں میں کام کرتا رہا۔ تقریباً اسی زمانے میں ایک متجاب الدعوات اور صاحب کو ات زاہر کا اگا فیمیون تھا، ٹیجران بینچا اور دہاں کے باشنڈ س میں عیسائی ندہیں کی تبلیغ کی۔ اہل نیجوان نے اس کی اوراس کے دین کی سجائی کی کھائے ملاآ کا میمیس کہ وہ عیسائیت کے ملقہ بگوش ہوگئے ۔ ا

پھرڈولواس کی کارروائی کے کر جھک کے طور پر جیٹیوں نے دوبارہ مین پر قبضہ کیا اور اُبریم کے ساتھ بڑے کے موری بیٹن کی باگ ڈور اسپنے ہاتھ میں لی تواس نے برٹیسے ہوئٹ وخروش کے ساتھ بڑے ہے۔

پیما نے برعیب ایّت کو فروغ دینے کی کوشش کی اسی جوٹن وخروش کا بیٹے تھا کہ اس نے بمی بی ایک کعبہ تعمیر کیا اور کوششش کی کہ ایل عرب کو دیکہ اور میت اللہ سنے موک کراسی کا جج کہائے۔

اور مکہ سے بہت اللہ شریعت کوڈھا وے ۔ لیکن اس کی اس جرائت پرائٹہ تعالی نے اسطابی مزادی کہ اولین واخرین کے بہتے عبرت بن گیا ۔

دوسری طرفت رومی علاقول کی ہمسائیگی سے سیب آلِ غُسّان ، بنونَننگ اور بنوکمی دغیرہ قبائل عرب میں بھی عیسا بیت بھیل گئی تھی۔ بلکہ جیڑہ سے مبعض عوب یا دشا ہوں نے بھی عیسا تی ندیب قبول کر ایا تھا ۔

جمال کے مجسایہ عربی ندہب کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تراہی فارس کے ہمسایہ عربول ہیں قروغ ماصل ہواتھا۔ مثلاً عراق موب ، بحرین ، دالاصار، مجرادر فلیج عربی کے ساملی علاقے ، ان کے علاوہ مین پر فارسی قبطنے کے دوران و بال مجی اگا دُکا افراد ستے مجرسیت قبول کی ۔

ہِ اِن رہا میا بی خرب توحوات دخیرہ کے آثار قدیم کی کھدائی کے دودان جوکتبات ہماً مدہ رہے جی اس سے بتا چیا ہے۔
جی ان سے بتا چیا ہے کہ برحضرت ابراہیم علیہ اسلام کی کلدا نی قوم کا خربب تھا، دُورِ قدیم میں شام و بمن کے بہرت سے باشندے بھی اسی خربب کے بنیروُ تھے، سیکن جب یہو دیت اور بجرعیسا کا دُور دُورُہ ہوا تو اس خرب کی بنیادیں ہل گئیں اوداس کی شمیع فروزال کل جوکر رہ گئی۔ تاہم مجوں کے ساتھ خلط ملط ہوکر یاان کے بڑوس میں عواق عوب اور خلیج عوبی کے ساعل براس خرب کے بھی نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ نے کہ کے بیاد باتی ہے۔

جس دقت اسلام کا نیرِ آباں طلوع ہوا ہے بہی ڈام ہب وادیان تھے جو وسی حالت موبیں بائے جاتے تھے۔ لیکن برمادے ہی خرام بسشکست ورمخت سے

دوجارتے۔ مشرکین جن کا دعویٰ تھا کہ ہم دینِ ابراہی پر ہیں شریعتِ ابراہمی کے اوا مر دنواہی
سے کوسول دور ستھے۔ اس شریعت سنے جن محادم اخلاق کی تعلیم دی تی ان سے ان مشرکین کو
کوئی واسطہ نہ تھا۔ ان میں گنا ہوں کی بھرارتھی اورطولِ زما نہ سکے سبب ان میں بھی بنت پرستوں کی
دہی عا دات درسوم بیدا ہوجی تھیں جنہیں دینی خرافات کا درجہ عاصل ہے۔ ان عادات درسوم
نے ان کی اجتماعی سیاسی اور دینی نہ نہ گی پر نہایت گہرے اثرات ڈالے تھے۔

یہودی ندہب کا حال پر تھاکہ وہ محض ریا کاری اور تحکم بن گیا تھا۔ یہودی بیٹیوا النڈ کے بجائے نود رب بن بیٹیٹے تھے۔ لوگوں پر اپنی مرضی جیلاتے تھے اوران کے دنوں میں گر رہنے والے خیالات اور ہونٹوں کی حرکات تک کا محاسبہ کرتے تھے ۔ ان کی ساری توج اس بات پرمرکوز منقی کرکسی طرح مال وریاست حاصل ہوہ خواہ دین بریاد ہی کیوں نہ ہو اور کفروا نحاد کوفروغ ہی کیوں نہ ہو اور کفروا نحاد کوفروغ ہی کیوں نہ ہو اور کفروا نحاد کوفروغ ہی کیوں نہ ہو اور کا دیارت تعاسلے نے مال ہو دواس بات تھال ہو کیوں نہ ہوا جا کہ تعاسلے نے مال ہو دواس بوج خواہ دی ترخیب دی ہے۔ ہو اور من برعال دور من برعال دور کا دیارہ کی ترخیب دی ہے۔

عیسائیت ایک ناقابلِ فہم بُت پرستی بن گئی تھی۔ اس نے اللہ اورانسان کوعجیب طبی سے منطط ملط کر دیا تھا ، پچرجن عربول نے اس دین کو اخت بیار کیا تھا ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر مذتھا کیونکہ اس کی تعیمات ان کے الوٹ طرز زندگی سے میل نہیں کھا تی تھیں اور وہ اپنا طرز زندگی سے میل نہیں کھا تی تھیں اور وہ اپنا طرز زندگی جھوڑ نہیں سکتے تھے۔

یا تی اویانِ عرب سے ماننے والول کا حال مشرکین ہی جیساتھا کیونکہ ان سے دل کیسا کھے عقائد ایک سے بنے اور دسم ورواج میں ہم آئنگی تھی۔

## حامل معاشر کی چید حکالیال

جزیرت العرب کے سیاسی اور نمریبی حالات بیان کر لینے سکے بعد اب وہاں کے اجتماعی' اقتصادی اور افلاتی حالات کا خاکہ مختصراً پیش کیا جار یا سہے۔

عرب آبادی منتقت طبقات پرشتل متی اور مرطبقے کے حالات ایک اختماعی حالات دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تنصے بینانچہ طبقہ اَشْرات میں مردعور كاتعلى فاصائدتى بإفته تعا-عودت كوبهبت كيجه خود مغمآرى عاصل تقى اس كى بان ما نى جاتى تقى ـ اوراس كا اتنااحترام اور شخفظ كياجا تا تحاكه اس راه بن تلوارين تكل پيشتى ظين اورخونريزيا ل بوجاتی تقیں۔ آدمی حبب اسپنے کرم وشجاعت پر جسے عرب میں بڑا مبندمتهام حاصل تھا اپنی تعربیب کرنا جا ہتا توعمو اً عورت ہی کو مناطب کرتا ربسااد قات عورت جا بتی تو قبائل کوصلے کے لیے اکٹھاکر دیتی اور مامتی توان کے درمیان جنگ اور نوزیزی کے شعلے بھڑ کا دیتی الیکن ال سب سے با وجود بلا نزاع مرد ہی کو خاندان کا سربراہ مانا جا آتھا۔ اور اس کی بات فیصلہ کن ہاکرتی تقی اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد تکاح کے ذریعے ہوتا تھا، اور یہ نکاح عورت کے اولیا ر کے زر برگرانی انجام إلى اتفاء عورت كويدى نه مقاكران كى ولايت كدبغير لينے طور برانيا بكاح كر الله -ابك طرف طبقة انشراف كايه حال تقاتو دومسرى طرف دُومسرس طبقول مين مرد وعورت کے اختلاط کی اور بھی کئی صورتیں تھیں جنہیں برکاری دیسے یا نی اور فحش کاری وزنا کاری سکے سوا كوتي اومًا نهبيل ديا عاسكما بحصنرت عائشة رصني الله تعالى عنها كابيان سبيه كه عالمبيت مين نيكاح كي جاله صورتیں تقیں۔ ایک تو وہی صورت تقی جو آج بھی لوگوں میں رائجے ہے کہ ایک آدی دوسرے آدمی کواس کی زیرِ ولابت لڑکی سکے لیے تھاح کا پیغام دیتا۔ پھرمنظوری سکے بعدمہر دسے کراس سے نکاح كريتا - دوسرى صورت برنتى كه حورت جب يض مصياك بوتى تواس كاشوبركها كه فلا ت شخص کے پاس بیغام بھیج کراس سے اس کی شرم گاہ حاصل کرو (بینی زناکراؤ) اور شو ہرخود اس سے الگ تفلک رئبتا اوراس کے قریب نہ حایا یہال تک کہ واضح ہوجا آ کرحیں آدمی سے شرکگاہ عال

کی تقی دمینی زناکرایا تھا ، اس سے حمل تھ ہرگیا ہے۔حب حمل واضح ہوجا تا تو اس کے بعد اگرشو ہر چاہتا تو اس عورت کے پاس جا ما۔ ایسا اس میے کیا جا ماتھا کہ لا کا مشرلین اور یا کمال پیدا ہو۔ اس نكاح كونكارِ استبضاع كهامها ما تقا واوراسي كوبندوستان مين نيوگ كهتے بين منكاح كيميري تتر بر تھی کہ دس آ دمیر ں سے کم کی ایک جماعت اکٹھا ہوتی ۔سب کے سب ایک ہی عورت کے پاس مائے اور بدکاری کرتے ہے۔ جب وہ عورت حاملہ ہوماتی اور بحیر پیدا ہوتا تو بیدائش کے چند رات بعدوره عورت سب كوملائيمتى اورسب كواً تا پرائا عبال ناتني كه كوئي نه آئے-اس كے بعدوہ عور كہتى كەآپ لوگول كا جومعاملەتھا وہ توآپ لوگ ملسنتے ہى جي اوراب بربرے تبلن سے بجہ پدا ہواہے ا ورائد فلال وه تمهارا بيّائية وه عورت ان ميست بكا نام جائبي الديني اوروه أس كالركا مان لياجامًا -بروتها نكاح يرتها كربهت سے لوگ أكم بوت اوركسي عورت كے ياس جاتے وہ است ياس كسى آنے والے سے انكار ندكرتی ميد رنٹرياں ہوتی تقين جواپنے دروازوں پرجھنٹرياں كامرے ركھتى تقين تاکہ یہ نٹ نی کاکام دسے اور جوان سے پاس جانا جاسبے سیے دحراک چلاجا سنے یوب ابسی عورست حاملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا توسب سے سب اس سے پاس مع ہوتے اور قیافہ شاس کوبلا ستے۔ قیا فرسٹ ناس اپنی راسنے کے مطابات اس لاکے کوکسی بھی شخص کے ساتھ ملی کر د تبا۔ پھر ہاس سسے مربوط بروجاتا اوراس كالط كاكبلاتا وه اس سے أنكار نه كرسكتا تھا سے جب الله تعالیٰ نے محسستد مَنْ الله المعلقة المرميعوث فروايا توجا بليدت كرسالير شكاح منهثم كرشيت عرف اللامي كاح ما في بإجواج لا تج سبة. عرب میں مرد وعورت کے ارتباط کی تعص صورتیں الیسی تھی تقییں جو تلوار کی دھارا ورنیزے کی نوک پر وجود میں آتی تخیں مینی قبائلی جنگوں میں غالب آنے والا قبیلہ مغلوب قبیلے کی عورتوں کو قبید کرسکے البنے حرم میں واخل کر نیما تھا ، نیکن البی عورتول مے بیدا جونے والی اولاد زندگی بجرعار محسوس کرتی تھی۔ ز ما نهٔ جا همیت میں کسی تحدید سکے بغیر متعدد بیویال رکھنا بھی ایک معروف بات تھی ۔ توکلیسی دو ورتی ہی بیک وقت نکاح میں رکھ لیتے ستھے جو آبس میں سگی بہن ہوتی تقیں۔ باپ کے طلاق دینے یا د فات پانے کے بعد میٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی تکاح کر فیٹا تھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو عاصل تھا۔ اور اس کی کوئی صرفین شرحی

سله سيمع بخارى بُركاب الشكات ، باب بن قال لا يحاح الا لولى ٢٩/٢ و الإداؤد : باب وجوه الشكاح -له ابو داوّد « نسخ المراجعة ليمدالتطليقات الثلاث ، نيز كرّب تغيير شعلقه الطَّلَانُ مُرَّ أَبِن

زناکاری تمام طبقات میں عروئ پرتھی۔ کوئی طبقہ یا انساؤں کی کوئی خیاب سے تنظیفا نبھی البستہ کے مردادی کی عورتیں ایسی صفر ورتصیں جہیں پنی بڑائی کا احساس اس بُرائی کے کھیم میں لت بہت ہوئے سے بازر کھتا تھا۔ پھرازاد عورتوں کا حال لونڈیوں کے متفایل نبستا اُ چھاتھا ۔ احسل مصیدت لونڈیاں ہی تیں۔ اور ایسا مکتا ہے کہ اہل جاہیت کی خالب اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی عاریجی ٹس بہیں کرتی تھی جن بخرگست اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی عاریجی ٹس بہیں کرتی تھی جن بخرگست اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی عاریبی ٹس بہیں کرتی تھی جن بخرست اور ایسا گئی ہوں سے ناکہا تھا۔ رسول اللہ اِ مُنظِق اُلِی فائل شخص میں ایسی کوئی گئی آئی ہی تقریب جا ہیست کی بات گئی ، اب تو لوگوا اس کا ہوگا جس کی بیوی یا وزش کی جو اور زناکار کے لیے پتھر ہے ۔ اور وصفرت معد بن ابی وقاص نا ورعید بن برگا جس کی بیوی یا وزش کے بیا ہے۔ سے عبدالرحمان بن زمعہ سے بارسے میں جو جھرکا پیش نی تو تھا وہ می معلوم ومعروف ہے ہیں۔ حب سیا

لیکن دوسری طرف کچھ الیے می تقیے ہے لاکیوں کورسوائی اورخری کے ٹوف سے زندہ دفن کرنے ہے ۔

مقعے اور بچوں کوفقروفا قررے فررسے ار ڈالئے تنے کیے میکن یو کہنا شکل ہے کہ یوسنگ دلی ٹیسے بیانے پر رائج متھی کیونکہ حرب اپنے دشمن سے اپنی حفاظت سے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں گادہ کے متمان تنے اوراس کا احساس بھی کہتے ستھے۔

بہاں کہ سکے بھائیوں بچے ہے ہوائیوں اور کئے قبیلے کے لوگوں کے باہمی تعلقات کامعاملہ ہے تو یہ فاصی بختہ اور فسیر خیرے کے لوگ وراسی کے سہتے تو یہ فاصی بختہ اور فسیرے کی کھو کہ عرب کے لوگ قبا کی تصبیبات ہی ہے سہارے بھیلتے اور اسی کے بیار مرتبے تھے ۔ قبیلے کے اندر باہمی تعاون اور اجتماع بعت کی روح لوری طرح کا رفر ابوتی تھی ۔ جے عصبیت کا مذہبر بردہ و آلٹ رکھتا تھا۔ در حقیقت قومی عصبیت اور قرابت کا تعلق ہی ان کے اجتماعی مصبیبیت کا مذہبر بردہ و آلٹ رکھتا تھا۔ در حقیقت قومی عصبیت اور قرابت کا تعلق ہی ان کے اجتماعی نظام کی نبیا دیجا۔ وہ لوگ اسٹل پر اس کے لفظی عنی کے مطابق عمل پرایتے کہ انگھٹ کے انگھٹ کے انگل لیا گ

اُو مَ ظُلُوماً دلینے بھائی کی مدد کرونواہ ظالم ہویا مظلم) اس شل کے معنی میں ابھی وہ اصلاح نہیں ہوئی تھی جو بعد میں اسلام کے دریعے کی گئی بعنی نظالم کی مدد بیسبے کہ اُسے ظلم سے باز رکھا جائے۔ البتہ شرف وسرواری میں ایک دوسرے سے آگے تھل جا سفے کا حب ند بہہت ہی دفعہ ایک ہمشی سے وجود میں آنے والے قبائل کے درمیان جنگ کا سبب بن جایا کرتا تھا جیسا کہ اُذ س نزد کرئے عبیس وزید میں اور بجر و تعدال کے درمیان جنگ کا سبب بن جایا کرتا تھا جیسا کہ اُذ س نزد کرئے عبیس وزید بیا کہ اُد س نزد کرئے جاتھا جاسکتا ہے۔

جہاں تک مختلف قبائل کے ساری قوت ایک دوسرے سے تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ بیری طرح شکرہ یہ ہے۔ قبائل کی ساری قوت ایک دوسرے کے خلات جنگ میں ننا ہور ہی تھی، البتہ دیں اور خرت و نزل فات کے آمیز ہے سے تیارشرہ بعض رسوم دعادات کی برولت بسا او قات جنگ کی جرّت و شدت میں کی آمیاتی تھی اور بعض ما لات میں مُولاۃ ، حلف اور تا بعداری کے اصولول رقینت قبائل کی امر جائے تھے ۔ علادہ اذیں حرام میلینے ان کی زندگی اور صولِ معاثل کے لیے سرائی رحمت و مدر سے ۔ قبائل کی اجتماعی حالت ضُعت و بے بصیرتی کی بہتی میں گری ہوئی تھی ، جہل اپنی طنا ہیں نئی موسے تھا اور خرافات کا دور دورہ تھا۔ لوگ جانوروں میں زندگی گذار دہنے تھے ۔ عورت بھی اور میں جاتھ کی ورت بھی اور میں میں گری ہوئی تھی ، جہل اپنی طنا ہیں نا جاتی تھی اور میں ہوئے تھا اور خوات اس سے مقی اور تیم رہیں سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلقات کم دور جر کے باری میں دور آتے ہوئے اور خوات اس سے مقی اور تیم رہیں سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلقات کم دور جر تھی۔ باخلائین بائل تھی دور انہ تھی اور تھی۔ اور تھی میں دور تھے۔ باغلائین بیتی رہایا سے خزائے ہوئے جرنے باغلائین برقی رہایا سے خزائے ہوئے کی کہ نے کہ میں میں و دیتھے۔ برقی جاتھ کی کہ نے کہ کے تابی کہ نے کہ میں و دیتھے۔ برقی جو کئی کہ نے کہ میں میں و دیتھے۔ برقی حداد تھے۔ برقی جاتی کہ نے کہ میں و دیتھے۔ برقی حداد تھے۔ برقی جاتی کہ نے کہ کی کہ نے کہ کی کہ نے کہ کی کہ نے کہ میں و دیتھے۔

اقتصادی حالت المعاشی بنظر و النے سے ہوسکا ہے کہ تجارت ہی اس کا ندازہ ہوئے ورائع المحت الم

جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے توعوب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے ستھے کپڑسے
کی بنائی اور چرطے کی دِباخُت وغیرہ کی شکل میں جوجبند تعتیں یا تی بھی ماتی تھیں وہ زیادہ تر بمن چرہ اس میدان میں جاتے ہے۔
اور شام کے متصل علاقوں میں تھیں۔ البتہ اندرون عرب کھیتی باڑی اور گلہ بانی کا کسی قدر رواج تھا۔

اخلاق فاضار تهي تتصيبنين ويكيوكر انسان ونك اورششتدره عا ماسير مثلاً: ا۔ کرم وسخاوت \_\_\_\_ یہ اہلِ جاہلیت کا الیا وصعت تفایس میں وہ ایک دوسرے سے آگے تكل جانے كى كرششش كريتے ستھ اوراس براس طرح فيز كريتے ستھے كد عرب كے آوسھے اشعار اسی کی نذر ہوگئے ہیں۔اس وصعت کی بنیا د رکسی نے نو داپنی تعربین کی ہے ڈکسی نے کسی ادر کی۔ حالت بیتی کہ سخت ماڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی کے گوکوئی مہمان آجا آ اوراس کے پاس اپنیاس ایک او منی کے سواکھے نہ ہوتا جواس کی اور اس کے کنیے کی زندگی کا وا مد ذرایعہ ہوتی تو بھی ۔ ایسی سکین مالت کے با دسجرو۔۔۔اس پرسٹماوٹ کا جوش غالب آ جا تا اوروہ اٹھ کراسینے مہمان کے کے بیداپنی اونٹنی ذبے کر دیاران کے کرم ہی کانتیجہ تما کہ وہ بڑی بڑی دیت اورا فی داریا سامھالیتے اور ہی طبع انسانوں کو رہادی اور خوزری سے بجا کر دوسے تھیوں اور مرداروں کے مقابل فو کرتے تھے۔ اسى كرم كانتيج تفاكه وه شراب نوشى يرفخ كرست تفيداس بيدنهي كريه بذات خودكوني فخرى چرینی بلکهاس بید که برگرم و خاوت کو آسان کر دنتی تحقی کمیؤیمه سنتے کی عالبت میں ال الثانا ان فی طبیعت برگران تہیں گزرتا اس میے یہ لوگ انگورکے درخت کوکرم اور انگور کی شراب کو بنت الكرم كهتے منتھے. ماہلی اشعار كے واوین پر نظر واليے توبيدت وفيخر كا ایک اہم باب نظرت كا-

ركدالهواجر بالمشوف المعسلم قرنت بأزهر بالتمال مغدم مالى، وعرضى وإفرل عربكلم وكماعلمت شمائلي وتكرمي عنتره بن شراد عبی اسینی مُعلَقه یس کتیاسیده و لقد شربت من المداحه بعد مسا بزیجاجهٔ صفراء ذات اسسرة مناذ اشربت فساسنی مستملك واذ اصحوت فعالقص عن نادی

" ہیں نے دو پہر کی تیزی رکنے کے بعدا بیک زر درنگ کے دھاری دارجام بلوریں سے جوہائیں عانب رکھی ہوئی تا بناک اور منہ نیدخم کے ساتھ تھا ، نشان مگی ہوئی صاف شفاف شراب پی ۔اورجب میں پی لیتا ہوں تو اپنا مال لٹا ڈا لٹا ہوں ۔ لیکن میری آبرو بھرلوپر رہتی سبے اس پر کوئی چوٹ نہیں آئی ۔ اور جب میں ہوش میں آتا ہوں تب بھی سخاوت میں کونا ہی نہیں کرتا اور میرا اخلاق وکرم سبساکھ ہیے تمہیں معلوم سبے ۴

ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ ہوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک راہ ہے کہ ونکد انہیں ہو نفع ماصل ہوتا ، یا نفع ماصل کرسنے والوں کے عصصہ ہے کچھے فاضل بھی رتبا اسے کینول کو وہ دیتے تھے۔ اسی یے قرآن پاک نے شراب اور جوستے کے نفع کا انجار نہیں کیا بلکہ یہ وسند باباکہ ورا تُنہیکہ آ آئے بکہ مِن نَفیعہ کما را ۱۹۱۶ ، ان دولوں کا گناہ ان کے نفع سے برا مرکز سے "

الم وفاتے ہم ہے۔ یہ بھی دور جا بلیت کے افعال فاضلہ میں سے ہے۔ عہد کو ان کے نزیک دین کی جنٹیت ماصل تھی جس سے دہ بہرمال چھے رہتے تھے۔ اور اس ماہ میں اپنی اولا دکا خون اور اسینے گھر بار کی شاہی بھی تھے۔ اسے میں بینی اولا دکا خون اور اسینے گھر بار کی شعود تنینیا نی مسمول بن مادیا اور ما جب بن زرار ہ کے داقعات کا فی ہیں۔

سا۔ نوداری و دورت نفس \_\_ اس پر قائم دہا اور فلم وجر پر داشت نہ کرنا بھی جا بلبت کے معروت افلاق میں سے تھا۔ اس کا تیجہ یہ تھا کہ ان کی شہاعت و غیرت مدسے بڑھی مجو ئی تھی۔ وہ فورا گھردک اسٹنے تھے اور ذرا ذرا دراسی بات پر جس سے ذائت وا بانت کی ایراتی شمشیروٹ ان اٹھا لیتے اور نہا بہت نوزیز جنگ چیرٹر دیتے۔ انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطعاً پر وا نہ دہتی۔
م ۔ عزائم کی تھیل \_ ابل جا بلیت کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ حب وہ کسی کام کو مجد و افتقار کا ذرایعہ سمجھ کرانجام دینے پر تی جاتے تو پھر کوئی دکا درف انہیں دوک تبین کی ہو واپنی جان بھیا کہ اس کا کا انجامی

ہم سمجھتے ہیں کر جزیرہ العرب کو ساری دنیا سے جوجغرافیا ئی نبیت حاصل نفی اس کے علا وہ کہی وہ قیمتی افلاق تھے جن کی دحسے اہل عرب کوہنی نوع انسان کی قیادت اور رسانت عامّہ کا بوجھاُ تھائے

کے لیے منتخب کیا گیا ۔ کیونکہ یہ افعاق اگرچ بعض اوست است شتروفساد کابیب بن ماتے تھے اوران کی دجہ سے المناک ما دثات پیش آجائے شعے لیکن یہ فی تغیبہ بڑے تی اخلاق تھے۔ پچھوڑی سی اصلاح کے بعدانسانی معاشرے سے بیے نہایت مفیدین سکتے تھے ، اودیی کام اسلام سنے انجام دیا۔ فالباً أن اخلاق بس مجي ايغاست عهد كي بعد عورت نفس اور يفتكي موم مسب سے گرال تيمت ا ورنفع بن جوم رتها كيونكه اس قوت قامره اورع بمضمم كع بغير شروفها دكا فاتمه اورنظام مدل كاقياً

ا بل ما بلیت کے مجھ اور می اخلاق فاصلہ تصفیکن بہاں سب کا احاط کرنامقصود نہیں -

نبى مَنْ الله الله الله المسلمة فسب تين صول ريقيم كيام الكتاب دا يك حصر على كالمحت يرابل نسب ارتیزاور ابرین انساب کا اتفاق ہے۔ یہ عدنان مک منتبی ہوتا ہے۔ دومراحصہ عب یہ اہل مِيرِ كَا انفلَات ہے كسى نے توقعت كياہے اور كوئى قائل ہے ديہ عدمان سے اوپرابرا ہم عليالسلام ك منتهی مورا ہے تیمراحصرص میں تعینا کچھ فلطیاں ہیں بیحضرت الرامہم علیالسلام سے اوپرحضرت وم علیالسلام تك جامات وسى كى جانب اشاره گذر جيكا ب ديل من مينون صول كي در يفعيل ميش كي جاري ب مِيهِ للصحير | محدن عبالتُند بن عبوالمطلب وشينب ) بن بإشم وعُرْد ، بن عبدمنات (مغيره) بن تَصَىّ درير ) بن کلاب بن مرق بن کعب بن لؤی بن غالب بن ذہر دانہی کا لقب قریش تھا اوران ہی کی طرف تبیار قراسیش منسوب ہے، بن مالک بن نضر وقیس ) بن کنانہ بن تخرز کیر بن مدرکہ دعامر ) بن الیاس بن مضربن تز ار بن

وومراحصه عدنان سے اوربعنی عدنان بن أو بن بیسع بن سلامان بن عوص بن بوز بن تموال بن أبی بن علم بن ما شد بن حزا بن بلداس بن بدلات بن لما بح بن جاحم بن فاحش بن ماخی بن عبیض بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبرین بیربی بن پجز ت بن طیحن بن آدعوی بن عیض بن دیشان بن عیصر بن اُفناد بن اُیهام بن مقصرین ناحث بن ز*اردع بن سمی بن مزی بن عوضه بن عوام بن قیدار* بن اسماعیال بن

مرساحت وطرت الابيم عليداسلام سداوير - الابيم بن تارع دآور، بن ناحور بن ساروع إياران في بن راعو بن فالمخ بن عاير بن شالخ بن ارتحت بن سام بن نوح عليه السلام بن لا مك. بن متوشلع بن انعو أن ركها ما تاسي كديد ادريس اكا قام هيه اين يووين مهلائيل بن بينان بن الوشرين شيت بن آوم عليالسلام

سے این بشام ارم تام متلقیسے الغہوم سل خلاصیة السیوم و رحمة للعالمین ۱/۸ انبعث الوں کے متعلق الله الم البعث الو کے متعلق ان افذیں اختلاف مجی ہے۔ اور مبعث نام مبعث آفذست سانط بھی جیں -

ك مختصر حالات بيش كر دسيئے جائيں -

ا . ها منتهم : هم تباهيك بين كرحب بنو عبد منات اور بنوعيد الدارسك درميان عهدول كي تقيم برر مصا لحت ہوگئی توعیدِ مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کوستایہ اور بوفادہ لینی حجاج کرام کو پانی بلاسنے ا وران کی میز یا فی کرنے کا منصب ماصل ہڑا۔ ہاشم بڑسے معززا در الدار شفے ، یہ پیلے شخص ہیں جنہول سنے کتے میں حاجیوں کونٹور با روق سان کر کھالاسنے کا امتمام کیا- ان کااصل نام عُرُومُمّا لیکن روئی تورُّ كرشورسد ميں ملتنے كى وجہ سے ان كو إشم كها جلنے لگا كيونكر إشم كے معنى بي تورُسنے مالا۔ پھر میں ہاشم وہ پہلے آ دمی ہیں جنہوں سنے قریش سے لیے گرمی اور مباٹرے سے دو سالانہ تمارتی سفوں کی بنیاد رکھی ان سکے بارسے میں شاعر کہا سہے:

قوم بمكة مُسندين عهامت عبروالذىمشم التربيدلقومسه معقل لشتاء ورحلة الأصيات سنت اليه الرحلتانكلاهما

« یه نمروی بین جنبول نے قعط کی مادی ہوئی اپنی لاغ قدم کو مکریں روٹیاں توڑ کرشورسے میں تعبگو تھیگو کر کھانا تیں اور جا ڈے اور گری سے دولؤں سفروں کی بنیاد رکھی ؟

ان کالیک ہے واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف کے ، راستے میں مریخ يهنيجه توودان تبيلة بنى نتجاركى أيك خاتون سَلَمى بنت عَرُوست شادى كربى ادر كيجد دنوں دہي طهرے ر ہے۔ پھر بیوی کو حالمتِ ممل میں میکے ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہوگئے اور و بال ماکر فلسطین كے شہرغُز أ بي أثقال كركتے ، ا دهرسلى كے بطن سے بجة بيدا ہوا - يرسن كى بات سے يوكله بيرے كيرك إلول مين سفيرى تقى اس ليسطى في اس كا قام شَيْدُ رَكَا الوريَشْرِب مِن البيني ميك بى كيم اندراس کی برورش کی-آگے جل کرمہی بچے عدالمطلّب کے نام سے شہور ہوا۔ عرصے تک فاندان ہاشم کے کسی آدی کو اس کے وجود کا علم نہ ہوسکا۔ ہاشم کے کل جار بیٹے اور با پنی بیٹیال تھیں جن ك نام يدي - اسد، الوسيقي ، تضله ، حيد المُطَلِب تشفار ، خالده ، ضعيفه ، رقيه اورجنة -٢- عبد المُطَلِب يعلصفات سيمعلوم بوجيكا مي رشقًا يُه اور دِ فاده كالصب

ا شم کے بعدان کے بھائی مُظَلِب کو اللہ بیہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی واعزاز کے مالک تھے۔ ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کالقب فیاض رکھ حجوز اتھا یعب شیک یعنی عبدالمطلب .... دس بارہ برس کے ہوگئے تومطلب کوان کاعلم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے رواز موتے جب یترب کے قریب پہنچے اور شیب پر نظل سر ایٹی قواشکیار ہوگئے انہیں سینے سے لگا لیا اور پھراپنی سواری برہیمے بھاکہ کمت کے لیے روانہ ہو گئے۔ گرشیب نے ال کی اعبازت کے بغيرماته ماست سے اتکادکر دیا۔ اس لیٹے طلب ان کی ال سے امیازت کے طالب ہوستے مگرمال نے اجازت نددی . آخرمُطَّلِبْ نے کہا کہ بیانے والدکی حکومت اور الندکے حرم کی طرف جارسہے ہیں۔ اس برمال منے اجازت دسے دی اور مقلب انہیں اپنے اُونٹ پر شماکہ کہ سے آئے۔ کتے والول نے دکھا تو کہا یہ عبد المطلب سے معنی مُظَابِ کا غلام ہے مُظَابِ نے کہا نہیں نہیں۔ یہ میراہمتیجا یعنی میرسے بمائی ہشم کا اوکا سبے۔ پیرٹینبہ نے مطّلِبْ سکے پاس پرودش یا تی اور جوان ہوستے ۔ اس کے بعد مقام رومان دیمن میں مطلب کی دفات ہوگئی اور ان کے چپوڈے ہُوستے مناصب عدالمطلب كوماصل بُوست معدالمُظَلِب سفه ابنى قوم ميں اس تدر شرت واعزاز ماصل كياكران كے آباروا جلادیں بھی کوئی اس مقام کونہ پہنچے سکا تھا۔ قوم نے انہیں دل سے چا یا اوران کی بڑی

حید مُطَلِب کی دفات ہوگی و فی نے عبدالمُظَلِف کے صون پر فاصبا نہ قب کر لیا یعبدالمُظَلِف فی قریش کے مجھ لوگوں سے اپنے چپا کے فلاف مدد جا ہی لیکن انہوں نے یہ کہ کرمعڈرت کر دی کہم تمہا ہے اور تمہا رسے جپا کے در بیان دخیل نہیں ہوسکتے ۔ آخر عبدالمُظَلِف نے نی بی تی ایس اپنے مامول کو کچل شعا کہ دیمیج جس میں ان سے مدد کی در خواست کی تی ہجاب میں ان کا ماموں ایوسعد بن عدی اُنٹی سوار سے کر روانہ ہوا ۔ اور کئے کے قریب اُنگِ فی ہم ایران عبدالمُظَلِف جہ جی ملاقات کی اور کہا ماموں جان! گھر سے کر روانہ ہوا ۔ اور کہا ماموں جان! گھر تشریف نے جہاں میں مثانی قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ البحد تشریف نے بیل وں ۔ اس کے بعد ابوسُمُد آگے بیٹھا اور نوفل کے مریقان کھڑا ہوا ۔ نوفل حَیلیم میں شائی قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ البحد نے توار بیٹھا تھا۔ البحد نے توار بینام کرتے ہوئے نے کہا! اس گھرکے دیسے کی قسم اگر تم نے میرے بھانے کی زمین وابس نے کہا ایجھا! لومیں نے وابس کر دی ۔ اس پر ابوسونے تو یہ توار تہا رہے انہوں کے دول گا ۔ نوفل نے کہا ایجھا! لومیں نے وابس کر دی ۔ اس پر ابوسونے تو یہ توار تہا در یہ دول گا ۔ نوفل نے کہا ایجھا! لومیں نے وابس کر دی ۔ اس پر ابوسونے تو یہ توار تہا در یہ ایس کے اس بول ۔ اس پر ابوسونے تو یہ توار تہا در یہ دول گا ۔ نوفل نے کہا ایجھا! لومیں نے وابس کر دی ۔ اس پر ابوسونے تو یہ توار تہا در یہوست کردول گا ۔ نوفل نے کہا ایجھا! لومیں نے وابس کر دی ۔ اس پر ابوسونے

مشائع قریش کوگواہ بنایا ، پیرعبدالمطّلب کے گھرگیا اور تین دور مقیم رہ کوئرہ کرنے کے بعد مدینہ واہر جیا گیا ۔

اس واقعے کے بعد فوقل نے بنی ہاشم کے خلات بنی عبیم سے بابی تعاون کاعہد دیمیان کیا ۔ ادھر بنو مختلات نی عبیم سے تو کہنے لگے کہ عبدالمطّلب ہی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبدالمطّلب ہی وجہ یہ تھی تمہاری اولاد سے ہماری بھی اولاد سے اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد میں اور بنو او قول کے خلاف بنو ہا تھی سے تعاقی وار النّدوہ میں جاکہ بنو عبد ہمان کی مال جدی بیان نفاج آگے جل کر بنو عبد ہمان کی اس میں بنا تف بنو ہا شم سے تعاون کا عبد و ہمان کیا ہی بیان نفاج آگے جل کر سے جنوبیمان کیا جبی بیان نفاج آگے جل کر سے جنوبیمان کیا جبی بیان نفاج آگے جل کر سے اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا تفصیل بنی عبد آر ہی سے بھی

دیست انٹرکے تعلق سے عبدالمُطَّلب کے ساتھ دواہم واقعات پیش آئے، ایک جاہِ زُمُوٰم کی کمدا نی کا داقعہ ا در دوسسرا نیل کا داقعہ ۔

عا و رمزم کی کھلائی گاکوال کھودنے کا حکم دیاجادیا ہے۔ اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ اسکی جگہ بھی بہان اس کی جگہ بھی بہانی اس کی جگہ بھی بہانی گئی ۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھوائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برامہ ہوئیں جو نوٹر جم بھی بہائی گئی ۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھوائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزی برامہ ہوئیں جو نوٹر جم میں دفن کی تقییں ۔ لینی تلواریں ، درمیں ، اور سونے کے دوٹول بہان المنظلة نے اور نے تالواروں سے کھے کا دروازہ ڈھالا ۔ سونے کے دوٹول ہران مجی دروازے ہی میں فٹ کتے اور ماجیول کوزمزم ہولائے کا بندولبت کیا ۔

کھلانی کے دولان یہ واقع بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں ٹمودار ہوگیا توقریش نے علیم للبنیں سے جھگڑا فروع کیا اور مطالبہ کیا کہ جمیں بھی کھلانی میں شریک کراو ۔ عبدالنظلب نے کہا میں ایسا نہیں کرسکتا ، بیں اس کام کے لیے مضموں کیا گیا ہوں ، لیکن قریش کے لوگ باز نہ آتے ۔ یہاں تک کہ فیصلے کے سیلے بنوسعد کی ایک کا ہم نہ مورت کے باس جانا ھے ہوا اور لوگ کڈست روا ذہبی ہوگئے اسیکن ماستے میں اللہ تعالی نے انہیں ایسی علامات دکھلائیں کہ وہ سمجھ گئے کے زوزم کا کام قدرت کی طرف ماستے میں اللہ قبار نے انہیں ایسی علامات دکھلائیں کہ وہ سمجھ گئے کے زوزم کا کام قدرت کی طرف سے عبدالنظب کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے داستے ہی سے طیع ہے آتے ۔ یہی موقع تھا جب عبدالنظب نے ندر مانی کراگر اللہ نے اُنہیں دس لؤکے عطا کئے اور وہ سب کے سب اس عرکو پہنچ عبدالنظب نے ندر مانی کراگر اللہ نے کو کھی ہے یاس قریان کر دیں گئے۔

ے مختصر سے السول استے الاسلام محدین حدالو باب تجدی ص اس ۱۲۰ م این بہشام ۱۲۲۱ تا ۲۸ ا

میں ایک بہت بڑا گلیسا تعمیر کیا ۔ اور جا یا کہ عرب کا جے اسی کی طرف بھیروسے مگرجیب اس کی شرنوکٹا نہ کے ایک آ دمی کو بھوئی تواس نے دات کے وقت کلیسا سے انرزگھس کر اس کے قبلے پر پانخانہ پوت دیا۔ اً بُرَبِهُ كو پتا چلا توسخنت برہم ہوا۔ اور سا تھ ہزار كا ايك الشكر يترار الے كريكيے كو ڈھا نے سكے بليے كل كھڑا ہوا اس نے اپنے بید ایک زبردست ہاتھی تھی منتخب کیا بسٹ کریں کل نویا تیرہ ہاتھی تھے۔ ابر ہم یمن سے پیغاد کرتا ہوا مُنعَشَ بینیا اور وہاں اسٹے مشکر کو ترتیب دیکراور ہاتھی کو تیار کرکے سکتے میں انطلے کے لیے میل بڑا حبب مُزْ دُلِعَهُ اور بمنی کے درمیان وادی مُحَسّریں بہنچاتو باتھی بیٹھ گیا اور کیے کیطرت برصفے سے بیے کسی طرح نه اٹھا - اس کا دُخ شمال جنوب یامشرق کی طرفت کیا جا آ تو اٹھ کر دورسے مكتا كيكن كيھے كى طرف كيا جا يا توبعيشر حاماً - اسى دوران الندسفے پڑايوں كا ايك مُجندُ بھيج ويا حس نے تشکر دیٹھیکری جیسے پچھرگرائے اورا لٹرنے اسی سے انہیں کھائے ہُوئے بھٹس کی طرح بنا دیا ۔ پرٹیال ا با بیل ا در قمری مبیسی تھیں، ہرجیے یا سے پاس تین تین تکریاں تھیں ،ایک چوپٹی میں اور دوہ بنجول مرکز کیال بيغ جيري ين الريش كو لک ماتي تقيس اس ك اعضار كنتا شروع موجا نے يقے اوروه رويا ماتھا . كيكوال برا دمی کونهیں لگی تقیس بنین نشکر میں ایسی میعگذر بھی کہ برشخص دوسے کورونڈ اگیلٹا گڑا پڑتا مجاگ با تقا - ميم بمبلكنے ولسلے ہرداہ پرگر دسبے حقے اورم پیشمے پرم دیسہے تھے - ا وحراً بُزمِرُ پرالتّٰد نے الیس آفت بيبى كداس كى انتظيمول كے بور حجو سكتے اور صَنْعَار بہنچتے بہنچتے جُوزے میسا ہوگیا۔ بھراس كاسيد بھیٹ گياء دل إمرتكل آيا اور ده مركيا -

اُرْہم کے اس محطے کے قع بہ کھے کے اشدے مان کے فوت سے گھا ٹیوں میں مجھ کئے تھے اور بہاڑکی چرٹیوں پر جا چھے ہے جب اشکر پر عذا ب ازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھوں کو بہٹ آئے بھی اور بہاڑکی چرٹیوں پر جا چھے ہے جب اشکر پر عذا ب ان میں میں ایک ہیں ہے بہن مواقعہ سے میں بیش آیا تھا ابدا یہ ایسے می میں میش آیا تھا ابدا یہ الحصری کی فرودی کے اوا خریا ماری کے اوائل کا واقعہ ہے یہ درجقیقت ایک تمہیدی نشاتی تھی جوالٹر نے اپنے نبی اور اپنے کعبہ کے لیے فل ہرفر مائی تھی کیوکھ آپ بیت المقدس کو دیکھنے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہال کے باحث ندرے ملان

تھے۔ اس کے باوجود اس پرالٹرکے ڈسمن بینی مٹرکین کا تسلط پوکیاتھا جیہا کر گئے تن نضر کے جملہ دستنگا اور اہل روما کے قبیضہ دست کی سے تھا ہر ہے۔ لیکن اس کے برفلات کعبر پر عیسائیوں کونسٹط حال نہ ہوسکاء عالانکہ اس وقت بہی مسلمان تھے اور کیسے کے باشتہ ہے مشرک تھے۔

بھریہ واقعہ لیسے طالات میں بیش آیا کہ اس کی خبراس وقت کی متمدّن دنیا کے بیشتر علا قولینی
دوم وفارس میں آنا گانا پہنچ گئے۔ کیونکہ بیشتہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا اور دوسری طرف فارسیل
کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی اور وہ رومیوں اور ان کے طیفوں کے ساتھ بیش آنے والے واقعات
کا برابر جائزہ لیستے رستے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعدا بل فارس نے نہایت تیزی سے
کی پر قبضد کر رہا ۔ اب بچر نکہ یہی دو کوشیں اس وقت متعمدان دنیا کے اسم جصے کی نمائندہ تھیں۔ اس لیے
اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں فانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوگئیں۔ انہیں بیت اللہ کے نشرف مخطمت کا ایک کھلا ہوا فعل تی پر گیا۔ اور یہ بات ولوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر اللہ سے کہ اس اس واقعے کے دعوا بی نشان و کھلا تی پوگیا۔ اور یہ بات ولوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گوالٹ سے اللہ سے کی نسان کا دعوائی نبوت
کے ساتھ اٹھنا اس واقعے کے تقاضے سے عین مطابق ہوگا۔ اور اس فعل نی مکمت کی تفیہ ہوگا ہو

عبدالمُظَّلب کے کل دس بیٹے تقے من کے نام یہ بین : حارث ، زُبیْر ، ابوطا اب ، موالئیر کم زُون ، ابوالم اب کر گرارہ تھے ۔ ایک نام کم زُون ، ابوالم بن کر گرارہ تھے ۔ ایک نام کم نُون میں اور تو کہ اسپ کر تیرہ تھے ۔ ایک کا نام عبدالکعبداور ایک نام عبل نفا الیکن قتل تھا اور تعبین اور تو گول سنے کہا سپ کر تیرہ تھے ۔ ایک کا نام عبدالکعبداور ایک نام عبل نفا ایکن دس کے قائمین کہتے ہیں کہ مقوم ہی کا دوسرا نام عبدالکعبداور فیدات کا دوسرا نام عبرالکعبداور فیدات کا دوسرا نام عبر بین الم کم کرئی شخص عبدالمطلب کی اولا دیس نہ تھا ۔ اُروئی اور اُسی میڈیٹ کے بیٹیاں چھے تھیں ۔ نام بر بین الم کم میں نام بر بین الم کم میں نام بر بین الم کم کے اور کا نام برطنا رہے ۔ بُرہ - عَارَکَهُ مَا وَ کُن اور اُسی میڈیٹ کے اور اُسی میڈیٹ کے اور کی اور اُسی میڈیٹ کے ایک نام برطنا رہے ۔ بُرہ - عَارَکَهُ مَا صفید - اُرُوئی اور اُسی میڈیٹ کے

س- عَبُدُ النَّى \_\_\_\_رَبِسُولُ اللَّهِ مِنْفَقِقَة كه والدمخرم\_\_\_\_\_\_

ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمرو بن عائز بن عمران بن مخزوم بن تقطہ بن مرہ کی صاحبزادی تقین ۔ حبدالمُظّیب کی اولا ویں حبدالتّرسب سے زیا دہ خولصورت پاکدامن اورجینیے سے اور ذیح کہلاتے تھے۔ اور ذیح کہلاتے تھے۔ ذیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب حیدالمُظّیب سے لڑکوں کی تعلٰ دبوری دس ہوگئ اور

اله منتقع الغبوم ص ١٠ وحمة اللعالمين ١ / ٢٥ ، ١٦

وہ بچاؤکھنے کے لاکن ہوگئے۔ توعبرالمُطَّلِب نے انہیں اپنی نزرسے آگاہ کیا۔سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد عبرالمطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام مکھے۔۔۔۔اور بَہل کے قیم کے حوالے کیا۔ قبم نے تیروں کو گروش دے کر قرحہ نکالا توعبراللّٰد کا نام بھلا۔ عبدالمنظلِب نے عبداللّٰہ کا ہاتھ بکرا، چھری بی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس سے گئے۔ لیکن قریش اور خصوصاً عبالتسے كے ننہيال والي يعنى بنومخزوم اورعيدالندك عجائى الوطالب آراك آستے بعبدالمطلب سفكهاتب میں اپنی نذر کا کیا کروں ؟ انہوں سفے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عُرآ فہ کے پاس جا کرمن دریا فت کریں۔ عبرالمظلب ايك توافّه كے باس كتے-اس نے كہاكه عبدالتداور دس اونتول كے درمبان قرعه اندازى كرين، أكر عبدالله كے نام قرعه شكلے تومزير دس ا دنٹ براها ديں -اس طرح اونمٹ براها سے جائيں اور قرعها زازی کرتے جائیں، بہاں تک کہ الله راضی ہوجائے ، پھراؤٹوں کے نام قرعہ کل آئے تواہیں ذبح كردين بعيدالمطلب نے واپس آكر عبداللدا ور دس اونٹوں كے درمیان قرعمراندانى كى مگر قرعہ عبدالتارك نام بكلا - اس كے بعدوہ دس وس اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعداندازی كرستے گئے مكر قرعه عبرالتدك نام بى بحلماً و با رجب سواونت بورس بوكئة توقرعه ا وشول ك نام نكلا- اب عبدالمظلِت نے انہیں عبدالٹرکے برسے ذبیح کیا اور دہیں چھوڑ دیا کسی انسان یا درندے کے بیے كوئى ركاوٹ ندمقى ، اس واقعے سے پہلے قرایش اور حرب میں نئون بها ردمیت مى مقدار دُش اونٹ تھی مگراس اقعے کے بعد سوا و نرٹ کر دی گئی۔ اسلام نے مجی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ نبی مثلاث اللہ اسے آب کا به ارتشا دمروی سب که میں دو و بہیج کی اولا دموں - ایک حضرت اسماعیل علیالسلام اور<del>دوس</del>ے

عبدالمُظَلِبْ نے اپنے صاحبزادے عبداللّٰدی شادی کے لیے حضرت آمند کا انتخاب کیا ہو
دہب بن عبدمنا ن بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تصیں اورنسب اور ریشنب کے لحاظ سسے
تریش کی افضل ترین فا تون شمار ہوتی تھیں ۔ ان کے والدنسب اورشرف دونوں جیٹیں جنوزہرہ
کے سردار تھے ۔ وہ مکہی میں رفصدت ہو کر حضرت عبداللّٰد کے یاس آئیں گرتھوٹ ہے حصاب کے
عبداللّٰہ کوعبالمُظّلِبْ نے کھی رلانے کے لیے میہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کرگئے ۔

لله ابنِ بشام ۱/۱۵۱۱ م ۱۵۱ دحمة للعالمين ۹۰،۰۹۱ مختصرببرة الرسول سنسيخ عيوالتدنجدي صريا، ۲۳، ۲۴ مسول سنسيخ

بعض اہل بسیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے نماک شام تشریف ہے گئے تھے۔ قرایش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کہ مدینہ اڑے ۔ اور دہیں انتقال کر گئے ۔ تدنسین نابغہ حبد کی تعریب کی تھی ۔ اکثر مُوزفین کے بقول ابھی نابغہ حبید کی تعریب بس کی تھی ۔ اکثر مُوزفین کے بقول ابھی رسُول اللہ مِنظِیٰ اللہ بیدا نہیں ہوئے تھے ۔ البتہ بعض اہل بیر کہتے ہیں کہ آپ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں اس کی وفات کی خرکہ بینی تو حضرت آمنہ نے نہا بت اللہ ودا گھر مرتبہ کا جو یہ سے دو ما و پہلے ہوئی تھی کے اللہ عبد اللہ کی وفات کی خبر کہ بینی تو حضرت آمنہ نے نہا بت ورد اُگھرز مرتبہ کہا جو یہ سہت ا

ويعاور لحداخار جانى الغماغم ومساتركت فى الناس مثل ابن هاشم تعاوره احصابه في التزاحم على مقدر الشراحم على معطاء كثير الشراحم

عفاجانب البطحاء من ابن هاشم دعته المنايا دعوة من اجابها عشية وإحوا يحملون سيريس فان تك غالته المنايا وديبها

دربطهای آغوش باشم کے صابر اوے سے فالی ہوگئی۔ وہ بانگ وَمروس کے دربان
ایک محدمیں آسودہ فواب ہوگی اسے موت نے ایک پکار لگائی اوراس نے لبیک کہ دیا۔
اب موت نے لوگوں ہیں ابن باشم ہیسا کوئی انسان نہیں چھوڈ اوکتنی حسرت ناک مخی وہ شاخیہ
لوگ انہیں تخت پر انتظائے سے جارہ سے تقے ، اگر موت اور موت کے حواوث نے
ان کا وجود ختم کر دیا ہے و توان کے کر دار کے نقوش نہیں شائے ایک ہوہ بیٹے وہ بیٹے وانا اور جم ول تھے ،
ان کا وجود ختم کر دیا ہے و توان کے کر دار کے نقوش نہیں شائے ایک ہوہ بیٹے وانا اور جم ول تھے ،
کریوں کا ایک ریوٹ کا اور کیا تھے انگر کا کا کا ایک ریوٹ ایک میشی لونڈی جن کا نام
کریت تھا اور کئیت آئم ایمن میں ہی جہوں نے دسے ل اللہ وظافہ فیکان کو دکھالا یا تھا کیا۔

عله ابن بشام ۱/۱ ۱۵ م ۱۵ فقر البيرة از محد فوالى مسطى ، رحمت رلك لين ۱/۱۹ عله طبقات اين سعد ا/۱۲

المال المتعرالية المستع عدالتم مفراا تلقيح الغهوم مفراا وميخ سلم الردو

# ولاد باسعاد الرحياطيبه عال

رسول الله وي كل من شعب بن باشم كے اندر وربيع الاول كسم وربيع الاول كسلم وربيع الموسيع كے وقت پيدا بوست واس وقت اور ال كى تخت نشينى كا چالىيدواس سال تھا۔ اور ۱۰ با ۱۲ بايريل سائے ہے كى تاريخے تھى ۔ علامہ محدسليمان صاحب ن منصور بورئ اورممود بإث فلكي كي تحييق بيى سي

ابنِ سُعْد كى روابيت به كدرسول التَّديِّزُ فَاللَّهِ اللهُ عَلَيْكَ كَى والده فعرايا "حبب آب كى والارت مولى تومیرسے جسم سے ایک نور بھلامیں سسے کمکک شام سکے محل روشن ہوسگئے ۔ امام اٹھ رسنے حضرت موماض ﴿ بن ساربیسسے بھی تقریباً اسی مضمون کی ایک موابہت نقل فرانی سہے تھے

بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کرولا دت سے وقت بعض واقعات نبوت سے میٹ نیے کے طور رنبه مور نبرير بُوست بعنى ايوان كسرى كرجوده كنگويت كرشكة وجون كاآتش كده مختلط بوكيا و بجيرو ساوه نتک ہوگیا اوراس کے گرسے منہدم ہوگئے۔ یہ بیبتی کی روایت سبے کیاں محد غزالی نے کس كودرست تسليم بدر كالكيم

وں دن کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس بیستے کی خوشخبری بھوائی۔ وہ شادا ل د فرحال تشریف لائے اور آپ کوفان کعیدیں سے جاکرات تعالی سے دعاکی ، اسس کاشکراوا کیا اور آپ کانام مستخب شکر تجویز کیا۔ یہ نام حرب یں معروف نہ تھا۔ پھرعرب دستور کے ملابق ساتویں دن معتندکیا ہے۔

<sup>&</sup>quot; ریخ خصری ۱ ۱۲ رحمة للعالمین ۱ مرمم ، ۹ م را بیلی گاری کافتالت عیموی تقویم سے اختلاف کاتیج ہے۔

مختص اليسرة كشيخ عيدالله مسال اين سعد الهوا -

ايضأ مختصابيرة صريلا تله

س ويمين نقراب محدنوال صابع.

ابن ہشام ۱۱۹۰۱ مادی تحضری ۱۱/۱۱ ایک قول یہ ہے کآپ مختون (متنہ کئے ہوئے) پیدا ہوسے تنے۔ دیکھے تلقیج الغہوم مسل گراین تیم کہتے ہیں کہ اس بادسے میں کوئی تابت مدیث نهي*ن ديكينة ز*اد المعاد الر^ ا

آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابولہب کی لونڈی تُوٹیٹر سنے دودھ بلایا - اس و اس کی گرویس جو بچہ تھا اس کا نام مسروّع تھا - تُوٹیٹر نے آپ سے پہلے مفرت عمر ، بن عبدالمُظَلِبُ کو اور آپ کے بعد ابر شکمہ بن عبدالاسد مخزومی کو بھی دووھ میلایا تھا ہے

عرب کے شہری باشندول کا دستورتھا کہ دہ اپنے بچل کوشہری امراض سے دوریکے میں معدمیں کے بیے دورہ بالے دوالی بُرْ وی عورتوں کے حوالے کر دیا کرستے تھے تاکدان کے جسم طاقتورا ورا عصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی سے فالص اور بھوں عربی زبان سیکھیں.
اسی دستورے مطابق عبد المُطَّلِب نے دورہ بلانے والی دایہ تلاش کی اور نبی قطانہ الله کو صفرت ملیم شرکت ابی دنت ابی ڈویی سے دورہ بلانے والی دایہ تلاش کی اور نبی قطانہ الله کو صفرت ملیم شرکت ابی فاتون تھیں ان کے شوہر کا نام حار بن عبدالفوری اور کنیت ابی کیشر عمر کا نام حار بن عبدالفوری اور کنیت ابو کہشر تھی اور دہ بھی تجبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق در کھتے ستھے۔

رفاعت کے دوران حصرت کیٹر نے بی منظافی کا کی برکت کے لیے ایے مناظر دیکھے کہ الیا ایک مناظر دیکھے کہ الیا اسمات رہ گئیں۔ تفصیلات انہیں کی زیانی سننے ۔ ابن اسمات کہتے ہیں کہ حصرت علیہ تابیان کیا کہ تی تیں کہ وہ اپنے شوہرکے ساتھ اپنالیک جھوٹا سا دودھ بنیا بچر کے بی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہرست یا ہر دودھ بیٹے والے بچول کی تلاش میں تکلیں۔ یہ تحط سالی کے دی ستھ اور تحط نے بچھ باتی نہ جھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سقید گرھی پر سوارتھی اور مہمارے یاس ایک اُونٹی تھی تھی ، لیکن بخدا اس سے ایک تھوہ دودھ نہ تکلیا تھا۔ اِدھ کھُوک سے بچے اس قدر بلکتا تھا کہ ہم مات بھر سونہ ہیں سکتے اس تدریک تھا کہ ہم مات بھر سونہ ہیں سکتے اس تدریک تھا کہ ہم مات بھر سونہ ہیں سکتے

تھے۔ ندمیرے بیٹے میں بچہ کے لیے کھے تھا۔ نداو تمٹنی اس کی خوراک شے سکتی تھی ۔ بس ہم بارش اور فوشال کی آس نگائے بین کے بسب فوشال کی آس نگائے بین کے بین کے بسب ابنی گدھی پر سوار ہو کرچلی تو وہ کر وری اور دو بلے بین کے بسب اننی کسست رفعاً دیکی کو پورا قافلہ تنگ آگیا۔ نیر ہم کسی ندکسی طرح وود هبیئے والے بچول کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ بھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول العثر میں فافلی کو بیش نہ کیا گیا ہو گرجب است بتا یا جاتا کہ آپ میں فاقلی تھی میں تو وہ آپ کو لیف سے افکار کر دیتی ، کیونکہ ہم نے کے والدسے واد و وہش کی اگر برد کھتے ہے۔ کہ کہتے کہ یہ تو یہ تی کہ اور اس کے والدسے واد و وہش کی اگر برد کھتے ہے۔ ہم کہتے کہ یہ تو یہ تی ہے جالا اس کی بیوہ مال اور اس کے وادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس بہی وجرفتی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چا ہتے تھے۔

اده رضی عورتی میرے ہمراہ آئی تئیں سب کو کوئی ذکوئی بچتریل گیا صرف مجد ہی کون السکا جب داہی کی ہاری آئی قرمیں نے اپنے شوہرسے کہا فدا کی قسم اِ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میمری ساری سہیلیاں تونیجے سے کے حابی اور تنہا بی کوئی بچتر لیے بغیرواپس میاؤں میں جاکراسی تیم نیچے کو بیدیتی ہوں یشوہر نے کہا کوئی حری نہیں ایکن سبے التّداسی میں ہما دسے رہے رکت دسے ۔ اس کے بعد میں نے جاکہ بچے سے لیا اور محض اس بنایہ سے لیا کہ کوئی اور بچے نہ فل میکا۔

مصرت ملی آب اور اسایت این که درب می نیک کوسے کر اپنے ڈیرسے پرواپی آبی اور اسایتی این استوش میں رکھاتواس نے جس قدر چایا دونوں بینے دودھ سے ساتھ اس پر اسٹر پیسے اور اس نے مسلم میں ہوکر پیا ، پر دونوں سوگئے مالا کھا س شکم میں ہوکر پیا ، پر دونوں سوگئے مالا کھا س سے بہلے ہم اپنے بیچے کے ساتھ سونہیں سکتے ہے ۔ ادھر میسے شوہرا ونٹنی دوہتے گئے تو دیکو سے بہلے ہم اپنے بیچے کے ساتھ سونہیں سکتے ہے ۔ ادھر میسے شوہرا ونٹنی دوہت گئے تو دیکو کہ اسس کا نقن دورہ سے برزیہ ۔ انہوں نے اتنا دور دورو دوبا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کہ اسس کا نقن دورہ سے برزیہ ۔ انہوں نے اتنا دور دورو دوبا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کہ بایا اور بڑے آرام سے دات گزاری ۔ ان کا بیان ہے کہ جب بحق کی تومیرے شوہر نے کہا جلیم! فدا کی تم ہم نے ایک با برکت روح ماصل کی ہے ۔ میں نے کہا : بجھ بھی بری توقع ہے ۔ میں نیکی اسی خستہ مال گدی پر سوار ہوئی درات ہوا ۔ میں اپنی اسی خستہ مال گدی پر سوار ہوئی اور اس نیک کریمی اپنے ساتھ لیا ہ لیکن اب وہی گدھی فدا کی تم پر سے قافے کو کا ملے کراس طرح آگے ادراس نیک کریمی اپنے ساتھ لیا ہ لیکن اب وہی گدھی فدا کی تم پر سے قافے کو کا ملے کراس طرح آگے

اردون به دبی به دبی به ساته در پروسکاریهان کسیمیری سهیدیان مجرست کهنے نگیس "اوا ابوذویب کمیسی کری کا اوا ابوذویب کی کدی کدی کدی کدی کدی کا ساته در پروسکاریهان کی کی کری کدی توسیع کینے نگیس "اوا ابوذویب کی بیشی است به کیاست یا درانهم پر مهر باتی کرد آخریه تیری دبی گدهی توسیع می پرتوسوار مهوکرائی هی "

مين كہتى أو إلى إلى إلى المحداية ولى المب والمكتب أس كايقيناً كوتى فاص معامله ب

بچرہم بنوسَعد میں اسپنے گھرول کو آگئے۔ محجھے معلوم نہیں کہ اللّٰہ کی روستے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زبادہ قعط زود کھٹ ایکن ہماری والیبی کے بعدمیری مکریاں چرنے جاتیں تو س سوده حال اور دو دهه سے بعر بوروا بس آتیں - ہم دوستے اور سیتے بیجبکسی اور انسان کو دوره کاایک تقطره بھی تصییب نہ ہوتا۔ ان کے حالؤرول کے تھنول میں دودھ سرسے سے رہتا ہی نہ تھا۔ حتی کہاری قوم كے شہری اینے چرو ابوں سے كہتے كہ كم بختو! جانور دہیں چرانے سے جایا كروجہال ابو ذویب کی بیٹی کاچروا | سےمبا تاہیے ۔۔۔ تیکن تب بھی ان کی کریاں بھوکی دایس آتیں۔ان کے اندلابک قطره دوده نه ربتنا جبکه میری بکریال آسوده اور دو ده سے بجربور ملینتیں - اس طرح ہم الٹاری طر سے سلسل اضافے اور خیر کا مشاہرہ کریتے رہے۔ یہاں یک کراس بیجے کے دوسال پورسے موسكة اورمين نه دو دو وهي اي بيجددوسرك بيكي ل كم مقلط بين اس طرح بره هد با تفاكه دوسال پیدسے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور کشیل ہو جیا ۔اس کے بعد ہم اس بیچے کو اس کی والدہ کے پاکسس سلے گئے ۔لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وہستے ہماری انتہائی خواہش ہی تھی کم وہ بمارسے پاس رسبے مینانچرہم نے اس کی ال سے گفتگو کی ۔ بیس نے کہا :کیول نوآپ لینے نیکے كوميرس پاس مى رسين دين كه ذرامضيوط موجاست كيونكه مجيداس كم تتعلق مكم كى وباركانحطرو ہے۔ توض ہماں سے سلسل اصرار ہر انہوں سنے بیجہ ہیں واپس دسے دیا ہیں واقعد من من المراح المراع المراع المراعة المنطقة المناه المناعة المناه ا دسیدند مبارک چاک کنے مبلہ نے کا واقعہ بیش آیا۔ اس کی تفصیل معترت انس رمنی اللہ عنہ سے میں مسلم ساته كهيل رسب يتف حصرت جريل في آب كو مكوط كراتايا اودسينه جاك كريك ول بكالا بجرول سنة ایک بوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے پھردل کوایک طشت میں زمزم کے باتی سے دھویا اور پیراسے جو دگراس کی ملکہ لوٹا دیا۔ ادھر بیجے دور کر آپ کی مال نعنی دایہ کے پاس بہنے

تيسرے سال كاسب ديكھتے ابن بشام اسر ١١٨، ١٩٥-

اور کینے سکے : عمر آل کر دیا گیا۔ ان کے گھرکے لوگ جبٹ پٹ بینچے، دیما تو آپ کا نگ اڑا ہوا تھا۔

اس دافعے کے بعد طبیر پٹ کوخطرہ محسوں ہوا اور انہوں نے آپ مال کی اعوش محسوں ہوا اور انہوں نے آپ مال کی اعوش محسوں میں اس کے والے کر دیا جینا نچہ آپ جیز سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محسب میں رہے لیے

ا وحرحضرت آمنه كا ادا ده بهُواكه وه اسپينے مُتو فَى شومېركى يادٍ و قايب ئثېرېب ماكران كى قبر كى زيارت كرين - چنانچه وه اسيف تيمين مي منظلت و الله اين فادمه أم أيمن اور اسيف سربهست عبدالمطلب کی معینت میں کوئی یا سے سوکیلوئیٹر کی مسافت کے کہے مدینہ تشریب سے گئیں اور وہاں ایک ماہ تک قبیام کرسکے واپس ہوئیں ، نیکن ابھی ابتدار را ہیں تقبیں کہ بیماری نے اپیا۔ پھریہ بہاری شدت افتیارکر تی گئی بہاں تک کہ مکداور مرینہ کے درمیان مقام اُ بُوَار میں بہنچ کر رصات گئیں واولك ساير شف من من المشعب المنظب المنظب المناه المناه المنهم الم كيونكهاب است ايك نياچ كا نگاتها بس نے پرانے زخم كرير دينے تھے رعيد المغلب كے بذبات بي پوستے سے بیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی منبلی اولا دمیں سے بھی کسی سکے بیے ایسی رقت نرتھی جہانچہ تمت نے آپ کونہائی سے مصوایں لاکھ اکہا تھا ویلنطلیب اس میں آپ کونہا مجھوڈ سنے کے بیے تیارنہ تھے بلکہ آپ کواپنی اولا دسے بی بڑھ کر چا ہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے ہتھے۔ ابن ہشام کا بیان سے کر عیدالمُظَلِب سے بیے خانہ کو سے ساستے یں فرش بجھایا جاتا ہے۔ ان سے ساسے لا كے فرش كے اردگر دبیر عاصف عبدالمطّلب تشریب لائے تو فرش پر بیٹے وان كی عظمت سے مشرق الم آب كم عمر نبيح شف آپ سكے چا حضرات آپ كو يكڑ كرا تار دينے ۔ ليكن حبب عبدالمُطَّلِبُ انہيں الياكيدے ديكفة ترفرات البيب السبية كوهور دو بخدا ال كى ثنان زالى سبئة بعرانهي اسية سائد اينفاق يرسهاييت واين إتحسب يني سهالة ادران كي نقل وحركت ديكور خوش بوت ساله " ب کی عمرا بھی ۸ سال دومیدینے دس دل کی مجونی تھی کہ دا داعبدالمُطَّلین کا بھی سائیشفعت انھ

ناه صیحتی کم باب الاسلام ۱۲۱۱ - لله تلقیح الغهوم مسکه و این بشام الرو ۱۹ -سلله این بشام ار ۱۲۸ تلفیج الغهوم صدکه تاریخ خضری ار ۱۲ نقدالبیرة عزالی مت سلله این بشام الر ۱۹۸

كيا -ان كانتقال مكريس بوا اوروه وفات سے يبلے آپ مينالله الله كار مال كوسيج آپ کے والدعمداللہ کے سنگے بھائی تھے ایک کفالت کی وُصیّت کریگئے تھے میلکہ

ابرطانب نے اپنے بھٹیجے کاحق کفالت بڑی نوبی سے ادا سے مقتیجے کاحق کفالت بڑی نوبی سے ادا مسمور جیا کی کھالت میں ا

مزيدا عواز واحترام ست نوازا - چاليس سال ست زياده عرصت يك قوت بينجاني اين حمايت كاسابه دراز رکھا اورآپ ہی کی بنیا دیر دوستی اور شمنی کی بزیر وضاحت اپنی ملکہ آ رہی ہے۔

م مرد مرد ایت میارک بسی فیصنان بارا سی طلب ای کار می کارنے ملیمہ بن عرفط سے دوایت روسے میارک سے فیصنان بارا سی طلب کی سے کہ میں مکد آیا ۔ نوگ تحط سے دو

عارسته وريش في كها: ابوطالب! وادى قعط كانشكارسه وبال بيك كال كى زديس بيس مطلع بارشس کی دعا کیجئے۔ ابوطانب ایک بچرسا تھ سے کر برآ مر جوستے ربیرا برآ لود سورے معلوم ہوتا تھا ۔ سے كفنا يادل البعي البمي جيمتًا هو- اس كے ار دگر داور بھي نيچے تنفے۔ ابوطالب سفياس نيچے كا باتھ بكر كراس کی پیٹے کعبہ کی دلوارسے ٹیک دی ۔ بیچے نے ان کی انگلی کوٹر کھی تھی ۔اس وقت آسمان پر یادل کاایک مکرا نه تھا۔ نیکن د دیکھتے دیکھتے ) دھرا وھرسے یا دل کی آمدشروع ہوگئی اورائیسی دھواں دھارائی ہوئی کہ وادی میں سیلاب آگیا اور شہر و بیا ہاں شاداب ہوسکتے ۔ بعد میں ابوطالب سنے اسی واسقے كى طرف الثاره كريت بمست محد اللانفليك كى مرت ين كها تفا-

وابيض يُسْتَسَقَى الغمَامُ بوَجِهِه مُمَالِ الْيَـتَالْمَى عِصْمَةٌ للأرامِلِ اللهِ " وہ خونصورت جیں- ان سے چہرے سے بارش کا فیصنان طلب کیا جا تا ہے۔ تیمیوں سے ما وہٰی اور بیواؤں کے ممافظ ہیں یا

رور ایست مشکوک سے مطابق ۔۔۔جن کی استنا دی جیٹیت مشکوک سے جب کے استنا دی جیٹیت مشکوک سے جب کی استنا دی جیٹیت مشکوک سے جب لالے مخبراً را مہدب اور ہینے دین اور ایک تفصیلی قول کے مطابق بارہ برس دو مہینے دین ان کی ہوگئ توابرطانب آپ کوساتھ ہے کرشجارت سے لیے مکب شام سے سفر پر مکلے اوربعری پہنچے۔ بھاری سٹ م کا ایک مقام اور حوران کامرکزی شہرہے۔اس وقت بیر برزہ العرب کے

> الله المنتج الفهوم صك اين بشام ا/١٩١١ هذ مخقرابيرة سنيخ عبدالله صدارا ا سلے یہ بات ابن جوزی تے تلقیح الفہم مسک میں کہی ہے۔

اس کے بعد بخیرا را بہب نے ابوطانب سے کہاکہ انہیں والہسٹ کر دو ملک شام نرے ماؤ کیونکہ بہودسے خطرہ سبے اس پر ابوطانب سنے بعض علاموں کی عیست بی آپ کومکہ والس بھیج دما بچلے

ر آپ کی عمر پندرہ برس کی ہوئی توجنگ فیا رہیں آئی۔ اس جنگ میں ایک طرف جنگ فیا رہیں آئی۔ اس جنگ میں ایک طرف جنگ فیا رہیں اور اس کے ساتھ بنوکنا نہ تھے اور دومری طرف تیس نمیڈلان تھے. قرایش اور کنا نہ کا کمانڈر حُرب بن امئیۃ تھا۔ کیونکہ وہ اپنے سن وشرف کی وجہ سے قرایش وکنا نہ کے نزدیک بڑا مرتب رکھا تھا۔ پہلے بہر کنا نہ پر تھیں کا بلہ مجاری تھا لیکن ووہ برجوتے قیس پر کنا نہ کا بلہ مجاری ہوگیا۔ اسے حرب فیار اس لیے کہتے جی کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دولوں کی حرمت جاک ہوگیا۔ اسے حرب فیار اس لیے کہتے جی کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دولوں کی حرمت جاک کی گئی۔ اس جنگ میں دسُول اللہ مظافی تا بھی تشریعت سے گئے سے اور اپنے جیا وال کو تسریس کے گئے اور اپنے جیا وال کو تسریس

کلے مخصرہ السیرہ شیخ عباللّہ صلا ، ابن بشام ۱۱،۸۱ تا ۱۸۱۱ ، تر مذی وغیرہ کی روایت میں مذکور ہے کہ آپ کو حضرت بلال کی معیت میں روانہ کیا گیا لیکن یہ فاش غلطی ہے۔ بلال تو اُس وقت غالباً پریا بھی نہیں ہوئے تھے اوراگر پریا ہوئے مقے تو بھی ہرطال ابوطالب یا ابو بجرین کے ساتھ نہ سنے ۔ زاد العاد ۱۱،۱۱ ۔

الله ابن بشام ۱۸۴۸ تا ۱۸۹ قلب جزرہ العرب صفاح سیاج خضری ۱۳۳۱

بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تئیم بن مُڑہ نے اس کا انتہام کیا ۔ یہ لوگ عبداللّٰہ بن مُبْدُعان تُبَیْ کے مکان پرجمع ہوئے ۔۔ کیونکہ وہ بن وشرف میں متازتھا ۔۔ اور آپس میں عہد و بیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلم نظر آئے گا۔خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کائیرسب اس کی مرد ا ورحمایت میں کلے نفے اور بعد میں نشرفِ دسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرما یا کرتے ہے، ہیں عبداللہ بن فیڈ مان کے مکان پرایک ایسے معاہدے میں شرک تھا کہ مجھے اس کے عوض مشرخ اُونرٹے بی پیند نہیں اوراگر دور) اسلام میں اس عہدو ہمان سے سیے مجھے ملایا ما یا تو میں بیک کہتا تھے اس معا بدسے کی روٹ عصبتیت کی ترسے اسٹھنے والی جا ہلی حمیّت کے منا فی تھی۔ اس معاہد كالبلب يه بتا با ما يا سبح كه زبيد كالكب آدمى سامان سف كرمكه أيا اور عاص بن والل في است سامان خربدا - نيكن اس كامتى روك بيا - اس منه عليفت قبائل عبدالدار ، مخزوم ، جمع ، شهم اور عَدِثَى سسے مددكى ورخواست كى اليكن كسى سفے توج نه دى - اس سے بعد اس نے عبل اوقبليس پرچیط ه کر ملبند آوا زست چندانشعا ر پیلسے یجن میں اپنی داشان مظلومیت بیان کی تھی۔اس پر زبیر بن عبدالمُطَّلِبْ سنے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ پیشخص سے پار و مردگارکیوں سہے ؟ ان کی گیمشس سے اور ذکرسکتے ہوستے قیائل جمع ہوگئتے۔ پہلے معاہرہ سے کیا اور پیرعاص بن وائل سے اس نه بيدى كاحق ولايانيك

عنوان شب میں رسول اللہ عظامی کا کہ ایک میں مول اللہ عظامی کا کوئی مین کام نظاء البتہ یہ فرمتوا تر معمالی کی رفد کی کریاں چرا تے تھے۔ آپ عظامی کی رفد کی کریاں چرا تی تھے۔ آپ عظامی کی رفد کی کریاں چرا تی تھے۔ آپ عظامی کی اس کی عربونی توحزت اور کہ میں بھی اللہ کی عربونی توحزت ندیجہ رفنی اللہ عنہ کا کا مال ہے کر تجارت سے سیے ملک شام تشریف سے گئے۔ این اسمات کا بیان ہے کہ فدیجہ بنت تُورِد ایک معزز الدارا ور تاجر خاتون تھیں۔ لوگول کو اپنا مال تجارت سے ہے دی تھیں اور مضاربت سے اللہ عامول پر ایک حصد ملے کرتے تھیں۔ پورا تبییل تقریق ہی تاجر پیشہ تھا۔ حب المہیں اور مضاربت سے اصول پر ایک حصد ملے کرتے تھیں۔ پورا تبییل تقریق ہی تاجر پیشہ تھا۔ حب المہیں اور مضاربت سے المبین

رسول الله مینی فیلی کی راست گوئی امانت اور مکارم اخلاق کاعلم ہوا تو انہوں نے ایک بیغام کے ذریعے بیشن کش کی لآپ ان کا مال ہے کر سجارت کے لیے ان کے غلام میسر و کے ساتھ ملک شام تشریف سے بہتر اجرت آپ کو دہی گئی۔ تشریف سے بہتر اجرت آپ کو دہی گئی۔ آپ نے دہی گئی۔ آپ کو دہی گئی۔ آپ نے بہتر اجرت آپ کو دہی گئی۔ آپ نے بہتر اجرت آپ کو دہی گئی۔ آپ نے بہتر کش قبول کرلی - اور اُن کا مال ہے کران کے غلام میسٹر و کے ساتھ ٹاک شام تشریف سے سکتے بیلا کے

حضرت فریحرفنی الد عنها نے الی بین ایس الی امات ورکت دیمی ہواس سے پہلے کہی شد درکھی تھی ہواس سے پہلے کہی شد درکھی تھی اورا دھران کے فعلام میشرہ نے آپ کے تئیری افعال ق، بلند با یہ کردار موز دل انداز فکر الست گرئی اورا مانت دارا نہ طورط بق کے متعلق اپنے مشاہ ات بیان کیے تو مصرت فریخ کو اپنا گرشتہ گرم مطلوب دستیاب ہوگی ۔ اُس سے پہلے بڑے ورسے سردارا ور رئیس ان سے شاد ی کے خوا باس متھے۔ لیکن انہوں نے کسی کاپیغام منظور نہ کیا تھا ۔ اب انہوں نے لینے دل شاد ی کے خوا باس میں بنی ہیں بات کی اور شاد کی اور قبیب سے کہی اور نقیب نے جاکر نبی مظافی اسے گفت و شنید کی آپ میں بات کی ۔ انہوں نے تو مصرت فریح برط منظور نہ کیا تھا میں بات کی ۔ انہوں نے تو مصرت فریح برط میں بات کی ۔ انہوں نے تو مصرت فریح برط میں بات کی ۔ انہوں نے تو مصرت فریح برط میں بات کی ۔ انہوں نے تو تو سات فریح برط کی میں بات کی اور شاد ی کاپیغام دیا ۔ اسکے بور ثباد ی ہوگئی ۔ نکاح میں بنی باشعم اور و سات کی اور قراب سے اس معلط میں بات کی ۔ انہوں میں بات کی اور قراب نے گفت و سات کی اور قراب کے مین میں بات کی ۔ انہوں ہوگئی ۔ نکاح میں بنی باشعم اور و سات کی مشمر اور و سات کی مشمر شرک ہوئے ۔

یہ ملک شام سے واپسی کے دوجینے بعد کی بات ہے۔ آپ طافی کا بیٹی نے نہر میں بیس اُون ط
دیتے۔ اس وقت حضرت فدیخ کی عمر جالیس سال بھی اور وہ نسب و دولت اور سوجہ لوجیکے فاظ
سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل فاتون تعیں ۔ بربہی فاتون تعیں جن سے رسول اللہ طافی کا فات نادی کی اور ان کی وقات تک کسی دوسری فاتون سے شادی نہیں کی ساتے
طافی کے شادی کی اور ان کی وقات تک کسی دوسری فاتون سے شادی نہیں کی ساتے
الراہیم کے ملاوہ وسول اللہ شافی کا کی بقیہ تمام اولا واُنہی کے بطن سے نقی ۔ سب سے
بہلے قاسم بیدا ہوئے اور انہی کے نام بہ آپ کی گئیت ابوالقاسم بڑی ۔ بھرزین ، رقین ام کلتو ش

سلام ابن بشام ار ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۲۲ نقر البرة مسمه ملح ملقیح الفیوم مسک

بجى كمح وهدسكتا تعامه اس بيد قريش مجرور موكنة كداس كامرتبه ومقام برقرار دي كلف كسيد است

<sup>14</sup> ابن ہشام ار ۱۹۱ اوا فقرائیرہ سنا فتح البادی ۱۸۵ استار کئی مصادر میں قدر سے اختلات ہے میرسے نزدیک جوراجے ہے ہیں نے اسی کو درج کیا ہے۔

ا دھرقریش کے پاس بال علال کی کمی پرگئی اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ
کی لمبانی تقریباً چھ باتھ کم کر دی۔ بہی کھڑا جو اور طیتم کہلا گاہے ۔ اس ذعہ قریش نے کعبہ کا در واڑہ
زمین سے فاصا بلند کر دیا "کا کہ اس میں دہی تھے شرکے دیے دہ اجازت دیں جب دیواری
پندرہ باتھ بلند ہوگئیں تو اندر چرستون کھڑے کہ کے اور سے چست ڈال دی گئی اور کعبانی کیسل کے
بعد قریب قریب چوکورشکل کا ہوگیا ۔ اُس فاز کعبہ کی بلندی پندرہ ہمیڈ ہے ۔ جر اِسُود والی دیوار اور
اس کے سامنے کی دیوار لینی جو بی اور شمالی دیواریں دس دس میٹری ہے جر اِسود مُسافت کی نہیں سے
ڈیر میٹر کی بلندی پر ہے ۔ در وازے والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار لینی پورب اور چچم کی دیوار
اس کے سامنے کی دیوار لینی جو بی اور شمل کی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار لینی پورب اور چچم کی دیوار
اس کے سامنے کی دیوار نو و زبن سے دومریٹر بلند ہے ۔ دیوار کے گردیتے ہر جہا رجانب سے لیک
بیسے ہوئے کرئی نما فسلے کا گھیرا ہے جس کی اوسط اونچائی ہا ہو سیٹٹی میٹر اور اوسط چوڑائی ، سرٹنی میٹر
جو اسے شاذ روان کہتے ہیں ۔ بیم بی دراصل بیت التذ کا ہر و دے لیکن قریش نے اسے بھی

ن من المسلم كى المحمالى معيوت المورية المالة المعلم المورية والت تمام خوبيول اور كمالات كاجامع تقا المورية والموسطة المعلم المع

الله تفعیل کے بیے ملاحظہ ہوا بی بشام ار ۱۹۱ تا ۱۹ فقر البیرومسلا ۱۳۲ مصح بخاری اب فضل مكة ونبیانها الره ۱۱ یاری خضری ار ۱۹۴ ۲۵۰۰

آپ کونشروع ہی سے ان باطل معبودوں سے آئی نفرت تھی کدان سے بڑھ کرآپ کی نظریں کوئی چیزمبغوض نہ تھی سے کہ لاَت وعز کی کی قسم سننا بھی آپ کوگوا را نہ تھا بھے

اس بین شبه نهیس که تقدیر نے آپ پر حقاظت کا سایہ ڈال رکھاتھا ۔ چنانچہ حیب بعض دنیاوی تمتعات كے مسول كے ليے نفس كے جذبات متحرك بُوئے البحض ناببنديدہ رسم و رواج كى پيروى پر طبیعت آماده مونی توعنایت ریانی دخیل موکرد کاویث بن گئی را بن اثیر کی ایک روایت سے کارول ا مَنْ الله المالية الله الله المرب المبيت بوكام كست تقص محصد وود تعد كما ووكمي ال كاخيال نهيس كذر البكن ان دونوں میں سے بھی مروفعہ النُّد تعالیٰ شے میرسے اور اس کام کے درمیان **رکا وسٹ ڈال** وی اس کے بعد بچرمی مجھے اس کا خیال زگذرا بہال مک کہ التد شعے مجھے اپنی بیغمیری سے مشرف قرما دیا بہوا به که جوانه کا بالا نی مکه میں میرسے ساتھ کریاں چرایا کتا تھا اس سے ایک دانت میں نے کہا ہ کیوں نہم میری بمریال دیجمه و اوریں مکہ جاکہ دوسرسے جوانوں کی طرح وہاں کی مشسبانہ قصہ کوئی کی مفل ہیں شرکت كراوں!اس نے كہا تھيك سب - اس كے بعد بين تكانا اور اليمى مكر كے بيلے ہى گھر كے ياس منسجا تفاكه بلب كي وازمناني يرس من من دريافت كياكه كياسية ولوكون في اللال كى فلال س شادی ہے۔ میں سننے بیٹھ گیا اوراللہ نے میل کان بند کر دیا اور میں سوگیا۔ پیرسورج کی تمازت ہی سے میری آنکو کھی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس جلا گیا ۔ اس کے پوٹھینے پر میں نے تفصیلات تبائیں۔اس کے بعدایک رات بھریں نے ہی بات کہی اور مکہ بہنچا تو بھراسی رات کی طرح کا واقعہ

يه مُعَيْزاك واقعه مين اس كى دليل موجود - ديمين اين جشام اسرم ١١

بیش آیا اور اسکے بعد بھرکھی غلط ارا دہ نہ ہوا<sup>شا</sup>

متعم بخاری میں مضرت جارین محیدالتدسے مروی ہے کہ جیب کعیہ تعمیر کیا گیا تونبی شاہ انگالہ اور حنرت عباسٌ بتعروُ حوست منع حضرت عباسٌ نفيى عَلِيْهُ اللَّهُ ا بِنا تهبندا بِن كندسه پرر کھ او پھرسے حفاظ مت دیسے گی الین جونبی آئی نے ایسا کیا آئی زمین پر جاگرے۔ بھائی س سان کی طرت اُنظر گئیں ما فاقد ہوتے ہی آوازنگائی و میرا تہبند-میرا تہبند اور آپ کا تہبند اُن کے بانده دباگیا۔ ایک روایت کے الفاظ بر ہیں کہ اس کے بعد آپ کی تشرمگاہ کمبی نہیں دیمی گئی لیکھ نبى مَنْ الله الله الله الله وم بن شيري كردار ، فاضلانه اخلاق اوركريها نه عادا ملك الطسعة ممتاز تهد چنانچه آپ سب سے دیادہ بامروت ،سب سے وش افلاق ،سب سے معزز بمسایہ ،سب سے برُ ه کردوراندین مسب سے زیادہ راست کو سب سے رم بہارسب سے زیادہ پاکنفس انھریس سب سے زیادہ کرمیم ،سب سے نبیک عمل ،سب سے برد حدکہ یا بندعہدا ورسب سے بردے ا ما نت دارستے بھٹی کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین "رکھ دیا تھا کیونکہ آپ احوالِ صالحہ اورخصال مميره كاپيكريقے-اورجيساكرحضرت فديجي كئنهادت هي آپ مظالله الله الدوں كالوجوا تفاشق تتعا تهى وستول كابندولبت قراق تتعامهان كى ميزإ فى كرت تتعد اودمعائب حق میں اعانت فرماتے تھے نیکے

### "بيوّت ورسالت كى جياوَل مي

كا ذہنى اور فكرى فاصلى بہت وسيع كروياتھا\_\_\_ توآپ مِينافيليكانى كُرْنها في مجوُب ہوگئى بينانچہ آپ مِيْنِهِ الْمُعَلِينَا لَى سَوْاور بِإِ فَى سَهِ كُونَى دوميل دوركوه جزار كے ايك غارميں جارہتے \_\_\_ برايك مختصرسا فارہے جس کا طول جارگزادر عرض پرنے دوگزسہے۔ برنیجے کی جانب گہرا نہیں ہے بلکہ ایک مخضرراستے کے بازو میں اوپر کی جٹا نول کے باہم طنے سے ایک کوئل کی شکل افتیار کئے ہوئے ہے۔ \_ آپ منطال الله المال تشریف ال مات توصفرت فدیجی آپ منطال الله کے ہمراہ ماتیں ا ورقریب ہی کسی عبگہ موجود رہتیں۔ آب منطقہ اللہ تا ان مضال بھراس غادمی قیام فرطاتے۔ <u>آنے جانے طا</u>ہے سیسنوں کو کھانا کھالاتے اور بقیاو قات الٹر تعالیٰ کی حیادت میں گزار ہتے ، کا ننات کے مشاہدا وراس کے بیجیکا فرما قدرت نادره پرغور فراتے۔ آپ مناف اللہ الا کوائن قوم کے بجرائی کی شرکہ بعقا مدّاوروا مبات تصوات پر بالکل اطمينان مزتما ليكن آب يتفافي الما كالمست كونى واضح داسته بمعين طريقدا ورا فاط وتفريط ست بي بوني کوئی الیبی را و ندیشی حس برای طلای الیان اطمینان وانشراح قلب کے ساتھ رواں دواں ہوسکتے <sup>لے</sup> تعالی آب کوآنے واسلے کا رعظیم کے سیسے نیار کرر یا تھا۔ درحقیقت میں روح کے بیلے بھی بیمقدر ہوکہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پراٹرا نماز ہوکر ان کا رُٹے بدل ڈلیے اس کے لیسے صروری ہے که زمین کے مشاغل زندگی کے شور اور لوگول کے چھوٹے چھوٹے بہم وغم کی دنیاسے کٹ کر کھے ہونے کے لیے الگ تملگ اورخلوت نتین رہے۔

ی شیک اسی سننت سے مطابق جب اللہ تعالی نے محد میں اللہ تعالی کوا مانت کبری کا بوجوالھائے روئے زمین کو برسانتے اور دُحطِ تاریخ کو موڈ نے کے لیے تیاد کرنا چایا تورسالت کی زمہ داری عامد کنے

بله رحمةٌ لِلعالمين امريهم ابن بشام الهوم ، ١٣٠١ في كملال القرّان بإره ١٩٩/٢١١ -

دلائل وقرائن پر ایک جامع نگاه وال کرحضرت جبرل علیالسلام کی تشریب آوری کے اسس واقعے کی تاریخ معیّن کی جاسکتی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق پر واقعہ رمضان المبارک کی الارتاریخ کو دوشنبہ کی استیں بیش آیا۔ اس روز اگست کی ارتاریخ تقی اورسٹالٹ تھا۔ قمری حساب سے نبی میں المفاقی کا کی عمر جالیس سال چھے مبینے بارہ ون اورشمسی حساب سے ۱۳۹ سال تین مبینے ۲۲ وان تھی پہلے

ربقیہ فین گذشتہ صفر ) دوسرے قول کی ترجمے کی ایک دور یہ بھی ہے کروڑ ایس رسول اللہ ظافہ اللہ کا قیام او دمعنان میں جواکر آنا تھا۔ اور معنوم ہے کر صفرت جربل ملیالسلام مواہی میں تشریب ناسقہ تھے۔

مِنْ عَلَقِیْ اَقْلُ وَرَبُّكَ الْاَکْرُمُرُ ۚ "پڑھوانے رہے کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لو تھڑسے سے پیدا کیا ۔ پڑھوا در تمہارا دب نہا بیت کریم ہے ؛

ان آبات کے ماتھ درسُول اللّٰہ مِینَا اللّٰهُ مِیلَا اللّٰہ مِینَا اللّٰہ مِیلَا اللّٰہ مِیلُولِ اللّٰہِ مِیلُولِ اللّٰہ مِیلُولِ اللّٰہِ مِیلُولُ مِیلُ

اس کے بعد آپ طلائی این میں میں میں میں میں اللہ عنہ اللہ علی اللہ عنہ ہوئے اللہ عنہ ہوئے اللہ علائے وہتے ہوئے فرایا ' یہ مجھے کیا ہوگیا ہے ہمجھے تواپنی جان کا فررلگ ہے بصفرت فدیج بننے کہا تعلعاً نہیں پہندا آپ مظافی اللہ کو اللہ تعالی رسوا ذکر سے گا وہ میں معلی رسی کرتے ہیں درماندوں کا اچھے المفاتے ہیں ، تہی دستوں کا بندوبست کہتے ہیں مہمان کی میزانی کرتے ہیں اور می کے مصابب المفاتے ہیں ، تہی دستوں کا بندوبست کہتے ہیں مہمان کی میزانی کرتے ہیں اور می کے مصابب یا مانت کرتے ہیں ،

اس کے بعد صنت خدیج آپ کو اپنے چیرے بھائی وَرَقَدُ بِن کُونَ الله بِن عِبدالُورْ کی کے پانچ عِبالُورْ کی کے پانچ عِبالُور کی سے گئیں ، ورقہ دورِ عِبالِمیت میں عیسائی ہو گئے تھے ۔ اس وقت بہت بوشے اور نابینا ہو چکے تھے ۔ ان سے مصرت ندر بحی خفر ان ہیں حَسْبِ توفیق اللی انجیل کھتے تھے ۔ اس وقت بہت بوشے اور نابینا ہو چکے تھے ۔ ان سے مصرت ندر بحی خفر نے کہا بھائی جان اِآپ ایسے بھتیے کی بات سُنیں ۔ وُرقہ نے کہا ، بھتیے اِتم کیا دیکھتے ہوا مسول اللہ فلط اللہ فلط اللہ فلط نے اور کی بھاتھا بیان فرا ویا ۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا ، یہ تو وی ناموں ہے میسے اللہ فلط نے مولی پر نادل کیا تھا ۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا کیا تھا اور کی ناموں ہوا اللہ خطافہ فلط کے اور والے اللہ خطافہ نکال دیں سے فرد کے ورقہ نے کہا ، ہاں احب بھی کوئی آ دمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہوتواس سے فرد وقت والے میں اور وی درگر گئی گئی اور اگر میں سنے تمہارا زمانہ پالیا تو تمہاری زبر وست مردکروں گا ۔ اس سے بعد ورقہ جلہ ہی فوت ہوگئے اور وی درگر گئی گئی۔

طبری ادر این مشام کی روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ اچانک وی کی آ مدے بعد غالر

ه استن علَع الْإِنْ مَا لَهُ لِيهُ لَوْ يَعِلُو بَهُ مَا أَلُهُ لِيهُ لَوْ يَهِلُو بَهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ ال

لنه صیح بخاری باب کمیعت کان برّ الوی ۱ ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۱ ماظ کے تفویہ سے سے اختلات کے ساتھ یہ روا بہت صیح بخاری کا برا میں بھی مردی ہے۔ بخاری کتا ب انتفیہ الور تعبیر المرویار میں بھی مردی ہے۔

جرًارسے نکلے تو پیرواپس آگرا بنی بقیہ مدت قیام بُوری کئ اس سکے بعد کلہ تشریف لائے۔ طبری کی روایت سے آپ سکے شکلتے سکے مبہب ریجی دوشنی پڑتی ہے۔ دوایت یہ سبے۔

رسُول الله يَنْفِقَ اللَّهِ الله عَنْدَى فَي آهر كالمذكرة كرسق مُوستَ فرايا "الله كي مخلوق من شاعراور پاگل سے بڑھ کرمبرے نز دیک کوئی قابلِ نفرت نہ تھا۔ (یں ٹندت نفرس<del>ی)</del> ان کی طرف دیکھنے کی تاب نەركىتاتھا- (اب جووى آئى تو) مىں سنے داسىنے جى ميں) كہاكە يەناكارە — بعنى خود آپ — شاعریا پاکل ہے امیرے بلاسی ورش الیسی بات مجھی نہ کہ کمیس کے بئی میداڑ کی جوٹی برجار ماہوں وہا سسے النياب ويبيالا هكادول كا اوراينا فاتمركول كا اورميشه كيلي راحت ياماؤنكا وأثب فرطت بي كوس سوج كرنكل بحبب بي بهاوينيا تواسمان سعايك أوازسانى دى المعطم! يَنْ الْمُعْلِكَة تم الله كورول مو الديس جرب و الشيكية من كدئي في السان كالمون إنام الحاليا و وكالوجري ايك وي كالشكل من أفق ك اندر إقال جماسة كورس اوركه رست بي : الدمخد! مَثَافَاتَكُانُا ثَمَ النَّدسك رسُول مواوري جبریل ہوں اتب فرمائے ہیں کہ میں وہیں تھ ہرکرجبڑیل کو دیکھنے لگا اور اس شغل نے مجھے میرسالانے سے غافل کر دیا۔ اَب میں نہ آگے جارہ تھا نہ پیچیے ۔ البتہ اپنا چہرہ آسان کے انق میں گھا رہا تھا اور اس کے جس گوشے پہلی میری نظر ہے تی تھی جبرال اسی طرح دکھائی دستے تھے۔ میں سلسل کھڑا رہا۔ نہ آگے بره حد بإنها نه بیجی بیهان کک مَرْبِحَبُرُ نے میری ملاش میں اپنے قاصد بھیجہ اوروہ مکہ مک جاکر بلیٹ آستے۔ نیکن تیں اپنی مبکہ کھڑا رہا۔ بچرچبریل جلے گئے اور میں بھی اسپنے اہل خانہ کی طرف پلے آیا اور فدر برا کے باس پہنچ کران کی دان سے پاسس انہیں پر ٹیک نگاکر بیٹھ گیا ۔ انہول نے کہا ا براتقاسم إآب كها رشف وبخُدا! مَن سفاتٍ كى تلاش مِن أدى بيبيجاوروه كمه مك جاكروايس آ سكنة داس كے جواب ميں، ميں نے جو كچھ د كميعاتها انہيں تباديا - انہوں نے كہا : چپا كے جعنے! آپ خوش ہوجا بیٹ اور آبید ثابت قدم رہیئے۔ اس ذات کی قسم سے قیضے میں میری جان سیسے میں اُمیدکرتی ہوں کہ آپ اس اُمت سمے نبی ہوں گے۔ اس کے بعدوہ ورقدبن نوفل کے پاکس كمبَير - انهيں اجواسُنايا - انہوں فيكها قدوس تعدس اس ذات كى قسم جس كے ہاتھ ميں ورقه كى جان ہے ان سے پاس دہی ناموسِ اکبرآ یا ہے جوموسی کے پاس آیا کہ اتھا۔ یہ اس اُمت کے نبی ہیں ان سے کہو ثابت قدم رہیں۔اس کے بعد صنرت خدیجہ شنے واپس آگر آپ کوور قرکی بات بتائی۔ پھرجب مول 

آٹ کی زیا نی تفصیلات سُن کرکہا ہ اس ذات کی قسم س کے ہاتھ میں میری جان ہے آپ اِس اُنہُت کے نیا میں میری جان ہے آ کے نبی بیں۔ آپ کے پاس وہی ناموس اکبرآ ہا۔ ہے جوموسی کے پاس آیا تھا ہے

وی کی بندست این میات که وی کتف داؤال کا بندری تواس سلطے میں ابن سور نے وی کی بندری تواس سلطے میں ابن سور نے وی کی بندش این عباس سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندش پیند دانوں کے لیے تھی اور سار سے میں ہوؤال پر نظر والے نے کے بعد میں بات راج کم بلکریقینی علوم ہوتی ہیں ہوئی سال ما وجا کی سال ما وجا کی بندش تین سال ما وجا کی سال کا دھی تو یہ تعلقا المصحیح نہیں ، البتہ بہال دلائل پر بحث کی تنجائش نہیں ہے۔

وی کی اس بندش کے عرصے میں دسول میٹانا فائی استرین وعمکین رسب اوراب پرجیرت واستعجا ماری رہا بینانچہ جیم بڑاری کتاب التعبیر کی روایت سبے کہ:

"وی بند ہوگئ جس سے دسول اللہ عَیْظَافِی اس قدر مُلکین ہُوسے کہ کئی بار بندو بالا پہاڈ کی چڑیا پرتشریف سے گئے کدو ہاں سے لاھا کہ جائیں لیکن حبکی پہاڈ کی چی پر مینجے کہائے آپ کولا مکا لیس توصورت جبریل کمودار ہوتے اور فرملتے اے محد اعظافہ کھی آپ اللہ کے دُسُول برق ہیں اوراس کی دجہ سے آپ کا اصفطاب تھم جاتا ۔ نعس کو قرار آجا تا اورآپ دا ہیں آجائے ۔ پھر حب آپ بر وی کی بندش طول پکو جاتی تو آپ پھراسی جیسے کام کے لیے نکلتے لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر بنجیتے توصفرت جبریل محودار ہوکر بھروہی بات و مہراتے ہے

مافظ این مجرا می کی پذروزه بندش اس می که بیر العینی وحی کی پذروزه بندش اس می می کی بندروزه بندش اس می که بیر موجد می که بیر می که این می که بیر که بر در که در در

ک طبری ۱۲۰۷، ابن ہشام ار ۱۲۳۷، ۱۳۳۸ و ۱۳ را خرکا تھوٹا سا تھ ملخص کردیا گیا ہے ہمیں اس روابت کی بیان کردہ تغصیلات کی سحنت سے بارے میں قدرے قاتل ہے۔ مسیح بخاری کی دوایت کے سیات اوراس کی سعد روایات کے تفایلات کی سحنت سے بار بینیچے ہیں کہ کہ کی طرف آپ کی والیسی اور حصارت ورقد سے طاقات نزولی وی کے بعداسی دن بھرگئی تھی۔ اور بجر باتی ماندہ قیام جوار کی تحمیل آپ نے کہ سے بلٹ کرکی تھی۔

مقوری سی تونیع ماشید نماایس آرسی ہے۔

صيح بخادى كرال تعبيرياب كول ما يرتى بردسول التُدين المنظيمية الروّيا الصالحة ۱۰۳/۲۰۱۰ شلع فتح البارى ار۲۰

وحی کی افسا کے تفییلات شروع کرنے سے بیلے وی کا قیام ذکرکر دیٹا چاہتے ہیں کیونکہ میں است ہیں کیونکہ برسالت کامصدرا ور دعوت کی گلک ہے۔ علام ابن قیم شنے وی کے صب ویل مراتب کی کی ایس میں اور کا میں مراتب کی کہ سے معلام ابن قیم شنے وی کے صب ویل مراتب کی کی کہ ہے۔ علام ابن قیم شنے وی کے صب ویل مراتب کی کی کہ ہے۔ علام ابن قیم شنے وی کے صب ویل مراتب کی کہ ہے۔ میں میں نواز ابن کی کہ ہے۔ میں وی کی ابتدام ہوئی ۔ سیانواب: اسی سے نبی میٹ فیل فیل کا تبدام ہوئی ۔

الله المستراب كوركم الله المستراب كورل من المت والدريا تما المثلاثي والشفيتا كالراري المستراب كورل من المن المراري المناه المثلاث المراري المناه كالمراري كالمر

سال مصح بخارى كتاب التفسيرياب والرجز فالبجر ٢ رسام

عَلَى اَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَإِنَّ مَاعِنْدَ اللهِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطَعِيهِ.

«رُدح القدس نے میرے دل میں یہ بات پُونکی کہ کوئی نفس مرنہیں سکتا یہاں بہ کہ اہنا رزق پُرُرا پُرا ماصل کرسے بہ استُدہ فررواور طلب میں انجھائی انتست یادکر و اور رزق کی تافیر تمہیں اس بات پِلَادہ فرکے کے اسلامی کی افاعت کے بنے ماصل نہیں کیا جائے کہ معصیّت کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ انٹر کے پاس چرکھے ہے وہ اس کی افاعت کے بنے ماصل نہیں کیا جائے ہے۔

ا اس المراس المراس المال المراس المال المراس المرا

- آپ فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تنے اور اسی فالت میں وہ التا تعالی کی صب کے استان میں وہ التا تعالی کی صب بیٹ آپ کی طرف وی کڑا تھا۔ بیرصورت آپ کے ساتھ دو مرتبہ بیش آئی بجس کا ذکرالتار تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرما یا سہے۔

۹ - وہ وی جوآپ پر معراج کی رات نماز کی فرخیت و فیرہ کے سلسلے ہیں التارتعالی نیاس وقت فرمائی ، حبب آپ اسمانوں کے اُور تھے۔

۔ فرضنے کے واسطے کے بغیراللہ تعالیٰ گائے حجاب میں وہ کرباو راست گفتگو جیسے اللہ تعالیٰ سنے موسلی علیہ السلام سے بیے نقس قرآنی سقطعی موسلی علیہ السلام سے بیے نقس قرآنی سقطعی طور پڑا بت ہے۔ بیکن نبی پینا فقائل کے لیے اس کا نبوت رقرآن کی بجائے ہمواج کی مدیث بین بست بعض لوگوں نے ایک آٹھوں شکل کا بھی اضافہ کیا ہے۔ بینی اللہ تعالیٰ رُوں رُول بغیر جاب کے گفتگو کرسے ۔ بینی اللہ تعالیٰ رُوں رُول بغیر جاب کے گفتگو کرسے ۔ بینی میں مید سے لے کر خلف کا انتقالی میں میں ملعت سے لے کر خلف کا کا ختالوں بھلاآیا ہے۔

الله المعاد الما بل ادرا شعوی صورت کے بان یں اصل عبارت کے اغر تھوڑی تخیص کر دی گئ ہے۔

تتبليغ وعمم اوراس مضمرا

سورۃ الدر کی ابتدائی آیات ۔۔ یَا یَھا الْمُدَّیْتُ ہے وَلِوَیْکَ فَاصَبِر کم۔
میں نبی ﷺ لوکٹی علم دیئے گئے ہی جو بھا ہر تو بہت مختصر اور سادہ ہیں لیکن حقیقۃ بڑے وُور رَسَ
مقاصد پرشتمل ہیں اور معائق پر ان کے گہر سے اثرات مرتب ہوتے ہیں جنانچہ ا
ا۔ اِنْذار کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللہ کی مونی کے فعال ن جو بی جل رہا ہواسے اس
سے مرفع انہا مہے ہے گاہ کر دیا مائے اور وہ مجی اس طرح کرعذا ہے اللہ کے خوف سے اس کے دل ا

ہے نیکطرانہام سے آگاہ کردیا جائے اور وہ مجی اس طرح کرعذاب الہی کے خودت سے اس کے دل و دماغ میں ہجیل اوراتھ کی تیجال مجے جائے۔

ہے۔ درب کی بڑائی وکبڑیائی بجالانے کی آخری منزل یہ ہے کہ دوستے زمین بریمی اور کی کبریائی برقرانہ نہ ہے کہ دوستے زمین بریمی اور کی کبریائی برقرانہ نہ ہے کہ دوستے زمین بریمی اور کی کبریائی برقرانہ نہ ہے۔ اوراسے اُلٹ کر دکھ دیا جائے بہاں تک کہ دوستے زمین برضرت التٰد کی بڑائی باتی ہے۔
 روستے زمین برضرت التٰد کی بڑائی باتی ہے۔

م ۔ پیڑے کی پاکی اورگندگی سے دوری کی آخری منزل بہ ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکی اور تمس م شوائن والذاث سنفس کی صفائی کے سلسلے میں اس مدکمال کو پہنچ عابیں جواللہ کی رحمت سے گفتے سائے میں اس کی حفاظت وگھ واشت اور جابیت ونور کے تحت ممکن ہے ، یہال تک کوانسانی معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نمونہ بن عابی کر آپ کی طرف تمام قلب سلیم کھنچتے چلے جائیں اور آپ کی ہنگ بنت وعظمت کا حساس تمام کمجے دوں کو ہوجائے اور اس طرح ساری ونیا موافقت با مخالفت ہیں آئے کے گردمر شکونہ ہوجائے۔

ہے۔ اصان کرکے اس پرکٹرت نہ چاہنے کی آخری منزل بیہ ہے کہ اپنی جد وجہدا ورکا رنامول کو بڑائی اور اہمیت نہ دیں بلکدا کیک کے بعد دو سرے عمل کے لیے جد دجہد کرتے جائیں ۔ اور برج پیمان کو بڑائی اور جہدو مشقت کرکے اسے اس معنی میں فراموش کرتے جائیں کہ بہ ہمارا کوئی کائی ہیں نے پر قربانی اور جہدو مشقت کرکے اسے اس معنی میں فراموش کرتے جائیں کہ بہ ہمارا کوئی کائی ہے۔ یعنی اللہ کی یاداور اس کے سامنے جوا بدی کا احساس اپنی جہدو مشقت کے احساس پر نمالیے۔ ہے۔ یعنی اللہ کی یاداور اس کے سامنے جوا بدی کا احساس اپنی جہدو مشقت کے بعد معاندین کی ۔ تاخری آئیں ت میں اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف دَعوت کا کام شروع کرنے کے بعد معاندین کی

بانب سے مناففت ، استہزار ، بنسی اور کھٹھے کی شکول میں ایذار مانی سے لے کر آپ کو اورآئیکے ماتیبوں کو قتل کرنے اورآئی کے کردیمے جونے والے اہل ایمان کو نیست و نا اور کرنے نہ ک کی میر پر کوششیں ہوں گی اورآئی کو ان سب سے سابقہ پیش آئے گا۔ اس صورت میں آپ کو بڑی پامر دی اور نیش سے صبر کرنا ہوگا۔ وہ مجی اس لیے نہیں کہ اس صبر کے بدلے کسی مُرقِّ انسانی کے حسول کی توقع ہو۔ بلکہ محض اپنے دب کی مرضی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے ورکز بُرِ کُ فاصْبِ کُی توقع ہو۔ بلکہ محض اپنے دب کی مرضی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے ورکز بُرِ کُ فاصْبِ کُی تا الله اکبر اِیہ ایکانات اپنی ظامری شکل ہیں گئے سادہ اور مختصر ہیں اور ان کے الفاظ کی بندش کشنی پہکون اور کیش شن مکی لیے ہوئے ہے ۔ لیکن عمل اور مقصد کے لحاظ سے یہ احکامات کشنے جا کہ اس کے بنا کہ اور ایک کے قوام سے میں اور ان کے شبیح ہیں کئی تحت چکھی آندی بیا ہوگی جو ساری دنیا کے گوشت کو بلاکر اور ایک کے قوام سے سے کھٹھ کر دکھ نے گی۔

گوشت کوشنے کو بلاکر اور ایک کے قوام سے سیکٹھ کر دکھ نے گی۔

ان ہی ذکرہ آیات میں دعوت و تبلیغ کا مواد بھی موجود ہے۔ إنذار کا مطلب ہی یہ ہے کہ بنی آدم کے پھراحمال لیے ہیں جن کا انجام براہے اور نہ دیا جائے اس کے اس دنیا ہیں لوگوں کو نہ تو ان کے سا دسے اعمال کا بدلہ دیا جا آہے اور نہ دیا جائے آئے ہیں ہے ، اس لیے إنذار کا ایک تا نما یہ یہ ہی ہے کہ دنوں کے ملادہ ایک دن ایسابھی ہونا چا ہیئے جس میں ہرعمل کا پورا پورا اور شیک یہ ہی ہے کہ دنوں کے ملادہ ایک دن ایسابھی ہونا چا ہیئے جس میں ہرعمل کا پورا پورا اور شیک شیک بدلہ دیا جائے ہیں جن اس کا دن اور بدلے کا دن ہے بھواس دن بدلہ شیک بدلہ دیا جائے گا لازی تقاضا ہے کہ م و نیا ہیں جو زندگی گزار دہے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک نگی ہوتا ہے کہ وہ توحید فالص احت یا رکریں ا اپنے سات معاملات اللہ کو سونہ دیں۔ اور النڈی مرضی بڑھن کی شواہش اور لوگوں کی مرضی کرتے دیں۔ اس طرح معاملات اللہ کو سونہ دیں۔ اور النڈی مرضی بڑھن کی شواہش اور لوگوں کی مرضی کرتے دیں۔ اس طرح دون توحید فالص در تبلیغ کے مواد کا فلاصہ میں ہوا :

راڻف) لوحيد

ر ب<sub>)</sub> يوم اخرت پرايمان

رجی تزکیۂ نفس کا اہتمام مینی انجام پر تک ہے جانے والے گندے اور فحش کا مول سے پر ہمز اور فضائل دکما لات اور اعمال خیر رکیا رہند ہونے کی کوشش ۔

رد ) اینے سارسے معاملات کی اللہ کو حوالگی وہیروگی۔

( ۷ ) پیمراس سلسلے کی آخری کڑی ہیہ ہے کہ بیرسب کیجھ نبی ﷺ کی درمانت پر ایمان لاکر ، آپ ( ۷ ) پیمراس سلسلے کی آخری کڑی ہیہ ہے کہ بیرسب کیجھ نبی ﷺ کی درمانت پر ایمان لاکر ، آپ

کی باعظمت قیاوت اور رشد و جرایت سے لیر بز فرمودات کی روشنی میں انجام دیاجائے۔ پھران آیات کامطلع الله بزرگ و برترکی آواز میں ایک آسمانی عمار برشتمل ہے جس میں نبی مینان کا اس عظیم ولیل کام کے بید استھتے اور نیندکی جاور بیٹی اور بسترکی گری سے تکل کرجہاد وَكَفَاح اور عى وثقت كرميدان من آف كريد كاليب أيَايُهَا الْمُدَّتِّرُ ٥٠٠٥ فَأَنْدِرْ ٥٠١٠١٧) ارجادر روش الداور درا ، كوما يه كها عاريا بهكه حيداني ليجينا ب وه توراحت كى زندكى كزارسكاب. ليكن آپ بېراس زېردست بوجوكوا تارسې بى ، تو آپ كونېندسكى تعلق بات كوراحت سے كيا سروكار ۽ آپ كوكرم بسترسے كيامطلب ۽ ريكون زندگی سے كيانسبت ۽ داحت نجش سازد سامان سے ك واسط و آب أو ماسية اس كار عظيم ك ليدجوات كامنتظر اس باركرال ك ليدجوات كى فاطرتبارى ، أعُم ما ييئے جهدوشقت سے كيے ، تكان اور محنث كے كيے الط مالية إكم أب بینداور راحت کاوقت گزر دیکا اب آج سے میم بیاری سے اور طویل و رُیششت جاد ہے اُکھ جا ہے اوراس کام کے کیے متعداور تبار ہوجائے --يه براعظيم اور رُبهيبت كلهب واست نبي شَكَانْ الله كورُيكون كمراكم أغوش اورزم بسترے کمینی کرتند طوقا نوں اور تیز مجاروں کے درمیان اتھاہ سمندر میں پھینک دیا اور لوگول کے (ضمیراورزندگی کے حقائق کی کشاکش کے درمیان لاکھڑاکیا۔

عر و رسول منطافه المركة المركة المربي مال سي زياده عرص تك أسطة مسب راحت وسكون تخ ديا-زندگی اسينه بيد اور ابل وعيال كريد نه رسى -آب اُسط تواسط بي تا-كام اللَّه كى طرف دعوت ديناتها يآبِّ سف يركر تورُّ بايرگرال اينے شاف يركسى ديا وّ سے بغيرانھا ایا به برجیرتما اس روستے زمین میدا مانت گنری کا بوجد-ساری انسانبت کا بوجد ، سارسے عقیدے كا بوهدا در مختلف ميدانول مين جها دودفاع كا يوجية آب سنے بين سال ست زيا دہ عرصے مک بهم اور سم گیرمعرکه آرائی میں زندگی بسر کی اور اس پورست عرصے میں بعنی حبب سے آپ سفوہ ا سانی نداستے ملیل سُنی اور بیگراں بار زمہ داری یانی آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حا سے غافِل نہ کرسی۔ اللہ آپ کو ہماری طرفت اور ساری انسانیت کی طرفت بہترین جزا مص<sup>طله</sup> 

#### وعوت کے اُ دُوار و مُراہمیال

۱- محتی زندگی --- تقریباً تیروسال

۲- مدنی زندگی \_\_\_ وسسس سال

پیران میں سے ہرحصہ کئی مرحلول پیشتل سبے اور میہ مرحلے بھی اپنی خصوصبات کے اعتبار سنے ایک دوسرے سے مختلف اور ممتازیں۔ اس کا اندازہ آپ کی پینم پرانڈندگی کے دونوں حصوں میں پینیس آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے مہاتزہ لینئے کے بعد ہوسکتا ہے۔

### ر من الماري ا

ا- كيس يرده وعوت كامر صلر يين برس \_\_

۲- ابل کریں گھکم کھلا دعوت تبلیغے کا مرحلہ <u>ہے۔ تھے</u> سال نبوت کے آغازسے دسویں سال کے اواخریک -

س ۔ کمہ کے باہر اسلام کی ڈٹوت کی مقبولیت اور بھیلاؤ کا مرحلہ ۔۔۔۔ دسویں سالِ نبوت کے اوا خرسے ہجرت مرینہ تک م

مرتی زندگی کے مراحل کی تفصیل دینی عبکہ آرہی ہے۔

#### کا وک منطبع کا وک

یمنوم ہے کہ کہ دین عرب کا مرکز تھا۔ بہال کعبہ کے خفیہ وعوت کے تمین سال پاسان بی تھے اور ان تبول کے گہبان بی جہب بی پر اعرب تعدیں کی نظرے دیکھتا تھا، اس ہے کسی دورا فقادہ مقام کی برنبت کہ میں مقصد اصلاع کی رسائی زوا زیادہ دشوار تھی۔ یہاں ایسی عزیمت درکار تھی جے مصائب وشکلات کے جینکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں۔ اس کیفیت کے بیش نظر عکمت کا تقاضا تھا کہ بیلے بہل دورت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے تاکہ ابل کمہ کے سائنے اچا تک ایک تیمان خبر مشورت مال نہ جائے۔

الولين أنهرُوان للم إلى المعام بيش كرية عن سهة بكاسب سه كرا ربط وتعلق تعا، لینی لینے گھرکے لوگوں اور دوستوں ہے سپانچہ آئی نے سب سے بیلے انہیں کو دعوت دی ۔ اس طرح آپ نے ابتدار میں اپنی میان میجان کے ان لوگوں کوش کی طرف ملایا جن سکے چہول برآب بهلان كرا أرد يك يجي تقيادر برجان ميك تفركه وه ق اورشر كونيندكر تفيل آپ كے صدر ق وصلاح سے واقعت ہیں۔ پھرآ ہے سفی خہیں اسلام کی دعوت وی ان میں سے ایک الیی جماعت نے جي كيمي رسول الله يَيْنَ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمت ، عبلانت نفس اورسياني برشبه زگذراتها ، آپ كي دعوت قبول كراى - بداسلامي مارسيخ مين سابقين اولين كيوصف مسيمشهور بي-ان بين سرفهرست ات كى بي الم المومنين حسرت فريج بين المويني المومنين عبر أي كرازا وكرده غلام حصرت زير بن حارفة ین نزشیل کلبی، آپ سے چیرے بھائی مصرت علّی بن ابی طالب بچواہی آپ سے زیرکھالت بيح تقے اور آپ كے ياد عار حضرت الوكر صديق رضى النوعنهم المعين ميں . يرسب كيسب بہلے ہی دن سلمان ہو گئے تھے ہے اس سے بعد ابو کروضی التّدعنہ اسلام کی بلیغ میں سرکہ م ا یہ جنگ میں قید ہو کر غلام بنا ہے گئے تھے۔ بعد میں تصرت فدر بجہ ان کی مالک ( باقی الطیمنور بطانظہر)

ہوگئے۔ وہ بڑے ہردا درا درا برخی بہتدیدہ خصال کے حامل یا افلاق اور دریا دل تھے ،ان کے پاس ان کی مروت دورا ندیشی ، تجارت اور حن صحبت کی وج سے لوگوں کی آمدور فت لگی رہتی تھی ۔ چنا نچر انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اور اعضے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی -ان کی کوشتش سے حضرت عثمان خصر ترین حضرت عمان خصرت معدین ابی وقاص اور حضرت طلحہ برج بیٹرا لیڈمسلمان میں موستے ۔ یہ بردرگ اسلام کا ہراول دستہ تھے۔

شروع شروع میں جولوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال مبتی ہیں۔ ان کے انہی میں حضرت بلال مبتی ہیں ہیں۔ ان کے بدامین اُمرت حضرت ابو عبید اُم عامرین حرائے ، ابوسٹر بن عبدالاسلاا رُقَم مُم ہن ای الارقم مُمانُ بن خطعون اور ان کے دولوں مجائی قدامہ اور عبداللہ ، اور عبدیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد منا سفید بن زید ، اور ان کی بیوی لینی مصنرت مُر کی بہن فاطر منب خطاب اور خیا بن ارت، معبداللہ بن سور اور دومرے کئی افرا دسلمان مُوسے ۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قرایش کی تمام شافول سے تعلق رکھتے تھے ۔ ابن بہنام نے ان کی تعلود چالیس سے زیادہ ثبائی ہے ۔ دوکھے اردی ۲۹۲۲ میکن ان میں سے بعض کو سابقین اولین میں شاد کرنا محل نظر سے ۔

ابن اسماق کا بیان ہے کہ اس کے بندمرد اور حود تیں اسلام میں جماعت درجاعت واض ہوئے۔ بیاں تک کہ کہ میں اسلام کا ذکر بھیل گیا اور لوگوں میں اس کا جرچا ہوگیا بتلہ یہ لوگ چھپ جھپا کرمہان موئے تھے اور دسول اللہ شاہ اللہ بی جھپا کہ بہ ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی کا لفاری کی دہنائی اور دبنی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی کا لفاری کے دبنا ہوتے تھے کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی کا لفاری کی دبنائی اور کر بین پر دہ چل رہا تھا۔ اوھر سورہ ہزری ابتدائی آبات کے بعد وجی کی آمد پور سے تسل اور کرم رفتاری کے ساتھ جاری تھیں مان آبیل

کانا ترکیاں قسم کے بڑے گہشش انفاظ یہ ہوتا تھا اوران میں بڑی سکون نجش اور جاذب قلب نغمگی ہمتی تھی۔ پجران آیتوں میں نغمگی ہمتی تھی۔ بجران آیتوں میں تزکیۂ نفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا میں ست بہت ہوئے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں اور برخت وجہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ آیتیں اہل ایان کواس وقت کے انسانی معاشرے سے بالحل الگ ایک ووسری ہی نصابی برکرا تی تھیں۔ کواس وقت کے انسانی معاشرے سے بالحل الگ ایک ورسری ہی نصابی برکرا تی تھیں۔ ابتدائہ جو کچھے نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ نمقار تی برسیان کہتے ہیں میں دورکوت شام کی نماز فرض کی کیونکہ النہ تعالیٰ نے ابتدائے اسلام میں دورکوت میں ادر دورکوت شام کی نماز فرض کی کیونکہ النہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

.. وَسَرَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ٥٥: ٢٠١ (٥٥) " صبح اورست م اين رب كى حمد كے ساتھ اس كي تبيع كرو؟

این جمر کہتے ہیں کہ نبی خاف فی اللہ اور اسی طرح آپ کے صحابہ کوام واقعہ معاری سے پہلے قطعی طور یہ نبی نہاز پڑھے البتہ اس ہیں اختلاف ہے کہ نماز بنج کا نہ سے پہلے کوئی نماز فرض مقی یا نہیں ؟ کچھولوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اورغروب ہونے سنے پہلے ایک ایک نماز فرض فرض کئی ہے۔

مارت بن مار نراس مر نے این کہیدے کے طرقی سے موسولاً حصرت زیر بن مار نہ شسے برمارت روایت کی ہے کہ دسول المتد خطاف آلئ پرا بداؤجب وحی آئی تو آپ کے پاس حضرت جرائی تشریب لاتے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھا یا بوب وضو سے فارغ ہوستے توا کی مُیکّر شرم کا در برجی بنا مارا داب ماجہ نے بور سے توا کی میریٹ مارا داب ماجہ نے بور کے بور کے توا کی میریٹ موایت کی سے برائر بن عازب اور ابن عباس سے بی اس طرح کی مدیر شدہ مروی ہے۔ ابن عباس کی مدیر شدی میں رہمی ذکور سے کہ یہ رنمازی اولین فراتفن میں سے تی بید

ابن ہشام کابیان ہے کئی شیافی گئا اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں جلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھنپ کر نماز پڑھتے ہتھے۔ ایک بارابوطالب نے نبی طافی ہیں گئا اور صفرت علی کونماز پڑھتے وکھ کے ایک مارابوطالب نے نبی طافی ہیں گئی اور صفرت علی کونماز پڑھتے دیچھ لیا۔ بوجیا اور تقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس بربر قرار رہیں ج

سكه منصراميرو ازمشيخ عبدالندمث ه ابن مبشام ارسه

عند و المن کواجها لی خیر انفادی طور پرچھیپ چیپاکرکیا تا رہا تھا لیکن قرایش کواکام اگر جیر اس مرصلے میں تبلیغ کا کام اگر جیر افرادی طور پرچھیپ چیپاکرکیا تا رہا تھا لیکن قرایش کوامسس کی و کور کی تابید انہوں نے است قابل توجہ نہ سمجھا۔

## ر گھلی سبلیغ

میرا فیال ہے کرجب رسول اللہ مظافی اللہ کو اپنی قوم کے اندر کھٹل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیاگیا تواس موقع پرجھ ترت موسی علیرالسلام سکے واقعے کی پرتفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھٹل کھٹل کے مالا دعوت دہینے سکے بعد جس طرح کی گذیرب اور ظلم وزیادتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا اس کا ایک فون آپ اور صحابہ کرائم سکے سامنے موجود رہے۔

دورری طرف اس سورہ میں پیغیروں کو عبدالانے والی اقوام مثلاً فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم فرع ون کے علاوہ قوم فرع ون کا دہ تموز قوم ابرائیم ، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کے انجام کا بھی ذکر ہے ۔ اس کا مقصد غالباً بہ ہے کہ جولوگ آپ کو عبدالا میں انہیں معلوم ہوجائے کہ کدئیب پر اصرار کی صورت ہیں ان کا انجام کیا ہونے والا سبے اور وہ النہ تعالیٰ کی طرحت سے کس قسم کے مواف ندسے سے دوچار ہوں گئے ۔ نیز الم الی ای کی معلوم ہوجائے کہ احجا انجام انھیں کا ہوگا، جھٹلانے والول کا نہیں جول کے ۔ نیز الم الی ایک معلوم ہوجائے کہ احجا انجام انھیں کا ہوگا، جھٹلانے والول کا نہیں قراب میں ملی ہوگا، جھٹلانے نے بہلاکام پر کا اور ہوالا اس آئیت کے نزول کے بعد نبی پیلائی ہے بہلاکام پر کیا دی ہوئی ایک جماعت تھی ، کل نیزالیس آدی کیا کہ نی ایک جماعت تھی ، کل نیزالیس آدی کے ایک نیا ور ہولا ، دی ہوئی دیک ہوئی ایک جماعت تھی ، کل نیزالیس آدی کے ایک نیا ور ہولا ، دی ہوئی دیا دوجے ہے اور چے ہوئی بی بات کے دول کے نبیان کا میں ناوانی مجبول دو اور یہ مجھے لوکہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقلیلے کی تاب نہیں گھا

ادرس سب سندباده تق دار بول کتمیس مجران بی تبها می سید تمهاید باب کا خانواده بی کانی ہے۔
ادراگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑی اور
بقیہ عرب بعبی ان کی امراد کریں ، بچریں نہیں جانیا کہ کوئی شخص اسینے باپ سکے فانوادے کے بیے
تم سے بڑھ کرنٹر داور تیا ہی کا باعث ہوگا ۔ اس پر نبی شرف ایک نے خاموشی اختیار کرلی اور اس مجبس
میں کوئی گفتگونہ کی ۔۔۔۔

اس پرابوطائب نے کہا در پرچیوں ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پندہ ہاری نصیحت کس خدر قابل قبول ہے والد کا فالوادہ بخدر قابل قبول ہے والد کا فالوادہ بخدر قابل قبول ہے والد کا فالوادہ بخد ہے ۔ اور میں بھی ان کا ایک فر ہول فرق اننا ہے کہ میں تمہاری پند کی تھیل کے سیسان سب سے بیش بیش میں ہوں و ہذا تا ہے کا میں ہوا ہے اسے انجام دو یجدا ایس تمہاری سلسل مفاظت افات افات کی در ہوں کا دالبت میری طبیعت عبدالمظلب کا دین مجھوڑ سنے پروامنی نہیں ۔

الإنهب نے کہا افرائی تھے ہوائی ہے۔ اس کے اندود مرول سے پہلے تم اوگ خود ہی پولو۔
اس پر ابوطالب نے کہا: خدائی قسم جب تک جان میں جان ہے۔ ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گئے۔
حب نبی عظافہ ان کے جمایت کریں گئے توایک روز آپ نے کو وصفاً پر چڑھ کر آوان کو گئے نہ ان کی جمایت کریں گئے توایک روز آپ نے کو وصفاً پر چڑھ کر آواز کو گئی نے یا صابح کا وصفاً پر چڑھ کر آواز کو گئی نے یا صابح کا وصفاً پر چڑھ کر آواز کو گئی نے یا صابح کا وصفاً پر چڑھ کر آواز کو گئی نے یا سے جمع ہوگئے اور آپ نے انہیں کے فقا ایرومنٹ ۱۰ در آپ نے انہیں الفاؤے کے فقا ایرومنٹ ۱۰ در آپ کے انہیں الفاؤے کے فقا ایرومنٹ ۱۰ در آپ کے انہیں الفاؤے کے فقا ایرومنٹ ۱۰ در آپ کے انہیں الفاؤے

خدا کی توحید اپنی رسالت اور پوم آخرت پرایمان لانے کی دعوت دی ۔ اس واقعے کا ایک کمڑا سیح بخاری میں ابن عباس ضی النّزونهٔ سے اس طرح مروی ہے کہ ہ

جب وَانْدُدُ دُعَشِيرَ مَاكَ الْحُقَّرَبِينَ الْهُلِيَ الْمُولَى تُونِى شِلْهُ الْمُعَالِمَ الْمُعَالِمِهِ الْم كريطون قريش كوا واز نگانی شروع كی سے بن فهرا الے بی عَدِی ایمان مک كرسب كے سباكھا بويكة رحتى كه أكركوني أومى خود نبع اسكما تقاتواس في إيناقاص يعيج دياكم ويكه معامل كياسه وغرض قريش آكتے ابولهب مي آكيا- اس كے بعد آپ نے فرایا جم لوگ به تباق اگر ميں بينجبردوں كه ادھر وادی مین شهر ارون کی ایک جماعت مے جوتم برجیایہ مارنا جاہتی ہے توکیا تم محصے سیّا مانو کے ؟ عذاب سے پہلے خبردار کرسنے کے سیلے بیرما گیا ہوں ۔ اس پر ابو اُبٹ نے کہا، ترمانے دن فارت ہم تو تو نے ہیں اى ييم كالماراس برسوره مَنبَت بَدَ اللِّي لَعَبُ مُازلُهُ فَيَ الِلهَ كَالِهُ وَلَول المَدَعَارِت بُول لوده الا والمارت بوينا اس واقعے کا ایک اور مکڑا امام سلم نے اپنی میسے میں ابو ہریہ وضی الندیونہ سے روا بہت کیا ہے۔ وه كهتے جي كرحب آيت وَاَنْ إِ رُعَيْدِينَ لَكَ أَلَا فَرَ بِينَ نَازِل بِو بَي تَوْرِسُولُ لِلْهُ الْمُلْفِظِينِينَ سنے کا دنگائی ۔ یہ بچار عام می تھی اور فاص میں آپ نے کہا المے جماعت قریش اسلینے آپ کوہنم سے بهادّ واست بنى كعب إلين آب كوجهنم سے بياؤ واسيخسستندكى بيٹى فاطمہ إلينے آپ كوجهنم سے بها کیونکرمی تم لوگوں کوالٹد دکی گرفت، سے دبیجانے کا پچھیمی اختیار نہیں دکھنا۔ البتہ نم لوگوں سے نسب وقرابت کے تعلقات ہی جنہیں میں باتی اور ترو کا زہ دیکھنے کی کوشش کروں گاہے۔ تعاكداب اس رسالت كى تصديق بى برتعلقات موقوت بي اورجب نسلى اورقبا كى عصبيت برعرب قائم میں دہ اس نعدائی إنذار کی حوارت میں میکیل کرختم ہومکی سیے۔ اس آواز کی گونے ابھی کے کے اطرات میں کا دول اس آواز کی گونے ابھی کے کے اطرات میں کا واسکا و اسکا ورشریان کا رفیل ایس آواز کی گونے ابھی کے کے اطرات میں کا واسکا و اسکا ورشریان کا رفیل ایس ان کی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تبعالی

كاليك اورحكم نازل بواء

فَاصَدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَاعْرِضَ عَنِ الْمُثْرِكِينَ ۞ (٩٢:١٥١

"آب کوجومکم طاہبے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور شرکین سے ڈخ بھیریجئے ؟ اس کے بعدر سُول اللّٰہ بیڑا شکھی کا سنے شرک سے خوافات واباطیل کا پر دہ چاک کر اور بُتوں کی تقیقت اور قدر وقیمت کو واشکات کرنا شروع کر دیا ۔ آپ شالیس دے دے کرسمجماتے کر پہن کا عابر زونا کارہ بیں اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جوشخص انہیں پوجیا ہے اور ان کو اپنے اور اللّٰہ کے درمیان وسیلہ بنا تا ہے وہ کس قدر گھی ہوئی گراہی میں ہے۔

کمر، ایک ایسی اوازش کرس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گراہ کہا گیا تھا، احساس غضہ ہے ہے میں مشرکین اور بت پرستوں کو گراہ کہا گیا تھا۔ اور سنے پرسکون ہے میں میں مشرکین اور بت کھانے لگا، کو ایجلی کا کڑ کا تھا جس نے پُرسکون فضا کو ہلاکر رکھ ویا تھا۔ اسی بیے قریش اس اچا نکسب بچٹ پڑسنے والے انقلاب کی جڑا کا طنے کے بیا انتخاص میں جو ایجا ہما تھا۔ اسی سے قریش اس ایسی سے بیٹ میں مورواج کا صفایا ہموا چا ہما تھا۔

تریش افٹے پڑسے کیونکہ وہ جانتے تھے کو غیرالٹدگی اُلوئہیّت کے انکا راور رسالت واخرت

پر ایمان لانے کامطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کھل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس
کی سیے چون وچرا اطاعت کی جائے ۔ بعنی اس طرح کہ ڈوسرے تو در کنار خود اپنی جان اور اپنے مال بک
کے با دسے یہ کو تی اختیار نہ کہ اور اس کے معنی بیستھے کہ کمہ والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب
پر جو بڑائی اور سرواری حال تھی اس کا صفا یا ہوجائے گا اور الٹر اور اس کے رسول کی مرضی کے مقابل میں اخید رائی ورسرواری حال تھی اس کا صفا یا ہوجائے گا اور الٹر اور اس کے رسول کی مرضی کے مقابل میں اخید رائیوں نے جو مرفا کم روا محصے تھے ۔ اور سے وشام جن بُرائیوں میں اُٹ پُٹ دہتے تھے۔ ان سے وشکش ہوتے ہی سنے گی ۔ فریش اس طلب کو اچی طرح سجے دسے اس بیے ان کی طبیعت اس رسواکن پر زیشن کو قبول کرنے قریش اس طلب کو اچی طرح سجے دسے اس بیے ان کی طبیعت اس رسواکن پر زیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہتی ایکن کی شرف اور فرر سے بیش نظر نہیں۔ بنگ پُوٹیڈ الْاِ فَسَانُ لِیفَخِرَ اَمَا مَدُنَ اِنْ کُلُوٹیڈ الْاِفْسَانُ لِیفَخِرَ اَمَا مَدُنَ اِنْ کُلُوٹیڈ اَلْاِفْسَانُ لِیفَخِرَ اَمَا مَدُنَ اِنْ کُلُوٹیڈ اَلْاِفْسَانُ لِیفَخِرَ اَمَا مَدُنَ اِن ہُوٹی کُرائی کُرائی کُرائی کُرائی کُرائی کہا دسے ۔ بنگ بُوٹیڈ اَلْاِفْسَانُ لِیفَخِرَ اَمَا مَدُنَ اِن ہُوٹی کُرائی کُرائی کُرائی کُرائی کُرائی کُرائی کُرائی کہا دسے ۔ بنگ بُوٹی کُرائی کُرا

قریش برسب کچو تھے لیکن شکل یہ آن پڑی تھی کدان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا ہو صاب کے سامنے ایک ایسا شخص تھا ہو صادق وا بین تھا انسانی اُقدار اور مُکارم افلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا اور ایک طویل عرصے سے اُنہوں نے لینے آباؤ اجداد کی ماریخ میں اس کی نظیرنہ دیکھی تھی اور ندسنی ۔ آخراس کے بالمقابل کے بالمقابل کریں ڈکھی تھی اور ندسنی ۔ آخراس کے بالمقابل کریں ڈکھی تھی۔ اور انہیں واقعی جیران ہونا چاہیئے تھا۔

کا فی غور و نوض کے بعدایک راست مترسمجھ میں آیا کہ آپ سے چیا ابوطانب سے باس جائیں

اورمطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ سے کام سے روک دیں۔ پھرانہوں نے اس مطالبے کو تیقت واقعیت کا عام بہنا نے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان سے معبود وں کو تھوڈرنے کی دعوت دیتا اور بہ کہنا کر برعور نوف نفع ونقصان بہنچا نے یا اور کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تھیقت ان معبود وں کی سخت تو ہین اور بہت بڑی گائی ہے اور یہ بھارے ان آیا ڈا جدا دکواحتی اور گراہ قرار دینے سے بھی ہم عنی ہے بواسی دین برگزر میکے ہیں ہے۔ قرایش کی بی داستا محبوری آیا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر جواسی دین برگزر میکے ہیں سے اس پر جواسی دین برگزر میکے ہیں سے اس پر جواسی دین برگزر میکے ہیں۔ قرایش کی بی دیا ۔

قربیش ابوطالب کی فرمت میں ابن اسماق کہتے ہیں کہ اُٹرافِ قربش سے چندا دی اُدی اُری کے پاس گئے اور بولے بالے ابولاب اِآپ کے بینیجے نے ہمادے فعاؤں کو یُرا مجلا کہا ہے ہمات وین کی میر بینیسینٹی کی ہے ہمادی مختلوں کو ہما قت زدہ کہا ہے 'اور ہما دسے یاپ وا واکو گمراہ قرار دیا ہے۔ بہذا یا تو آپ انہیں اس سے روک ویں 'یا ہما دسے اور ان کے درمیان سے ہسے جائیں کیونکہ آپ بی ہمادی ہی طرح ان سے مختلف وین پر ہیں۔ ہم ان کے معاطم میں آپ کے لیے بین کی کونکہ آپ بی ہمادی ہی طرح ان سے مختلف وین پر ہیں۔ ہم ان کے معاطم میں آپ کے لیے بین کی کونکہ آپ بی ہمادی ہی طرح ان سے مختلف وین پر ہیں۔ ہم ان کے معاطم میں آپ کے لیے بین کی کونکہ آپ بی ہمادی ہی طرح ان سے مختلف وین پر ہیں۔ ہم ان کے معاطم میں آپ کے لیے بین کی ویک فی رہیں گئے۔ "

اس سے جواب میں ابوطا اب نے زم بات کہی اور داز دارا زراب دلہج اختیار کیا۔ چنانچہ وہ واپس میلے گئے۔ اور دسول اللہ خطا المقالی البینے سابقہ طریقے پر دھا اس دواں دہتے ہوستے اللہ کا دین میں اللہ اور اس کی تبلیغ کرنے میں صروت سے جھے

و النائج و النائج المراضي النائج و الن

پرچین دلوگوں نے کہائیم کمیں گے وہ کا ہن سپے کولید نے کہا انہیں بخدا وہ کا ہن نہیں ہے ہم نے کا ہنوں کو دیجھا ہے۔ اس تخص سکھا اور نہ کا ہنوں حیبی گنگٹا ہٹ ہے۔ نہ ان سکے جیبی فافیر کوئی اور چیک بندی۔

اس برلوگرں نے کہا ، تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ دلیدنے کہا ، نہیں ، وہ پاگل بھی ہیں۔ ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی۔ ان شخص کے امرز آپا گوں جیسی دم کھنے کی بیفیت اوراُکٹی مبدھی حکتیں ہیں۔ اور زان کے جببی بہلی ہاتیں ۔

لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاع ہے۔ دلید نے کہا دہ شاع بھی نہیں۔ ہمبی زمِن المجز ، قرایض ، مقبوض ، میسوط سادے ہی اصنا ب من معلوم ہیں۔ اس کی بات بہر حال شعر نہیں ہے۔

لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ دہ جا دہ گرہے۔ دلید نے کہا ، شخص جا دہ گر بھی نہیں ، ہم نے جا دہ گرا در ان کا جا دو بھی دکھیا ہے ، شخص نہ توان کی طرح مجاڑ بھوت کرتا ہے نہ گرہ لگا آہے۔

لوگوں نے کہا : تب ہم کیا کہیں گے ہے ولید نے کہا ، فدائی تھم اس کی بات بڑی شیری ہے۔

اس کی برط پا تبدارہ ہے اور اس کی شاخ مجلا ارتم جربات بھی کہوگ لوگ اسے باطل سمجمیں گے ابشر اس کے بارے بی سب سے منام ہان یہ کہ سکتے ہو کہ دہ جا دہ گرہے ۔ اس نے ایسا کلام میش کیا بست ہو جو جا دو گرہے ۔ اس نے ایسا کلام میش کیا بست جو جا دو ہے۔ اس سے ایک بیٹے ، مجائی ، شوہر بو ی اور کئے تبیئے میں بھوٹ پر جرات ہے۔ بال تے والی سے ترصمت ہوئے ہے۔

بالا خراک اسی تجویز پر شعنی ہو کر وہاں سے ترصمت ہوئے ہے۔

بعض روابات میں تینصیل بھی نمرکورسے کرحب ولید نے لوگوں کی ساری تجویزیں روکویں تولوگوں نے کہا کہ بچرآپ ہی اپنی سبے داخ راتے بیش کیجئے ۔ اس پرولیدنے کیا : فواسوی بلینے دو۔ اس کے بعد وہ سوچارہا سوچا دہا یہاں کا کہ کواپنی خدکورہ بالا راشنے ظاہر کی سیکھ

اسی معلیطے میں دلید کے متعلق سورہ مُدَثِر کی سولہ آلیات راا تا ۲۱) نازل ہوئی جن میں ست پندا یا ت کا ندر اس کے سویے کی کیفیت کا نقشہ بھی کھینچا گیا جنا بجارتنا دہوا :

 " اس نے سوجا اور اِندازہ نگایا۔ = عارت ہو۔ اس فیمیا اندازہ نگایا، پیرغارت ہواس نے کیسا اندازہ نگایا ا پھرنظردوٹرائی، پھر پیٹیانی سیکٹری اور مند بسورا۔ پھر بٹیا اور کمبر کہا۔ آخر کارکہا کہ یہ نزالا جا دو ہے جو بیلے سے نقل ہو تاآر ہا ۔ یہ ۔ یہ مض انسان کا کلام ہے ؟'

بہرمال یہ قرار دا دسلے یا جگی تو اسے جائم عمل بینانے کی کا زروائی شروع ہوتی ۔ کیجوگفا یہ مکاڑی مجے کے مختلف راستوں پر ہیٹھ گئے لود ہاں سے مرگذر نے والے کوآپ کے خطرے 'سے آگاہ کریتے 'مُوسے آپ کے متعلق تفصیلات بتانے لگے ہے۔

اس کام بین سب سے زیادہ پیش پیش اولکہ بی تھا۔ وہ جے کے ایام بین لوگوں کے ڈرول اور فتکافل مجنہ اور ذوالمجاز کے بازار دل میں آپ سے بیجھے بیچھے لگارتھا۔ آپ اللہ کے دبن کی نبلیغ کرتے اور ابو نہب بیچھے بیورے نوان کے علم اس ووڑ دھوپ کا تیجہ بی برخاکہ لوگ اس سے سے اپنے گروں کو والیس ہوستے نوان کے علم میں بیات آپکی تھی کہ آپ سنے دولئی نیوت کیا ہے اور بیس ان سکے ذریعے پورسے ویا روب میں تیا ہے۔

ا- بنسی ، مُصْطا ، شخیر استهزار اور تکذیب اس کا مقصد به تماکه سلمانول کوید دل کریکے ان کے دیسلے نوژ دسیئے جائیں - اس کے بیے مشرکین نے نبی مظافی کا دواتہ متوں اور بہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا -

پنانچہ وہ کبی آپ کویا گل کہتے جیساکہ ارشادہ:
وَقَالُوْا لَیَایُّهُ الَّذِی نُزِّلَ عَلَیْهِ الذِّکْرُ لِنَّكَ لَمَجَنُونَ 0 (۲:۱۵)
"ان کُنا رہے کہا کہ لیے وہ محض جس پرقرآن نازل ہُوا تو یعیناً پاگل ہے ؛
اور کبھی آپ پر جا دوگراور محبوبے ہونے کا الزام لگاتے۔ چنانچہ ارشاد ہے ؛

وَعَجِبُولَ اَنْ جَاءً مُ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكُفُرُونَ هٰذَا سِعِرُكُذَابُ (٢١٢٨) "انهين ميرت ہے كرخود انهين ميں سے ايك ڈرا نيوالا آيا اور كافرين كہتے ہيں كريوبادد كيہ جيونلہ ؟ يدُنُنار آپ ك آگے پيجھے پُرغضمي بمنتقان تكانول اور مجر كتے ہؤستے وزبات كے ماتھ پيلتے تھے ۔ ارشادہ :

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِٱنْصَارِهِمِهُ لَمَّا سِمِعُوا الدِّكَرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجَنُونَ ٥ ١٠٠١٨١

\* اورجب کفار اس قرآن کوسنتے میں توآت کوایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کو گیا آئی تدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ یقینا یا گل ہے "

اورجیب آب کسی مگرتشریون فرا ہوتے اور آپ سے ارد کر دکر وراور مطلوم صحابہ کرا مظم موجود ہوستے تو امنہیں دیکھ کرمشرکین استہزا مرکستے ہوستے کہتے :

> .. اَهَ وَلَا عِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ عُرِيْنَ بَيْنِ فِي اللهُ عَلَيْهِ عُرِيْنَ بَيْنِ فِي اللهُ عَلَيْهِ عُر «اجها آبي حفزات بي جن يران دُرف بمارس وميان سے اسان فرايا ہے !" جوا يا اللّٰد كا ادشا دسيے :

اَلْنِسَ اللهُ بِاَعَهُ إِللهِ اللهِ مِنْ ١٦١٦٥) مَن ١٦١٦٥) مِن اللهِ اللهُ ا

عام طور رپشرکین کی کینیت وی تنی حس کانتشد زیل کی آیات می کمینیا گیا ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ اَجُرَمُواْ كَانُوا مِنَ الَّذِيْنَ اَمَنُواْ يَضْعَكُونَ أَوْ وَإِذَا مَسَرُّوا اللهِ عَلَيْهِمُ انْقَلَكُواْ يَضْعَكُونَ أَوْ وَإِذَا انْقَلَكُواْ مِنَ اللّهِمُ انْقَلَكُواْ فَكِمْ يُنَ أَوْ وَإِذَا انْقَلَكُواْ إِلَى اَهُلِهِمُ انْقَلَكُواْ فَكِمْ يُنَ أَوْ وَإِذَا الْقَلَكُوا اللّهُ اللّ

ر جو مجرم نظے دہ ابہان لاستے والوں کا خاق اڑاتے تھے۔ اور حب ان سکے پاس سے گذرستے نوآنکھیں مارتے تھے اور حب اسینے گھروں کو بیلئے تو نطعت اندوز ہوتے ہُوستے پیلٹے تھے ۔ اور جب انہیں دیجھے تو کہتے کہ مہی گراہ جی م حالا کہ وہ ان پر نگران بناکر نہیں تھیجے گئے تھے ۔''

ری معافرآرا فی کی و وسری صورت ایپ کی تعلیمات کومنخ کرنا شکوک تبیهات بداکرنا جعوا پروپیگنده کرنا تعلیمات سے سے کرشخصیت یک کو دا ہمایت اعتراضوں کا نشانہ بنانا وریہ سب اس کثرت سے کرناکہ عوام کو آپ کی دعوت و تبلیغ پر خور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے ۔ جِنا بچر پیریس قرآن کے شعلتی کہتے تھے ؛

. اَسَاطِیْرُ الْاَوَلِیْنَ کَتَبَهَا فِی تُمُنلی عَلَیْهِ بُکُرَةً وَاَصِیْلاً (۱۲۵)

«یههوں کے اضافے بیں جہیں آٹ نے لکھوالیا ہے۔ اب یہ آپ پر مبیح وشام تلاوت کے جاتے ہیں ؟

.. إِنْ هَذَا إِلَا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قُومٌ أَخَرُونَ عَ ١٥١٢٥)

« ير مَضْ مَجُوثُ سِهِ سَجِهِ اس نَه مُولِيا سِهِ اور كيه دومرك وكون في اس كاعانت سهد ؛

مد ا

المشركين بريمى كبت تنفيك الأسكا يفت بلك بشت كل المسائل المال ١٠٣١١١١ الرقران برقران بروايك المان سكمانا به المان المشول التر منطقة في الله يران كا اعتراض به تما:

. مَا لِ هٰذَ الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامُ وَيَمْشِى فِي الْاَسُولِقِ ﴿ ١١٥١) يَكُلُ الطَّعَامُ وَيَمْشِى فِي الْاَسُولِقِ ﴿ ١١٥١) يَكُلُ الطَّعَامُ وَيَمْشِى فِي الْاَسُولِقِ ﴿ ١١٥٤) يَكُلُ الطَّعَامُ وَيَهِمَا يَعْرَابِ إِنَّ الْمَانُ وَالْمَانُ لِي الْمُعْلِينَ عَلَيْهِ الْمُحَالِقِ الْمُعِلِي الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُ

سے اور ہیں سے بھیر۔

سا۔ محاد ارائی کی بھیری صورت کرنا اور لوگوں کو اس میں البجائے اور کھینا ہے کھنا اللہ علی بھیری صورت کی اس نے ایک باد قریش سے کہا": قریش کے نوگو! فعلا کہ تم برائی نام ارت کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک باد قریش سے کہا": قریش کے نوگو! فعلا کہ تم برائیں افتاد آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لاسے محمد تم میں جوان تھے تم برائیں افتاد آن پڑی ہے کہ تم وگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لاسے محمد تم میں جوان تھے تم برائیں افتاد آن پڑی ہے بند میں آدی تھے۔ سب سے زیادہ سے اور میں اس برائی کوئی ان کی کینٹیوں پر سفیدی دکھائی پوشتے کہ ہے دیعنی ادھیر جو چھے ہیں) اور وہ تم ہمارے پاس کچھ با تیں سے کہ آئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ جا دوگر ہیں! نہیں بخدا وہ جا دوگر تہیں۔ تم نے جا دوگر دور ایک دیکھے ہیں۔ ان کی جھاڑ بھیونک اور گرہ بندی جی تھی ہے ۔ اور تم گوگہ کہتے ہو وہ کا ہن ہیں۔ نہیں کو دیکھے ہیں۔ ان کی جھاڑ بھیونک اور گرہ بندی جی تھی ہے ۔ اور تم گوگہ کہتے ہو وہ کا ہن ہیں۔ نہیں

بخدا وہ کاہن بھی تہیں ۔ ہم نے کا ہن بھی دیکھے ہیں ، ان کی انٹی *میدھی حرکتیں بھی* دیکھی ہیں اوران کی نفزه بندبال مبی سنی ہیں۔ تم کوگ کہتے ہووہ شاعر ہیں۔ نہیں بخدا وہ شاعر بھی نہیں ،ہم نے شعر جودی کھیا ہے اوراسکے سائے سافٹ ات ججز ، رجز ، وغیرہ ستے ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ پاگل ہیں۔ نہیں ، مجداوہ باکل محی نہیں ، ہم نے یا گل پن بھی دیکھاسے بیہاں نداس طرح کی گھٹن سے ندوسی سبکی مہلی باتیں اور شان سکے بیسی فربیب کاراند گفتگو ۔ قریش سکے لوگر اِ سوج اِ خداکی قسم میرز روست افعاد آن ہی ہے ؛ اس کے بعدنفٹرین حارث جیڑہ گیا ، وہال بادشاہوں کے واقعات اور رستم و إِسْفَنْد بارکے سے توگوں کو ڈرلتے تو آپ سے بعد تیمض وہاں بینیج جا نا اور کہنا کہ مجدا ! محدد کی ہاتیں مجیسے ہم نہیں ۔ اس كے بعدوہ فارس كے بادشاہوں اور شم واستعند يار كے قصيد ساتا پوكتا : آخركس بنا ربر محكى بات مجيست بہتر ہے ؟ ابن ساس کی روایت سے یہ بھی معلوم ہن اسبے کہ نصر نے چند او نڈیاں تحبیر رکھی تھیں اور جب ووكسي أوى كم مصمتعلى سنساكه وه نبي ويُنافِيني كي طرف اللهب تواس بهايك وزرى مُسلّط كرديما، جواسے کھلاتی بلاتی اور گلنے ساتی بیال مک کراسلام کی طرحت اس کا حیکاؤ باتی نه ره جا آاسی سلیلے ميں يه ارشادِ اللِّي نازل بُوالله

> وَدُّوْا لَوْ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ٥ (٩:٦٨) مده باست ين كرآب دُيل باش توده مي دُهل برُ عالي ؟

پنانچہ ابن جریر اورطبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ مینان الله مینان الله مینان کو بہتجویز

پیش کی کدا یک سال آپ ان سے معبودوں کی پیجا کیا کہ یں اور ایک سال وہ آپ سے رب کی عباد کیا کہ یں گے۔ عَبْد بن مُرَیْد کی ایک روایت اس طرح ہے کہ مشرکین نے کہا اگر آپ ہما رسے معبود وں کو قبول کرلیں توہم بھی آپ سے فعالی عبادت کریں گئے سیلھ

المردر بررج علی میں المانی کی المانی دوت منظر علی ہے اسٹے بانے اللہ المانی دوت منظر علی ہے آئی توشرین نے اسٹے بانے ادر درجہ بررج عمل میں لائی گئیں اور مفتوں بلکہ مہینوں شرکین نے اس سے آگے قدم نہیں برحایا ادر درجہ بررج عمل میں لائی گئیں اور مفتوں بلکہ مہینوں شرکین نے اس سے آگے قدم نہیں برحایا ادر کلم دنیاد تی شروع نہیں کی کین حب دیکھا کہ یہ کا دروا تیاں اسلامی دعوت کی را ہ روسکتے ہیں موثر ثابت نہیں ہورہی ہیں توایک بار بھر جمع مجوسے اور ۲۵ سرداد ان قریش کی ایک کمیٹی تھیں موثر ثابت نہیں ہورہی ہیں توایک بار بھر جمع مجوسے اور ۲۵ سرداد ان قریش کی ایک کمیٹی تھیں کہ دی حب کا سربراہ رسول اللہ منظم اللہ تھی الموائی اور محالیہ کرائم کے تعالیت ایک فیصلہ کن قرار داد منظور کی ۔ بعنی یہ ھے کیاکا لمانا کی منافقت بہنے اسلام کی ایزا رسانی اور اسلام کا انے دالوں کو طرح طرح سکے جوروستم اور ظلم وتشدد کا فیان نہائے دیکھ وتشدد کا فیان نہائے دیکھ واسٹے سکا

الله نتح القديمينشوكا في ٥/٨٠٥، عله ابن بشام الا ٣٩٢٠ الله وكيفية رممة للعالمين اله٥٠٠٠

مشركين سنه برقراد دا دسطه كرسك است رُوبُهُ عمل للسف كاعزم مصتم كرابيا بمسلما لول اورُصوصاً كمزورسلمانوں كے اعتبارسے توبيكام ببہت أسان تھا، كيكن رسول الله يَظْ فَالْمَثَالَةُ كے لحاظ ہے إِي شکلات تغییں ، آپ ذاتی طور پرٹریشکوہ ، با وقار اور منفر دشخصیت کے مالک تھے۔ دوست تنمن سعی آپ کوتعظیم کی نظرسے و کیھتے تھے۔ آپ میسی ضیبت کا سامنا اکرام واحترام ہی سے کیا جاسکتا تها اورآت كے خلات كسى نيچ اور ذليل حركت كى جرائت كوئى رذيل اور اعمق ہى كرسكتا تھا اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ کوابوطالب کی حمایت وحفاظت بھی حاصل تھی اور ابوطالب کے کے اُن گئے ہیئے لوگوں میں سے تھے جواپنی و اتی اوراجتماعی دولوں میٹیتوں سے اتنے باعظمت منعے کہ کوئی شخص ان کا عہد تو رہنے اور ان کے خانوا دے پر اتھ ڈالنے کی جسارت نہیں کرسکتاتھا. اس صورت مال نے قریش کوسخت قلق پریشانی اورکشکش سے دوجار کر رکھا تھا ، مگرسوال بر ہے كه چودعون ان كى ندمېي چينوا ئى اور دنبادى سرماېى كى جزا كاپ وښا جاېنى متى آخراس پراتنالميا صبر كب يك بالآخرشركيين في الوابب كى مرايي من يطافين الأنها الركمانون يبلم وحراكا أغاز كروبا- ورعيقست نبي منظافه المنافية الماليب كاموقعت روزا ول بي سع جبكا بحقريش تماس طرح كى بات سوي بجي ديمتي بي تعاداس نے بنی ایم کی میس می جو کید کیا بر کو و صفار جو ترکت کی اس کا ذکر سیلی صفات میں ایج کا ہے ۔ بعض روا بات میں بر بھی مذکور سہے کہ اس نے کو وضعًا پر نبی میٹانی ایک ایک کو مار نے کے سیے ایک تبخر بھی اٹھا یا تھا <sup>ہا</sup> رقيًّا ورأم كانتُرم سيدى تقى ليكن بعثظ بعداس في نها بيت سخى اورديشتى سيدان وواؤل كوطلاق

اسی طرح جب نبی بین فیلی کے دوسرے صاحرادے عدالتہ کا انتقال مواتوالولہب کواس قدرخوشی ہوئی کہ = دوڑ تا ہوا اسپنے رفعائے پاس بینچا اورانہیں یہ خوشخبری سائی کوسمد ملائی ایتر (نسل بیدہ) ہوگئے ہیں کیا

ہم یہ بی ذکر کر بیکے ہیں کہ ایام جے میں ابولہب نبی قطافظاتی کی گذیب کے لیئے بازاروں اور اجتماعات میں آپ کے بیچھے پیچھے نگار ہماتھا۔ طار تی بن عبدالٹارٹحار بی کی روایت سے معلوم ہوتا

هله ترفذی - بیله فی خلال القرآن ۱۲/۲۰۸۰ تفهیم القرآن ۱/۲۲۵ - الله تفهیم القرآن ۱/۲۹۵ - الله تفهیم القرآن ۱/۴۹۰ - الله تفهیم القرآن ۱/۴۹۰۹ -

ہے کہ بیشخص صرف کندیب ہی پر بس نہیں کہ اتھا بلکہ پچھر بھی ارتا رہتا تھا جس سے آپ کی ابٹیا ں خون آلود ہوجاتی تھیں شیلھ

م ہم نے مذمم کی نافرانی کی ۔ اس کے امرکو تبیہ مند کیا اور اس کے دِن کو نفرت وحقات سے جوڑ دیا۔

اس کے بعد واپس حلی گئی ۔ الو بجروضی التہ عند نے کہا! یا رسول التّدا بینظ فیلیگانہ کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں ۔ جاآپ نے فرایا نہیں جاس نے جھے نہیں دیکھا۔ التّد نے اس کی نگاہ پکڑ لی محقی نیکے ابو بکر نِن اللّٰ منظ اس کی نگاہ پکڑ لی محقی نیکے ابو بکر نِن اللّٰ من پراضا فرست کہ جب وہ الو بکر وضی اللّٰ من بری آثام زیراضا فرست کہ جب وہ الو بکر وضی اللّٰ من بری ہوگی ہے ۔ ابو بکر اللّٰ من بری کوئی ہوئی تی تو اس نے یہ بح کی ہے ۔ ابو بکر اللّٰ من بیاں کوئی بری تو اس نے یہ بو بکر اللّٰ من بیاں کوئی بری تو اس نے یہ بح کی ہے ۔ ابو بکر اللّٰ من بیاں اس عمارت کے دب کی شخص نے جماری ہوگی ہے ۔ ابو بکر اللّٰ من بیاں اس عمارت کے دب کی شخص نے جس نا است زبان پرلا تے ہیں ۔ اس نے کہا تم سے کہتا ہم دسے کہتا ہم اسے کہتا ہم دسے کہتا ہم دو کہتا ہم دسے کہتا ہم دیا کہتا ہم دین میں دارت کے درب کی شخص دیا کہتا ہم دو کہتا ہم دین میں دیا کہتا ہم دین کہتا ہم دیا کہتا ہم دو الو کہتا ہم دیا کہتا ہم دیا کہتا ہم دیا کہتا ہم دور اس کی کوئی کر اس کے کہتا ہم دیا کہ دیا کہتا ہم دیا کہتا ہم دیا کہتا ہم دیا کہ دیا کہ دیا کہتا ہم دی

ثل جامع الترذى به الله مشركين مل كرنى على المائية كوممستند كے بجائے نزم كم كہتے تھے جس كا معنى محت تدركے معنى كے الكل يرحكس ہے محتر: وہ شخص ہے جس كی تعرفیف كی عبائے ، نزم : وہ شخص ہے جس كی غرمت اور بڑائی كی حیاہتے ۔ منتے ابن ہشام ار ۱۳۳۹، ۱۳۳۹

بہرمال جب آپ پر یاندی پیسی جای داپ اسے ماڑی ہے۔ پیلے اور دروارسے برکورٹ ہوری فرات یہ الے بہرمال جب ہورک فرات نے الے بنی عبرینات ایک ہے۔ کا بھارت ماری میں مفارت بی کا بی بہت ہی ہوائے ہے ہوراسے داستے میں وال بیت عبراللہ بن مسعود رونسی اللہ معنی اور خباشت ہیں اور برطا ہوا تھا۔ پینانچ میں مخاری میں مفرت عبراللہ بن مسعود رونسی اللہ موری ہے کہ بی مظافیتاتی بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ سب تھے۔ اور ابوج بل اور ابوج بل اور اس کے کچورفقا میں شے ہوئے ہے کہ است میں معمد میں توان کی پیٹے بر وال سے جو بنی فلاں کے اُونٹ کی اوج مولی لائے اور حب محمد میں فیلائی سبرہ کریں توان کی پیٹے بر وال سے انتخا اور اوج والک انتظار کرنے لگا جب انتخا اور اوجو الک انتظار کرنے لگا جب اس میں سارا ماج اور کیورٹ تھا۔ گرکھ کے کہ اسے آپ کی پیٹے پر دولوں کندھوں کے درمیان والدیا میں سارا ماج اور کیورڈ تھا۔ گرکچ کے کہ بیس سکتا تھا۔ کاش میرے افران کی بیٹے کی طاقت ہوتی ۔

حضرت ابن مسورہ فراتے ہیں کواس کے بعد وہ نہیں کے مادے ایک دوسے پرگسنے کے اور این مورٹ ابنی العمالیہ میں بیٹے اور رسیوں اللہ مقاطات میں العمالیہ میں بیٹے سے دہیں میں بیٹے کے مادی کا طرفہ این العمالیہ میں العمالیہ کی بیٹے سے اوجھ ہٹا کر بھین کی تب آپ نے سُراُ تھا یا ۔ بھر تیمن بار فربا یا اللّٰہ سَدَّ عکد کے بقہ رہیں العمالیہ اللّٰہ سَدَّ عکد کے بقہ رہیں العمالیہ اللّٰہ کے میں کہ اس کے بعد آپ نے بر دعا کی توان پر بہت گراں گذری کر بونکہ ان کا تقید میں داس کے بعد آپ نے مارکہ وعالی: اے میں دعا تیں وعا تیں فیول کی جاتی ہیں داس کے بعد آپ نے نام سے دے کر بدوعا کی: اے تعاکہ اس شہر میں دعا تیں قبول کی جاتی ہیں داس کے بعد آپ نے نام سے دے کر بدوعا کی: اے

الله یدامیوی فلیفه مروان بن محکی باب میں - سی این بشام ارا اس - الله اس - سی است می میان بیشام ارا اس - سی است ۱۳ نود میسی بناری بی کی ایک دومری روایت میں اس کی صراحت آگئی ہے - دیکھتے ارمام ۵ -

الله إلا الرحبل كو بكِرْ سے -اور عتب بن َربِیْعَه ، تَنْینبَ بن رَبْیعَه ، وُلید بن عَنْیهَ ، اُمْسبِتَ رین فَلف اور عَقْب بُن ابی مُعَبْط كو كمرِ شكے \_\_\_

میں اس کے انسان میں میں میں میں میں میں اللہ میں اللہ میں اس کے سالے والوں میں تھا۔ قرآن میں اس کے فرادہ میں اس کے فرادہ میں اس کے فرادہ میں اس کے فرادہ میں اس کے کرداد کا اندازہ جوٹنا ہے۔ ارشادہ ہے ۔

وَالْ اللَّهُ عُلُكُ كُلُّ حَلَافِ مَهِ إِن فَ هَمَا إِنْ مَثَنَاعٍ بِنَمِينُ مِنْ مَنْكَعِ لِلْفَائِرِ مُعْتَدِ وَلَا تُطِعْ كُلُّ حَلَافِ مَهِ إِن فَهَا إِنْ مَثَنَاءٍ بِنَمِينُ مِنْ مَنْكَعِ لِلْفَائِرِ مُعْتَدِ اَشِيرُ وَعُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمِ (١٨: ١٠- ١٠)

رو تم بات ندمانو كمى تقريما سف واسك ذليل كى يولعن عن كراسيت بينديال كه تاست بيملاتى ست روت مراد من المراد الله المراد المراد الله المراد المرا

ا بوجبل مجری بھی رسُول الله بینظفظیگانی کے پاس آگر قرآن سنتاتھا کیکن بس سنتا ہی تھا۔ ایمان و اطاعت اور ا دہنے شیئت اختیار نہیں کرنا تھا۔ وہ رسُول اللّٰہ بینظفظیگانی کو ابنی بات سے اذبیت

الم الله صبح البخاري كماب الوضور باب ا ذا التي على المعلى قذراً وُحِيفَة الرسا - المعلى قذراً وُحِيفَة الرسا - المعلى قذراً وُحِيفَة الرسا - المعلى المراس المسلم الراس المسلم الراس المسلم المسلم الراس المسلم الراس المسلم المس

پهنچانا ورالله کی راه سے روکتا تھا۔ پھراپنی اس حرکت اور بُرائی پرناز اور فخرکرنا بُوا جا تا تھا۔ گوبان نے کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ قرآنِ مجید کی یہ آیات اسی خص کے باسے ہی بازائی بُن ا فَلَاصَدَّ قَوَلِاصَلَی اللّٰ مِی اللّٰہ ہے۔ اور اس فیصد قردیار نماز بڑھی عجر مجملایا اور میٹھے بھیری۔ بھر

ایک روایت میں ندکوریہ کررسول اللہ منطقہ کھاتھ نے اس کا گریبان گلے سے پاس سے پچھ لیا اور جنجھ وٹرتے ہوئے فرمایا ۔

اَوْلَىٰ لَكَ فَاُولِیٰ کُ ثُنُو اَوْلَیٰ لَکَ فَاَوْلَیٰ کُ (۵۰: ۲۵/۲۳)

" تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے۔ تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے۔ "
اس پرالٹد کا یہ دشمن کہنے لگا ! لے مُحدِّرا مجھے دیمکی نے سے ہو یہ فکدا کی تم نم اور تمہالا اِدِر لگار میں اللہ کا یہ دیمن کہنے لگا ! لے مُحدِّرا مجھے دیمکی نے سے ہو یہ فکدا کی تم نم اور تمہالا اِدِر لگار میں سے نواوہ میرا کی دولوں بیاڑیوں کے درمیان چلنے بھرنے والوں میں سے نواوہ میں اور میں سے نواوہ میں نواوہ میں سے نواوہ میں سے نواوہ میں سے نواوہ میں نواوہ میں نواوہ میں نواوہ نواوہ میں نواوہ میں نواوہ نوا

بہرمال اس ڈانٹ کے باوجود الوجل اپنی حاقت سے باز آنے والا نہ تھا بلکہ اس کی برخبی میں کچھ اور اضافہ ہی ہوگیا، چنا پخے صیحے مسلم میں ابو ہر ریہ فتی التّدعنہ سے مروی ہے کہ دایک بارسرداران قریش سے ابوجیل نے کہا کہ مختر آپ حضرات کے دُور و اپناچہرہ فاک آلود کرتا ہے ؟ جواب دیاگیا۔ بال اس نے کہا لام مختر باک تھے بااگر میں نے داس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن روند دوں گا۔ اور اس کا چہرہ مٹی پر دگڑ دوں گا۔ اور اس کا چہرہ مٹی پر دگڑ دوں گا۔ انتھ ایکٹی فائند میں الت دیکھ لیا تو اس کی گردن روند

على فى ظلال القرَّان ٢١٠/٢٩ ملى فى ظِلاَل القرَّان ١٠٠/٢٠ م ايضاً ٢١٠/٢٩ -

دیکھ لیا اوراس زعم میں میلاکہ آپ کی گردن رو نمر نے گا، لیکن لوگوں نے اجا نک کیا دیکھا کہ وہ ایرای کے بل بیٹ رہا ہے اور دولوں ہاتھ سے بچاؤ کر دہا ہے ۔ لوگوں نے کہا ' ابوالحکم اِتمہیں کیا ہُوا اِس نے بل بیٹ رہا ہے ۔ اور دولوں ہاتھ سے بچاؤ کر دہا ہے ۔ لوگوں نے کہا ' ابوالحکم اِتمہیں کیا ہُوا اِس نے کہا : میرے اور اس سے درمیان آگ کی ایک خندتی ہے ۔ ہولنا کیا ں جی اور بُر ہیں ۔ رُول اُللہ طابع اللہ اللہ اللہ وہ میرے قریب آنا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضوا میک لیستے نیا ہے ۔ اللہ اللہ ایک ایک عضوا میک لیستے نیا ہم

جُرُروتم کی بیرکارروائیال نبی بینی اور آن کے ساتھ ہوری تھیں اور وائی اسان ایک منفری میں اور وائیل ان کے ساتھ ہوری تھیں اور وائیل انسان ایک منفر دی تحقیق کے سب سے محترم اور تقلیم انسان ابوطا لب کی جوجمایت و حفاظت حاصل تھی اس کے باوجود ہوری تھیں۔ باتی رہیں وہ کارروائیال جوسلما نوں اور حصوصاً ان ہیں سے مجی کمزورا فراد کی ایزارسانی کے لیے کی جارہی تھیں تو وہ کچھ زیادہ ہی سیکین اور تاخی میں اور تاخی اور کا تقا اور ہی سے مسلمان ہونے والے افراد کو طرح کی سزایس دے رہا تھا اور جسٹن کم کا کوئی تبیلہ نہ تھا ان پر اور باشوں اور سرداروں نے ایسے ایسے جوروستم روا رسکھے تھے جنہیں سن کر مصنبوط انسان کا دل میں بے مینی سے زویہ نے گئے ہے۔

ابرجہل جب کسی عززا درطاقتور آ دمی سے سلمان ہونے کی خبرسندا تواسے قرامجلا کہتا ذہباہ رسواکتہا اور مال وجاہ کو سخت خسار سے سے دوجاد کرنے کی دھمکیاں دیتا اوراگر کوئی کمزورا دمی مسلمان ہوتا تواسے ارتاا در دوسردس کو بھی برانگیخند کرتا اللہ

حضرت عثمان بن عفان دینی اللّہ عنہ کا چیا انہیں کمجور کی بیٹائی میں بہیٹ کرنیچے سے حوال بیٹا حضرت مُصْعَبْ بن عُمُیرُ دضی اللّہ عنہ کی مال کو ان سے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دا نہائی بند کر دویا اور انہیں گھرسے نکال دیا۔ بربڑسے ناز ونعمت میں بیلے تقے مالات کی بشدت سے دو چار ہوستے تو کھال اس طرح ادھ وگئی جمیے سانب کجلی چھوٹر تاسیکیا

حضرت بلّال ، البُرَبَّ بن ملف جُمِی کے غلام سقے۔ انجینہ انگی گردن میں رُسی ڈالٹ لاکول کو وہ دیتا تھا اور وہ انہیں کے کے بہاڑوں میں گھاتے بھرتے تھے بیال تک کدگر دن پر رسی کا نشان پڑھا آتھا اور چلیلاتی دھوپ میں با ندھ کرڈ نڈے سے ارتا تھا اور چلیلاتی دھوپ میں جبراً بھائے رکھاتھا اور جلیلاتی دھوپ میں جبراً بھائے رکھاتھا اور اس سے کہیں بڑھ کریہ نللم کرناتھا بھائے رکھاتھا ۔ کونا باتی ہو کہ یہ نابلم کرناتھا

نسطه مبیح منم - ایک این بشام ۱/۲۰۰۰ کسک دیمت للعالمین ۱/۵۰ سلک ایضاً ارده و مختیج فیرم ایلالاتر +

که حبیب د وبهر کی گرمی تساب پر ہوتی تو مگہ سے پتھر بلیے تنگروں پر نٹاکر سیلنے پر بھاری پنچرر کھوا دیبا. بهركتها فداكي نسم! تو اسي طرح برارسه كا بيهال مك كرم جائي. يا مُحَرِّك ما توكفركيب بهضرت بلال الساس حالت میں بھی قرماتے اَحَدُ۔اَحَدُ۔ایک روز میں کارروائی کی جارہی تھی کہ الو بکریٹ کا گذر ہُو اِ انہول نے حضرت بلاً ل کوایک کا سے علام کے بدسے، اور کہا جاتا ہے کہ دوسودرہم دہ مرا کر ام جاندی) یا دوسوائتی درہم دا بک کیلوسے زائد جاندی سے بدسلے خرید کر آزاد کر دیائیں حضرت عمّار بن ياسرونى الدّوند بنومخزوم كے غلام شفے - انہول فے اور ان كے والدين نے اسلام قبول کیا توان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابوجہل میش پیش تھا سخت دھوپ کے دقت انہیں تبھر ملی زمین بیسے جاکر اس کی بیش سے سنزا دیتے۔ ایک با رانہیں اسی طرح سزاد<sup>ی</sup> جارى كقى كەنبى بىنىڭ ئىلىنىڭ كاكذر بۇدا -آپ سنے قرما يا: آك ياسىرى تا مىمهادا تىكانا جنت سېت ، اخوا يا بسرٌ ظلم كى ماب مذلا كرو فات بإسكت الوُرسُمُيةُ بِهِ جوهنرت عَمّارِ عَلَى والده تقيس ،ان كى مشرمـ گاه ميں ابوبېل نے نیزہ مارا ،اور وہ وم تور گئیں۔ براسلام میں بیلی تنہیرہ میں مصرت عَمَّار برسِختی کاسلسلہ جاری رہانہیں كبعى دصوب مين نبايا جا مَا توكبهي ان كے بيسنے پرسرخ يتصرر كھنديا جا آ اور كہي يا بی ميں ڈلويا جا آ۔ آت مشرکین کہتے تنصے کہ حبب مک تم تمحمد کو گالی نہ دو سکے یا لات وغرزیٰ کے بار سے میں کلمۂ خیرنہ کہو گئے ہم تمہیں جھوڑ نہیں سکتے رحضرت عارض نے مجبوراً ان کی بات مان لی ۔ بھرنبی ﷺ کھا تھا کے باس تے

مَنْ كُفَّرَ بِاللّهِ مِنْ بَعُدِ إِيمَانِهِ إِلاَّمَنَ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُعْلَمَيِنَ إِلْإِبْمَانِ .. (١٠٦:١٦) جس في اللّذي ايان السف كي بعد كفركم واس برالله كاعضب اور عذا ينظيم منه الكين حصر مجيوركما عات اوراس كادل إيان يُرهم من بو داس بركوني گرفت نهين منها

اور معذرت كرست بوست تشريب لاست - أس بيه برأيت نازل بوئي:

حضرت فكيهر من كانام أفكح تها ، بني عبد الدار كے غلام منفے وال كے يہ مالكان ان كا باؤن رسى سے اندھ كرانہيں زمين بر كھيئے تھے ہے ۔ ا

حضرت خُبَّاثِ بن اُرت ، تبیلہ فُرزاعکہ کی ایک عورت اُمِم اُنْمار کے فلام تھے یمترکین انہیں طرح طرح کی منزایش دیتے تھے۔ ان کے سرکے بال نوچتے تھے اور مختی سے گردن مرورتے

سه رحمة للعالمين؛ ، ، ۵ تلقيح فهوم صلاً ابن بشام ار ۳۱۰ - ۳۱۸ - ۳۱۰ - ۳۱۰ ابن بشام ار ۳۱۰ - ۳۱۰ - ۳۱۰ - ۳۱۰ - دکھئے میں سے ۱۳۰۰ میں او ۳۱۰ ، ۳۱۰ ابن بشام ار ۳۱۰ - عوتی نے ابن عباس سے اس کالبعض کھڑا دوایت کیا ہے۔ دکھئے کے سے دکھئے کے ابن بشام ار ۳۱۰ میں از ۲۵ کی الداعیاز التزیل صراح

تھے۔ انہیں کئی بار دَہِ کے انگاروں پہ لٹاکراوپہ سے پھردکھ دیا کہ وہ اُٹھ نہ کہیں گئے۔

زیر آف اور نہ کریڈ اور ان کی صاحرادی اور اُم عبیس یرسب و نظیاں تھیں ، انہوں نے اسمام تبول کیا اور مشرکین کے باتھوں اسی طرع کی تنگین سزا دَں سے دوچار ہوئیں جن کے جند نمونے ذکر کئے جا جھوں اسی طرع کی تنگین سزا دَں سے دوچار ہوئیں جن کے جند نمونے ذکر کئے جا چھوں اسی طرح کی تنگین سزا دَں سے دوچار ہوئیں جن کے جند نمونے دکر عبی تبدیل کے ایک فا اور ایسی کمان نہیں ہوئی تو اہمین تا اس قدر عمران خاب ہے جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے اور ایسی کمان نہیں ہوئی تے ہے۔ اس قدر مان نے سے کہ دارتے مارتے فارد تھے کہ میں نے تجھے دکسی موت کی وج سے چھوڑ ا ہے ہے۔

موت کی وج سے نہیں بلکہ محض تھا کی مارے کی وج سے چھوڑ ا ہے ہے۔

موت کی وج سے نہیں بلکہ محض تھا کے خاب کی وج سے چھوڑ ا ہے ہے۔

موت کی وج سے نہیں بلکہ محض تھا کہ خاب کی وج سے چھوڑ ا ہے ہے۔

موت کی وج سے نہیں بلکہ محض تھا کہ خاب کے ایک دو جا سے چھوڑ ا ہے ہے۔

موت کی وج سے نہیں بلکہ محض تھا کہ خاب کے ایک دو جا سے چھوڑ ا ہے ہے۔

موت کی وج سے نہیں بلکہ محض تھا کہ خاب کے دو اور اسی کے ایک خاب کو ایک کر ان اور عامری فہیرو کی طرح ان اور نظر اور کا می نزید

وارار من ان سم رانيول سك مقابل عكمت كانقاضايه شاكه رسُوالْ يَظْفَظُنَاكُ مسلمانول كوقولاً اورهالاً والموالاً مع المنظم المنام سك الجهار سع دوك دي ادران سك ما تفريخير طريقي برا سطيح بهول كيونكه الرآب ان سك ما تفريخه كملا المحتا بهوت قومشركين آب كة تزكيه فنس اورتعليم كما به عكمت سك كام مي يقيناً ركا وث وله التي ادر اس سك يقيع مي فريقين سك درم بان تصادم بوسك تقا بلكه عملاً من بوسي يومي بي القارة التي القارة التي المنظم المناسك بهور نما ويومي اور لا الى تفقيل بير سبه كوم عابر كرام كها ليول بن المسطيح بوكر نما ذيرها كرية على المنظم المنارة ويش كم يحد الكول المنارية المنظم المنظم المناسك المنظم المنارية المنارة ويش كم يحد الكول المنارية والمنارة ويش كم يحد الكول المنارية والمنارية والمنارية المنارية والمنارية والمنار

یرواضع ہی ہے کراکر اس طرح کا ٹکواؤ یا ربار ہوتا اور طول کیڈ جا تا تومسلمانوں کے خاتمے کی نوبت أسكتى فنى لهذا حكمت كا تقاضابيى تفاكركام بس بيده كيا جاسئة بنانجه عام صحابه كرام اينااسلام إبني عبادت ابني تبليغ اورابين المحاجماعات مب كيوس بده كرست تقد البنة رسُول التدييّان الله الله الله الله المالة الم تبليغ كاكام بمى مشركين كروروكهم كللاانجام ديتے سقے اور عبادت كاكام بھى - كوئى چيزات کراس سے روک نہیں محتی تھی ، تاہم آپ بھی سلمانول کے ساتھ خودان کی مصلحت کے بیش نظر تحفید طورسے جمعے ہوئے تھے۔ اوھراُ رُقم بن ابی الاُرفم مخر وی کا مکان کوہِ صفا ہرسکشوں کی نگا ہوں اور ان کی مجلسوں سے دور الگ تھلگ واقع تھا۔ اس بیے آپ نے پانچویں۔نہ نبوت ست اسی میکان کواپی دعوت اورمسلمانوں سے ساتھ اسنے اجفاع کا مرکز بنا بالملک ملی بھرت فیسم از رستم کا ندکورہ سلسانبوت کے چیے سال کے درمیان یا آخرین روع ہُواتھا اورابتلاً بمعمولی تھا مگرون برن اور ماہ براہ ترصیّا گیا بیاں بک کونبوت کے پانچویں سال کا وسط آنے آتے اپنے شاب کو پہنچ گیا جنی کرسلمالوں کے بیے کم میں رمہا دو بھر ہوگیا۔ اور انہیں ان میم سنم رانیوں سے نجات کی مرمبر سوسیتے کے ایسے مجبور ہوجا نا پڑا۔ ان ہی تنگین اور ناریک مالات بين سورة كبعث نازل بهونى- بداصلاً تومشركين كييثين كرده سوالات كيجراب ببريتى للبن اس مي حرتين واقعات بيان كئة كئة ان واقعات بي التدتعالى كى طرف سس اسيفهومن بندول سكرييشتقبل كما دسيرين نهايت لمينع انثادات عفع بينانجرا صحاب كهعن مح واتفعيمي بيدوس موجردسب كرجبيب دين وايمان خطرسيين بوتوكغرو فللم كم واكرنست بجرت ك سيستن بالقدريكل بيرنا جاسية ارشادس

وَإِذِاعُتَزَلْتُمُوهُ مُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللّهَ فَأُوَّا إِلَى الْكَهُفِ بَنْشُرُلِكُو رَبُّكُو وَلَي مِنْ تَرْحُمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُوْ مِنْ اَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ٥ (١٦:١١)

" ادرجب تم ان سے اور اللہ کے موان کے دوسرد معبود ول سے الگ ہوگئے تو غار میں بناہ گیر ہو جاق ،
تمہارا رب تمہارے بیے اپنی دھت بھیلائے گا۔ اور تمہارے کا کے بلئے تمہاری سہونت کی چیز تمہیں ہمیا کر گا ہے بلئے تمہاری سہونت کی چیز تمہیں ہمیا کر گا ،
موسلی اور حضر علیہ السلام سکے ولقعے سے یہ بات ثابت ہموتی ہے کہ نما سجے ہمیننہ ظاہری حالا کے مطابق نہیں ہوتے ہیں لہذا اس افتحات ظاہری حالات کے بالکل رحکس ہوتے ہیں لہذا اس افتحات طاہری حالات کے بالکل رحکس ہوتے ہیں لہذا اس افتحا

ساله متصراليرومحدبن عبدالوياب مسال -

میں اس بات کی طرف لطیعت اشارہ بنہاں ہے کہ سلمانوں کے فلات اس وقت بوظلم وتشرور باہے اس کے نتائج بالکس محکمت کلیں گئے اور بیر برش کرش کٹیرین اگر ایمان نہ لائے تو آئدہ ان ہی تقہور و مجبور مسلمانوں کے سامنے سرگوں ہوکرانی قسمت کے فیصلے کے لیے بیش ہوں گے۔ مسلمانوں کے سامنے سرگوں ہوکرانی قسمت کے فیصلے کے لیے بیش ہوں گے۔ والتی فیش کے واقعے میں چند خاص باتوں کی طرفت اشارہ ہے۔

ا۔ یہ کہ زمین اللّٰہ کی ہے۔ وہ اپنے نبدول میں سسے بیسے چاہتا ہے۔

۲- به که فلاح و کامرانی ایمان می کی راه میں ہے، کفر کی راه میں نہیں ۔

۳- بیکرالٹرنغالی رہ رہ کراسینے بندوں ہیں سے اسیے افراد کھڑسے کرنا رہماسے جومجور دمقہور انسانوں کواس دُور کے باجوج وابوج سے نے ات دلاتے ہیں ۔

ہ ۔ بیکہ النّد کے صالح بندسے ہی زمین کی وراثت کے سب زیادہ متحدار ہیں۔ پھرسورہ کہفٹ کے بعدسورۃ زُمُر کا نزول ہوا اور اس ہیں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور تبایا گیا کہ النّد کی زمین گنگ نہیں ہے :

لِلَّذِيْنَ آحَسَنُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَه ﴿ وَارْضُ اللَّهِ وَاسِعَهُ ﴿ اِنَّمَا يُوفَى الصّٰبِرُونَ آجُرُهُ مُ مُ نَوِيْ حِسَابِ ٥٠١٣٩) الصّٰبِرُونَ آجُرُهُ مُ نَوْنَيْرِ حِسَابِ ٥٠١٣٩)

" بن توگوں نے اس دنیایں ایکائی کی ان کے بیسا بھائی ہے اورالٹری زمین کٹا دہ سے مصبر کرنے والوں کوان کا اجر بلاحساب دیا جاستے گا یہ

ادهر رسول الله بین الموالی کوموم تھا کہ اکستھ کہ نجاشی تناہ مبش ایک عادل بادشاہ ہے۔ وہال کسی بیللم نہیں ہوتا اس بیے آپ نے سلمانوں کو کھم دیا کہ وہ فتنول سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے مبشہ ہجرت کر مبابی و اس کے بعد ایک سطے نشدہ پردگرام کے مطابق جب سے نبوی مبرسی الحالی کے بہلے گروہ سنے مبشہ کی مبانب ہجرت کی اس گروہ میں بارہ مرداور جارعور تیں تھیں بعضرت جمان کی مباجز ادی حضرت رقیع بی تی اس کر وہ میں الله می اجرادی حضرت رقیع بی تی اس کر وہ میں الله میں اور صفرت رقیع بی میں روسول الله میں اللہ میں اللہ می اللہ میں ال

کامقصدیہ تھاکہ قراش کواس کاعلم نہ ہوسکے۔ اُٹ مجراحمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جاسب تھا ہنوش قسمتی سے وہاں وہ تجارتی کشعیاں موجودتھیں جوانہیں اپنے دامن عافیت میں سے کرسمندر بارجستہ جاگئیں ۔ قریش کوکسی قدر بعد میں ان کی روائلی کاعلم ہوسکا۔ تا ہم انہوں نے بیچھیا کیا اور ساصل تک بہنچے کین صمائہ کرام ہے جا جا جا ہم انہوں نے بھر مسلمانوں نے جسٹہ بہنچ کر بڑے جین معائب کرام ہے جا جا جا جا ہم انہوں ہے ۔ اوھر مسلمانوں نے جسٹہ بہنچ کر بڑے جین کا سانس لیا ہے۔ اس سال دمضان شرفیت میں بید واقعہ چین آیا کہ نبی مظافہ ایک باہرم تشریب سے کا سانس لیا ہے۔ وہاں قرایش کا بہت بڑا جمع تھا۔ ان سے مرواد اور بڑے بڑے دوہاں قرایش کا بہت بڑا جمع تھا۔ ان سے مرواد اور بڑے بڑے ان کفار نے اس سے پہلے عموا قرآن سے ایک دم اچانک کھڑے ہوکر سودہ نجم کی تلاوت شروع کر دی ۔ ان کفار نے اس سے پہلے عموا قرآن سے الیک دم اچانک کھڑے دوہاں کا دائمی وطیرہ قرآن سے الفاظ میں یہ تھاکہ :

لا تشنی معنی الیا خدا الفران و الفوا فید لفتا کرد تفیدی ن الاتشد معنی الیا خدا الفران و الفوا فید لفتا کرد تفیدی اس موره میاد تاکنم فالب ربود الدران کے کائز اس موره کی تلاوت شروع کردی - اوران کے کائز اس ایک ناقابل بیان رعن نی و دکشتی اور خطمت لئے بوئے کام اللی کی آواز پڑی توانہیں کچھ بوش نریا .

ایک ناقابل بیان رعن نی و دکشتی اور خطمت لئے بوئے کام اللی کی آواز پڑی توانہیں کچھ بوش نریا .

سب کے سب گوش بر آواز ہوگئے کسی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہ آیا - بیہاں تک کہ حبب آئی سب کے سب گوش بر آواز ہوگئے کسی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہ آیا - بیہاں تک کہ حبب آئی سب کے سب کوئی وافر میں دل ہلا وسینے والی آیات تلاوت فرماکر اللہ کا پر مکم منایا کہ ،

فاشیح دُول یلا فی و کاغید وال ۱۳۵۱ ۱۹ میں میں اس کے دوروں ۱۹۲۰ ۱۹ میں میں اس کے سب کے دوروں اس کی میاوت کرو کا

ادراس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا توکسی کواپئے آپ پر قابونہ رہا اورسب کے سب سجیسے میں گر پڑسے بنقیقت بر ہے کواس موقع برخی کی رعنائی وجلال سنے مشکرین وُسَّهُزَیِّین کی بہٹ وحرمی کا بردہ چاک کر دیا تھا اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابونہ رہ گیا تھا اور وہ بے انقبار سجد ہے میں گر دئے ہے تھے ایس کے انتہار سجد ہے میں گر دئے ہے تھے ایس

بعدیں جب انہیں اصاس ہواکہ کلام اللی سے عبال کی نگام موڑ دی۔اوروہ شکیک وہی کام کر پیٹھے جسے مٹلنے اور حتم کرنے کے لیے انہوں نے ایرٹری سے چوٹی کک کا زور انگاکھا

همهم رحمة للعالمين ارالا و داوالمعاد ارس

ا الله مصحح بناری میں اس سجیدے کا واقعہ ابنِ معود اور ابنِ عباس رضی الله عنہما سے مخصر امرو ہی، در باتی انگے صفید الاطار ایس)

تھا اوراس کے ماتھ ہی اس واقع میں غیر موجود مشرکین نے ان پر ہر طرف سے عناب اور الامت کی بوجھ الشروع کی توان کے ہاتھو کے طوطے اُڈیگئے اور انہوں نے اپنی جان جھڑا نے کے بیے رسول اللہ منافظ اللہ منافظ اللہ میں اور ہے جبوٹ کھڑا کہ آپ نے ان کے بتوں کا ذکر ہو ت و احترام سے کہتے ہوئے یہ کہا تھا کہ:

يَلُكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلَى ، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى « يَبُلُدُ إِنِهِ دِيرِيان مِن - اوران كَ شَفاعت كَى أُمِيدَكَى عَاتَى - إِنْ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ ع

مالانکہ یہ مریح مجبور من تھا جو محض اسس بیا گھولیا گیا تھا آگرنبی فظ الله کے ساتھ سم وہ کے موالی سے گھولیا گیا تھا آگرنبی فظ الله کے ساتھ سم کرنے کی تو فلطی ہوگئی ہے۔ اور ظام ہرہے کہ جولوگ نبی فظ الله فلیکا نہ ہوگئی ہے۔ اور ظام ہرہے کہ جولوگ نبی فلا فلیکا نہ ہوشہ دسیسہ کاری اور افترام پر دازی کرتے ہے تھے وہ اپنا دامن ہجانے کے بیاس طرح کا جموٹ کیوں نہ گھوتے ہیں۔

بہرجال شکین کے بہرہ کرنے سے اس داقعے کی خبرجیشہ کے مہاجری کومی معلوم ہوئی کیک اپنی اصل صورت سے بالکل بہٹ کا بینی انہیں یہ معلوم ہواکہ قریش سلمان ہوگئے ہیں۔ بہنا نجرانہوں نے ، وِشوال میں کمر واپسی کی راہ کی کسی حیب استے قریب آگئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر روگیا توجیعت حال اشکارا ہوئی۔ اس کے بعد کہر اوگ توسید ہے جشہ بہٹ گئے اور کچر لوگ جھی ہے با کریا قریش کے کسی آدمی کی بناہ لیکر کئے میں واحل مجود کے میں واحل مجود کے میں واحل مجھے کے

اس کے بدان مہام بین پڑھو ما افکہ مالان پیٹو اگر ایش کا ظلم و تشدو ہو ہو ما اوران و ورسری بھرت میں ہے۔ اوران اوران کے فاندان والوں نے انہیں جوب شایا کیونکہ قراش کوان کے ما تدان میں برجہیں ہے۔ اوپار رسُول اللّٰہ عظامی اللّٰہ ال

رگذشته سے بیرت دیکھتے پاب سیرت النج اور باب سیو دالمسلمین والمشرکین الاسم الورباب التی النبی پیکانده بینا واصحابر بمکرالاسم هست محققین سنے اس دوایت سے تمام طرفق سے تحلیل و تخبر سے سے بعد مین تیجہ افتد کیا ہے۔ مسلم سنے زاد المعاد الربه م ، ۱ ربه به ، این جشام الربه ۱۳۱۰ -

اس دفعہ کل ۲ ۸ پا۴۸ مردول نے ہجرت کی دحضرت عمار کی ہجرت مختلف بیہ ہے ادراعمارہ یا انیس عور تول نے ایک ملا مرمنصور اور کا گئے بیٹن کے ساتھ عور تول کی تعدا دا ٹھارہ تکھی ہے تھے ما جران میسیر کے ملاف فیلی کی سازش مهاجرین میسیر کے ملاف فیلی کی سازش اورا پنا دین بجاکرا یک رامن مگریماگ كَيْحَ بِنِ-لَهِدَا انْهُول مِنْ عَمْرُوبَيْنَ عَاصَ اور عبدالتَّدين رَبْعِهُ كُوعِوكُبْرِي مُوعِدِ بُوجِيسِكِ الك تصاوراهي مسلان نهين تُوسئ تنص الكاليم سفارتي مهم كصيف تنخب كيا اوران دونول كونجاش اورلبطر لقول كي فدرست میں پیش کرنے کے لیے بہترین تحفے اور مربیے وے کرمبش روانہ کیا ۔ ان دونوں نے پہلے مبش کینج كريطِرلقِول كوتحالف ميش كئے۔ بيمرانبيں اپنے ان دلائل سنے آگاہ كيا، بن كى نبيادىر ووسلمانوں كومبش بمكلواتا چاہتے تھے بیب بطریقیوں نے اس بات سے اتفاق کرلیا کہ وہ نجانٹی کومیلما نوں کے نکال دسینے كامشوره دير كي تويد دو نول نجاشي كي مضور ما ضرب كوستے اور شخفے تحالفت مبني كركے ابنا مرّعا يول عرض كما ا والعادات البادات المال على بمارك يوناس كيوناس مونودان مماك آلة بن انبول في الناق قوم كادبن جيور يا سے ليكن آب كے دين مركمي واقل تبين بوئے بي بلك ايك نيا دين ايجادكيا ہے ت بم ملت بن ساب بيس آيي فدرت برانبي كي بايت ان كوالدين جياية ل او كيف قبيل كريمارين في بياسيد. متصدر سبے کرا گیا تاہیں اس کے پاس دایس بیجیری کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی ٹیگاہ رکھتے ہیں اور ان کی فامی اور عماب کے اسباب کورمبر طور رہے سے جیں ؟ جب یہ دونوں اپنا مدعاء من کر سے تو بطرایقوں نے کہا: " با دشاه سلامت! بر دونون تنمیک بری کهررسه مین مآب ان جوانون کوان دونون سکے حوالے کر دیں میر دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس بہتیاوی گے۔ لیکن نجاشی نے سوچا کہ اس تضیبے کو گہرائی سے کھنگا ن اور اس کے تمام ہیلوؤں کوسننا ضروری ہے۔ جنانچراس سنے مسلمانوں کو بلا بھیجا مسلمان برتہیں کرکے اس کے دربار میں ا کے کہم سے ہی بولیں گئے خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جب مسلمان اسکتے تو نجاستی نے پوچھاہ یہ کونیا دین ہے جس کی بنیا دیرتم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کرلی ہے اسکن میرے دین میں ہی واخل بہیں ہوستے ہو۔ اور مذان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں واخل ہوئے ہو ؟ . مسلمانوں کے زجان حضرت بَغِفْرِن ابی طالب رضی النّدعند فے کہا:"اسے بادشاہ ابہم البیی

توم تھے جوجا ہلیت میں مبتلا تھی۔ ہم سُت پوہتے تھے، مُردا رکھاتے تھے ، بدکا رہاں کرتے تھے۔ قرابتداروں سے تعلق توریقے تھے ، ہمها یوں سے برسلو کی کرتے تھے اور ہم میں سے طا قنور کمز ورکو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت ہیں تھے کہ اللہ نے ہم ہی ہیں سے ایک رسول مبیجا اس کی عالی سبی، سیّجاتی، اماشت اور پا کدامنی ہمیں پہلے مصمعلوم تھی۔ اسس نے ہمیں اللّه کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک الندکو مانیں اور اسی کی عبادت کریں اوراس کے سواجن تپھرول اور مبتول کو ہما رہے باپ دادا پوہجتے کتھے ' انہیں جھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچے بولنے ، اما نت ا داکرنے ، قرابت جوڑنے ، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے ا ورحام کاری و نوزیزی سے بازر بسنے کا حکم دیا - اور فوائش ہی طونٹ ہوسنے، جھوٹ بوسانے، متیم کا مال کھانے ا ورپا کدامن عور توں پرجیوٹی تہمت نگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں برہمی حکم دیا کہ ہم صرف التُدى عِبا دست كري - اس كے ساتھ کسى كونٹروكيب مذكريں - اس نے ہميں نماز، روزه اور زكوٰة كالحكم ديا"\_\_\_\_ اسى طرح مصرت جعفرضى الله عنه في اسلام كے كام كمائے، كيوك، "ہم نے اس سینبرکو سیجا ما نا، اس پرایمان لائے ،اور اس کے لائے ہوئے دینِ خداو ندی میں اس کی بیروی کی - چنا پنجرہم نے صرف اللّٰہ کی عبا دست کی ' اس کے مساتھ کسی کو نٹر کیک نہیں کیا۔ اورجن باتوں کو اس بغیر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا اورجن کوحلال بنایا انہیں حلال جانا۔اس پرہماری قوم ہم سے بڑھ گئی۔اس نے ہم پرطلم دستم کیا اور ہمیں ہما کے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوجار کیا۔ اکرہم اللہ کی عبادت چھوڑ کرئبت پرستی كى طرف بيه على جائين - اورجن گذى جيزول كوحلال تمجهة تنه انهيس بيرحلال تمجهة تكيس بجب ا بنول نے ہم پر بہت قبر وظلم کیا، زمین تنگ کردی اور ہمارے درمیان اور ہمائے دین کے درمیان روک بن کر کھر شے ہوگئے تو ہم نے آب سے ملک کی را ہ لی۔ اور دوسروں برآب کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی بناہ میں رہنا لیسند کیا-اوریہ امید کی کہ اے باوشاہ اآپ کے یاس ہم پرطلم نہیں کیا جائے گا۔"

نجاشی نے کہا " دراجھے بھی پڑھ کرساؤ۔ "

حضرت جعفر في سورة مريم كي ابتدائي آيات الاوت فرائيس بجاشي اس قدر دوياكه اس کی د اڑھی تر بوگئی - نجاش*ی کے تما*م اسففٹ بھی حضرت جعُفر کی مُلاومت سن کراس قدر رفتے که ان کے صحیفے تر ہو گئے ۔ بھرنجا شی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جوحضرت عیسی علیہ انست لام كے كرائے تھے۔ دونوں ايك ہى تتمع دان سے نكلے ہوتے ہیں۔ اس كے بعدنجاشى نے عُرُونِ عاص اورعبداللّٰدين رَبْعُيُه كونخاطب كرك كها كرتم دونوں جلے جاؤ۔ مين ان يوگوں كوتمها رہے۔ والے نہیں كرسكتا اور ریزیہال ان كے خلاف كوئی جال على جاسكتی ہے۔ اس عكم بروه دونوں وياں سے نكل كئے - ليكن بچرعمُرُوبن عاص نے عبداللّٰدين رُبنيمَ سے کہا" ندا کی قسم اکل ان سے منتعلق ایسی بات لاؤں گاکران کی ہر مالی کی جڑکاٹ کر دکھ ووں گا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا "ونہیں۔ایسا رز کرنا۔ ان لوگوں نے اگر جیہ ہمارے خلاف کیا ہے۔ نیکن ہیں ہمرصال ہمارے اپنے ہی کنبے تبیبے کے لوگ ۔ مگر عمرُو بن عاص اپنی رائے ہار

ا كلا دن آيا توعُمْرو بن عاص نے نجاشی سے کہا "اسے با دشاہ! برلوگ مليني بن مربم كے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں ۔اس پرنجاشی نے مسل نوں کو پھر بلا بھیجا۔ وہ پوچینا جا ہتا تفا كرحفرت عيبي عليه التلام سك بارسه بين مسلمان كياسكت بين - اس وفيمسلمانول كوهمرابهث ہوتی ۔ لیکن ابنول نے ملے کیا کرسی ہی بولیس سے ۔ نتیجزواہ کچھٹی ہو۔ چنا پچرجب مسلمان نجاشی کے وربارمیں حاضر ہوئے ۔ اوراس نے سوال کیا تو حضرت جعفر دضی اللہ عند نے فرایا ؛ "بمعييےعليه السّلام كے بارے بين وى بات كہتے بين جو بمارے نبى بين الله اللّيم الله كرائے ہیں۔ بعنی حضرت عیلئے الند کے بندیے ، اسس کے رسول ، اس کی رُوح اور اس کا وہ کلمہیں

جيد الله في كنواري باكدامن صفرت مريم طبيا السلام كي طرف القاكيا عقارً اس پرنجاشی نے زمین سے ایک تنکہ اٹھایا اور لولا: خدا کی قسم! جو کچھتم نے کہا ہے حضرت عیسے علیہ السّلام اس سے اس سکے کے برا بری بڑھ کر مذیحے۔ اس پربطر نقول نے " ہونہ" کی آواز لگائی۔ نجاشی نے کیا! اگرچیتم لوگ ہونہ" کہو۔

اس کے بعد نجاشی نے مسلما نول سے کہا "جا وّ اِنم لوگ میرے قلمرومیں امن وا مان سے ہو۔

جوتمہیں گالی دے *گا اس پر*تنا وال لگایا جائے گا۔ مجھے گوارا نہیں کہتم میں سے میں کسی آدمی کو

تناوّن اور اسس کے بدیے بھے سونے کا پہاڑیل جائے۔"

اس کے بعداس نے اپنے ماشیر شینوں سے خاطب ہوکر کہا ، ان دونوں کوان کے پرامک ہر ایس کردو۔ جھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم اِ اللّٰہ تعاملے نے جب مجھے بہرامک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی دشوت نہیں لی تھی کریں اس کی راہ میں دشوت کوں۔ نبزاللّٰہ نے مبیب ارسے بیں لوگوں کی بات ما نول ۔ "مبیب ارسے بیں لوگوں کی بات ما نول ۔ "مبیب ارسے بیں لوگوں کی بات ما نول ۔ "مبیب ارسے بی لوگوں کی بات ما نول ۔ "مبیب اسے بہت ایس سے بہد وہ دونوں اپنے برسے نخفے ہے ہے اور ہم نجاشی کے پاس ایک اپنے وہ دونوں اپنے برسے نخفے ہے ہے آبرو ہوکرواپی چلے گئے اور ہم نجاشی کے پاس ایک اپنے مک میں ایک اپھے میں ایک ایک اپنے مک فرر مارہ تھیم رہے۔ لاھے

یہ ابن اسماتی کی روابت ہے۔ دو سرے سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ باشی کے دربار میں حضرت عمروں بیا ماص کی جائے بررکے بعد ہوں کا بیان ہے کہ بیش لوگوں نے تطبیق کی بیضورت بیان کی ہے کہ حضرت عمرو بن عاص نم نجاشی کے دربا رہیں سلمانوں کی واپسی کے لیے دومر تبہ گئے نئے ' لیکن جنگ بررکے بعد کی حاض کی حضرت جو فرضی اللہ عند اور نجاشی کے درمیان سوال وجواب کی جو تقصیبلات بیان کی جاتی ہیں وہ نقریباً وہی ہیں بو ابن اسمانی نے ہرجرت حبشہ کے بعد کی حاض کی کے سیسلے ہیں بیان کی جاتی ہیں ۔ پھران سوالات کے ابن اسمانی سے واضع ہو تا سے کہ نجاشی کے باس یہ معاطرا بھی پہلی بارسی ٹی ہوائی ماس ہے تربیح مضامین سے واضع ہوتا ہے کہ نجاشی کے باس یہ معاطرا بھی پہلی بارسی ٹی ہوائی ماں سیلے تربیح مضامین سے واضع ہوتا ہے کہ نجاشی کے باس یہ معاطرا بھی پہلی بارسی ٹی ہوتی تھی ۔ اور وہ سی بات کو حاصل ہے کہ مسلمانوں کو واپسی لانے کی گوشتش حرف ایک بار ہوتی تھی ۔ اور وہ سے معشرے کر در تھی ہوتا ہوتی تھی۔ اور وہ سی بورن معشرے کر در تھی ۔

مبرحال مشرکین کی چال ناکام ہوگئ اوران کی مجھ میں آگیا کہ وہ اپنے بذربر عداوت کو اپنے دائر ہ اختیاری میں آسودہ کرسکتے ہیں بہلین اس کے بینچے میں انہوں سنے ایک نوفناک بات سوچنی شروع کر دی۔ درحقیقت انہیں ابھی طرح احساس ہوگیا تھا کہ اس معیست سے بنتے کے سلے اب ان کے سامنے دوہی راستے رہ گئے ہیں ، یا تورسول النائر شاہ اللہ کو تبین سے بزور طافت روک دیں یا پھر آپ کے وجو دی کا صفایا کر دیں مراک دوسری صورت صدر رجشکل تھی کیمیونکہ ابوطالب آپ کے وجو دی کا صفایا کر دیں مرکین دوسری صورت صدر رجشکل تھی کیمیونکہ ابوطالب آپ کے محافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے

ا بنی دایوار بنے بوتے نئے۔ اس بیے بہم مفید بھاگیا کہ ابوطالب سے دو دو ہا تیں ہوجا بیں۔

اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابوطالب کے ہاس السنجویز کے بعد سرداران قریش ابوطالب کے ہاس ابوطالب کے ہاس ابوطالب کو قریش کی وکی مامز ہوئے اور یوئے : ابوطالب ! آپ ہمائے کا آدر

سن و شرف اور اعز از کے مالک ہیں۔ ہم نے آپ سے گذارش کی کہ اپنے بھتنجے کو روکئے۔

ایکن آپ نے بہیں روکا۔ آپ یا در کھیں ہم اسے برداشت بہیں کرسکتے کہ ہمارے آباً واجداد
کوگالیاں دی جائیں، ہماری عقل وہم کوھاقت ذدہ قرار دواجائے اور ہمارے ضراؤں کے بیب بنی
کی جائے۔ آپ روک دیجئے ورنہ ہم آپ سے اور اُن سے اسی جنگ رچیے دیں گے کہ ایک
فران کا صفایا ہوکر دہے گا۔"

یہ من کررسول افٹر منظافی افکا سنے بھی کہ اب آپ کے بچا بھی آپ کاسا تھ بھوڑ دہیں گے۔ اور وہ بھی آپ کی مددسے کمزور پڑگئے ہیں۔ اس سیانے فرط یا جہا جان اضراکی قسم! اگریہ لوگ میرسے داہنے باتھ ہیں سورج اور بائیں یا تھ ہیں چا ندر کھ دیں کہ میں اس کام کواس مذکب پہنچائے بغیر جھوڑ وول کہ یا تو النزاسے خااب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہم جاول تو نہیں جھوڑ کیا ۔

اس کے بعد آپ کی آنکھیں انسکبار ہوگئیں۔ آپ روپڑے اور اُٹھ گئے، جب واہیں ہونے گئے تو ابوطا اب نے پکارا اور سامنے تشرایت لائے تو کہا، بھیتے ! جاؤج چاہ ہو کہو اضا کی تم میں تہیں کہی بھی وج سے چیوڑ بہیں سکتا یہ گئے اور یہ اشعار کے :

وَاللّٰهِ لَنْ يَصِلُواْ اِلّٰہُكَ بِجَمْعِهِمُ حَتَّى اُو مَسَدَ فِاللّٰزَابِ وَفِينَا وَاللّٰهِ اَلْدُوا بِ وَفِينَا فَاصَدَعُ بِاَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ عَصَاصَةً وَالْبُرُ وَقَدَّ بذاك منط عیونا فَاصَدَعُ بِاَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ عَصَاصَةً وَالْبُرْ وَقَدَّ بذاك منط عیونا فَاصَدَعُ بِاَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ عَصَاصَةً وَالْبُرْ بَیْنِ بِنَے سے تا یہ ان کے میں اس بنی جمیت بھی ہرگز بہیں بہنے سے تہاں کے کہیں شہر میں بنے سے تہاں کے کہیں

مٹی میں وفن کر دیا جا وَں۔ تم اپنی یات کھلم کھلا کہو۔ تم پر کوئی قدغن نہیں ، تم نوش ہوجاؤ اور تہاری آنکھیں اس سے تھنڈی ہوجا ئیں ؟

مورین ایک بارمجرالوطالب کے ریاضہ قریس ایک بارمجرالوطالب کے ریاضہ نے دکھا کہ رسول اللہ ﷺ

ا پناکام کے جا رہے ہیں تو ان کی تجھ میں آگیا کہ ابوطالب رسول اللہ ﷺ کوچوڈنبیں سکتے، ملکہ اسے ہارے ہیں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول یانے کو تیا رہیں جنانے و و لوگ ولیدین منیرہ کے لائے عمارہ کو ہمراہ نے کرا بوطالب کے پاکس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا :

"اے ابوطانب ایر قرایش کا سب بانکا اور فوبصورت نوجوان ہے۔ آپ لسے
لیں۔ اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے۔ آپ اسے اپنا لا کا بنالیں۔
یہ آپ کا ہوگا اور آپ اپنے اس بھینج کو جمارے والے کر دیں جس نے آپ کے آیادو
اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے ، آپ کی قوم کا شیراز و منتشر کر رکھا ہے ، اور ان کی
عقلوں کو جاقت سے دوجار تبلایا ہے ۔ ہم اسے قتل کریں گے یہیں یہ ایک آدمی کے برلے
ایک آدمی کا حمای ہے۔"

ا بوطالب نے کہا : خداکی قسم اکتنا بُراسوداہہ جتم لوگ مجدسے کر رہے ہوا تم اپنا بیٹا مجھے دینتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں بلاؤں والوں بوسوں اور میرا بیٹا مجدسے طلب کرتے ہوکہ اسے قبل کردو۔ خداکی قسم او برنہیں ہوسکتا ۔"

اس پرنو کُل بن عبد مِنک ف کا پوتا مُنظیم نین عبری بولا یا خدا کی سم است اوطالب ایم سے تہدین ناگوارسے اس سے نیک سے تہدادی قرم سنے انصاف کی بات کی سے اور جوصورت تہدین ناگوارسے اس سے نیک کی کوشش کی سے دیکن میں دیکھتا ہول کرتم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے ۔ "

جواب میں ابوطالب نے کہا "بخدا تم لوگول نے جھرے انصاف کی بات نہیں کی ہے بلاتم میں براسا تھ جھوڑ کرم برے مخالف لوگول کی مدد پر تکے بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے جو چا ہو کرو " میں کھی میراسا تھ جھوڈ کرم برے مخالف لوگول کی مدد پر تکے بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے جو چا ہو کرو " میں میں میں میں میں قرائن وشوا ہر سیرت کے ماضف میں بھی دونول گفتگو کے زمانے کی تبیین نہیں ملتی لیکن قرائن وشوا ہر

سے ظاہر ہونا ہے کہ یہ وو**نوں گفتگوسائے۔ تبوی کے وسط میں ہوئی تیں** اور دونول کے زمیان فاصلہ مختصر ہی تھا۔

ن مَ مَلَىٰ لللهُ عَلَيْنِ سَيِّلَ مَ مِنْ اللهِ عَلَيْنِ مِنْ اللهِ ال

کا سلسلہ پہلے سے فزول تر اور سخنت تر ہوگیا۔ ان ہی د آول قریش کے سرکشوں کے د ماغ میں نبی بینانی بینانی کے خاتے کی ایک تجویز انجری سکین بہی تجویز اور بہی سختیاں کہ کے جانبازوں میں سے وو ناور ۂ رُوز گارسرفروشوں ' لینی حضرت کھڑ کہ بن عبدالمطلب رضی الشرعنہ اورصرت عمرين خطاب رضى الترعنه كاسلام للف اوران ك ذيريع اسلام كوتقويت ببنجا في كاسبب بن كثير. بؤر وجُفًا كمصلا ورا زك أيك دو نوف به بين كرايك روز الولهب كابليا تُعتيب رسول الله طلائطاتين كے ہاس آيا اور يولاً: شين وَالنَّجْيم إِذَا هَوْى اور ثُمَّ دَنَا فَتَدَفَّى كے ساتھ كفركر ما ہوں"۔ اس كے بعدوہ آت پر ایدا رسانی كے ساتھ مستط ہوگیا۔ آپ كاكرما بھاڑ دیا اورات کے چہرے پر تھوک دیا۔ اگرچہ تھوک آٹ پر سزپڑا۔ اسی موقع پر نبی ﷺ نے بردماکی کراسے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کنامستط کر وے۔ نبی قطاف کا اللہ کی یہ بردُی قبول ہوتی۔ چنا بخد عینبر ایک بار قرایش سے کچھ لوگوں سے ہمرا ہ سفر بیں گیا۔ جب انہوں نے ملک شام کے متعام زُرُ قاربیں بڑا و ڈالا تورات کے وقت شیرنے ان کا چکر لگایا یُعَیّنیهُ نے دیکھتے ہی کہا " او سے میری تباہی ! برخدا کا قسم مجھے کھا جاسے گا-جبیا کرمحد مظافظ تا سے مجدرٍ بروُعا كى ہے۔ وكيومُيں شام ميں ہوں۔ ميكن اس نے كرميں دہتے ہوئے مجھے اا راؤا لا۔ احتیاطاً لوگوں نے عَیْنَہ کواپتے اورجانوروں کے کمیرے سے بیج ں بیج سلایا ۔ سکن رات کوشیر سب كويملا كمّا بُواسِدها عُنينه ك إلىس بينجا-اورسر كُرْكر ذيح كردُالا - شه ایک بارغفیبرین ابی مُعیّط نے رسول اللہ ﷺ کی گردن حاسب سجدہ میں اس زور ے روندی کرمعلوم ہونا تھا دونوں آنکھیں مکل آئیں گی ۔ لاھے ا بن اسحاق کی ایک طویل روابیت سے بھی قریش کے سرکشوں کے اس اراوے برر

> ه منتصرالييرة منتخ عيد الندص ١٦٥ ما الماستيعاب اصابر ولائل النبوة ، الدين الانت ه عنصرالييرة صنف ١١٣

روشیٰ برلمی ہے کہ وہ نبی ﷺ کے فلتے کے حکم میں ستھے، بیٹا پٹیراس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک یا را بوجیل نے کہا ؛

"براوران قرئیش ایپ دیکھتے ہیں کر محد مظافیقات ہمارے دین کی عیب مینی ہمائے ابار و اجدا دکی بدگوئی، ہماری عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبود دوں کی تذلیل سے باز نہیں اتا -اس لیے میں الشرسے عبد کر را ہوں کر ایک بہت بھاری اور شکل اُسٹھنے والا پتھر کے کر بیٹھول کا اور جب وہ سجدہ کرے گا تواسی بیٹھر سے اس کا سرکچل دوں گا۔اب اس کے بعد چاہے تم لوگ مجھ کو ب بارو مددگا رجھوڑدو، چاہے میری حفاظمت کرو۔ اور بنو حبر نبات میں کے بعد جوجی چاہے کریں ۔ لوگوں نے کہا " نہیں والٹرسم تہمیں کہی کسی معلیل میں بھی اس کے بعد جوجی چاہے کریں ۔ لوگوں نے کہا " نہیں والٹرسم تہمیں کہی کسی معلیل میں بے یا رو مددگا رنہیں جھوڑ سکتے ۔ تم جو کرنا چاہئے ہو گرگر دو ۔

ابن اسمان كهية بين: بمصرتا ما كياكه رسول الله ينطقها في فرايا "يجرل عليالتلام تصر اگرا بوجل قريب آما تواسه دهر كريشة كه

عرد وضى الله عنہ كے اسلام لانے كا سبب بن گئى تفصيل آ دہى ہے۔
جہال تك قريش كے دوسے رورماشوں كا تعلق ہے توان كے دلوں ہيں بھى نبى
طلافقي نے كاخيال برابر بك روا تھا، چنا نجہ صفرت عبداللہ بن عرو بن عاص ہے
ابن اسحاق نے ان كا يہ بيان نقل كي ہے كہ ايك با رشركين طليم ہيں جم تھے۔ يُس بحى موجود تھا۔
مشركين نے دسول الله يظافقي كا ذكر جيلا اور كہنے گئے واس شخص كے معاملے ہيں ہم نے
مشركين نے دسول الله يظافقي كا ذكر جيلا اور كہنے گئے واس شخص كے معاملے ہيں ہم نے
جبیا صبركيا ہے اس كی مثال نہيں۔ ورحقبقت ہم نے اس كے معاملے ہيں بہت ہي بڑى بات
رومبركيا ہے " يہ گفتگو چل ہي رہي تھى كہ دسول الله يظافي تھی منودار ہوگئے۔ آپ نے انتراپ
لاكر پہلے جمراسود كو چوا ما پھر طواف كرتے ہوئے مشركيان كے پاسس سے گذر ہے ۔ انہوں نے بھر
کہدکر طعنہ زنی كی حب كا اثر میں نے آپ کے چہرے پر دیکھا۔ اس كے بعد جب دوبارہ آپ كاگذر
بہدکو اتو مشركيان نے پھراسی طرح كی لعن طعن كی۔ بئی نے اس كا بھی اثر آپ ہے چہرے پر دیکھا۔
اس كے بعد آپ سہارہ گذر ہے تو مشركيان نے پھر آپ پر بادی طعن كی۔ اب كی بار آپ مظہر

" قرایش کے لوگوائن رہے ہو؟ اس وات کی قسم سب یا تھ میں میری جان ہے! میں تہارے پائس (تہارے) قسل و زیح ( کا حکم ) لے کرآیا ہوں ۔
ایٹ کے اس ارتنا دیے لوگوں کو بکر لیا۔ (ان پر ایباسکنۃ طاری مجواکہ) گویا ہرا دی کے سرر چر ہیا ہے یہاں کہ کر جو آپ پر سب سے زیا دہ سخت تھا وہ بھی بہترسے بہتر لفظ جرپا سکتا تھا اس کے دریہے آپ سے طلب گار دھت ہوتے ہوئے کے لگا کر ابوا لفاسم اواپس جائے۔ خدا کی فسم ! آپ کہمی بھی تا وال نہ تھے ۔
خدا کی فسم! آپ کہمی بھی تا وال نہ تھے ۔

دوسے دن فرلیش پیراسی طرح جمع ہوکہ آپ کا ذکر کورہ سے کہ آپ تنودار ہوئے۔ دیکھتے ہی سب ریکی ان ہوکہ ) ایک آدمی کی طرح آپ پر پل پڑے اور آپ کو گھر لیا۔ پیریش نے ایک آدمی کو دیکی ایک آدمی کی طرح آپ کی پار سے آپ کی چادر کرا کی دراور گھر لیا۔ پیریش نے ایک آدمی کو دیکی کراس نے گئے کے پاس سے آپ کی چادر کرا کی دراور بیل دراور کی دینے اور کہتے جاتے ہے ، کی دینے اور کہتے جاتے ہے ، کی دینے اور کہتے جاتے ہو اُلگا ہے کہ اُلگا ہے کیا تم لوگ ایک آدمی کو اس بیا قتل کر دہے ہو کر وہ کہتا ہے میرا رب الناہ ہے اس کے بعد وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر بیٹ گئے ۔ عبدالند

بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ بیسب سے سخت ترین ایڈ ارسانی تھی جوئیں نے قریش کو کمبی كرتتے ہوئے ولكھى۔ لاھ اندنى ملخصا

صبیح بخاری میں حضرت عُرُو ہ بن ڈبیررضی المترعنہ سے ان کا بیان مروی ہے کئیں نے عبدالتُدبن عمرون عاص رضى التُدعنها سيدسوال كياكم شركين في ينظ المالية كالمترج سب سے سخت و ترین برسلوکی کی تھی آپ جھے اس کی تفصیل تباہیئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبى يَنْكُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَارْكُوبِهِ مِن مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ وَيَرْهُ وَسِنِهِ مِنْ الْمُ مُعَيُّعُوا أَيادُ أُس نے اتے ہی اپنا کیڑا آپ کی گرون میں ڈال کرنہا بیت سختی کے ساتھ آپ کا گلا گھونیا۔ اتنے میں الوكرة البهنيج - اور ابہول نے اس كے دونوں كندھے كير كردهكا دیا اور اسے بي تنافقيتان سے دُور كرتے ہوستے فرما يا اَتَّفَتُكُونَ رَحبُ لَا اَنْ يَتَفُولَ رَبِّيَ الله اِيم لوگ ايك اوى كواس سيدقتل كرناچاست بوكه وه كن ب مبرارب اللهسب إلى

حصزت اسمار کی روا بیت میں مزیر تفصیل ہے کہ حضرت ابو مکر شکے باس بیر چیخ پہنچی کہ ا بینے ساتھی کو بچا دّ۔ وہ مجسٹ ہمارے پاکس سے شکے -ان کے مسریہ چارچوٹیا ل تھیں۔ وہ پہ كَيْمَةُ بُوسِتَ كَنْ تَكُونَ كَا يَفْتُكُونَ رَجِكَ لاَ أَنْ يَنْقُولَ دَبِنَ اللهُ ؟ ثم نول ايك اومي كممض اس بها قتل كرنا چاست بوكه وه كن سه ميرارب الندسه مشركين نبي منظفيك كوجبور كرا بوبكر البربل پرسے ۔ وہ واپس آئے توحانت برنقی كرہم ان كی چوشوں كا جو بال بھی جيوتے تنه، وه بماري رحيكي ، كے ساتھ حيلا آيا تھا۔ ساتھ

حضرت حمر و دمنی النّزعنه **کا فیول اسلام** محصرت حمر و دمنی النّزعنه **کا فیول اسلام** گمعبیرتنی که ایبانک ایک مجبی اورتنهویس

کا راسسند روشن موگیا ، بعنی حضرت حمزه دضی المترعندمسلمان بهوسگتهٔ ۱۰ ان سکے اسلام کا سنے کا واقعهساند نبوی کے اخرکا ہے۔ اور اغلب پہنے کہ وہ ماہ دی الحجہ بیشلمان ہمنے تھے ان كے اسلام لانے كامبىپ يەسپ كرايك دوز ايونېل كوهِ صُفّا كے زويك سول للد 

الم ابن نشام (/۲۸۹، ۲۹۰ ماه میخ بخاری باب ذکرمالتی النبی عَلِیْشَاکِیَّال من المشرکین بکتر النبی عَلِیْشَاکِیَّال من المشرکین بکتر ۱/۲۸۹ منظ مختصرالسیبروسینی عبدالندس ۱۱۳

خاموش دسہتے ، اور کھیے بھی نہ کہا لیکن اس کے بعد اسس نے ایٹ کے مسرمر ایک تیم دسے ما را ، حسب سے ایسی چوٹ آئی کرخون برنکلا۔ پیروہ خانڈ کعبر سکے یاس قریش کی بسس میں جا ببیرها -عبدالشری تبدّعان کی ایک لوندی کووصنهٔ پرواقع ایبے مکان سے برسارامنظر و ميكه ربى تقى -حضرت حمزه رضى المدعنه كما ن حاكل كة شكارست واليس تشريف لليركة تواس نه ان سے ابوجیل کی سادی حرکت کہرمنائی ۔حضرت تحریرہ عضے سے بعرط کی استھے ۔۔۔ یہر قرین کے سب سے طافتورا و زمضبوط حوان تھے۔ ماجراسن کرکہیں ایک محدد کے بغیردولئے بوستے ا وریہ تہیں کئے بڑے آئے کہ عُزل ہی ابوجیل کا سامنا ہو گا، اس کی مرتب کردیں گے۔ پینا پیمسبرحرام بین داخل بوکرسیرسے اس سے سریہ جا کھرٹے ہوستے اور بوسے: اوسری پرخشو لگانے والے مزدل إتوميرے منتب كوكاني دياہے حالا كمئي مى اسى كے دين پر ہول"-اس کے بعد کمان سے اس زور کی مارماری کہ اسس کے سربہ برترین قسم کا زخم آگیا۔ اس پراہے کا كے تبلید بنو مخروم اور حضرت مرزه كے قبلے بنو التم كے لوگ ایك دوسرے كے خلاف مجوك استھے۔ میکن ابوجہل نے یہ کہدکر ابنیں خامیش کردیا کہ ابوعمارہ کوجانے دو۔ بئی نے واقعی اس کے بمتیج کوبہت بڑی گائی دی تھی۔ للے

ا بندائر حضرت نمزه رضی الدیمند کا اسلام محن اس میست کے طور پر نفا کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی۔ نیکن بھرا لٹرنے ان کاسپیز کھول دیا۔ اور انہوں نے اسلام کا کرد امنبوطی سے نفام لیا سالتہ اور مسلانوں نے ان کی وجرسے بڑی عزبت وقوت محسوس کی۔

حصر بیات عرض کا قبول اسلام

میں ایک اور برق تا بال کا جلوہ نمود ارم کے احب اور برق تا بال کا جلوہ نمود ارم کے احب کی دیکر میں ایک اور برق تا بال کا جلوہ نمود ارم کے احب کی دیکر کے میں ایک اور برق تا بال کا جلوہ نمود ارم کے احب کی دیکر کے میں ایک اور برق تا بال کا جلوہ نمود ارم کے احب کی دیکر کے میں ایک اور برق تا بال کا جلوہ نمود ارم کے احب کی دیکر کے میں ایک اور برق تا بال کا جلوہ نمود ارم کے احب کی دیکر کے میں ایک کا دیکر کے میں ایک کا دیکر کی سال کی دیکر کی میں ایک کا دیکر کی دیکر کے دیکر کی دیکر کی دیکر کی میں دور برق تا بال کا جلوہ نمود اور کی اسلام کا دیکر کی دیکر کی دیکر کے دیکر کی دیکر کے دیکر کی دیکر کے دیکر کی کا کو دیکر کی دیکر کی دیکر کی کی دیکر ک

کی چیک پہلے سے زیا دہ خیرہ کن تھی ، یعنی حضرت عمر رضی النّرعنہ مسلمان ہوگئے۔ ان کے اسلاً النّری وافغرت نیون میں النّرعنہ مسلمان ہوئے ۔ ان کے اسلام النّری وافغرت نیون ون بعد سلمان ہوئے تنے اور نبی میں اللّہ علی اللّہ اللّہ اللّٰہ الل

الله مختفرالسيروشيخ محدبن عبدالوات من ٢٩١ دهم العالمين ١/١١، ابن بشام ١/١١١ ١٩١ ٢٩١ ٢٩١ من ١٠١ مثل اس كا اندازه مختفرالسيروشيخ عيدالشريل مذكود ايك دوايت سند بوناسيد ويجعف ص ١٠١ مثل تاريخ عربن الخطاب لابن جوزى ص ١١ اور حضرت السن سے روایت کی ہے کہ نبی ظافظات سے فرایاء

اَللّٰهُ عَرَّا عِرَّا لِإِمْدَاكُمْ بِاَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ اِلْيَكَ بِعَمْرِبِنِ الخطابِ اَقُ بِاَئِي جهدل بن حشیام .

'لے اللہ! عمرین خطاب اور ابوجہل بن ہشام میں سے جوشخص تیرے نزدیک زیا دہ محبوب ہے اس سکہ ذریعے سے اسلام کو قوتت پہنچا ہے،

التُّدِنَ بير دعا قبول فرمانی او رحضرت عرضمهان بهوسگة التُّدِیک ان دونوں میں زیاد و ممبوب حضرت عمرضی التُّع عنہ شخصے رکالیے

حعنرت عردمنی الندعند کے اسلام لانے سے متعلق جملہ روایات پرمجوی نظرہ النے سے واضح بوقا ہے کہ ان روایات پرمجوی نظرہ النے سے واضح بوقا ہے کہ ان روایات کہ ان روایات کہ ان روایات کا خلاصہ بیٹی کہ ان روایات کی اسلام رفتہ رفتی الندعن کے مزاج اور جذبیات واحساسات کی طرف میں مختصرات عمر رضی الندعن کے مزاج اور جذبیات واحساسات کی طرف میں مختصراً اث رہ کر دیا جائے۔

حفرت عروضی اللوعند اپنی تندمزاجی اور سخت نوگی کے لیے شہور تنے یمیل نوں نے طویل عوصے کک الن کے اعتوال طرح کا مختیاں تھیلی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان ہی متعناق تھیلی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان ہی متعناق تم کے جذبات ہام وست وگر بیاں تے ، چنا پنجہ ایک طوف تو وہ آبار واجدا دکی از کہا دکر وہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے اور طا نوشی اور لہو و لعب کے دلدا وہ تھے لیکن دوسری طوف وہ ایمان و تھید ہے کی راہ میں میمانوں کی نیٹی اور مصائب کے سیسے میں ان کی قرت برداشت کو خوش گوار چرت و لیند برگر کی نیگ ہے سے ویکھے تھے۔ بھران کے اندر کسی کی قرت برداشت کو خوش گوار چرت و لیند برگر کی نیگ ہے سے دیکھے تھے۔ بھران کے اندر کسی عقماند آدمی کی خوص تھے۔ بھران کے اندر کسی مقابلہ میں مقمل کو ایم کی کھیست بھی عقماند آدمی کی خوصے دے اس سے ان کی کھیست و میں ماشد دم میں تولد کی سی تھی کہ ایم کی خوصی تراور ایمی ڈھیلے پڑھیے پڑھیے ہوئے۔ وہ تھیں تمام دوایات کا خلاصری جی تو جیسی مات و مرمی الله عذر کے اسلام اللہ نے اور سورت کرا ایم کی کسی تھی کے اسلام اللہ نے کہ ایک دور میں تراور کی خوصے دور حرم تشریف لائے اور سے برداست گذار نی پڑھی ۔ وہ حرم تشریف لائے اور سے بردے کہ ایک دونے انہیں گھرسے باہردات گذار نی پڑھی ۔ وہ حرم تشریف لائے اور میان کو خوش کے اسلام الات کی تھیں تھیں کے اسلام الات کی تھیں تھیں کہ کہ کہ ایک دونے انہیں گھرسے باہردات گذار نی پڑھی ۔ وہ حرم تشریف لائے اور میان کروٹھ کر سے سے ۔ اس وقت نبی سے کھی کے اسلام الات کی میں کے ۔ اس وقت نبی سے کہ ایک دور میں گھرسے کے اس وقت نبی سے کہ ایک دور میں گھرسے کے اسلام الات کی میں کی کے اسلام کی کے ۔ اس وقت نبی سے کہ ایک دور میں کی کھر کے اسلام کے ۔ اس وقت نبی سے کہ ایک دور میں کھرسے کی کھر کے اسلام کے ۔ اس وقت نبی سے کہ ایک دور میں گھرسے کی دور انہوں کی کھر کے اسلام کی کھر کے اس وقت نبی سے کہ کی کے دور میں کھر کے اسلام کی کھر کے اس وقت نبی سے کہ کھر کے دور میں کھر کی کھر کے اس وقت نبی سے کہ کی کھر کے دور میں کھر کے اسلام کے دور میں کھر کے دور کی کھر کے دور کی کھر کے دور کی کھر کی کھر کھر کے دور کھر کے دی کھر کے دور کر کھر کے دور کھر کے دور کھر کے دور کی کھر کے دور کھر کے دور کھر کھر کے دور کھر کے دور کھر کھر کے دور کھر کے دور کھر کھر کھر کے دور کھر کھر کھر کھر کے دور کھر کے دور کھر کے دور کھر

میلی ترندی ابواب المآقب ا ماقب ای حض عمرین الخطاب ۲۰۹/۲ ها حضرت عمردمنی المشعند کے مالات کا یہ تجزیر شیخ عقر عزالی نے کیا ہے۔ فقد السیرہ ص ۹۲،۹۲

الحاقه کی طاوت فرمادہ ہے تھے۔حضرت عمر رضی المترعمۃ قرآن سفنے لگے اور اس کی تا بیت پر حیرت زوہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا ! ضوا کی تسم بیر تو شاعرہ ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں'' دیکن اتنے میں آئے نے بہ آبیت قلاوت فرما تی۔

وَلَا بِقُولِ كَاهِنِ قَلِيَالًا مَّا تَذَكَّرُونَ ثُ تَنْزِيْلُ مِنْ رَّبِ الْمُلِيُنُ (١٣٧٣١١٦١) (إلى أخرالتورق)

" میرکسی کا بین کا قول بھی نہیں ۔ تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرہتے ہو۔ یہ الشردب العالمین کی طرف سے نا ڈل کیا گیا ہے ۔"

واخيرمورة يمك

حضرت عررضی النّدعة کابیان ہے کہ اس وقت میرے ول میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان یہ بہلا موقع تفاکہ حضرت عمرضی النّدعة کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان کے اندرجا ہی جذبات، تقلیدی عصبیت اور آیا۔ واجدا دکے دین کی عظمت کے احماس کا چملکا اتنا مصنبوط تفاکہ نہاں خارۃ دل کے اندر چیلتہ والی حقیقت کے منز پر فالب رہا، اس یہ وہ اسس چیلکے کی نہ میں چیئے ہوئے شعور کی پروا کے بغیرا پنے اسسالام دشمن عمل ہیں سرگردال رہے۔

للة آديخ عُمر بن الخطاب لا بن الجوزى ص ١- ا بن اسحاق في عطارا و رجا برسه بمى نقرياً يهى بات نقل كرست المين الجوزى ص ١- ا بن اسحن تقت سبد و يجعف مبرة ا بن بشام ١/١ ٢٩٨، ٣١٨ والنه المين ا

لکن ابھی راستے ہی میں تھے کرنگئم بن عبداللہ النام عدوی سے یا بنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی اُ دمی سے طافات ہوگئی۔اُس نے تیور دیکھ کر اوچیا ؛ عمر اِ کہاں کا ارادہ ہے ؟ انہوں نے كها " محقر يَيْكُ عَلَى كُونْل كرف جاريا بهول- اس في كها " محقر يَيْكُ فَلِيكُان كونْسْلَ كرك بنوباشم اور بنوزبره سے کیسے بی سکو گے ؟ حضرت عروضی الدعنہ نے کہا : معلوم ہو تا ہے تم ہی اینا مجعیلادین معور كريد دين بويك بو-اس في كها عرض الك عجيب بات نربتا دول المهاري بهن اوربينون بعي تمهارا دین چھوڈ کر بیے دین ہوسیکے ہیں"۔ برسٹسن کرعمر غصے سے بے سسٹ ابو ہو گئے ا ودمسيد سعيم بهنوني كا دُخ كيا- وإل ابنيس حضرت خبّات بن اَ دُمت سوره طاريشتل ایک صحیف پڑھا رہے نتھے اور قرآن پڑھانے کے بید و ہاں آنا جا ناحضرت خباب کامعول تقا بجب حفرت خيّات في حضرت عرض كالبهث تن لو گوركه ا ندر ميك كير ا دعوهزت عورة كالبهن فاطره فيصحيفه جيهيا دياء ميكن حفرت عرفه كمرك قريب بهنج كرحضرت خباب كا قرادت سن چکے ننے ؛ چنا بخہ او جیا کہ برکمیسی وحمیمی سی آوا زنتی جوتم لوگوں کے پاس میں نے سنی تقى النهول نے کہا کچھ بھی نہیں لیس ہم آپس میں باتیں کررہے تھے "حضرت عررضی اللہ عند نه كيا: " فالبّاتم وونول به وبي بوي يع بوي ببنوني في كما " اليماعم إيه تباؤا كرحي تباك وين كربجائي كسي اور دين مين برتوع حفرت عرض كالتناسفنا تفاكه اييف ببنوني يرجر كمد بليه اور انہیں بڑی طرح کیل دیا۔ ان کی بہن نے بیک کرانہیں اپنے شوہرسے الگ کیا تو بہن کواہا جانا ما را کرچېره خون آلود بوگيا- ابن اسحاق کی روابيت سبے که ان کے سرميں چوپ آئی۔ بہن نے جوشِ غضب میں کہا: عمر ا اگرتیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین بری ہوتو ؛ اکشف کہ ان لا إله إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله - يُن شهاوت ويتى بول كالله سواكونى لالنِّ عبا دست نهيس اورئيس شهاوست ديتي بول كرمحة يَظْفُظِيَّاكُ السُّرك رسول بي. يرسُ كرحضرت عرفير مايوسى كے مادل جھا گئے اور البنيل اپني بهن كے جبرے يرخون ويكوكر مثرم و ندامت می محسوس ہوئی۔ کہنے لگے ، اچھا پر کتاب جو تمہارے پاکس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کودوہ

کلی یہ ابنِ اسخانی کی دولہت ہے۔ دیکھتے ابنِ ہشام ۴/۱ ہم ہے ۔ مسلح کرنے عمرین الخطاب لا بن الجوزی ، مسلح عمرین الشرعنہ سے مروی ہے۔ دیکھتے تاریخ عمرین الخطاب لا بن الجوزی ، ص ۱۰ و مختصرالسیبرۃ الرسینے عبدالنڈمس ۱۰۱ مسلح منظام ما ۱۰ مسلح کے مدالنڈمس ۱۰۱ مسلح کے مقصرالسیبرۃ الفاق مس ۱۰۱ مسلح کے دیکھتے مختصرالسیبرۃ الفاق مس ۱۰۱ مسلح کے دیکھتے مختصرالسیبرۃ الفاق مس ۱۰۱

بهس كرحفرت عروضى التعشف اپنى تلوارهاكل كى اوراس كمرك ياس اكردروازسى ير د منتک دی۔ ایک آومی نے اُکھ کر دروا زے کی درا زسے جمانکا تو دکھاکہ عمر توارها کل کئے موجود میں۔ بیک کررسول اللہ ﷺ فیلٹھ کواطلاح دی اورسارے لوگ سمنٹ کر بھیا ہوگئے بحضرت حروه رضى الله عند في إي إات بيت وكول في كها عمر إلى يحضرت حرزة في السف كها إلى العرب وروا زه کمول دو- اگروه خیر کی نیت سے آیا ہے تواسے ہم خیرعطا کریں سکے اور اگر کوئی برا ا را وہ ہے کر آیا ہیں توہم اسی کی تنوا رسے اُس کا کام تمام کر دیں گئے۔ اوھ زیول اللہ عظافی تال اندرتشریف فراستے۔ آپ پروی نازل ہورہی تنی ۔ وحی نازل ہو می کا ترا ہو می توصفرت عرشکے پاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ایکے کیڑے اور تلوار کا پرتلاسمیٹ کر کیڑا ا ورسختی سے جیشکتے ہوستے فرایا "عمر ایک تم اس وقت یک با زنہیں آ وَسکے جب کک کرا لنڈ تعلیا تم پریمی دسی بی وقت ورسوانی ا ورعبرتناک مزا فازل مذخرها دست مبیی وبدین مغیره پرنازل جو يكى بهه ؟ يا الله! به عمر بن خطاب سهه - يا النثرا اسلام كوعمر بن خطاب كي دريعي قوت وعزت عطا فرماً- آب کے اس ارشاد کے بعد حضرت عرضے ملقہ بگوش اسلام ہوتے ہوئے کہا۔ أشهدان لا إله الاالله وإنّك رسوليالله-

' یُں گواہی دیتا ہول کہ یقیناً اللہ کے سواکوئی لائق عبادت نیں اور یقیناً آپ اللہ کے رئول ہیں'' ' یہ مُن کر گھر کے اندر موجود صحب ارتضافے اسس زور سے بمجیر کہی کہ مبعد حرام والول بیرمُن کر گھر کے اندر موجود صحب ارتضافے اسس زور سے بمجیر کہی کہ مبعد حرام والول امام ابن جوزی نے صفرت عروضی الدّ عندسے یہ روابیت نقل کی ہے کہ جب کو تخص ممان ہوجاتا تولوگ اس کے بیچے پر جم انڈ و اسے تر دو کوب کرنے ۔ اور وہ بھی ابنیں مارتا ، اس ہے جب میں سل ان بُروا تو اپنے مامول عامی بن ماشم کے پاس گیا اور اُسے خردی ۔ وہ گھر کے افدرگس گیا ۔ پھر قرارش کے ایک پڑھے آ دی ہے پاس گیا ۔ پھر قرارش کے ایک پڑھے آ دی ہے پاس گیا ۔ شاید الرجیل کی طرف اشارہ ہے ۔ اور اسے خبردی وہ بھی گھر کے افدرگھس گیا ۔ لئے

ابن بشام اورابن جوزی کا بیان ہے کرجب صرت عرض ملان ہوئے توجیل بن محرجی کے
پاس گئے۔ یشخص کسی بات کا ڈھول بیٹنے میں پورے قربش کے افدرسب سے زیادہ متازی ا حضرت عرض نے اسے تبایا کہ وہ سلمان ہو گئے ہیں۔ اس فی سفتے ہی نہایت بلندا وازسے چیخ کر کہا کہ خطاب کا بٹیا ہے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عرض اس کے دیجے ہی تھے۔ بوئے "یہ جوٹ کہت ہے۔ بئی مسلمان ہو گیا ہوں "بہرحال لوگ حضرت عرض پر ٹوٹ پر پالے اور ماربیٹ شروع ہو گئی۔ لوگ حضرت عرض کو مار رہے تھے اور حضرت عرض لوگ کی ار رہے تھے یہاں تک کرم ہے

سریہ آگیا۔ اور حضرت عرض تفک کر بعیٹھ گئے۔ لوگ سریر سوار تنے۔ حضرت عرض نے کہا جو بن پڑے کرلو۔ خدا کی قسم اگر ہم لوگ تمن سو کی تعدا دہیں ہونے تو بچر تھتے میں یا تم ہی رہنے یا ہم ہی رہنے ۔ سائے

اس کے بعد شرکین نے اسس ادادے سے صفرت عرد صی المدع نے گور پائر بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں ، چیا کچرسے کیاری میں صفرت ا، بی عرد ضی الدع نہ سے موی ہے کہ صفرت عرف الدی خوص بن وائل ہی آگ .

وہ دھاری دار مینی چادر کا جوڑا اور رسٹی گوئے سے آداستہ گرتا ذیب تن کئے ہوئے تھا۔ اس کو است کی اندی تھی ہے ہوئے تھا۔ اس کو است کی اندی تھی ہے ہوئے تھا۔ اس کو چیا کیا بات ہے ؟

کا تعلق قبیلہ ہم سے تھا اور یہ قبیلہ چاہلیت میں ہما را صلیف تھا۔ اس نے پوچا کیا بات ہے ؟

صفرت عرض نے کہا میں ممان ہوگی ہوں ، اس لیے آپ کی قرم مجھے قبل کرنا چا ہی ہی سے معاص نے کہا دار یہ مکن نہیں ۔ عاص نے کہا دار یہ میں نہیں ۔ عاص نے کہا دار یہ کہا دار یہ کہا دار ہوگی کہا ہے کہ بری ہوئی تھی ۔ عاص نے لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یر تھی کہ لوگوں کی بھیر سے وادی کی کھی بحری ہوئی تھی ۔ عاص نے پوچا کہا نہیں ۔ یہ بی خطاب کا بیٹا مطلوب سے جوئے دیں ہوگی ہے ۔

فاص نے کہا : "س کی طرف کوئی دا ہ نہیں ۔ یہ بیٹے ہی لوگ واپس چطے گئے ۔ بڑتے ابن اسحات کی کا میں سے کے بڑتے ابن اسحات کی کہا میں سے کے دیں ہوگی ہے ۔ اس کی طرف کوئی دا ہ نہیں ۔ یہ بیٹے ہی لوگ واپس چطے گئے ۔ بڑتے ابن اسحات کی کہا کہ دیا گیا۔ دی کہا دار سے میں ہے کہ والٹ ایسا گھا تھا گویا وہ لوگ ایک کیڑا ہے جے اس کے آدر ہے جب کے ابن اسحات کی کہیں کی دیا گیا۔ دیا گوران کیا گیا۔ دیا گیا گیا۔ دیا گیا۔ دیا گیا۔ دیا گیا گیا۔ دیا گیا۔ دیا گیا۔ دیا گیا گیا گیا۔ دیا گیا گیا۔ دیا گیا گیا کی کو اس کی کی کو اسٹ کی کی کی کی کی کو اسٹ کی کی کی کی کو اسٹ کی کی کو اسٹ کی کو اسٹ کی کی کی کی کو کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی

صفرت عمروضی الله عند کے اسلام اللہ نے پر یکیفیت تومشرکین کی ہوئی تنی۔ باتی ہے کہا ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ بجا بدنے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب سے دریا فت کیا کہ کس وجسے آپ کا اختب فاروق پڑا ہی تواہوں نے کہا بجے سے تین دن پہلے صفرت عزہ وضی الله عند مسلمان ہوئے۔ بھر صفرت عرشے ان کے اسلام النہ کے اسے کہا بجے سے بین دن پہلے صفرت عرف الله کے کہا جے سے اللہ کے اللہ کے اللہ کہا ہے اسلام کی کہا ہے اسلام کی اللہ کہا ہے کہا ہے اسلام کی اللہ کہا ہے کہا ہے اسلام کی اللہ کہا ہے کہا ہے اسلام کی بھرج ب میں مسلمان ہوا تو سے میں نے کہا ، اسے اللہ کے رسول ایک ہم میں پر بنیں جی خوا ہ در بی خوا ہ در بی جو خوا ہ در بوخوا ہ دو جو رہو ہے کہا ہے دوجا رہو سے دوجا رہو سے کی قدم سے دوجا رہو ہے۔

سه ایضاً ص ۸ - این بهشام ۱/۸۲۳، ۲۹۹ به مصحح بخاری باب اسلام عربن الخطاب ۱/۵۲۱

حفرت عرضکتے میں کہ تب میں نے کہا کہ میر حکیمیناکیسا ؛ اس ذات کی قسم سے اپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرها یا ہے ہم ضرور با برنکلیں گے ۔ چنا نچہ ہم دوصعوں میں آپ کو ہمرا ہ لے کر با ہر آئے۔ ایک صف میں حرفظ منصاورایک میں میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چی کے آئے کی طرح ملکا بلکا عبار اُر ر ما تھا بریہاں مک کہ ہم سجد حوام میں د اخل ہو گئے حضرت عرض کا بیان ہے کہ قریش نے جھے اور تمزیہ كو ديكيما توان كے ولوں پرايسي چيت كى كراب كى رن كى تقى۔اسى دن رسول الله يَالله الله عَلَيْها الله الله ميرا نقب فاروق ركد ديا. سن

حضرت ابن مسعود رضی النّدعنه كاارشادىپ كرىم خارّ كعبه كے پاس نماز پر معنے پر قا در رزستے . يهال مك كرحضرت ورشف اسلام قبول كيارك

حضرت مُتَهَبِّبِ بن بِن بِن ان رُومی رضی التَّدعنه کا بیان سبے کرحفرت عمر رضی اللّه عنه مُسلمان ہوئے تواسلام ہروے سے باہرا یا ۔ اس کی علانیہ دعوست دی گئی۔ ہم صنفے نگا کرمیت اللہ کے گرد بیٹے بہایٹر كاطواف كياءاورس فيهم يرضني كى اس سے انتقام يا اوراس كينبض خلائم كاجواب دبارت حضرت ابن سعود ومنى المدعنه كابيان سي كرجب سي حضرت عرض اسلام فبول كي تب سي بم برا برطا قتور ا ورباع وست رسب را م

### فريش كانما منده رسول المدسكة لله عكية وسَامْ كحصور من العلى على المارة المعلى المارة المعلى المارة المارة

لعنى حضرت بمزه بن عبدا لمقلبب اورحصرت عمرين الخطّاب رضى الترعنها كمسلما ل برجائے كے بعدظلم وطغیان کے بادل مجھٹنا متروع ہوگئے اور مسلانوں کوبجرروسم کا تختہ مشق بنانے کے سیا مشركين يرج برستى جيائى تقى اس كى جگرسۇ چەلوجەنے لينى نثروع كى- چنا پخەمشركين نے برگوشسش كى كه اس دعونت سے نبى ﷺ كا جومنشا اور مقصود ہوسكتے ہے اسے فرا وال مغدار میں فراہم کرنے کی چیک در کرے آپ کواٹ کی دعوت و تبلیغ سے یا زر کھنے سے سے باری کی جائے نیکن ان غربر ال کوبیتر نه تفاکه وه لیرری کا مُناست جمبس پرسورج طلوع ہوتا ہے ، آپ کی دعوت کے مقابل پرکاه کی چینیت مجی نہیں رکھتی اس بیے انہیں اسیف اس مصوبے بی ماکام و نامراد ہونا پڑا۔

النظام النظاب لا بن الجوزي ص ٢٠٧ من المختصر البيره للشخ عبد الدُّص ١٠٣ من النَّارِيِّ عَبِّرُ الدُّص ١٠٣ من النَّارِيْنَ النَّظاب لا بن الجوزي ص ١١٣ ميح النحادي: باب اسلام عُرِّين الخطاب ١ /٥٧ ٥

ابن اسماق نے یزید بی ذیا دے واسط سے محمری کوب قرطی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ مجھے تبایا
گیا کُونٹر بن کر بڑی کے بڑی مروا رِقوم نفا ایک روز قرایش کی مخل میں کہا ۔۔۔ اور اس وقت رسول اللہ شیالی گئی گئی کے متبالا مجد مرام میں ایک جگر تن تنہا تشریف قرما تھے ۔ کہ قریش کے لوگو اکیوں ندمیں محمد کے بیاس جاکر ان سے گفتگو کہ وں ، اور ان کے سامنے چندامور پیش کہ وں ، ہوسکتا ہے وہ کوئی پیز قبول کرلیں ۔ توجو کچھ وہ قبول کرلیں گے ، اسے دے کرہم انہیں اپنے آپ سے بازر کھیں گے !۔۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت محرم نے مرائی موجعے تھے اور شرکین نے یہ دیکھ ایا تھا کہ مسلمانوں کی تعدا در شرکین نے یہ دیکھ ایا تھا کہ مسلمانوں کی تعدا در شرکین نے یہ دیکھ ایا تھا کہ مسلمانوں کی تعدا در شرکین نے یہ دیکھ ایا تھا کہ مسلمانوں کی تعدا در اور شرکین نے یہ دیکھ ایا تھا کہ مسلمانوں کی تعدا در اور شرکین نے یہ دیکھ ایا تھا کہ مسلمانوں کی تعدا در اور اور مسلمانوں کی تعداد در اور اور مسلمانوں کی تعداد در اور کی تعداد در اور اور مسلمانوں کی تعداد در اور اور مسلمانوں کی تعداد در اور اور اور مسلمانوں کی تعداد در اور اور مسلمانوں کی تعداد در اور اور اور مسلمانوں کی تعداد در اور اور کھوں کے در اور اور اور اور اور کی تعداد در اور اور اور کھوں کے در اور اور اور کی تعداد در اور میں کے در اور اور اور کھوں کے در اور اور کی کھوں کی کھوں کے در اور اور اور اور کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے در اور اور اور اور اور کھوں کی کھوں کے در اور اور اور اور کھوں کی کھوں کے در اور کھوں کی کھور کی کھوں کے در اور کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھور کی کھوں کھوں کو کھوں کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھوں کی کھور کی کھور کھور کے در اور کھور کے در اور کھور کھور کی کھور کھور ک

مشركين في كا الوالوليد أب ما يتفاوران سه بات يجيد اس كے بعد عتب أنظ اور رسول الله عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ الله عَلَيْهُ كَا مِن مِن كربيت كيا- بيراولا : بينها ري قوم من تها را جوم تنه وتقام ب اورج باندبا پرنسب سبے وہ تہیں معلوم ہی سبے۔ اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاطر اے کرائے ہوجس کی وجہ سے تم نے ان کی جا عست میں تفرقہ ڈال دیاء ان کی عقلوں کو حماقت سے دوہا رقرار دیا ۔ان کے معبودوں اوران کے دین کی عیب جینی کی۔اوران کے جاکا قائبدا دگذر سے میں انہیں كا فر تعلم ايا - لبذا ميرى باست سنو ائي تم ير چند باتين پيش كرد با بول ، ان پرغوركرو - بوسكان . كولى باست قبول كراويد رسول الله يَسْلَفْظِيناك سقة طايا " الوالوليدكهو! مَسِسنون كا" ابوالوليد سف كها : " بهيتم إيرما مرجد تمد كرآئ بواكراس ستم يه چا بنته بوكه ال عاصل كرو توم تهارك يداتنامال جمع كئة ديية بي كرتم مم بيسب سد زياده مالدار برجاؤى اور الرتم يه چاست بوكاعزازد مرلته حاصل كروتوسم تهبي اپنا سروا ربنائے بیتے ہیں یہاں كاك كرتها دسے بغیرسی معاطر كا فیصلہ ن كريں گے؟ اور اگرتم جاہتے ہوكہ باد شاہ بی جا و توہم تہيں اپنا باد شاہ بنائے بيئے ہيں ؛ اور اگريہ جو تہارے پاس آ سے کوئی جن مجومت سید جسے تم دیکھتے ہوئین اپنے آپ سے دفع نہیں کرسکتے تو م تمهارے بیاس کاعلاج تلاش کئے دیتے ہیں اور اس سیسے میں ہم اینا اتنا مال خرج کرنے کو تیار ہیں کہ تم شغایاب ہوجاؤ ؛ کیو کر مجی کمبی ایسا ہوقا ہے کرچی محبورت انسان پر عالب اجا آسے اور اس كاعلاج كردا ما يشقاب-"

کہا : ٹھیک سپے میسنوں گا۔ آپ نے فرمایا ہ بسسيرالله الرّخمن الرّجيت يُر

خُمُّ ۞ تَنْذِيْلُ مِّنَ الْتَرَجُمُنِ الرَّحِيمِ ۞ كِتْبُ فُصِّلَتُ الْيَّهُ قُرْلَنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَّعَنْكُونَ۞ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا ۚ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۞ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي َ أَكِتُ فِي مِمَّا تَدْعُونِنَا إِلَيْهِ .. (١:١٠ه)

" حم - يه رحمن ورحيم كى طرف سے أزل كى جوئى اليي كتاب جس كى آيتيں كمول كمول كر بايان كردى كئى ہيں. عربی قرآن ان لوگوں کیلیے جوعلم سکھتے ہیں ۔ بشارت شینے والا اور ڈرانے والا سبّے بسکین اکثر لوگوں نے احراض کیااور وہ سنتے نہیں ، کہتے ہیں کرمی چیز کی طرف تم ہیں بلتے ہو اس کیلیے ہمائے دوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ الم رسول الله يَنْ اللهُ السَّرِينِ السَّرِينِ مِنْ السِّهِ عَلَيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله شيڪچپ چاپ نئنتا جار إنخا-جب آپ سجدے کی آیت پر پہنچے تر آپ نے سجدہ کہا بچرف وا یا ا

"ابوالوليد! تهبيل جركيم من التقاس چكه اب تم جا نوا ورتمها را كام جائه."

عَنْيهُ النَّا اوربيدها اليناسانفيول كياس آيا- أسه أنَّا ديكوكرمشركين في أيس مين ايك دوسرے سے كها " فداكى قىم إ ابوالولىد تېرايسے ياس وه چېره كېرى ار ياب جوچېره ك كَ تَمَا - بَهِرَجِبِ الوالوليدا كرمبينه كِيا تو لوگول نه يوجيا ؛" الوالوليدا ييجي كى كيا خرب ؟ اس نه كها: "يي كي خرير سب كوئيس في ايك ايساكلام مستاسب كرويساكلام والتنوي سن كيمي نهين أراي قسم وه مذشعرسه مذجادو، مذکه نت، قریش کے لوگو! میری باست ما فراور اسس معاسطے کو مجد پرجپوا دو-(میری رائے یہ ہے کہ) اس منتف کو اس مے حال پرجیور کر الگ تعلی بیٹے رہو۔ خدا کی تعمین نے اس کا جو تول کن سبے اس سے کوئی زبر دست واقعہ رُونما ہو کررسیے گا۔ بھر اگر استض کوعرب ف مار دُوالا توتم سه ما كام دومرول ك وربيع انجام يا جاست محا- اور اگريتمض عرب پر غانب آگیا تو اس کی با د شامهت تمها ری با د شامهت اور اس کی عزمت تمهاری عزمت بهوگی: اور اس كا وجودسب سير برحك تمهاريد بيد معادت كا ماعدت بوكا- لوكول في إ ابرالوليد إخدا كى قىم تم يريمى اس كى زيان كاجا دوچل كيا" عُنتيه ئے كہا "استخص كے بارے بيں ميرى رائے يہى ب اب نہیں جو تھیک معلوم ہو کرو۔ مث

ایک دوسری روابیت میں بیرند کورسے کرنبی بیٹاٹھ کیاتا سفیجب فلاوت سٹروع کی توعنتبہ چُپ چاپ سنتار ہا، جب آپ الٹرتعاسط سے اس قول پر پہنچے:

فَإِنْ اَعْرَضُوا فَقُلُ اَنْذَرُتُكُمُ طِعِقَةً مِّشْلَ طَعِقَةِ عَادٍ وَ تَمُودَ لَ اَنْدَرُتُكُمُ طِعِقَةً بِينِ الروه روكروا في كرين توتم كم روكر من بين عادو ثمود كى كرك طبيبي ايك كرك كي تعطرت ساحة كاه كروا بيول.

توعنند تغرّا کر کورا ہوگی اور یہ کہتے ہوئے اپنا و تقدرسول اللہ ﷺ کے منہ پر دکھ دیا کوئیں اس کو اللہ ﷺ کے منہ پر دکھ دیا کوئیں سے کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں (کہ ایسا نہ کریں) لیے خطرہ تھا کہیں یہ ڈرا وا آن مزیدے۔ اس کے بعدوہ قوم کے پاس گیا اور فدکورہ گفتگو ہُوئی ۔ لاکھ

الوطائب بني ماشم اوربني مُطَلِّب كوجمع كرف بيل المحالات كي دفيار بيل المحالات المحال

ابوطانب کے نزدیک پر بات بقینی تھی۔ اور بہرطال میں کھی کیونکر شکویں اعلانے دیول سند شان اللہ اللہ کے قبل کا فیصلہ کر چکے ہتھے۔ اور ان کے اسی فیصلے کی طرف اللہ تناسطے کے اس تول میں

اشاره سب ۱

اَمْ اَبْرَمُوْاَ اَمْرًا فَاِنَّا مُنْرِمُوْنَ ۞ ٩:٩٣١)

" اگرانبول فے ایک بات کا تہیہ کرد کھا ہے توہم میں تہیہ کئے ہوئے ہیں یا

اب سوال پر تنما که ان حالات میں ا بوطانب کو کیا کرنا چاہیئے! انہوں نے جب دیکھا کہ قريش برجانب ست ان مح بهيني كى مخالفت يرقل پيشے ہيں تو انہوں نے اسپنے جُرِّاعلى عبدِناف کے دوصا جزا دول مانتم اورمُنظّیب سے وجود میں کنے والے خاندا نول کوجمع کیا اور انہیں دعو دى كداب يك وه اپنے بميتبر كى حفاظلت وحايت كا جو كام ننها انجام دينة دہے ہيں اُسب اسے سب مل کرانجام دیں۔ ابوطالب کی یہ بات عربی ٹمینت کے پیش نظران دو توں خاندا نوں كحرسا دست سلم اوركا فرا فرا دسف قبول كي البية مرث الوطائب كانجعائي الولهب ايك إيها فرو تفاحبس نے اُسے منظور ہذکیا اور سادے خاندان سے الگ ہوکر مشرکین قریش سے جامل اور اک کاسائقہ دیا۔ سکتے

# منخل بائيكاك

صرون بارسفتہ باس سے جی کم عت بین ترکین کوچار فرسے بھیجے لگ چکے ہے ہو اور ان کی پٹی کش یاسوٹ بازی فرانسام قبول کیا، پیر حضرت عرض مسلمان ہوئے، پیر گور میں اللہ اللہ ان کی پٹی کش یاسوٹ بازی مستردی، پیر قبد برنی مطلّب کے سارے ہی سلم و کا فرافراد نے ایک ہو کہ نبی ملائیا پین مستردی، پیر قبد برنی مطلّب کے سارے ہی سلم و کا فرافراد نے ایک ہو کر نبی ملائیا پین کی حفاظت کا عہد و بیمان کیا۔ کوس سے مشرکیین می رائے تا ور انہیں می رائا ہی چا ہیئے تھا کیونکہ ان کی سجو میں آگا کہ اگر انہوں نے نبی میں اللہ انہوں نے نبی میں کا افدام کیا تو آت کی حفاظت میں کم کم کی دادی مشرکین کے خون سے لالرزار ہوجائے گی۔ میکومکن ہے ان کا محلّ صفایا ہی ہوجائے اس سے ان کا محلّ صفایا ہی ہوجائے اس سے انہوں نے قبل کا منصرور حیو ڈکر کھم کی ایک اور را و بجریز کی ۔جوان کی اب تک کی ایک اور را و بجریز کی ۔جوان کی اب تک کی ایک اور را و بجریز کی ۔جوان کی اب تک کی ایک اور را و بجریز کی ۔جوان کی اب تک کی ایک اور را و بجریز کی ۔جوان کی اب تک کی ایک اور را و بجریز کی ۔جوان کی اب تک کی ایک اور را و بجریز کی ۔جوان کی اب تک کی ایک اور را و بجریز کی ۔جوان کی اب تک کی ایک اور را و بجریز کی ۔جوان کی اب تک کی ایک اور دو این کو ایک ایک کی دور کی میں میں تھی۔ تام طالمان کا دروا بیتوں سے زیاد و سکی تھی۔

اس تجویز کے مطابق مشرکین وادی تحصّب میں خَیف بنی کنانہ اس تجویز کے مطابق مشرکین وادی تحصّب میں خَیف بنی کنانہ اللہ واللہ میں بنی باشم اور بنی مطلب کے اندر جمع ہوستے اور ایس میں بنی باشم اور بنی مطلب کے

کو البیدی بنا ال کیا کہ مذال سے مثنا دی بیاہ کریں گے، مذخورد وفروخت کریں گے، نذال کے ساتھ المحسی بیٹیمیں گے، نذال کے ساتھ المحسی بیٹیمیں گے، نذال سے بات چیت کریں گے بذال سے بات چیت کریں گے بجب یک کہ وہ دسول اللہ شکا فلا کی کو تی کردیں ۔ مشرکین نے اس بائیکاٹ کی دت ویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا جس میں اس بات کا عہدو ہمیال کی گئی تفاکہ وہ بنی باشم کی طرف سے کہی بھی کسی منلی کی بیش کش قبول نذکریں گے نذال کے ساتھ کسی طرح کی مُروّت برتیں گے جیب کے کہ وہ دسول اللہ شکا فلا فلا کہ کو تی کردیں کے جانے درکوئی ۔

ابن قیم کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ برصحیفہ منصور بن عمر مین عامر بن ہاشم نے لکھا تھا اور بعض کے زددیک نصر بن عادرت نے لکھا تھا' سیمن صحیح ہات یہ ہے کہ کیمنے والا بضیض بن عامر بن ہاشم تھا۔ بہرحال یہ عبدویمیان سے باگیا اور صحیفہ خانہ کوبہ کے اندر افکا دیا گیا۔ اس کے نتیجہ میں ابواہی سے سوا بنی فاشم اور بنی مُطَلِّب کے سادے افراد تواہ مسلمان دیہ ہوں یا کافر سمٹ من کر شعب سے سوا بنی فاشم اور بنی مُطَلِّب کے سادے افراد تواہ مسلمان دیہ ہوں یا کافر سمٹ میں مرکوس ہوگئے۔ یہ نبی میٹانگانی کی اجازت کے ساتویں سال محم کی جاند رات کا واقعہ سید۔

منن سال شعنب الى طالب من الكين بوسكة سفة اورساها اي خور ونوش منكن بوسكة سفة اورساها اي خور ونوش

کی آ مدبند ہوگئی کیونکہ کے میں جوعلہ یا فروختنی سامان آ آ تھا اسے مشرکین نیک کرفر پر لینے تئے۔
اس لیے محصور بن کی حالت نہا بہت بنی ہوگئے۔ انہیں پہتے اور چپڑے کھانے پڑے ۔ فاقد کشی کا حال پر تفاکہ مجھ کے ہوئے بہتے باور حورتوں کی آواڈیں گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تغییں۔
مال پر تفاکہ مجھ کہ سے بھتے ہوئے بہتے یا تی تھی ، وہ مجی پس پر دہ ۔ وہ لوگ و مت والے ہینوں کے ملا وہ باتی آیام میں اشیائے صرورت کی خرید کے سام گاٹی سے با ہر شکلتے مجی مذہبے۔ وہ اگر جہہ قائی سے باہر شکلتے مجی مذہبے۔ وہ اگر جہہ قائل سے سامان خرید سکتے سنے جو باہر سے مگر آتے سنے کی زیان کے مامان کے دا م کی جو انہ میں ان تاریح جا ہر سے مگر آتے سنے کے مسئورین کے بیلے کی خرید نامشکل ہر جا تا تھا۔
اس قدر بڑھا کہ خرید نے کے بیار ہو جاتے سنے کہ محسئورین کے بیلے کی خرید نامشکل ہر جا تا تھا۔

سیم بن حزام جو حضرت خدیجه رضی النّه عنها کا بمتیجا نتا کمبی کمبی اینی معیوی کے بیگیہوں کمبی اینی معیوی کے بیگیہوں کمبیوا دیّا تقامی ایک بعیدی کے داخلت کمبیوا دیّا تقامی ایک بازایوجل سے سابقہ بیرگیا۔ وہ عقر دوسکنے پراُ ڈگیا کیکن ابوالبختری نے داخلت کی ' اور اسے اپنی معیوی کے پاکسس کیہول بعجوانے دیا۔

ا دھرا بوطالب کو دمول اللہ ﷺ کے بارے میں برابرخو و اگارتها تھا ، اس ہے جب
اوگ اپنے اپنے بستروں پرجائے تو وہ دمول اللہ ﷺ مست کہتے کہ تم اپنے بستر پرمور ہو۔
مقصد پر ہونا کہ اگر کوئی شخص آپ کو قتل کرنے کی بینت رکھتا ہو تو دکھر ہے کہ آپ کہاں سو دسبے
ہیں ۔ پھرجب لوگ سوجاتے تو ابوطالب آپ کی جگہ بدل دیتے ۔ لینی اپنے بیٹوں ، بھائیوں یا جیٹوں
میں سے کسی کو دسول اللہ ﷺ کے بستر پرسلا دیتے ۔ اور دسول اللہ ﷺ سے کہے کہ
تم اسس کے بستر پر چلے جا ق۔

اس محصوری کے با وجود رسول اللہ الله الله الله الرود وسے مسلمان جے کے آیام میں باہر تکلتے تھے اور جے کے سیسے آنے والوں سے مل کرائنیں اسلام کی دعوت دینتے تھے۔ اسس موقع پر ابواہب کی جوح کمت مجوا کرتی تھی اس کا ذکر تحصیے صفحات میں آجیکا ہے۔

صحیفہ چاک کیا جا ما ہے۔ محمیفہ چاک کیا جا ما ہے۔ محم سنگ نہوں کے میں صحیفہ چاک کئے جانے اور اس

ظالما مذعهد وبیمان کوختم کے جانے کا واقعہ پش آیا۔اس کی وجریتی کرشروع ہی سے قریش کے کھے نوگ اگر اسس عہد وہمیان سے رامنی منے تو کچھ نا داخ بھی ستھے اور ان ہی ناراض نوگوں نے اس میجه کوچاک کرنے کی تگ و دُوکی۔

اس كا اصل محرك قبيلربنوعام بن لوئى كابيشام بن عرو نامى ايكسشخس تقا- يه رات كى مّا ركى میں چکے چکے شعب ابی طامب کے اندرغلہ بھیج کرنیو ہاشم کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ یہ زہیری ابی امیہ مخزومی کے یاس بہنیا۔۔۔(زیبیرکی مال عائمر، عبدالمطلب کی صاحبزادی مینی ابوطائب کی بہن فیس.) اوراس سے کہا " رُبُیرُ اِ کیا تہیں ہے گوارا سے کہ تم تومزے۔ کھاؤ، بیواد رنہارے ماموں کا وہ حال ب جسے تم جلنے ہو ؟ زئیرُسنے کہا : افسوس ایس تن تنہا کیا کرسکتا ہوں ؟ ال اگرمیرے ساتھ كونى اورا ومى بوما تومي كس مصيف كويها رف كسيد يفيناً المديدة واستها اجهاتوايك أدى اورموجود ب - يوجها كون ب ؟ كها مين بول - زُبُيْرِ ف كها اجها تواب بيسا آدمى قاش كرد -اس پرسٹام ، مُطّعم بن عُدِی کے پاکس گیا اور بنو اِسٹم اور بنومُطّلب سے جوکہ عبدمناف كى اولاد يتصملهم كحقريب بي تعتق كا ذكركرك اس طامت كى كداس في اسطلم إ تریش کی مہنواتی کیو کر کی ؟ \_\_\_\_ یا درسے کمبلعم کھی عیدمناف ہی کی سل سے تھا تملعم نے كها : افسوس إمين تن تنهاكيا كرسمنا بول "بهشام سف كها ايك آدمى اوربوجود سبيد مطعم سفه إرجها كون ب، بشام في كما مُ مطعم في كما الجاايك عبرا أدمى ظاش كرو- بشام في كما يد هي كرجيكا ہوں ۔ پوچیا وہ کون ہے ؟ کہا زہیری ابی امیہ مطعم نے کہا اچھا تواب چونھا اُ دمی ملاش کرو۔اس

سے اس کی دلیل ہے ہے کہ الوطالب کی وفالت صحیفہ بھیاڑے جانے کے چیرماہ ابعد ہوئی ۔ اور سمیح بات بہ ہے کر ان کی موت رجب <u>کے جمعتے</u> میں ہوئی تھی -اور جولوگ یہ کہتے ہیں ان کی وفات رمضان ہیں ہوئی تھی وہ یہ بھی كهت بي كدان كى وفات صحيفه بيما رس جاف كحيدا " ببدنبي جدا فكر الشماه اورچددن ببدبوني تقى - دولول مورتوں میں وہ بہینہ جسب میں صحیفہ بھاڑا گیا، عرض کابت ہوتا ہے۔

پر بہشام بن عُرُو، ابو البختری بن بہشام سے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی جبیبی طعم سے کی تھی۔ اس سنے کہا بھلا کوئی اسس کی مائیر بھی کرنے والا ہے ؟ ہشام نے کہا ہاں۔ پوچھا کون ؟ کہا: زُبُيرُن ابى اميه، مطعم بن عدى اوريس-اسفكها: اجِما تواب بالجوال ومي وهوندو\_\_\_ اس کے سیے ہشام، زُمنعہ بن اسود بن مُطلِب بن اسدکے پاس گیا۔ اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو بائتم كى قرابت أوران كي حقوق يا د د لائے - اس في كها : كالاجس كام كے باء مجھ بلارس ہواس سے کوئی اور بھی منتفق ہے۔ ہتام نے اثبات ہیں جواب دیا اور سب کے مام نبلائے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جون کے پاکس جمع ہو کرا بس میں یہ عہدویمیان کیا کہ صحیفہ چاک کر نا ہے۔ زہیرنے کہا : میں ابتدا کروں گا بینی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا۔ صبح ہوتی توسب لوگ حسب معول اپنی اپنی مفلول میں پہنچے۔ زمیر بھی ایک جوڑا زیب آ كتة بوست ببنيا - پہلے بہیت اللہ كے سامت چكر لگائے بيرادگوں سے مخاطب ہوكر بولا" كے والوا كيابهم كمانا كمائين كيرشب يبني اوربنو بالثم تباه ورباد بول ندان كيرو تعريم بيجا جلئه ندان سيجيم خربدا جلئه و فدا كالسم بن بينيون سكتابهان كاكرمس طللانداد وقرامين مصيف كوچاك كرد واجائية ابوجل -- جومسجد حرام ك ايك كوش بي موجود مقد "بولا: تم غلط كهية بو خدا كي تم لت

اس پر زُمُحُ بن اسود نے کہا ؛ بخداتم نیا وہ غلط کہتے ہو؟ جیب بہ حیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی نہ تھے ۔ '

اس پرابوا بختری نے گرہ لگائی: زموٹھیک کہردا ہے ۔ اس میں جو کھو گھا گیا ہے اس سے اسے نہ ہم راضی ہیں بزایت مانے کو تیا رہیں ۔ اس کے بعد ہم بن عدی نے کہا، تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اورجواس کے خلاف کہتا ہے اس کے خلاف کہتا ہے اس کے خلاف کہتا ہے اس سے خلط کہتا ہے ۔ ہم کس صحیفہ سے اور اس بی جو کھی کھی ہوا ہے اس سے النہ کے حضور را رت کا اظہار کرتے ہیں ۔ اس

بیر برشام بن عُرُونے بھی اسی طرح کی بات کہی۔ یہ ماجرا دیکھ کر اوجہل نے کہا! یہ ہونہر! یہ بات رات میں طے کی گئی سبے۔ اور اس کامشورہ

بہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیا ہے۔

يعارُ النبس جا سكتا يم

اس دوران الوطالب بمي حرم پاك كے ايك گوشتے بي موجود ستھے - ان كے آنے كى وجہ به

ا دهرابوجبل اورباتی توگوں کی نوک حجونک ختم ہوئی تومظعم بن عدی صحیفہ چاک کرنے سے سیات اکٹھا۔ کیا دیکھتیا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا ہے۔ صرف باسمسٹ اللہ مرباتی رہ گیا ہے۔ اور جہال جہال الذکر کا نام بتھاوہ سجا۔ سے اکٹرول رئے اُسے اُنسی کھا ما بتھا۔

گیا ہے۔ اورجہاں جہاں الذکا نام تھاوہ بچاہے اکیٹروں نے اُسے نہیں کھایا تھا۔
اس کے بعد صعیفہ جاک ہوگیا۔ رسول اللہ ﷺ اور لبقیہ تمام حضرات شعب بی طالب
سے سے سے سے سے اورمشر کمین نے آپ کی نبونت کی ایک عظیم الشان نشانی دعیمی۔ نیکن ان کا دویہ
وہی ریا حسب کا دکراس آبیت ہیں ہے ۔

ق إِنْ يَدَوْ الْهَدَّ يَعْرِ مِنْهُ وَا وَيَقُولُواْ سِمْ عَرَّمْ الْسَجَوَّ مَّ الْسَجَوَّ وَالْهُ الْسِمْ ع "اگروه كوئى نْ فَى دَيَجِعَة بَيْنَ تُورِخ بِهِيرِ لِيَةٍ بِي اور كِهَة بِي كرير تومِلِمَّا بِهِرًا جا دو ہے " جِنا بَجِيمَ شركين نے اس نشانی سے بھی اُرخ بھیر لیا۔ اور اپنے كفر كی را وہيں چند قدم اور اسكے بڑھ گئے ۔ ستے

## الوطالي فرنس فرنس كااخرى وقد

رسول الله عِنَافِیَ الله عِنافِیکا نے شعب ای طالب سے نکلنے کے بعد پر صب مول دعوت و تبلیخ کا کام شروع کر دیا اور اب شرکین نے اگرچہ بائیکاٹ تھ کر دیا تھا لیکن وہ بھی صب میمول طانوں پر دبا و ڈالے اور الله کی دا ہست دو کئے کاسلم جاری رکھے ہوئے تھے اور جہاں بک ابوطالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی دیرینہ روایت کے مطابق پوری جال ہیاری کے ما تھ اپنے بھتیجے کہ تا و مطالب می تابول کے ما تھا اپنے بھتیجے کہ تا و مطالب میں گئے ہوئے تھے لیکن اب ان کی عمراسی سال می تیجا و زبو چاپی تھی۔ کئی سال سے و در پولی تھی۔ اُن کے پورپی تھی۔ اُن کے ور پولی تھی۔ اُن کے ور پولی تھی۔ اُن کے کہ در پولی تھی۔ اُن کے کہ انہیں تو ڈوکر کہ دیا تھا۔ اُن کے کہ انہیں سفت بھی دی تھے۔ اور کہ و فی تھی بھی ہوئے کہ بھی ہے در اور اس کے بعد ہم نے اس کی نو بولی کی اور اس کے بعد ہم نے اس کے بعد ہم نے اس کے بعد ہم نے اس کی نو بولی کی اور اس کے بعد ہم نے اس کے بعد ہم نے اس کو تی معا طرحے کرائی چا ہیں ۔ اس سیسلے میں وہ بعض ایسی دھا تھی سامنے ہی نبی معلی ہوگئے جس پر اب کے دامنی مذیعے۔ اس سیسلے میں وہ بعض ایسی دھا تھی دھی اور می دور تھا۔ کی خدمت میں حالم بھی دیا تھا ان کا ایک و فدر تھا۔ کی خدمت میں حالم بھی دیا تھا ان کا ایک و فدر تھا۔

ابن اسماق وغیرہ کا بیان ہے کہ جب ابوطالب بیار پڑھئے اور قرایش کو معلوم ہُوا کہ اُن کی حالمت بغیر ہوئی جا رہی ہے آ انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو جربی اور عربی میان ہو چکے ہیں ۔

اور محمد شانشہ بھتنے کو کسی بات کا با نہر کریں اور ہم سے بھی ان کے متعلق عہد نے لیس کیونکہ والڈ ہمیں کہ وہ اپنے بھتنے کو کسی بات کا با نہر کریں اور ہم سے بھی ان کے متعلق عہد نے لیس کیونکہ والڈ ہمیں اندیشہ ہے کو گاری وفات کے بعد ہمارے قابویں مزرہیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ہمیں طعنہ دیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ہمیں طعنہ دیں گے۔ ایک کو این ہوں کے ماتھ کو تی گر بڑ ہوگئی تو عرب ہمیں طعنہ دیں گے۔ ایک کرانہوں نے محمد (شیک انتہائی) کو چھوڑے درکھا۔ را وراس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت منہ کہ ہمیں گے کہ انہوں نے محمد (شیک انتہائی کو چھوڑے درکھا۔ را وراس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت منہ کہ میں کہ کہ انہوں نے جھوڑی تو اس پرجڑھ دوڑے ۔

بهرحال قریش کا به و فدا بوطالب سکه پاس پہنچا اور ان سے گفت وشنید کی۔ و فد سکار کان قریش کے معزز ترین افراد سنے لیمنی عُتبۂ بن رَبِئعۂ مشئیئہ بن ربعیہ الوجبل بن بهشام ، اُ مُبَّہ بن خلف ابوسفیان بن حرب اور دیگر اَ خُرافِ قریش جن کی کُل تعداد تعزیباً پھیس تھی ۔ انہول نے کہا ؛

جواب ہیں درمول میں فیا فیا اور میں کے اگر آپ قائی کے اور میں طب کرکے فرمایا " آپ لوگ یہ تبایش کرا گریں ایک السی بات کہیں کرور جس کے بادش ، بن جائیں اور جم آپ کے نرز مگیں آجائے تو آپ کی دائے کیا ہو گی ہ مین روا پتوں میں بر کہا گی ہے گر آپ نے ابوطاب کو محاطب کر کے فوا ان ہو جائیں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہوجائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائیں اور مجم انہیں جزیرا واکریں ۔ ایک اور دوا بیت میں یہ ذکور ہے کرآپ نے فرما یا " بچاجا ان ایسی بات کی طرف بلا ئی جواب کر تاب ہے ۔ فرمایا " بچاجا ان ایسی کیوں شرائیس ایک ایسی بات کی طرف بلا ئی جواب آپ کے تو ہی بہتر ہے ! ایسی بات کی طرف بلا ناچاہت ہو ہو ۔ آپ تے فوا یا : " میں ایک ایسی بات کی طرف بلا ناچاہتا ہوں جس کے بیرقائل ہوجا ئیں تو عرب ان کا تا بع فرمان بن جائے اور عجم پران کی با دشا ہو بات ایسی بات کی ایک روایت ہیں ہے کرآپ نے فرمایا : آپ کو فرمایا یہ آپ کو فرمایا تاب کی ہوجائے آپ کو فرمایا ہیں جائے اور عجم پران کی موجائے آپ کے دوایت ہیں ہے کرآپ نے فرمایا : آپ کو فرمایا ہیں گران کی بارٹ مان لیرٹ میں کی جو ات آپ عوب کے اور شامین گرانے آپ کے اور عجم آپ کے صوف ایک بات مان لیرٹ میں کی جو ات آپ عوب کے اور شامین گرانے آپ کے اور عجم آپ کے موجائے آپ کے اور تاب کی بارٹ مان لیرٹ میں کی جو ات آپ عوب کے اور خواب کے اور تاب کی جو اس کی جو ات آپ عوب کے اور خواب کی کرون کے اور خواب کی خواب کے اور خواب کے اور خواب کی کرون کی کرون کے اور خواب کے اور خواب کی کو اور خواب کے اور خواب کی کو کرون کی کرون کی کرون کی کرون کے کرون کے کرون کی کرون کے کرون کی کرون کی کرون کے کرون کی کرون کے کرون کی کرون کی کرون کے کرون کی کرون کے کرون کی کرون کی کرون کرون کے کرون کی کرون کے کرون کی کرون کی کرون کرون کی کرون کرون کرون کرون کی کرون کی کرون کرون کرون ک

زير ميس آجائے گا۔"

بهرحال جب یہ بات آپ نے کئی تو وہ لوگسی قدرتو قف بیں پڑگئے اور سپٹا سے کے۔
وہ جبران سے کھرمون ایک بات جواس قدر مغید ہے۔ اسے مسترد کیسے کردیں ؟ آخر کارابوجہل نے
کہا! اچھا بتاؤ تروہ بات ہے گیا ؟ تمہارے باپ کی قسم ؛ ایسی ایک بات کیا دس با تیں بھی پیش
کرو تو ہم مانے کو تیار ہیں ۔ اس نے فرطیا! آپ لوگ لا اللہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا
جو کھر لوجتے ہیں اسے چھوڑ دیں ۔ اس پر انہوں نے باتھ پیط کرا و رتا لیاں بجا بجا کہ کہا :
"مقد ( طلائے ایک کے بیا جا ہے ہو کہ سارے خداؤں کی جگر بس ایک ہی خدا بنا ڈالو ؟ واقعی تمہارا
معاطہ بڑا جیس سے ۔ "

پھر آپس میں ایک دوسرے سے بوئے "خداکی قسم بیشخص تباری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں - ابذا میداورا پینے آباق اجداد کے دی پر فرٹ جاؤے بہال تک کدانٹر بھارے اوراس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دسے "اس کے بعد انہوں نے اپنی داہ لی - اس واقعے کے بعد انہی لوگوں کے بادسے ہیں قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہو تیں -

صن قائلهم مِنْ قَرْنِ فَنَادَوْ الْحَكَمَةِ وَ بَلِي الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةِ قَشِفَاقِ وَ أَهُلَكُنَا وَمَ الْحَيْرُ مَنَاهِ وَ وَعَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمْ مُنُذِرُ مِنْهُمُ وَ وَقَالَ الْمَحْدُ وُنَ هَذَا اللّهِ وَكَذَابُ وَ اَجْعَلَ الْالِمَةَ الْمُلَا قَالِعِدَا الْآلِي وَ الْمَالَقُ اللّهُ وَلَا اللّهِ وَقَالَ الْمَعْدُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ہے۔ ہم نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی۔ بیص گرانت ہے ؟ ا

اب بنام الهام قر ١١٩ م المام من المام الما

غم كا سال

مم كا سال البرطانب كى وفات شِعَب البرطانب كالمحصورى كه فات ان كى وفات شِعَب البيطانب كى محصورى كه فاتے

کے چھوما = بعد رجب سنا مدنبوی میں ہوئی رک ایک قول پر بھی سبے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضى الشرعنها كى وفات سيصرف تين دن پهياه ورمضان مي وفات پاتى -

میم بخاری می حضرت میلیت سے مروی سے کرجب ابوطانب کی وفات کا وقت آیا تونی يَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إلى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لَآ إِلَٰهُ إِلَّا اللّٰهُ كَهِر دِبِيحَ يُسِ ايك كلرض كه وربيع بن النُّه كه إلى آپ كے بياج تت ميش كرسكون كا" ابرجل اورعبدالشرين امبهت كها" ايوطالب إكياعبدالمطلب كي متنت ست تنع بميروك. بچریہ دونوں برا بران سے بات کرتے دسہے رہال نکس کرا خری یا مت جوا بوطا لب نے لوگوں سے كى برحتى كر عبد المطلب كى منت ير" نبى يظافيكانى في من مبر مايا ، من جب كاس اب سے روك ر دیا جا قرل آبید سکے بیلے دعائے مغفرت کرمّا رہوں گا۔ اس پریہ آبیت نازل ہوئی، مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوٓا اَنَّ يَشَتَغَفِيرٌ وَا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوَا أُولِيَ

قُرُنِي مِنْ بَعَدِ مَا تَبَكِينَ لَهُ وَ أَنَّهُ مُ أَضَّاتُ الْجَحِيمِ ١١٣١٩١

اگرچه وه قرا بنداری کیول مز بول جبکه ان پروامنع بوجیکا سبے که وه لوگ چینی میں یا

اوريه أيت مين ما زل ہوئي -

إِنَّكَ لَا تُهْدِي مَنْ آحُبَابْتَ .. (١٠٢٨) « آپ جے پسند کریں ہرایت نہیں دے سکتے ۔ "

ل سیرت کے افذی بڑا اخلاف ہے کا بوطاب کی وفات کس جھینے میں ہوئی۔ بم نے رجب کو اس لیے ترجیح دی ہے کہ بیشتر مآخذ کا اتفاق ہے کہ ان کی وفات شعیب اپی طالب سے تکلنے سمجھ ما « بعد ہوئی ۔ اور محصوری کا آغاز عرص بنوی کی بیاند رات سے موًا تفاء اس حساب سے ان کی موت کا زمانہ رجب مسئلہ نبوی ہی ہو قاسیے۔ سله صبیح بخاری باب قصة ابی طالب ۱۸۸۸

یہاں یہ بہانے کی ضرورت نہیں کہ ابوطائب نے نبی ﷺ کی کس قدرجایت وخفاظت کی تھی ۔ وہ درحقیقت کے بچاؤ کے کی تھی۔ دہ درحقیقت کے بڑوں اور احمقوں کے عموں سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے سے ایک تھی۔ وہ درحقیقت کے بڑوں اور احمقوں کے عموں سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کی تقدیم ہے اس بے مکتل کا میابی مذبوا مطلب دعنی الله عندسے مروی مکتل کا میابی مذبول نے بیانچہ عیم بخاری میں حضرت عباس بی عبدالمطلب دعنی الله عندسے مروی سے کہ انہوں نے نبی میٹا فیل ایک میں جو ریافت کیا ۔ اس بے کہ انہوں نے بی حفاظت کرتے ہے اور اگری مند ہوتا کو وہ بہتم کی ایک جھیلی جگریں ہیں۔ اور اگریں مذبوتا کو وہ بہتم کے لیکتے ) شکھے ، اس سے کہرے کھٹریں ہوتے ۔ انہوں سے کہرے کھٹریں ہوتا کو وہ بہتم کے سے سے کہرے کھٹریں ہوتا کو وہ بہتم کے سے سے کہرے کھٹریں ہوتے ۔ انہوں سے کہرے کھٹریں ہوتا کو وہ بہتم کے سے سے کہرے کھٹریں ہوتا کو وہ بہتم کے سے سے کہرے کھٹریں ہوتے ۔ انہوں سے کھٹری ہوتا کو دو ہوتے ۔ انہوں سے کہرے کھٹریں ہوتے ۔ انہوں سے کھٹری ہوتا کو دو ہوتے ۔ انہوں سے کھٹری ہوتے ۔ انہوں سے کھٹری ہوتے ۔ انہوں سے کھٹری ہوتا کو دو ہوتے ۔ انہوں سے کھٹری ہوتے کو دو ہوتے کھٹری ہوتے ۔ انہوں سے کھٹری ہوتا کو دو ہوتے ۔ انہوں سے کھٹری ہوتا کو دو ہوتے کھٹری ہوتا کو دو ہوتے کھٹری ہوتا کو دو ہوتے کے دو اور دو سے دور انہوں سے کھٹری ہوتا کو دور ہوتا ک

ابوسعید خدری دصی الندعنہ کا بیان ہے کہ ایک ہا رنبی پیٹاٹھ کے ہاس آپ کے چا کا تذکرہ ہُوا تو آپ نے فرما یا جمکن ہے قیامت کے وان انہیں میری شفاعت فا مکرہ پہنچا وے اور انہیں جہنم کی ایک کم کمری جگری کے دی جا جائے کہ آگ صرف ان سکے دونوں ٹخنون کا کہ پہنچے سکے ۔ کا

جناب ابرطالب کی وفات کے دوما و بعد مصرمت میں طرف بین دن بعد مسئل اختلاف الاقوال اللہ میں دن بعد مسئل اختلاف الاقوال

صرت فدیجه رمنی الله عنها رسول الله وظاه الله وظاه الله تعالی کی بالی برشی گرانقد رفعمت مختبی و دو ایک چوتفائی صدی آپ کی رفاقت میں رمیں اور اس دوران رنج وقلق کا وقت میں آپ کی رفاقت میں رمیں اور اس دوران رنج وقلق کا وقت می آپ کی بنجا تین تبیغ می آپ کی فوت بہنجا تین تبیغ رسالت میں آپ کو فوت بہنجا تین تبیغ رسالت میں آپ کی مدد کرتیں اور اس تلخ ترین جہا دکی شختیوں میں آپ کی شرکی کا رہتیں ور این جہان و مال سے آپ کی خیرخواہی وغمگساری کرتیں - رسول الله بنظافی تا کی کارشادہے:

سے صبح بخاری باب قصۃ ایی طالب ۱/ ۸۴ ہ مصدر مضان میں دفات کی مراحت ابن جوزی نے تلفتے الفہوم ص بھی اور علاّ مرمنصور پوری نے رحمۃ للعالمین ۲/۱۲۴ میں کی ہے۔

" حس وقت لوگوں نے میرسے ساتھ کھڑ کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں بہ جس وقت لوگوں نے جمھے حصلایا انہوں نے میری تصدیق کی حس وقت لوگوں نے بچھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا۔ اور اللّٰہ نے جھے ان سے اولا ودی اور دومری بیویوں سے کوئی اولا دیز دی لِئے میسی بخاری میں الوہرریہ وصی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جربل علیہ است لام بنی يَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدِّرْواما : السَّالة كرسولٌ ! يه خد يجبُ تشرلف لا ربي مبن . ان کے پاکس ایک برتن سے جس میں سالن یا کھا ما یا کوئی مشروب سے ۔جب وہ آپ کے پاس ا پہنچیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں۔ اور جنت میں موتی کے ایک ممل کی بشارت دیرسس میں مذشور وشغب مبو گامة درماند گی و آنکان اُرسکے عم میں عم ایر و و نول الم انگیز عا دینے صرف چند د نول کے دوران بیش آئے۔جس سے مم می عم اسی عم اسی عم اسی عم اسی نبی طال کی اسی می میں عم والم کے دل میں غم والم کے احساسات موجز ن بوگئے اوراس کے بعدقوم کی طرف سے بھی مصائب کاطوما رہندھ کیا کیو کمہ ابوطانب کی و فات کے بعدان کی جہاز برطره کئی اوروه کھل کراٹ کوا ذبیت اور تکلیعت پہنچانے لگے۔اس کیفیت نے ات کے کموالم میں اور اصلافہ کر دیا۔ آپ نے ان سے مالیس پوکرطالف کی را و بی کرمکن ہے وہاں لوگ آپ ک دعوست قبول کرلیں ، ایٹ کویٹا ہ دسے دیں۔ اور ایٹ کی قوم کے خلاف ایٹ کی مدد کریں ہیکن و مال رز کوئی بنیاه د مبنده ملا رز مدر گار ، ملکه اُسلط انبول سف سخنت ا ذبیت پهنجانی اورانسی برسلوکی کم خود آت کی قوم نے وہیں برسلوکی مذکی تھی۔ رتفصیل آگے آ رہی ہے ) يهال إس باست كا اعا وه بعمل منر بو كاكدا بل كمه في مسلطرت نبي يَنْظِينَالُ كَوْفُلُمُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ جور کا با زارگرم کرر کھا تھا۔ اس طرح و آپ کے دفقار کے خلاف بھی تتم رانی کاسلسلہ جاری رکھے ہوتے ستے، چانچہ آبیا کے ہمدم و ہمراز ابو برصدین رضی اللہ عند کہ بھیوڑنے پر مجبور ہوگئے اور صبشه کے ارا دے سے تن بر تقدیر نکل بڑے ، لیکن بُرُکِ غَماً دیہ بچے توابنِ وعنہ سے ملاقات ہوگئ

اوروہ اپنی بنا ہ میں آپ کو کم والیں ہے آیا۔ شہ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب الوطالب انتقال کرگئے تو قریش نے رسول اللہ میٹالٹ نظافیکائے

کوالیں افریت پہنچائی کوا بوطالب کی زندگی میں میں اس کی اُرز وہی م کرسکے تقے سٹی کر قرش کے ایک اُرٹ کے سے مٹی کر قرش کے ایک انگر میں میں گر تشریف لائے مٹی اُرٹ کے سر پر پڑی ہوئی تھے روق اُلے کے سر پر پڑی ہوئی تھی۔ ایک صاجزا دی نے اُٹھ کو مٹی دھوئی۔ وہ دھوتے تھے روق میں جا رہی تھیں اوررسول اللہ ﷺ انہیں سی ہے تھے فرط نے جالیے جھے اُبیٹی اِرود نہیں اللہ تہارے اللہ کے کو کریش نے اللہ تہارے اللہ کے کہ قرارت کرے گا اُل دوران آپ یہ بھی فرط تے جارہ سے کے کہ قراریش نے میں سے ساتھ کوئی ایسی بدسوکی مذکی جو جھے ناگوار گذری ہو یہاں تک کوا بوطا لب کا انتقال ہوگیا گھی اس میں طرح کے بے در ہے آلام ومصائب کی بنا پر رسول اللہ میں شہور ہوگیا۔

اسی طرح کے بے در ہے آلام ومصائب کی بنا پر رسول اللہ میں شہور ہوگیا۔

نام عام الحزن بینی غم کا سال دکھ دیا اور پر سالی اسی نام سے تا دینے میں مشہور ہوگیا۔

حصرت سؤوه وضى الدُّعنها سي شادى يس رسول الله ظله المنظمة المن

سُوْد و بنت دُمُع رضیے شادی کی۔ یہ ابتدائی و ورمی سلمان ہوگئی تقیں اور دوسری ہجرت میشند کے موقع پر ہجرت بھی کی تقی ۔ ان کے شوہر کا نام سکران بن غروتھا۔ وہ بھی قدیم الاسلام تنصے اور حضرت سُود و میں قدیم الاسلام تنصے اور حضرت سُود و میں میں کے رفاقت میں معبشہ کی جانب ہجرت کی تقی لیکن وہ جسشہ کی میں ۔ اور کہا جا آسبے کہ مقر والیس آکر انتقال کر گئے ، اس کے لیدجیب حضرت سُود و می عدین کی عدت ختم ہوگئ تونی طاقت فریم ہوگئ و اس کے لیدجیب حضرت سُود و می عدین کی عدت ختم ہوگئ تونی طاقت فریم ہوگئ کے دوات فریم ہوگئ کے اور کی میں بی بی بی میں جن سے دسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہوگئ کے بعد الہوں سے اپنی بید ہوگئ ۔ چند دہس بعد انہوں سے اپنی باری حضرت عائشہ دمنی اللہ عنہا کو ہم یہ کر دی کئی سائے

# إبدائي ممانول صبرتباك اسكار اسكار المسكار المعانوال

یهاں پہنی کرگری سوجہ اوجھا ورمضبوط دل ود ماغ کا آدی بھی چیرت ذدہ وہ جا تا ہے اور بڑے بڑے بڑے بڑے ہوں نے مسلمانوں اور بڑے بڑے بڑے بڑے ہوں نے مسلمانوں کو اس تعدرانتہائی اور مجر الاحتراک تابت قدم لکھا ؟ آخر مسلمانوں نے کس طرح ان بے پایاں خلم کو اس تعدرانتہائی اور مجر الاحتراک تابت قدم لکھا ؟ آخر مسلمانوں نے کس طرح ان بے پایاں خلم پرصبر کیا جنہیں کو دول کر زائم تھا ہے۔ بار بار کھھنے اور دل کی تہوں سے اُبھر نے والے اس موال کے پیش نظر مناسب معلوم ہونا ہے کہ ان امباب وعوال کی طرف ایک مرسری اثنا دہ کر دیا جائے۔

ا - ان پی سب سے پہلا اور اہم سبب اللّٰه کی وات واحد پر ایمان اور اس کی تمبیک تھیک میں موفت سے کبو کوجب ایمان کی بشاشت دلول میں جاگڑیں ہوجاتی ہے تو وہ پہاڑوں سے کمرا ور اللّٰ میں کا پلر بجاری دہتا ہے اور چشخص ایسے ایمان کا ور اللّٰ میں کا پلر بجاری دہتا ہے اور چشخص ایسے ایمان کا ور اللّٰ میں کا پلر بجاری دہتا ہے اور چشخص ایسے ایمان کا ور ہوں کا منظم است کو ۔ خواہ وہ جن کی دیا وہ ہول اور جمیسی بھی بجاری بحرکم، خطر کا ک اور سخت ہول ۔ اپنے ایمان کے المقابل کس کائی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا جو کسی بند توڑا ور شخصت ہول ۔ اپنے ایمان کے المقابل کس کائی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا جو کسی بند توڑا ور تقدم کی سامنے ایمان سے ماتی ہے مال سے مال کی ملاوت لیتین کی کا ذگا ور اعتقاد کی بشاہشت سے سامنے ان مشکلات کی کوئی پر وانہیں کرتا کیونکم :

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذُهِبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمَكُ فِي الْكَنْصِلِ (١١١١١) البح بحاك سبت وه قديد كاربوكر أزُّجا مَا سبت اورجو لوگول كو نفع دين والي چيزسب وه زمن مين روّادريتي سبت.»

بھراسی ایک مبرو نبات کو جودیں آتے ہیں جو اسس مبرو نبات کو قرت بخشے ہیں منالاً ا

۱- بگرشش قبادت، نی اکرم بیناهٔ فلیگانی جواممت اسلامیهی نهیں بگرمادی انسانیت کے مب سے بلند پاید فائد و رہنے انتھے ایسے جمانی جمال انسانی کمال اکریمان اخلاق، باعظمت کر دارا و زشر خیاز عادات و اطوار سے بہرہ ورتھے کہ دل خود بخوداتپ بیناهٔ فلیگانی کی جانب کھنچے جاتے ہے اور

ے اب میلانسکانی کواتنا بھر پور حصر الانتماکہ اتناکسی اور انسان کو دیا ہی نہیں گیا۔ آپ میلانسکانگانہ شرف وعظمت اودفضل وكمال كى سبب سي بلند پيوني پرعبو دگئن شقے يعفست والماست بصدت وصفا اور حمله أمور خيرس آب يَنْ اللهُ عَلِيَّالَ كا وه المتيازي معام تماكر رفقار تورفقارات يَنْ اللهُ عَلَيْهَ كَا کو مجی آپ مینان کی کیتاتی و انفرادیت پر مجی تمک نه گدرا - آپ مینانه فیکیتانی کی زبان سے جو باست کل گئی، وشمنوں کو مجی لیتین ہوگیا کہ وہ پیجی سب اور ہوکررسہے گی۔ وا تعان اس کی شہادت دینتے ہیں ۔ ایک بار قریش کے ایسے تین آدمی اکتھے ہوئے جن میں سے ہرایک نے اپنے بھتیہ دوسائمیوں سے چیب چیبا کرتن تنہا قرا کِن مجید ستا نظالیکن بعد میں ہرایک کا را زو و سرے پرزاکش ہوگیا تھا۔ ان ہی بینوں ہیں سے ایک ابوجہل بھی تھا۔ تینوں اکٹھے ہوستے تو ایک نے ابوجہل سے وریا فت کیا کو بتاؤتم نے جو کھے محملات النا النا اسے مناسبے اس کے بارسے میں تہاری رائے کیا ہے ؟ الدجهل نے کہا" پی سے کیاسناسہے ؟ بامنت دراصل پیرسیے کہم سفے ا در پنوعیدِ مناف نے شرف و عظمست بیں ایک دومرسے کا مقابلہ کیا۔ انہول سے زغریا دمساکین کو) کھلایا توہم سے ہمی کھلایا انہوں نے دا دوہش میں سواریاں عطاکیں توہم نے بھی عطاکیں ، انہوں سنے لوگوں کوعطیات سے نوازا توہم نے بھی ایسا کیا کیہاں مک کرجیب ہم اوروہ مستوں گھٹنوں ایک دوسرے سے ہم ملے ہوگئے اور ہماری اور ان کی حیثیبت رسیں سے دو ترمقابل مگوروں کی ہوگئی تواب بنوعبدمنا من سکتے ہیں کر ہمارے اندرایک بی (فتان المبین اللہ اللہ اللہ اللہ اسے وی آتی سے وی اسے مبلا بتابیتے ہم اسے كب بالسكت بين ؟ خواكي تسم الم الشخص يركبي ايمان مذلا مين سكر، اوراس كي بركز تعديل دكري سكرا. ي كذيب كرست بي " اسى بارسه مي الترتعاسك سفيه آيست الرفال و فَانَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلِكِنَّ الظَّلِمِينَ بِأَيْتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ (٣٢:٦١)

فَانَهُ مُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلِكِنَّ الْظَلِينَ بِاللهِ اللهِ يَجْحَدُونَ (٢٣:٢)

" یہ لوگ آپ کو نہیں محبُلاتے ، جگریہ طالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ۔ "
اس واقعے کی تفصیل گذرچی ہے کہ ایک روزگفار نے نبی طلائے ایک کرتمین بارلعن طعن کی اور تعمیری و فعدی آپ شکان کا کا اس و ایک کا ایک اس و برکا کا کہ ایک اس و برکا کا کا کہ ایک ایک کر برشف عداوت میں میں سے بڑھ کرتھا وہ بھی لیکراً یا ہوں تو یہ بات ان پر کس طرح انٹرکر گئی کہ بوشف عداوت میں میں سے بڑھ کرتھا وہ بھی لیکراً یا ہوں تو یہ بات ان پر کس طرح انٹرکر گئی کہ بوشف عداوت میں میں سے بڑھ کرتھا وہ بھی

بہترسے بہتر جوعیلہ پاسکتا تھا اس کے دریائے آپ میٹائیلی کورامنی کرنے کی کوسٹسٹ میں لگ گیا۔ اسی طرح اس کی بھی تفصیل گذر کی ہے کہ جب حالت سجدہ بیں آپ میٹائیلی پراد جوش کہ دالی گئی، اور آپ میٹائیلی نے مراکھانے کے بعد اس حرکت کے کرنے والوں پر بدد عاکی توان کی ہنسی ہوا ہوگئی۔ اور ان کے اندر غم وقلق کی ایر دوڑ گئی۔ انہیں تقین ہوگیا کہ اب ہم بھی ہنیں سکتے۔

يه وا قعد مى بيان كيا جا جكاسب كه آب شال الله المالة عند الوليب كربيط عُيّنه كربردعاك تواسے بقین ہوگیا کہ وہ آپ مین فیلی کی بردعا کی زوسے بچ نہیں سکتا، چنا پنداس نے مکتام كے سفریں شیركو دیکھتے ہی كہا ؟" والنّد فقر (مَثِلَانْفِيكَانِ) نے كُریں رہنتے ہوئے مجھے قبل كرديا " أبي بن خُلُف كا و اقعه سبے كه وه بار بار آب شِلْانْظِیّانی كوتس كا و اقعه سبے كه وه بار بار آب شِلْانْظِیّانی كوتس كى وهمكبال دیا كرناتها ۔ ايك بارات يشكفن المنظرة المعاملة فراياكر رتم نبيس) بكديس تهيس قتل كرون كا، إن شار الله السك بعد جب آب طال المنطقة في في سف جنگ احد كرد زائي كي كرد ن يرنيزه ما را تو ا كرچراس سعد معمولي خراش آئی تھی میں اُبی برابیبی کےجاریا تھا کہ محدیثاللہ فائٹا سفے محدسے کرمیں کہا تھا کہ میں تہیں قتل کرول گاکس بیلے اگروہ مجد پر مخفوک ہی دیتا تو مجی میری جان مکل جاتی۔ رتفعیل آگے آرہی ہے) اسى طرح أيك با دحصرت مندين معا وشف كتي بن أ مَيّة بن خلف سن كهرد يا كبس في والله ظلنفيكا كويه فره تقبوسة سناسب كمسلمان تبين قتل كري كي تواس سن أمّبة برسخست كمبرابث طاری ہوگئی، جسلسل قائم رہی چنا تیجہ اس نے جدکر لیا کہ وہ کے سے با ہرہی نہ نسکے گا۔ اورجب جنگب بُذر کے موقع پر ابوجبل کے اصرار سے مجبور ہوکر نکانا پڑا توکس نے کئے کا سب سے تیزرو اوشٹ خریدا "اکہ خطرے کی علامات طاہر ہوتے ہی جُنیئت ہوجائے۔ ادھر جنگ ہیں جانے پر آماده و کیوکراس کی بیوی سفے بھی ٹوکا کہ ابوصفوان :آسپ سے پٹریی بھائی نے جو کچھ کہا تھا لہے آپ معول سيئة ؟ ابوصفوان فيجاب بي كها كرنبين، بكرين خدا كي تسم ان كرسائقه عقوالي بي دُور

يه تواب مظلفظتان ك وشمول كاحال تقا- باتى رسيداب مِنْ الله الكالله كامران اوررفقار

کے تریزی : تفسیرسورۃ الانعام ۱۳۲/۲ مجھے بخاری ۵۲۲/۲ ملے ابن ہشام ۱۹۹/۱۹ سے ابن ہشام ۲/۲۹۸ تواب عَلَىٰ اللهُ اللهُ

ابک دوز ا بو برصد بی رضی انستان کو بری طرح کیل دیا گیا ا و دانہیں سخست مار ما ری گئی ۔ عُنْبُ بِن رَبِينِهُ ان كة قريب آكر النفيل دوي ونديكي بوسة جوتول سه مارنے لگا - چېرسه كو خصوصيت سدنتار بنايا- پيرېپې پرچواد كيا-كيفيت به تقى كرچېرك اورناك كايتر نهين جل د يا تقا۔ بھران کے قبید بنوٹئم کے لوگ انہیں ایک کیڑے میں بہیٹ کر گھر ہے گئے۔ انہیں بیٹین تھا کہ اب یہ زندہ نہیں گے نیکن دن کے خلتے کے قربیب ان کی زبان کھل گئی۔ داور زبان کھل تو یہ) برك دسول الله عَنْ الْمُنْ اللهُ الله عَنْ اللهُ الل ا و ران کی ماں اُمّ اِلخیرے برکبر کر اُسٹر کھڑے ہوئے کر انہیں کچر کھلا طلا دیٹا۔ جب و ہ 'ننہا رہ گئیں تو ا نہوں نے ابو بھڑھسے کھانے پیلنے کے بیے اصراد کیا ہمین ابو بھردضی النّہ عندیہی کہتے دسہے کورسول النّہ يَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ سله كها "أميميل بندن خلاب كريس جا و اوراس سعدد ريافت كرو" وه أمّ مبل كرياس كياس كي ا وربولين" ابو بكرة تم سب محدّ بن عبدالله (مَيْنَالْهُ اللِّينَا) كه بارسه مين دريا فت كررسيه بين - أمّ مبل نے کہائیں نہ ابر برا کو جانتی ہوں نہ محد بن عبداللہ ﷺ کو۔ البتۃ اگرتم چا ہوتو میں تہارے سائقة تنها رسے صاحزا دے کے پکس بیل سکتی ہوں۔ اُم الخیرنے کہا بہترسیے۔ اس کے بعدام بیل ان كه بهمرا و آئين ديجها تو الوكر انتهائي خسسة عال پرشت شقه - پيرقريب بيونين توجيخ ريوي ا ور كخة لكين جبس قوم في آپ كى يە درگت بنائى بىد و ، يقيناً بدقماش اور كافر قوم ب مجھ اميد ب

مجست و جال سپاری کے چھ اور بھی فادروا قعات ہم اپنی اس کتب میں موقع برموقع نقل کریں گئے خصوصاً جنگ احد کے وا قعات اور حفرت جبیب کے حالات کے منہن میں۔

ہر احسا سِ ذھلہ داری ۔۔ صفا ہر کام جانتے تھے کہ یہ مشبت خاک جسے انسان کہا جا نا ہے اس پر کمتنی بھاری بھر کم اور زبر دست ذمہ داریاں ہیں اور یہ کہ ان ذمہ داریوں سے سی صورت میں گریز اور بہار ہی نہیں کی جاسمتی کیونکہ اس گریز کے جونتا گئے ہوں گے وہ موجودہ ظلم وہم سے میں گریز اور بہار ہی نہیں کی جاسمتی کیونکہ اور اس گریز کے جونتا گئے ہوں گے وہ موجودہ ظلم وہم سے زیا وہ خوفناک اور جلاکت آفریں ہوں گے۔ اور اس گریز کے بعب مرخود ان کو اور ساری انسانیت کو جوخمارہ لاحق ہوگا وہ اس قدر شدید ہوگا کہ اس ذمہ داری کے نیتجہ میں پیش آنے وال شکلات اس خسارے کے مقابل کو نی چیٹیست نہیں رکھتیں۔

ہم۔ آخوت پرایمان ۔ جوندگورہ اصاب دمرداری کی تقویت کا باعث تھا میں گاہکام اس بات پرغیرمتز لزل یقین رکھتے تھے کہ انہیں رب العالمین کے سامنے کوشے ہوناہے پیر ان کے چوٹے برٹسے اور معمولی وغیر معمولی ہرطرے کے اعمال کا صاب لیا جائے گا۔ اس کے بعدیا تو نعمنوں بھری المی جنت ہوگی یا عذاب سے بھرائتی ہوئی جہنے۔ اس یقین کا نتیجہ یہ تھا کہ صحاً ہرکام اپنی زندگی امیدو ہیم کی حالت میں گذارتے تھے بھینی آپنے پروردگاری رحمت کی امیدر کھتے تھے اور اس کے عذاب کا خوف بھی اور ان کی کیفیت وہی رہتی تھی جواس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ

. وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا اٰتَوَا قَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلَىٰ رَبِّهِمْ لِجِعُونَ ۞ (٦٢:٢٣)

« وہ جو کچھ کرستے ہیں دل کے اس خوف سکے مائتھ کرستے ہیں کر انہیں اپنے رب سکے پاس بلیٹ کرما ناسہے ؟ انهيں إس كا بھی بقین تفاكه وُنيا اپنی ساری تعمتوں اور صیبتوں سمیمت آخرت کے مقابل مجهركے ایک پرے برا برہمی نہیں۔ اور یہ بقین اتنا پخمۃ تھا کہ اسس کے سامنے دنیا کی ساری شکلا '' مشقتیں اور تلخیاں ہیچ تقیں۔اس میلے وہ ان شکلات اور ملخیوں کو کوئی حیثیت بہیں دیتے تھے ۔ ۵ - ان ہی پُرخط مشکل ترین اور تیرہ و تا رحالات میں الیبی سورتیں اور آیتیں بھی نازل ہورہی تقبین جن میں برطسے تھوس اور پرکششش اندا زسسے اسلام سکے بنیا دی اصولوں پر دلائل و برا ہین قائم کئے سکتے متھے اور اس وقت اسلام کی دعومت ابنی اصولوں کے گردگر دیش کر رہی تھی۔ ان آیتوں میں ابلِ اسلام کو ایسے بنیا دی اُمور تبلائے جا رسبے تھے جن پر النز تعاسلے سنے عائم انسانيست كرسب سنس باعظمت اوريُروني معائشرك يني اسلامي معاشرك كي تعميرو تشكيل مقدّر كر ركمى تقى- نيزان آيات بين مسلمانول كي مذبات و احساسات كويا مردى دّابت تدمی پرابعارا جار با مقاء اس کے بیات الیں دی جارہی تعیں اور اس کی ممتیں بیان کی جاتی تھیں . آمْرَحَسِبْتُمْ ۚ أَنْ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُۥ مَصَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتُهُمُ الْبَاْسَكَةِ وَالطَّرَّآءُ وَزُلْزِلْوَا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ الْمَنُوا مَعَهُ

مَنّی نَصَرُ اللهِ الآرِ اِنَّ نَصَرَ اللهِ عَرِيبِ ١٤٠١)

" تم بیحة بو کرجنت میں پہنے جا دَرِ حالا کو ابھی تم پران لوگل بیسی حالت بنیں آ لُ جِمّ سے پہلے گذریکے ہیں۔ وہ سنتوں اور برما ایوں سے دو چار ہوت اور ابنیں جبجور دیا گیا بہاں تک رمول اور جولوگ ان پر ایمان لائے تھے بول اسٹے کرالٹری در کمی آئے گی بنو اللّہ کی مدد قریب ہی ہے ؟

الّمَرْ اَحْدِ اللّهِ اللّهُ اللهُ الل

اور اہنی کے پہلو بہلوائیں آیات کا زول بھی ہوریا تھا جن میں کفارو معاندین کے اعتراضا کے دندان تمکن جواب دیئے گئے تھے۔ان کے لیے کوئی حیلہ باتی نہیں چھوٹراگی تھا اور انہیں بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں تبلاد یا گیا تھا کہ اگر وہ اپنی گراہی اور عنا دیر مُصِرَب تواس کے نتائج کس قدر سنگین ہول گے۔اس کی دلیل میں گذشتہ قوموں کے ایسے واقعات اور آدینی شوا بہتی سے سے واضح ہوآ تھا کہ اللّہ کی سنّت اپنے اوبیار اور اعدار کے بارے میں کیا ہے۔ پھراس ڈوراوے کے پہلو بہلولطف وکرم کی با تیں بھی کہی جا رہی تھیں اور افہام وَقَفِیم اورارتنا دورہمائی کا تی بھی اوالیا جا رہا تھا آگر باز آنے والے اپنی کھلی گرا ہی سے باز آسکیں .

در حقیقت قرآن مسلانوں کو ایک دوسری ہی دنیا کی سیرکراتا تھا۔ اور انہیں کا تنات کے مشاہد، ربوبیت سے جمال، الوہیت سے کمال، رحمت ورافت سے آثار اور کطف ورضا کے مشاہد، ربوبیت سے جمال، الوہیت سے کمال، رحمت ورافت سے آثار اور کطف ورضا کے ابیات ایسے مبلوے دکھا تا تھا کہ ال سے جذب وشوق سے آگے کوئی رکا وسط برتسدار ہی نزرہ سکتی تھی ۔

پیمرانبیں آیات کی تذہیں مسل ٹول سے ایسے ایسے خطا ب بھی ہوتے تھے جن میں پردڑگار
کی طرف سے رحمت و رصوان اور دائمی نعموں سے بجری ہرئی حبقت کی بشارت ہوتی تھی
اور ظالم و سرکش دشمنول اور کا فرول کے ان حالات کی تصویر کشی ہوتی تھی کہ وہ رب العالمین
کی عدالت میں فیصلے سے سیلے کھڑے کے جائیں سے۔ ان کی سجا ئیال اور نیکیاں صبط کرلی
جائیں گی اور انہیں چہرول کے بل کھیسٹ کریہ کہتے ہوئے جہتم میں پھینک دیا جائے گا کہ
ایج بتم کا لطف الشاؤ۔

۱۳ - کامیابی کی بشادتیں - ان ساری باتوں کے علاوہ سل فوں کو اپنی ظلومیت کے پہلے ای دن سے - بکداس کے بھی پہلے سے - معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے معنی پنہیں ہیں کہ دائی مصامر ب اور جا کست فیز مال مول سے بی گئیں بلکہ اسلامی دعوت روز اول سے جاہلیت بہلارا ورائی مصامر اور اس کے ظالما رہ نظام کے فاتے کے عواتم رکھتی ہے اور اس وعوت کا ایک اہم نشانہ یہ بھی ہے کہ وہ دوسے زمین پر اپنا افرو نفوذ پھیلا تے اور دنیا کے میاسی موقف پراس طرح یہ بھی ہے کہ وہ دوسے اور انہیں بدوں فالب آجاتے کہ انسانی جمیت اور افرام عالم کو اللّہ کی مرضی کی طرف سے جاسکے - اور انہیں بدوں کی بندگی سے نکال کرائٹ کی بتدگی میں داخل کرسے ۔

قران مجيديين بيربشارتين <u>مجمى اشارة</u> اوركهجى صراحة - نازل ہوتی تقين لا جنانچه ايك

طرف حالات بریتے کرمسلما نول پریوری روسے زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ بنی ہوئی تھی۔ اور ایسا گفتا تھا کہ اب وہ پنپ ہزشیں سے بلکران کامکمل صفایا کر دیاجائے گا سمر د وسری طرف ان ہی حوصلہ شکن حالات میں ایسی آیا مت کا نزول بھی ہو مّا رہبّا تھا جن میں تجھیے ابنیار کے ہا تعامت اور ان کی قوم کی مکذیب و کفر کی تفصیلات مذکور ہوتی تقیں اور ان آیات میں ان کا ہ نقشہ کھینچا ما آنا تھا وہ بعیبہ وہی ہوقا تھا جو کے سیے سلما توں اور کا فروں سکے ما بین دریش تھا؟اں سے بعد یہ بھی تبایا جاتا تھا کہ ان مالات سے نتیجے میں سرح کا فروں اور نظالموں کو ہلاک کیا گیا اور الشرك بيك بندول كوروئ زمين كا وارث بناياكيا -اس طرح ان آيات ميں واضح اشارہ ہوما تفاكه استحیل كرابل كرناكام و نامراد ربیل سكے اور ملان اور ان كى اسلامی دعومت كاميابی سے بهكنار موكى - بيران بى حالات وايام مى تعض اليبى بعي آيتين نازل بوجاتى تقيل جن مل صراحت کے ما تھ ابلِ ایمان کے غلیے کی بٹ دست موج دہوتی تھی۔ مثلاً التُدتعالیٰ کا ادشا دسیے ۔۔ وَلَقَدُ سَبَقَتَ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِانِنَ ﴾ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُورُونِ وَإِنَّ جُنُدَنَا لَهُمُ ٱلْعَٰلِبُونَ۞ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنِ۞ وَٱبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ اَ فَبِعَذَا بِنَا يَسْتَغِلُونَ ٥ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِتِهِمْ فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ٥ (١١١١١٠٠٠) " اینے فرت وہ بندوں سکے سلیے مہما را پہلے ہی پر فعید مرح پیکا سبے کہ ان کی صرور مدو کی جائے گی اور نعینا بهارا به کشکرغا نب رہے گارلیں والے نبی شکانگھیگاتی ) ایک وقت کک سے ہیے تم ان سے دُخ ہمیراہ اور

انہیں دیکھتے رہوعنقریب برخود می دیکراس سے ۔ کیا ہر ہمارے عذاب سے سیے مبدی میا دستے ہیں توجیب = ان كيمن مين الريشك كا تو دُرائة كئة وكون كيمسيم بُري بوجائة كي "

> سَيُهُزَمُ الْجَهَنَمُ وَيُولِوُنَ الدُّبُرَ ٥٣١ (٥٣) "عُنفرْسِ الرجبيّة كُونكست وسه دى جلت كى اوريد لوك ياتيم يجيركر بماكيس سك " جُنْدُ مَا هُنَالِكَ مَهَزُومٌ مِنَ الْاَحْزَابِ ٥ (٣٨: ١١) " یو جھوں میں سے ایک معمولی ساجتھ ہے جے پہیں تنگست دی جائے گی۔" مها جرین مبشہ کے بارے میں ارشا دہوا۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِواللَّهِ مِنْ بَعَندِ مَا ظُلِمُوا لَنْ بَوْنَتْهُمُ فِي الدُّنيَا حَسَنَةٌ وَلَاجُهُ الْلِخِرَةِ أَكْبَرُ مُ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ٥ (١١:١١) ''جن لوگوں نے مظلومیت سے بعد امڈ کا راہ میں ہجرت کی ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہترین ٹھ کا نہ عطا کریں گے۔ اور آخرت کا اجربہت ہی بڑاہہے اگر لوگ جانیں ۔''

اسی طرح گفتار نے رسول اللہ ﷺ منظفظگاتی سے حضرت یوسٹ علیہ الشلام کا واقعہ پوچھا تو جواب میں ضمناً یہ آبیت بھی نازل مُرتی ۔

> لَقَدُ كَانَ فِى يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آلِيتُ لِلسَّكَابِلِينَ ( ۱۲۱ ؛ ) " يرمف ادران كربعا يُوں ( كروا تعے ) ميں پوچھنے والوں كر بيے نشا نياں ہيں ؟

ینی ابل کر جو آج حفرت یوسف علیه السّلام کا واقعہ پوچیوںہ جی یہ خود کھی اسی طرح اکام ہوں گے جس طرح حضرت یوسف علیه السّلام کے ہمائی ناکام ہوئے تھے ،اوران کی سیراندازی کا وہی مال ہوگا جو ان کے ہمائیوں کا ہُوا تھا۔ انہیں حضرت یوسف علیه السّلام اور ان کے ہمائیوں کا ہُوا تھا۔ انہیں حضرت یوسف علیه السّلام اور ان کے ہمائیوں کا ہُوا تھا۔ انہیں حضرت یوسف علیه السّلام اور ان کے ہمائیوں کے یا فقے سے عبرت کو ٹی چاہیے کو ظالم کا حشر کیا ہونا ہے۔ ایک جگری فیرول کا ترک کو کا مشرکیا ہونا ہے۔ ایک جگری فیرول کا ترک کو کرنے ہوئے ارشا و ہُوا :

" کنارنے اپنے پینبروں سے کہ کرم تہیں اپنی ذہیں سے صرو دنکال دیں گئے یا یہ کرتم ہماری طّنت ہیں والیں آجا دّ۔ اس پران کے دہ سنے ان سکیاس دمی نیمی کرم کا لوں کو بیتیناً بلاک کردیں گئے۔ یہ اروعدہ) ہے۔ اس شخص کے سیاے جرمیرسے یاس کھڑنے ہوئے سے ڈورسے اورمیری دعیوسے ڈورسے۔"

اسی طرح جس وقت فارسی وروم میں جنگ کے تنطیع بودک رہے تھے اور کفار چاہتے کئے کہ فارسی غالب آجا بین کیو کھ فارسی مشرک تھے اور سلمان چاہتے ستھے کہ روی فالب اتجا بین کیو کھ فارسی مشرک تھے اور سلمان چاہتے ستھے کہ روی فالب اتجا بین ، کیو کھ روی بیر موال اللہ پر ، بینی برول پر، وحی پر، آسمانی کہ بول پر اور پرم آخرت پر ایمان رکھنے کے وعو بدار نے برائین غلبہ فارسیول کو حاصل ہوتا جاریا تھا تواس وقت اللہ فیرنو نوٹ فیری فارسی فی میکن اسی ایک بشارت پر اکتفالہ کی مجل فالم اس میں بر برائن کے بین اسی ایک بشارت پر اکتفالہ کی مومیول کے فیلے کے وقت اللہ تعالی مومنین کی می فاص مدد فرمائے گاجیس سے وہ نوش ہوجا بین گے، بینا نیچہ ارشا و ہے و

.. وَيُوْمَ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قرآن کے علاوہ خود رسول اللہ عظافہ کا سی سلمانوں کو وقتاً فوقتاً اسس طرح کی خوشخری سنایا کرتے ہے۔ بنیانچہ موسم جی میں آپ محکاظ، مجنہ اور ذو المجاز کے بازاروں میں کو شخبری سنایا کرتے ہے۔ بنیانچہ موسم جی میں آپ محکاظ، مجنہ اور ذو المجاز کے بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ رسالت کے لیے تشریف سے جاتے توصرف جنت ہی کی بشارت نہیں دیتے ہے۔ اندر تبلیغ رسالت کی بشارت نہیں دیتے ہے۔

ك كنگهيا ل كر دى جاتى تقيم ليكن بيختى تھى انہيں دين سے باز ندر كھتى تھى - بھراپ يَظْفَ اَعْلِيَّالَا نے فرمایا" النداس امرکویینی دین کومکل کرے دستے گا پہال مک کرسوار صنعاء سیصفر مُوت يك جأئيكا اوراسے الند كے سواكسى كاخوف مذہوگا۔ ابنتہ كجرى پر بھیڑ ہے كاخوف ہوگا يھ ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ بے کہ بیان تم لوگ جلدی کررہے ہوئے یا درہے کہ بیر بشارتیں کچھ ڈھکی چپی نہ تھیں۔ ملکہ معروف وشہور تھیں۔ اور مسلمانوں ہی کی طرح کفار مجی ان سے وا قف ہتے، بینا نچرجب اُسُو دبن مُطلِّب اور اس کے رفقار صحاَّا ہرکوا م کو دیکھنے توطعنہ زنی كرتة بوسخ البس ميں كہتے كر يعجة آپ ك ياس مروسة زمين كے بادشاہ اسكتے ہيں۔ برجلد ہی شا بان قنیر وکسری کومنوب کرلیں سے۔اس کے بعدوہ سٹیاں اور تا بیال بجانے بال ببرحال معانبته كرام ك خلاف اس وقت ظلم وستم او رمصاسّب و آلام كابحو بمركيرطوفان برپاتها اس کی حیثیبت حصولِ جنت کی اِن تینی امیدوں اور تا بناک ویُروقار متقبل کی ان بشار تول کے مقابل اس با دل سے زیادہ مذتقی جوبر اکے ایک ہی جیلے سے مجر کر تحلیل مروجا آسے ۔ علاده ازی رسول الله منطقه الله ایمان کوایمانی مرغوبات کے دربیع سلسل روحانی غذا فراہم کررہ سے متھے۔ تعلیم کتاب وحکمت کے وربیعان کے نفوس کا تزکیہ فرما رہے نتھے بہایت وقیق اور گهری تربیت دید رسید ستھ اور رُوح کی بلندی، قلب کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی ، دیات کے فیلے سے آزا دی ہشہوات کی مُقاؤمست اور رب السّموات والارض کی شش کے مقاه نت کی جانب ان سے تفوی قدسیر کی صری خواتی فرما دست ستھے۔ آپ سَطُلُهُ اَلْمَالِیَکُمُونَ ان سے دلول كي تحبتى بُونى چنگارى كو بجراكته بوست شعلول ميں تبديل كر دبيتے تنصر اور انہيں تاريكبيوں سنے نكال كر نورزار بدایت میں بہنی رہے تھے۔ ابنیں افتیوں پرمبرکی مقین فرائے تھے اور شرافیاندور گذراور منبلوں کی ہرابیت دبینے سنھے۔ اس کا ملیجر بیر تنفا کران کی دینی ٹیٹلی فزوں تر ہوتی گئی ۔اور وہ شہوات

عرة ووقاد كى يا بندى كرنے ميں انسانيست كا نا درة دوز گار نورزي سكنے -

سے کن روکشی، رضائے النی کی راہ میں جا ل سیاری جنت کے شوق ،علم کی حرص ، دین کی مجھیس

کے محامیے ، جذیات کو دیائے رہی نات کو مورٹ نے ، ہیجانات کی لبروں پر قابو پانے اورصبروسکون اور

### ببرون مله دعوت اسلام

رسول الله صلى الأعليه وم طالِعت من الموالية عن الله عن الموالية الله عن الموالية ال

ہے گئے۔ یہ سکے سے تقریبًا سا مھمیل و ورسیدر آپ طاف النظامی اسے بیمسا فت آنے جاتے پیدل میر حسب تیلیے سے گذر بہوتا اسے اسلام کی دعومت و بہتے تیکن کسی نے بھی یہ دعومت تبول نہ کی ۔ جب طائف پہنے توقبید تبقیف کے بین سرداروں کے پاکس تشریف سے گئے جوا ہیں میں بھائی تھے اور جن سکے نام یہ تھے دغیر یا کیل مسعود اور مبیب ان تینوں کے والد کا نا) عُرُوبِن مُمُرَثِّلْقَنِی وعوست وی مراب می ایک سف کما که وه کیسکا پرده پیما دست اگرانشد فی تبیس رسول بنایا بود وومرے نے کہا : کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور حرطائ تیمسے نے کہا ! میں تم سے ہركز بات رز کروں گا۔ اگرتم واقعی پینمبر ہوتر تہاری ہاست رد کرنا میرسے سیلے انتہائی خطرناک ہے اور اگرتم نے اللّٰد برجورت گھر رکھا ہے تو مجر مجھے تم سے بات کرتی ہی نہیں چا ہیئے۔ یہ جواب سن کر آسیہ يَنْظَلْنَا وَإِلَ سِهِ أَنْ مُعْ كُولِمِهِ بُوسِتَ اورصرف اتنا فرمايا"؛ ثم لوكول في بحركياكيا، ببرمال استے کیس ہے وہ بی زکمتا "

رسول الشريطة الميكالية في من وس دان قيام قرمايا- اس دوران أسب ينطفه الميكاني ان کے ایک ایک مردار کے پاس تشریف سے گئے اور ہرایک سے گفتگو کی کیجن سب کا ایک ہی جواب مناکرتم ہمارے شہرسے نکل جاؤ۔ ملکہ انہوں نے ایسے او بانٹوں کوشہ دے ہی۔

له مولا ما تجیب آیادی فے ماریخ اسلام ا/۱۲۲ میں اس کی صراحت کی ہے اور بھی میرے زویک بھی راجے ہے. للے یہ ار دو سکے اس محاور ہے ہے ملا جاتا ہے کہ مسالکرتم بینجبر بو تو اللہ مجھے غارت کرے یہ مفسود اس یقین کا المہار ہے کہ تہارا پینمبر ہونا فاعمکن ہے میسے کیے کے پروست ورازی کرنا فاعمکن ہے۔

چنانچ جب آب مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال شورمچلتے آپ مِیْلاَنْفَائِمَان کے پیچے لگ گئے، اور دیکھتے دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہوگئی کرآپ مِیْلانْفَائِمان کے داستے کے دونوں جانب لائن گگ گئی۔ بھرگالیول اور بدزیا نیوں کے ساتھ ساتھ کھی چلنے كى حسب سے آب ير الفيكا كى ايرى يرات زخم آئے كه دو زن جوتے تون ميں زبتر ہوگتے۔ادم محفرت زير بن حاردة ومال بن كرجيلة بوسة بنهرول كوروك رسبت سنفه حسب ان كرميل كتي جگرچوت آئی۔ بدمعاشوں نے پرسسلہ برابرجاری رکھا یہان کک کو آپ کو عُتْبہ اور تبینبہ ابناتے ربهيه كدايك باغ ميں بنا ٥ يين پرجبودكر ديا- يه باغ طالفت سية بين ميل كه فاصله پرواتع تغا-جب آب طلائظ الله المال يناه لى توجيروالس على كن اوراك مظلفظ الله ايك ديوارس ليك لكاكرا بموركى بيل كسراست مين بينه كت- قدرسه اطبينان برواتو دعا فرما فيجود على متعنعفين ك نام سيمشهورس - أس دُها ك أيك ايك فقرت سه الدازه كيا جا مكناسه كه طالف بين اس بدسلوكى سن ووچار بروسف سے بعد اوركسى ايب كمي شخص سكے ايان ند لانے كى وجرسے آسپ وتطافق المرول وكارت اوراب وتطافق الماس وتطافق الماس برحزن والم اورغم وافوس كس فدرغلبه تفا الب يَنْكُ الْمُعْلِمُ الله عَلَم والله

اللهم اللك اشكو منعف قوتى وقلة حيلتى وهَوَافِ على الناس با ارحم الراحمين، انت ربّ المستضعفين وانت ربّى، الى من تكلنى با الى بعيد ينجهمنى ام إلى عَدُقِ ملكته امرى؟ ان لم يكن بك على غضب فلا اللى، ولكن عافيتك هى اوسع لى، اعوذ بنور وجهك الذى اشرقت له الظلات وصلح عليه امر الدنيا والاخرة من ان تنزل بى غضبك أو يجل على سخطك لك العتبى حتى ترضى، ولاحول ولاقوة الابك.

"بارالہا ایں بھر بی سے اپنی کرد دری و بے مہی اورلوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا تکوہ کرہ ہول۔
یا ارحم الاحمیں! قو کمز دروں کارب ہے اور تُوبی میرا بھی رب ہے۔ تُو جھے س کے حوالے کر رہا ہے ؟ کیا کسی
برگانے کے جومیرے ساتھ تھری سے بیش اسے ؟ یا کسی دشمن کے جس کو تُونے میرے معاطے کا مالک بنا دیاہے ؟ اگر
مجھ پر تیراغضنب بہیں ہے قوجھے کوئی پر وا بہیں؛ لیکن تیری عافیت میرے بے فریا وہ کشادہ ہے ۔ یس تیرے
جمرے کے اس فورکی بیناہ چا ہتا بھل جس سے ماریکیاں روحی برگئیں اور عبی پر دنیا و آخرت کے معاملات درست

ہوئے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نا زل کرے ہیا تیرا عناب مجھ پر دار د ہو۔ تیری ہی دضامطلوب ہے بہان کا کر تو پوکش ہوجائے اور تیرے بغیر کوئی زورا درطاقت نہیں ۔"

او حراب مَنظَ الْفَلِكُالُهُ كو ابن سے ربیع نے اس حالتِ زاری دیجاتوان کے جذبہ قرابت بن حرکت پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کوجس کا نام عَداش تفا بلاکر کہا کراس انگور سے ایک عیسائی غلام کوجس کا نام عَداش تفا بلاکر کہا کراس انگور سے ایک مجھا کو۔ اور اس شخص کو دے اور جب اس نے انگور آپ مین اندائی فدمت میں پیش کیا تو آپ مین اندائی نے اسم اللہ کہ کر وائے رابھایا اور کھا فائٹروع کیا۔

یہ دیکو کر دہید کے دونوں بیٹول نے ایس میں کہا او: اب اس شخص نے ہمارے خلام کو بگاڑ دیا۔ اس سے بعدجب عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا: "اجی! یہ کیا معاطرتا ہا "اس نے کہا ڈیا میں ان کے بیٹا ڈیا اس نے کہا ہیں اور نہیں۔ اس نے بھے ایک ایس اس نے کہا "میرے آقا اُروئے نہیں پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں۔ اس نے بھے ایک ایس بات بنائی سے بھے نہیں کے مواکوئی نہیں جات ہا ان دونوں نے کہا "و دکھو عداس کہیں یہ شخص میں تہاں کہ دی سے بہتر ہے ۔"

 تہاری قرم سے جھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے شکین معیدیت وہ تمی جن سے بیس گھاٹی کے دن دوچار ہوا، جب میں نے اپنے آپ کو عَیْدِیا کیل بن عُبْدِ گلال کے حاجز آدے پر بیش گیا تی سے فرصل کیا گئی ہے ہوئے ہوئے ہوئے کہ بھی تراف کا ایک کو کرنے ہوئے ہوئے کہ جو فران تعالیٰ بوری کہ بادل کا ایک کو کرنے ہوئے مجھے فران تعالیٰ بینے کر ہی افاقہ ہوا۔ وہاں ہیں نے سراٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک کو کرنے کو بی بینے کر ہی افاقہ ہوئے ۔ وہاں ہیں نے سراٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک کو کرنے کو بی بینے کر ہی افاقہ ہوئے ۔ وہاں ہیں سے جو بات ہی المنڈ نے اُسے سُن لیا ہے ۔ اب اس بی کو رو کھا تو اس میں صفرت جریل علیہ السلام سے ۔ اب اس کے بارے ہی اس کے بارے ہی اور سازم کرنے کے بعد کہا ہو کہ کہ بی بیاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ شیاف کیا گئی اور سازم کرنے کے بعد کہا ہو مول ہی خواجا ہیں کہ بین سے ۔ اب آپ (شیاف کیا گئی) جوجا ہیں ۔ . . . . . اگر چا ہیں کہ بین سے ۔ اب آپ (شیاف کیا گئی کو مول این کی لیٹ سے الین سل پیدا کرے گاجو صوف ایک اللہ کو کہا وصوف ایک اللہ کی بیک میں عبادت کرے گاجو صوف ایک اللہ کی گئی ۔ بی خال میں کے اور کی اور اس کے ساتھ کی جرکو کر کے دو کے این سے ایس کی بیدا کرے گاجو صوف ایک اللہ کی گئی ۔ بیک میں کو مول این کی کیٹ سے ایس سل پیدا کرے گاجو صوف ایک اللہ کی کو عوال این کی کیٹ سے ایس سل پیدا کرے گاجو صوف ایک اللہ کی کو عوال کی گئی ۔ بیک میں کیک کے کہا کہ کو کرف ایک اللہ کی کی اور اس کے ساتھ کی جرکو کو کرنے کی اور اس کے ساتھ کی چور کو کرنے کی اور اس کے ساتھ کی چور کو کرنے کی کھور کی اور اس کے ساتھ کی چور کو کرنے گئی ہوئی کے دور کیا گار کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کیا کہ کو کرنے کی کھور کی کو کرنے کی کا دور اس کے ساتھ کی کو کرنے کی کو کرنے کی کھور کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کے کہا کہ کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کھور کی کو کرنے کی کو کرنے کرنے کی کو کرنے کرنے کی کو کرنے کی کرنے کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کرنے کی کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے

رسول الله ظَلَمْ الله عظیم کے اس جواب میں آپ کی بیگا مدود گارشغیبت اور نا قابل اور اک گہرائی رکھنے والے اخلاق عظیم کے مبوے دیکھے جاسکتے جی۔ بہرحال اب سات آسمانوں کے اور جم والم کے اور بہت آنے والی اس غیبی مرد کی وجرسے آپ ملائی ایک کادل مطمئن ہوگیا اور غم والم کے بادل چھٹ گئے جنانچہ آپ شاہ ایک اور وادی نخلہ بادل چھٹ گئے جنانچہ آپ شاہ ایک اور وادی نخلہ میں جا فروش ہوئے ۔ بہاں دو گہیں تیام کے لائن ہیں۔ ایک اسیل اکبیراور دو سرے ذیم میں جا فرکش ہوئے ، بہاں دو گہیں تیام کے لائن ہیں۔ ایک اسیل اکبیراور دو سرے ذیم کے کو کو دونوں ہی جگہ بانی اور شادابی موجود ہے لیکن کسی ما خذہ سے یہ بہتر نہیں جل سکا کہ آپ سے کسی جگہ تیام فرایا تھا۔

دادی نُخلُه میں آپ شِیلِ اُللہ کا قیام چنددن رہا۔ اس دوران الله تعالیٰ نے آسید شلالہ اللہ کے پاس جنوں کی ایک جماعت جمیمی جس کا ذکر قرآن مجید میں دو حجکہ آیا ہے۔ ایک

مل اس موقع پرصیح بخاری میں لفظ اختشبین استوال کیا گیاہے چوکھ کے دوشہور ہاڈوں اُبُوقبنس اور قیعقعکان پر بولا جانا ہے۔ یہ دو نول بہاز علی الترتیب حرم کے جنوب وشمال میں آسنے سامنے واقع ہیں۔ اس وقت محکے کی عام آیادی ال ہی دوپہاڑوں کے بیچ میں تھی۔

مسى بخارى كما بدو الخلق ا/ ٨ 4 ٢ مسلم باب التى النبى عَيْنَ الْكُلِيَّا من ادْ ١١١ المشركين والمنافقين ١٠٩/١

سورة الاحقاف مين، دومسر مرسورة جن مين، مورة الاحقاف كي أيات يرمين:

"اورجب کرم نے آپ کی طرف جو ل سے ایک گروہ قرآن میں توجب دہ وقا وی پھیرا کردہ قرآن میں توجب دہ وقا وت قرآن کی مگر پہنچ تو انہوں نے آپ سی کہا کرچک ہوجا وی پھرجب اس کی قاوت پوری کی جا جی تو وہ اپنی قرم کی طرف عذا ہا الی سے فررا نے الے بن کر سیطے۔ انہوں نے کہا ہ اے ہما ری قوم ایم نے ایک گذاب سنی ہے جو موسی ما کے بعد فازل کی گئی ہے ۔ اسینے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے حق اور دا و راست کی طرف رہنما ل کرتی ہے اسے ہماری قوم إ النزم کے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان کے آؤ اللہ تمہارے گئی و منس درے گا اور تمہیں در وناک حذا ہے ہے گئی گئی ہے۔ اور اس سے بچاہے گئی گئی ہے۔ اور تمہیں در وناک حذا ہے ہے گئی گئی ہے۔ کا یہ سے بچاہے گئی گئی ہے۔ اور اس پر ایمان کے آؤ اللہ تمہارے گئی و منس در وناک حذا ہے ہے گئی گئی ہے۔

سورة جن كي أيات يه بيس . ـ

قُلُ اُوْجِىَ اِلَىٰٓ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرُ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوَّا اِنَّا سَمِعُنَا قُرُانًا عَجَبًا ۞ يَهُدِئَ اِلَى الرَّشْدِ فَامَنَا بِهِ وَلَنَ نُشْرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًا ۞ (١/١:١/١)

" آپ کردی بری طرف پر وی کی گئے ہے کرجون کی ایک جاعت نے فراک است اور باہم کیا کہ ہم نے ایک عجبیب قراک سا ہے۔ جورا و راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے ۔ ہم اس پر ایمان الاتے ہیں اور ہم اپنے دب سے ساتھ کسی کو ہر گؤ شر کے بہیں کر سکتے ۔" دیندوھویں آیت سک )

یہ آیات جواس واقعے کے بیان کے بیلے میں فائل ہوئیں ان کے بیاق سے معلوم ہوٹا سے کو نبی بیل معلوم ہوٹا سے کو نبی بیل انداز جول کی اس جاعت کی آمد کا علم نہ ہوسکا تھا بلکہ جب ان آیات کے ذریعے النہ تعالی کی طرف سے آپ بیل انداز کی اطلاع دی گئی تب شین اور احادی معلوم ہوڑا ہے کہ جنوں کی یہ آمری بی بار ہوئی تھی اور احادیث سے بیتہ جی تا میں بار ہوئی تھی اور احادیث سے بیتہ جی تا میں بار ہوئی تھی اور احادیث سے بیتہ جی تا میں بار ہوئی تھی۔ بید بار کی اندور فت ہوتی رہی ۔

رجنول کی آمداور قبولِ اسلام کا واقعہ در حقیقت النّد تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جواس نے اپینے غیب کمنون کے خوانے سے اپنے اسس تشکر کے ذریعے فرمائی تھی جس کا علم الله كرسواكسى كوبنين بهراس واقع كنعلق سے جو آيات نا ذل ہوئيں ان كے بہے يہ ميں بنى ميلان اللہ كركائنات بنى ميلان كي دعوت كى كاميا بى كى بشارتيں بھى بيں اور اس بات كى وضاحت بھى كركائنات كى كوئى بھى ما قت اس دعوت كى كاميا بى كى راہ ميں مائل بنيں بوسمتى جنا ئجرارت دہے اللہ كى كوئى بھى ما قت اس دعوت كى كاميا بى كراہ ميں مائل بنيں بوسمتى جنا ئجرارت دہيں الله عن مَن الله عن مَن الله عن الل

"جو الله کے داعی کی دعوت تبول مرکزے وہ زمین میں راللہ کو) بے بس نہیں کرسکتا، اورا للہ کے سوا اس کا کوئی کارب زسبے بھی نہیں۔ اور اسیسے لوگ کھی ہوئی گراہی میں ہیں۔"

قَ اَنَّا ظَلَنَآ اَنُ لَنَ نَعُجِهِ َ اللهَ فِي الْاَرْضِ وَلَنَ نَعِهِمَ هُمَ بَا ۞ (١٢: ٩١)

« بهاری سجه مین آگیا سب کریم الله کو زمین میں بے بس نبیں کرسکتے اور مزہم میناگ کرہی اسے رکھڑنے

عاج کرکھتے ہیں۔"

عاج کرکھتے ہیں۔"

اس نعرت اوران بن رتوس کے سامنے غم والم اور عن و مالیس کے وہ سارے باول چھدٹ کے بوط نف سے نکلے وقت گالبال اور تالیال سننے اور پتے کھانے کی وجسے آپ میں ایک میں ہے۔ آپ میں ایک کا بال اور تالیال سننے اور پتے کھانے کی وجسے آپ میں ایک کی اب کر پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعورت اسلام اور تبینے رسالت کے کام میں پتی اور گرموشی کے سائڈ لگ جانا ہے بہی ہوتی تنا جب معارت زید بن حارث نید بن حارث نے سائٹ کی کام بی سے عرض کی کہ آپ کی کی جب کوال میں کے جبکروال کے باشندوں مینی قریش نے آپ میں ایک میں کا دیا ہے والے تعالیٰ کے باشندوں مینی قریش نے آپ میں ایک میں کو نکال دیا ہے وارجواب میں آپ میں ایک میں اور خوال میں ایک میں اور خوالت کی اور جواب میں آپ میں ایک میں اور مورد فرایا آب نے دیا کی مدد کرے اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔

رسول الشُرِقُطُلِهُ اللَّهِ الْمَالِيَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ حبب كُفّا رِكَمْ كَى الْمِك بِرِّى تعدا وقيد بهوكرا ئى - اور تعیش قيد يول كى دوانی سکه بيار صفرت بجرير برشظيم اب مَنْطَالُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مُعرَّمِيت مِن حاصر بوست تواتب مِنْطَالُهُ الْمَالِيَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

لؤکان المعلم بن عدی حیبات کلمنی فی خروالهٔ النتی لن کندرکتهم له که الوکان المعلم بن عدی دید ات میرات میران الم م اگرملم بن عدی زنده بخته میرمیدسه ان برفردادوگول که بادید یرگفتگو کرنا توس اس کی خاطسه ان سب کومچوژد تیا - "

# فبأل ورافراد كورسلام كي دعو

وى قعده سنامه نبوت ( اواخر جون يا اوائل جولائي سوالنه ين رسول الله يَنْطَلْطُنَال طالَف سے محد تشریف لائے، اور پہال افرا د اور قبائل کو پھرسے اسلام کی دعویت دہنی شروع کی - پیونکرموسم سی قریب تفااس بیلے فرلیند سی کی ادائیگی سے بیلے دور و نز دیک ہرجگہ سے پیدل ا ورسواروں کی آمدرشروع ہوم کی تھی ۔ رسول اللّه مَثَلَا اللّهِ سَنّه اس موقعے کو منبیت ہمھا۔ اورایک ایک بھیلے سے پاکس ماکراسے اسلام کی دورت دی جیساکہ نبوت کے چوشتھ سال سے آسیب

وه قبال جنهس اسلام کی وجوت می گئی اسلام در بری فرات بین کرجن قبالل کے واس

اببیں اسلام کی دعومت دبیتے ہوئے اسیتے آپ کوان پر پیٹیں کیا ان میں سے سب زیل قبیلوں ك نام بمين بنائة سكة بي-

بنوعامرين مُعْصَعْه ، مُمَادِب بن مُحَصَعْهُ ، فَزَا رَه ، عَسَّان ، مره ، حنيف سُلَيْم ، عبس ، بنونصر منوا لیرکار، کلیب ، *حادد*ث پن کعیب ، عذرہ ، حضا دمہ ،۔ نیکن ان بیں سنے کسی سنے ہی اسسام

واضع رسے کہ امام زہری سکے ذکر کردہ ان سارے قبائل پر ایک ہی سال یا ایک ہی ہوہم ج بن اسلام بيش نبين كيا كما الكرنبوت كريو تقدمال سن بجرت سن يبيد كراخرى موم ج يم رس سالانترت كدوران بيش كيا كيا تعايي

ابن اسماق تربین قبائل پراسلام کی پیشی اوران سے جواب کی کیفیت کاسمی وکرکیا ہے۔ وبل مين عنصرا ان كابيان تعل كياجا رماسيده

ا۔ بسنو کلب ۔ نبی مَنْ الْفَقِیْلُ اس تبیعے کی ایک شاخ بنوعبداللہ کے پاس تشریف سے

رك ترندی بختصرالبير للشخ عبدالنُّرس ۱۲۹ رئے ویکھتے رحمۃ للعالمین ۱۸۷۱

گئے۔ انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر کیش کیا۔ یا توں یا توں میں یہ مجی فرایا کہ اسٹر بنوعید اللہ اللہ نے تمہارے کہ اعلیٰ کا نام بہت انچیا رکھا تھا، لیکن اس قبیلے نے آپ کی دعوت قبول نہ کی ۔

۷- بستوحدنیفی \_ آپ شاہ کا ان کے ڈیرے پرنشریف ہے۔ ابنیں الڈ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کوان پرپش کا ، نیکن ان جیسا برا جواب اہل عرب میں سے کسی نے بھی مۃ ویا۔

اس کے بعرب قبیر برخام اپنے علاقے میں دائیں گیا تو اپنے ایک بوڑھے آدمی کو ۔۔۔ ہورکہ بین کے باعدت جے میں شر کیک نہ ہوسکا تھا۔ سارا ما جراسایا اور تبایا کہ جمار سے پاس قبیلہ قریش کے خاندان بزوعبد المطلب کا ایک جران آیا تھا جس کا خیال تھا کہ وہ نبی ہے۔ اس نے ہمیں دعوت ای کہ ہم اس کی حفاظ میں کہ بارک جران آیا تھا جس کا خیال تھا کہ وہ نبی سے ایک ہمیں دعوت ای کہ ہم اس کی حفاظ میں کہ بار اس کا ساتھ دیں اور اپنے علاقے میں ہے آئیں۔ بیش کر اس بڑھے نے دونوں ماتھوں سے سرتھام لیا اور لولا: اس نبوعام ایکا اب اس کی تبیش کر اس بڑھے نے دونوں ماتھوں سے سرتھام لیا اور لولا: اس نبوعام ایکا اب اس کی تبیش کر اس بڑھے ہیں فلال کی جان ہو کہ اس انہوں سے کہ اس ماتھی اس رہوت کا حقوق دعولی نبیس کیا۔ جس کے ماتھو میں فلال کی جان ہوئی نبیس کیا۔

يقيناً حق سب - آخرتهارى عقل كها ل جلى كمّى تقى بيُّ تك

ا تنخاص کو بھی اسلام کی دعومت دی اور تعبض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھراس موسم جے کے کچھائی ع مصے بعد کئی افرا دینے اسلام قبول کیا۔ ذیل میں ان کی ایک مختصر رُود ادبیش کی جارہی ہے۔ ا۔ سوکید بن صامت ۔ یا تاع سے گری موجد او جرک مال اور یترب ک باشندسه، ان کی نینگی بشعر گوئی اور شرف ونسب کی وجه سے ان کی قوم نے انہیں کا مل کاخطاب وسے رکھا تھا۔ یہ جی یا عمرہ کے بیائے مکہ متشریف لائے۔ رسول الله میناللہ الله علی البیں اسلام کی دعوت دی کے سکے وقابا آپ کے پاس جو کھے ہے وہ ویدا ہی سے بدیا میرے پاس ہے " نیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے تھی ایھا ہے ، وہ قرآن سے جو اللہ تعالیٰ سے مجرزنازل كياب، وه مراين اور فورب "اس ك يعدر سول النّدين الله النبي قرأن بإيوكر منايا. اوراسلام کی دعومت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر بیا ، اور بوے الیہ تربہست ہی الچھا کلام ہے " اس کے بعدوہ مدینہ بنیسٹ کر استے ہی تھے کہ جنگ بُعامف چیر اگئی اوراسی میں قال کردئے گئے۔ ا بنول نے مسلسد نبوی سے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا سھے ١٧- إياس بن معاد يرمي يترب ك الشدت منه اور نوخيز جوان سسك بنوك میں جنگ بُعَات سے کچھ بیلے اُؤس کا ایک دفد خُرْ رُج کے خلاف قریش سے طف و تعاون ک " للش مين كمرة يا نفار آب بهي اسي سكم بمراه تشريف لاستريني وقت يشرب بين ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداورت کی آگ بحواک رہی تھی اور اُؤسس کی تعداد خرور سے کم تھی۔ رسول الله وَيُلا الله و فعدى أمر كاملم برا أو أب منظ الله الدك المعياس تشريف مدكة اور اُن کے درمیان بدی کھر ایوں خطاب فرایا: آپ لوگ میں مفصد کے بیان تشریف لائے ہیں کیا اس

سے ابن مشام الربوم ۱۲۵۲ ملے ابن بشام ۱/۵۲۱ - ۲۲م رحمۃ العالمین ۱/۱ م

سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں ؟ ان سب نے کہا وہ کیا چیز ہے ؟ آپ میٹا اُلڈ کا نے فرایا ، میں النّہ کا رسول ہوں ۔ اللّٰہ نے مجھے اپنے بندوں سے پاس اس یات کی دعوت دینے سے بہے بھیجا ہے کہ وہ اللّٰہ کی عبادت کریں۔ اور اس کے ساتھ کسی چیز کو تر کی ۔ اللّٰہ نے مجھ پر کتا ب بھی امّاری ہے کہ ہو پر کتا ب بھی امّاری ہے کہ ہو ہے کہ اللّٰہ کے بھی تا ہوں کہ کہ کہ ہے کہ اللّٰہ کے بھی آپ بیٹی اللّٰہ کے بھی آپ بیٹی اللّٰہ کے بھی آپ بیٹی اللّٰہ کے بھی اللّٰہ کے بھی آپ بیٹی اللّٰہ کے بھی آپ بیٹی اللّٰہ کے بھی آپ بیٹی اللّٰہ کے اللّٰہ کو اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کی کی اللّٰہ کے اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کے

ا باس بن معاذ بولے : اے قوم بیر فداکی قسم اس سے بہتر ہے جس کے بیے آپ لوگ بہال انشریف لائے ہیں۔ کین و فد کے ایک رکن الوالحیسرانس بن رافع نے ایک مٹی متی الفاکرایاس کے ممۃ پردے ماری اور بولا " یہ بات بچوڑوا بری عرکی سم ایہاں ہم اس کے بجائے دوسرے بی مظمد سے آئے ہیں ۔ ایکس نے فاموشی اختیار کرلی اور دسول اللہ شاہ فی اللہ گئے۔ دفد قریش کے ساتھ معنف و تعاوی کا معاہرہ کرنے میں کامیاب نہر درکا۔ اور ایول ہی ناکام مدینہ والیس ہوگ ۔ بولا ہوگ ۔

مدینہ پیلٹے کے تفوڈ سے ہی دن بعدا یاسس اُتقال کر گئے۔ وہ اپنی وفات کے دفت تہیل و کمی رہے ہے۔ اس بے لوگول کو تقین سے کران کی دفات اسلام پر ہوتی ۔ لئے اس سے لوگول کو تقین سے کران کی دفات اسلام پر ہوتی ۔ لئے سا۔ اجو فر دینے فاکر نئی ۔ یہ بیٹرب کے اطراف پی سکوشت پذیر سنے جب سُونیڈ بی میت اور اِیاس بن معا ذکے در بے بیٹرب میں دسول اللہ منطقہ کی بعشت کی جرائیجی تو برخر ابو در رضی اللہ عنہ کے کان سے بھی کمرائی اور بھی ان کے اسلام لانے کا سبعب بنی کے

ان سے اسلام لانے کا واقع میں بخاری میں تضیل سے مروی ہے۔ ابی عباس ونی الدون کا بیان ہے کہ ابوذر دونی الدُّمذ نے فرایا ؛ بئی قبیلی فغار کا ایک آدی تفا۔ مجھ معلوم ہُوا کہ گئے ہیں ایک آدی نو دار بُوا ہے جو اپنے آپ کوئی کہتاہے۔ بئی سنے اپنے بھائی سے کہا ، نم اس آدمی کے پاس جا د اس سے بات کرو اور میرسے پاس اس کی خرلاؤ۔ وہ گیا ، طاقات کی ، اور واپس آیا۔ بئی پاس جا د اس سے بات کرو اور میرسے پاس اس کی خرلاؤ۔ وہ گیا ، طاقات کی ، اور واپس آیا۔ بئی نے پہلے بی بخرلائے۔ وہ گیا ، طاقات کی ، اور واپس آیا۔ بئی اور بڑا تی ہے بات کرو اور میں نے کہا تم میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو محیلاتی کا حکم ویتا ہے ، اور بڑا تی سے روک ہے۔ میں نے کہا تم نے تشفی نجش خرز میں دی۔ آخر میں نے خود توشہ وال اور یہ وُنڈ المثا یا اور کے کے سے میل پڑا۔ رویا ل بڑی تو گیا ایک آپ میل ایسا آدمی کے بہیات نہ تھا اور یہ وُنڈ المثا یا اور کے کے سے میل پڑا۔ رویا ل بڑی تو گیا ایک آپ میل کا اور یہ اور ایس کے میں کے ایک ایسا آپ میل کی بہیات نہ تھا اور یہ

لئے ابن ہشام ۱/۲۷۱م، ۲۸۸ کے یہ بات اکبرشا و تیمیب آبادی نے تحریر کی سہے - دیکھتے ان کی مّاریخ اسلام ۱۲۸/۱

ہی گوارا نہ تھا کہ آپ کے متعلق کسی سے پوچیوں۔ چیا نیجہ میں زمزم کا پانی بیتیا ورسبد حرام میں بڑا رہتا۔ آخر بیرے بیاسس سے علی کا گذر ہُوا۔ کہتے گئے وا دی اجنبی معلوم ہوتے ہو! بُن نے کہا: جی مال و انہوں نے کہا وا چیا تو گوطیو۔ ہیں ان کے سائھیل پڑا۔ نہ وہ مجھ سے کچھ لوچیوں ہے نتھے نہیں ان سے کچھ لوچی دیا تھا اور نہ انہیں کچے تباہی دیا تھا۔

مسع بوني تومين اس اداد سه سع بيرمسجد حوام كياكه آبيد مين في الفيظيمة الديم منعلق دريا فت كرون -ليكن كونى نه تها جر بمصراب مِنْ الله المُنظِينَالُ كَيْ مُنظَى كِيمِرْمَا مَا - أخرميرسك باس سي بمرحضرت على رضى الشرعة گذرسے دو میکو کر) بھے: اس آدمی کو انجی اپنا ٹھکان معلوم نہ ہوسکا ؟ میں نے کہا ، نہیں۔ ابنوں نے کہا ، ا چیا تومیرے سا تھ میلو۔ اس کے بعد ابنوں نے کہا: اچھا تمہا رامعا ملرکیا ہے ؟ اور تم کیوں اس شہر يس است برو و ميسن كمالاب واز دارى سد كام ليس توتباؤل - انبول في كما إ تعبك سد يي ا بباہی کرول گا۔ میں نے کہا: مجھے معلوم بڑا سے کربہاں ایک آدمی نودار بڑاسے جوا پیٹے آپ کو الله كانبى بتانا ہے۔ میں نے اپنے بھائی كوبھيجا كہ وہ بات كركے آئے۔ گراس نے بلٹ كركوئى تشفی بخش بات مذبتلائی اس بیدمئی نے سوچا کہ خودہی ولاقات کراول -حضرت علی رضی الندعند نے کہا و معنی تم صیح مگریہ ہے۔ دیکھومیرارخ ابنیں کی طرف سے۔ جہاں میں گسوں وال تم بھی کھس جانا۔ اور بال الحربين كسي البيسي وكيميون حس سعتمارك بيضطروب توديوار كاطرف اسطرت جا رہوں گا گویا اپنا جو آ شیک کرروا ہوں میکن تم راستہ چیلتے رہنا۔ اس کے بعد صنون علی رمنی اللہ عنہ روا مذہوبے اور میں بھی سائقہ سائقہ علی پڑا۔ یہاں تک کہ وہ اٹدر داخل ہوئے اور میں تھی ان کے سا تقرنبي شَالِهُ مَلِينًا سك يكس جا واخل برُوا اورعض يرواز برُوا كرأت (مَنْظَالِمَانَ) مجديراسلام بيش كرير أب يظاف المام مين فرايا - اوريس وين مان بوكيا - اس ك بعداب والانفائل ن مجدست فرايا واست الوذرا اس معلط كوليس يرده دكمور اور البين علاسق بي واليس بيط جاءً -جب ہمارے طہور کی خبر ملے تو آجا ما۔ میں نے کہا = اس دات کی تسم حب نے آپ کوئل سے ساتھ مبعوث فرها باسب میں توان کے درمیان بیانگ دہل اس کا اعلان کرول گا-اس سے بعد میں سمبرح ام آیا۔ ذریش موجد نفے میں نے کہا : قریش کے لوگو!

اشهدان لا الله الا الله و اشهد ان عسمه اعبده و دسوله « يَمُ شَهَا دت ويتا بولُ مُحَمَّدُ

مَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ كَالْمُ مَنْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لوگوں نے کہا: انتھو۔ اس سے دین کی خبرلو، لوگ اُنٹے پڑنے۔ اور مجھے استفدر ہارا گیا کہ مرحابوُں۔ ميكن حصارت عباس منى الله عند نے مجھے ابجایا- انہوں نے مجھے جھک كرد مكھا۔ بير قريش كی طرف ميسط کرلیے : تہاری بربادی ہو۔ تم لوگ عفّار سے ایک آدمی کو مارے دے ایپ موہ صالا کرتہاری تجارت كاه اورگذر كاه عفار بى سەم بوكرجاتى سەنداس پرلوگ جھے چپور كرمېت كئے۔ دوسرے دن سے ہوتی ترمیں پیرویس کا اورج کھر کل کہا تھا آج بیر کہا اور اوگوں نے بیر کہا کہ اعمواس سے دین کی خبراد ۔ اس سے بعد بھیر پرے ساتھ وہی ہُوا ہو کل ہو چیکا تھا۔ اور آئے بھی حضرت عباس رمنی اللہ عنہ ہی نے مجھے آ. کیایا ۔ وہ مجھ پر جھکے محدولیسی ہی بات کہی عبیبی کل ہی تھی ہے م \_ طَفَيْلٌ بن عَمْرو دَوسِي - يرتربي انسان شاع ، سوجه بوج ك ما لك اور قبياة ويوس كرروار شف - ان سكر تفييه كولعيش نواحي مين مين امارت يا تُقريباً امارت حاصل تمي - وونبوت كے گيار ہويں سال كر تشريب لاستے أو وال يہني سنديہ ہى ابل كر سف ان كا استقبال كيا اور نهايمت عزنت واحرّام مسيميش آئے - بيران سنة عرض پرداز بوستے كه اسطفيل!آپ بمارے شہرتشرلین لائے ہیں اور برشخص جوہما رہے درمیان ہے اس نے ہمیں سخنٹ پہیدگی ہیں پھنسا رکھا ہے۔ ہماری جمعیت بجمیروی ہے اور ہمارا شیراز ومنتشرکر دیا ہے۔ اس کی بات جادو کا سا الدر کمتی ہے کہ آدمی اور اس کے باپ کے ورمیان کا دمی اور اس کے بھائی کے درمیان اور آدمی ور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی سیے۔ ہمیں ڈرلگتا سے کرمس ا فنا دستے ہم دوچا دہیں كيس وه آپ يراور آپ كى قوم پريمى مذآن پيشے كالمندا آپ اس سے برگز كفتكوند كريں اور

اس کی کوئی چیز ندشیں۔ حضرت طُفیکُن کاارشا دسے کر پر لوگ میھے برابراسی طرح کی یا تیں سمجھ نے دستے یہاں تک کہ میں نے تہتیز کر ایا کہ نہ آپ کی کوئی چیز سنوں گاند آپ پیٹا ٹھیٹاؤ سے بات چیت کروں گا؟ حتیٰ کہ جسب میں جبری کومبرحرام گی تو کان میں روئی مٹونس رکھی تھی کہ مباد ا آپ بیٹا ٹھیٹاؤ کی کوئی بات میرے کان میں بڑجائے ، نیکن الٹرکوشظور تھا کہ آپ کی بعض باتیں مجھے گئا ہی دے ۔ چنا پنچ مئی نے بڑا عمدہ کام گنا۔ پھر ہی نے اپنے جی میں کہا: اے مجھ پرمیری مال کی آہ وفغال ایئی تو بخدا ایک سوجھ

م صمح بخادى إب تصنة زمزم ا/ ٩٩٩ م ٠٠٠ و باب اسلام الى در ١/١م ٥٠ ٥١٥٥

بوجه رسكهنه والاشاعراء مي بول ، مجمد پر بحبلا براچها بنين ره مكتا - بچركيول نه بين استعض كي ما مت نول ۽ اگراچتی بئوئی توقبول کرلول گا۔ برئی ہونی تو چیوڈ دول گا۔ بیسوچ کرمی کرک گیں اور جب آپ كريك تومين بحي يحي بولسيا - آب ينافليكان اندرداخل بوست تومين بى داخل بول ادرآب كواپني أمدكا وافعدا ورلوگول كے خوف دلانے كى كيفيت ، پيركان ميں روتى مغولينے اوراس كيا وجود ات كى تعض بانتين كن لين كى تفصيلات بتائين، پيروض كيا كرات اپني بات بيش كيم راس مَثْلَا الْفَلِيكَانُ مِنْ مِجْدِيرِ اسلام بيش كما - اور قرآن كى الادست فرائى - خدا گوا ٥ سبد و بن سنه اس سدهده قول اوراس سے زیادہ انصاف کی ہات کہی دشنی تنی بینا پخد میں سفے دہیں اسلام قبول کر بیا اور حق کی شہا دست دی۔ اس کے بعد آپ مظافظ کا سے عرض کیا کہ میری قوم میر میری بات مانی جاتی ہے۔ میں ان کے پکس بیسٹ کرجا قدل گا اور انہیں اسلام کی دعومت دول گا۔ اہذا آپ شاللہ فیلنگان الترسے دُعا فرا میں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے۔ آپ مظافظ تا ہے وُعا فرمائی ۔ حضرت طفيل کوجونشا في عطا بوتي وه يرتني کيجب وه اپني قوم سکه قريب پهنچه توا دارتها لي نه ان سے چہرے پرچراع جیسی روشنی پیدا کردی - انہوں نے کہا : یا اللہ چرے سے بجائے کس ا ورجگه- مجھے اندلیشہ ہے کہ لوگ اسے مثلہ کہیں گئے۔ چینا نیجہ یہ رکشنی ان کے ڈنڈے میں ملیک تنی میمرانبوں سنے اسپنے والدا ور اپنی بیوی کو اسلام کی دعومت دی ۔ اور وہ دونوں مسلمان ہوسگتے؟ ليكن قوم في اسلام فبول كرسف بين ما خيركي - مگر صرات طغيل بعي سلسل كوشال دسب بيتي كه عزود خندت کے بعد جب امہول نے ہجرت فرمائی توان کے ساتھ ان کی قرم کے ستر کا استی^خا ندان تنصه و حضرت طلفیال سف اسلام میں بڑے اہم کا رنا سے انجام دسے کریما مرکی جنگ میں مام شہادت

۵۔ جِنْماُدازُدِی سیمین کے باشندسے اور تبیلہ اُڈُوسٹنٹو و مسکوایک فروتھے جہاڑ هيع ذك كرنا اور آسيب اثارنا ان كاكام نتا- كمر آسئة توويل كه احمقول سندنا كوفرين فالمفايخ باگل بیں - سوچا کیول نداس تحض سے پاکس میلول ہوسکتا ہے الدیمیرے ہی ما تھوں سے اسے شفا وے وے ؛ چنا بخدات سے القات کی اور کہا : اے محد الفظافی این آسیب الارنے کے ا

ل بکرمنع مدیبید کے بعد کیو کرجب وہ دریز تشریف لاتے تو دسول اللہ ﷺ نظافی نظیم نے۔ دیکھنے این جشام ۱/۹۸۱ نظیم این بشام ۱/۱۸۹۱ دحمۃ للعالمین 1/۱۸۱ - مختصرالسیرہ فیشنخ عبداللہ مس ۱۸۲

جھاڑ پیونک کیاکر ام ہول ، کیا آب الشافی اللہ اللہ اللہ اللہ اس کی ضرورت ہے ؟ آپ نے جواب میں فرمایا: إن الحسيد لله بتحسيده وتستعيبته من يهده الله فسلامضيل ليه ومن يضلله فسلاحسادى لمه، واشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محشداعيده ورسوله، امابعد ؛

" يعيناً سارى تعربيب الترك بيسب - مم اسى كى تعربيت كريت بي اوراسى سن مدد چاست إي -جے الترمدایت وے وے اسے کوئی گراہ نہیں کرسکتا۔ اور جے التربھٹا دے اسے کوئی مدایت بنیں وے سکتا اور میں شہادت ویتا ہوں کوا لندے سوا کوئی مسبود بنیں۔ وہ نہاسہے اس کا کوئی شرکیب نہیں اور میں شہاوت دیتا ہوں کو محد طال کا ایس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد:

منماً و نه كها درا اين يزكل ت مجه بيرت ديجة - آب منطافة الله تناف باروم إيا - اس کے لبد ضما دینے کہا ؛ میں کا مبنول ، جا دوگروں اورشاع ول کی باسٹ سن چیکا ہوں لیکن میں نے اینا و تعدبشها بیتے! آپ مُنْقَلْقَلِیّاتی سے اسلام پر ببیت کروں ، اوراس سکے بعد انہوں نے بعیت کر ہے۔ للے

الگیاد ہویں سن نبوت کے موسم سے رحولائ تالیہ، میرب کی چھرسعا دہ مندروس میرب کی چھرسعا دہت مندروس میں اسلامی دعوت کوچند کارا مدیجے دستیاب

بوستے - جو دیکھتے ویکھتے سرو قامنت ورختوں میں تبدیل ہوسگتے۔ اور ان کی تطبیف اور گفتی جھاؤں يں مبين كرمسلى نوں نے برسول ملم وستم كئيش سے راحسن و بجامت يا تى ۔

ابل مكه سف دسول الله ينظافه الله ومشال في مسلام الدولول كو الله كى دا و سعد وسكف كا جربير الله رکھا تھا اس سکے تئیں نبی پڑھا ٹھی گانے کی حکمست عملی یہ تھی کہ آئیں را منے کی مادیکی میں قبائل سکہ باس تشرنی سے جاتے تاکہ کے کاکوئی مشرک رکاوٹ رز ڈال سے۔

اسى حكمت عنى كم مطابل ايك رات آب يَرْكَ اللَّهُ عَرْت الوكررمَى اللَّه عندا ورحصرت على رضى المدعن كوممراه مدكر بالبرسكا - بنو ذُبك اور بنومشينبان بن تعليه كدري ول سن گذرے تو اُن سے اسلام کے بادیسے میں بات چیت کی۔ انہوں نے جوامب تو بڑا امیدا فزا دیا کیکن اسلام تبول کرنے سے بارسے میں کوئی حتی فیصلہ نہ کیا۔ کس موقع پر حضرت البو کر رمنی النّر عنہ اور نبوذہ کی کے ایک اَ دمی کے درمیان سسائر نسب سے متعلق بڑا دلچسپ سوال وجواب بھی بُھوا۔ وو نوں ہمی ماہر انساب ہتھے یکالے

یرابل بیرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے طبیت یہود طریبہ سے سُنا کرنے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی جمیع جاسنے والا سبت اور اب جلدہی وہ بنود اربوگا - ہم اس کی ہیروی کرکے اس کی معیست میں تہیں عادِ اِرْم کی طرح قبل کرڈوالیں سے۔ الله

مل دیکے مختصرائیبرہ نیشخ عبداللہ ص ۱۵۲۵۰ سے دحمۃ للعالمین ۱۸۲۱ مل میں دمرہ العالمین ۱۸۲۱ مل میں دمرہ العالمین ۱۸۲۱ مل میں درارہ دائم میں درارہ درارہ

یہ بترب کے عقلارا لرجال تنھے۔ مال ہی میں جو جنگ گذر چکی تھی، اور تسبس کے دھویں ا ب سك فضاكرة أربك كئة بوئے تھے، اس جنگ في ابنيں يُوريُوركرديا تفا اس ليے ابنول نے بجا طور پربہ توقع قائم کی کر آپ کی دعوت، جنگ سے فاستے کا ذریعہ ثابت ہوگی، چنا کچرانہوں نے کہا "ہم اپنی قرم کواس حالت میں چیوڑ کراستے ہیں ککسی اور قوم میں ان میے جیسی عداوت و دشمنی نہیں یا تی جاتی۔ امیدسے کرالندائی سے ذریعے انہیں کیا کردسے گا۔ ہم ویاں جاکرلوگوں کوایٹ سے تعمید کی طرف بلامیں گے۔ اور یہ دین جہم نے خود قبول کرایا سے ان پر بھی پیشیں کریں سکے۔ اگراللہ نے ا ہے بران کو بھیا کردیا تو بھرات سے بڑھ کر کوئی اورمعزز نہ ہوگا "

اس کے بعرجب بدلوگ مدمینہ والیس ہوئے آوا پہنے ساتھ اسلام کا پنیام بھی مے سکتے؛ چنا بخہ و إلى كمر كمررسول الله مَنْ فَيْ الْمُعَلِينَا لِي كَاجِرِ مِا كِيسِل كَا يرما مِلْ اللهِ مِنْ فَالْمُعَلِينَ اللهِ مِنْ فَالْمُؤْمِنِ اللهِ مِنْ أَنْ اللهِ مِنْ فَالْمُؤْمِنِ اللهِ مِنْ أَنْ مِنْ اللهِ مِنْ أَنْ مِنْ اللهِ مِنْ أَنْ مِنْ اللهِ مِنْ أَنْ مِنْ اللهِ مِنْ أَنْ اللهِ مِنْ أَنْ اللهِ مِنْ أَنْ مِنْ اللهِ مِنْ أَنْ مِنْ اللهِ مِنْ أَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِن اللّهِ مِنْ اللّه

معترت عاتب بض الدُّعنيا سي سكاح رسول الله على المنظمة المنظمة

رضى التدعنها سنة نكاح فرايا- اس وقت ان كى عرجيه برس تنى - پير بجرت سك پهلے سال شوّال ہی کے مہینہ میں مدیبتہ کے اندران کی خصتی ہوئی - اس دفعت ان کی عرفوبرس تعی لیکھ

### إسرار اورمعراج

نبی ﷺ کی دعوت وتبین ابھی کامیابی اورظلم وستم کے اس درمیانی مرصلے سے گذر رہی کتی افتی اور افتی کی دوروز زبہنا ئیوں میں دصند نے تا روں کی جبلک دکھائی پڑنا شروع ہو کی تھی کہ اِسرار اور معراج کا واقعہ پیش آیا - یہ مواج کب واقع ہوئی ؟ اس بارے ہیں اہل سببر کے اوال مختلف ہیں جریہ ہیں و

ا۔ سبس ال آپ بینی فیلی کو نبوت دی گئی اسی سال مواق مجی واقع ہوتی ربطبری کا قال ہے)

۱۰ نبوت کے پانی سال بعد مواج ہوتی داسے امام فودی اور امام قرطبی نے راجے قرار دیا ہے)

۱۰ نبوت کے دسوی سال بادرجب کو ہوتی راسے علام شعبور نوری نے اختیار کیا ہے۔)

۲۰ ہجرت سے سولہ ہمینے پہلے بینی نبوت کے بار ہوی سال ماہ رمصنا ان جی ہوتی۔

۵۔ ہجرت سے ایک سال دوماہ بہلے مینی نبوت کے قرتر ہوی سال عام ترم میں ہماتی۔

ان ہیں سے پہتے تین اقوال اس بیلے بینی نبوت کے تیز ہویں سال ماہ رئیم الاقول میں ہوئی۔

ان میں سے پہلے تین اقوال اس بیلے مینی مانے جاسکتے کہ صفرت فدیجہ رضی النہ علیا کہ وفات نماز بنجگانہ کی اور اس پر سب کا انفاق سے کہ نماز بنجگانہ کی فوات نماز بنجگانہ کی فوات نمواج کی رات ہوئی۔ اس کا مطلب بیسے کہ صفرت فدیجے رضی النہ عنہا کی وفات معراج سے پہلے ہوئی تھی اور سوم سے کہ صفرت فدیجے رضی النہ عنہا کی وفات نمواج سے کہ صفرت فدیجے رضی النہ عنہا کی وفات نبوت کے وسویں سال ماہ رضان میں ہوئی تھی۔ ابندا معراج کا زمانہ اس سے بعد کا ہوگا اس سے پہلے کا نہیں ۔ یا تی رہے ابنر کے تین اقوال توال توال تین کسی کوکسی پر ترجیح و بینے کے بیہ کوئی دلیل نہ مل سکی ۔ السب سے سورہ اسرار کے سبیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی دلیل نہ مل سکی ۔ السب تہ سورہ ورکا ہے۔ لہے

ائمه حدیث نے اس واقعے کی جوتفصیلات روایت کی بیں ہم اگلی سطور ہیں ان کا حاصل الله ان ان کا حاصل الله ان اقوال کی تفصیل کے سیے ملاحظہ فرایئے۔ زا والمعاد ۲/۱۹۔ مختصرات ہوت بیشنے عب داللہ میں ۱۲۱ میں ۱۲۱۹ میں ۱۲۱۱

پیش کررسے ہیں۔

ابن تیم کھتے ہیں کرمیح قول کے مطابی دسول اللہ ﷺ کو اگر کے مہارک سے بیات کے مہارک سے بیات کے میں میں کہ میں میں کرائی گئی پرسوار کرکے حضرت جربل علیہ السّلام کی معیدت ہیں مبور حوام سے بیت المقدی مک سیرکرائی گئی کیرا ب عظافہ کے دال نزول فرمایا 'اور اجبیار کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی 'اور بُران کو مسجد کے دروا زے کے علقے سے باندھ دیا تھا۔

اس کے بعد اسی رات آپ قطافی کا کو بہت المقدی سے آسمانی دنیا کہ ہے جایا گیا۔
جرب ملب السلام ف دروازہ کھلوایا۔ آپ قطافی کا کے بے دروازہ کھولاگیا۔ آپ قطافی کا سے والی انسانوں کے باب حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کو مرجا کہا۔ سلام کا جواب دیا اور آپ قطافی کا کی نوت کا افراد کیا۔ الناف کو ان کو دائیں جانب سعادت مندول کی دُوجیں اور بائیں جانب برختول کی دُوجیں دکھلائیں۔

کیمراک شافتان کو دوسرے اسمان پر سے جایا گیا اور درواز و کھنوایا گیا۔ آپ نے وال صفرت یحیل بن ذکر یا علیمااسلام اور صفرت عیسے بن سریم علیما اسلام کو دبجما۔ دونوں سے الآقاکی اور سلام کیا۔ وونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارک با ددی ،اور آپ کی نبوت کا افرار کیا۔

پر تبیہ سے اسمان پر سے جایا گیا۔ آپ شکا شفتان نے دوال حفرت بوسٹ علیما نسلام کو دبجما اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارک با دوی، اور آپ کی نبوت کا افرار کیا۔

پر چے تنے اسمان پر سے جایا گیا۔ وال آپ شکا شفتان نے خورت ادر سے علیمالسلام کودبجما اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ کی نبوت کا افرار کیا ۔

اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ کی نبوت کا افرار کیا ۔

مدا نہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ کی نبوت کا افرار کیا ۔

مدا نہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ کی نبوت کا افرار کیا ۔

مدا نہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ کی نبوت کا افرار کیا ۔

پر انجی آسمان پر سے جایا گیا۔ وہاں آپ خطاہ انگان نے حضرت ہارون بن عمران علیہ اسلام
کودیکھا۔ اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارک باودی اور اقرارِ نبوت کیا۔
پیراپ خلاف ان کی جیٹے آسمان پر سے جایا گیا۔ وہاں آپ کی طافات حضرت موسلی بن عران سے بُونی آپ خلاف ان نے سلام کیا۔ انہوں نے مرحبا کہا اور اقرارِ نبوت کیا۔ البنہ جب آپ وہاں سے بُونی آپ خلاف ہے البنہ جب آپ وہاں سے بُرگی آپ خلاف ہوں دورہ جب آب انہوں نے باد میں اس سے رور وہ ہوں کہ ایک فوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا اس کی است کے لوگ میری امرت کے لوگ اس سے بہت نیا دہ تعداد میں جنت کے افدر داخل ہوں گئی۔

اس کے بعد آپ میں اُن اُن اُن اُن اُن اُن اُن اُن اِن اِن اِن اِن اِن اُن اِن اُن کِی طاقا سے صرت ابراہیم علیہ السّلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب ویا ، مبارک باو دی اور آپ میں اُنا اُن اُن نبوت کا اقرار کیا۔

اس کے بعد آپ ﷺ کو بیٹر رُق المنتہی کک سے جایا گیا ۔ پیر آپ کے لیے بیت بُغُور کونا ہر کیا گیا .

بهرضدات جبار بكل جلالؤك درمارس ببنجايا كيا اورآب مظافظ الذك الله كالتف قرب ہوتے کہ دو کما نوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت الندنے اپنے بندے پروی فرما نی جو کچرکه و حی فرمانی اور بچاس وقت کی نمازی فرض کیں۔ اس کے بعد آپ وظافہ المائیکال والیں ہوتے یہاں کک کہ حضرت موسی علیہ السّلام کے پاس سے گذرے تو انہوں نے پوچھا کہ التّدنے أب يظافي الله المان مريك مع دياب و أب يظافي الله عنوايا بياس نمازول كاد انبول في كما و "اب کی امّت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ اپنے پرور دگا رسے پاس واپس جابیئے اور اپنی است ك يد تغين كابوال يجة " أب من الله المنافظة الما المان عبر ال عليه السلام كى طرف ويكما كرباان سے مشور ہ سے رہیے ہیں - انہوں فے اشارہ کیا کہ الله اگر آپ چاہیں - اس کے بعد صفرت جريل آپ طَلَالْفَلِيَّةُ كُوجِبَارْتبارك تعالى كصنورك أوروه ابني عبَرْتها - بعض طرق مي میسے بخاری کا لفظ بہی ہے۔۔۔ اس نے دس نمازی کم کردیں اور آپ مظافظ اللہ استے لاتے كة بب موس عليه السلام كم إس س كذر بوا ترابيس خردى - ابنول في كبا آب عَلَاللَّهُ اللَّهُ المُلِكِلُة ابینے رب سے پاس والیں جائیے اور تخفیف کاسوال کیجے "اس طرح حضرت موسی علیہ السّلام اورالند عرد وجل کے درمیان آپ کی آ مدورفت برابرجاری رہی پہال کے کہ اللہ عز وجل نے صرف یا سی نمازیں باتی رکھیں۔ ہی سکے بعد مجمی موسی علیدالسّلام نے آپ میٹافیقی کا دوالیسی اورطلب یخفیف کا مشوره دیا مراب بینانه الناند فرایا: اب محصه ایت رب سے شرم محسوس بوربی سے میں اسی ب راضی ہوں اور سر میم نم کرتا ہوں ؛ بھرجب آپ مزید کھے دور تشریف مے گئے تو ندا آئی کرمیں نے ایا فریضہ نا فذکر دیا اور اسینے بندوں سے تخفیف کردی ہے۔ 

تبارک تعا ملے کو دیکھیا یا نہیں ؟ مچراہ م ابن تیمیہ کی ایک تحقیق ذکر کی ہے ہیں کا حاصل یہ ہے کہ آئکھ
سے دیکھنے کا سرے سے کوئی ثبوت نہیں اور نہ کوئی صحابی اس کا قائل ہے ؟ اور ابن عباسس سے
مطلقاً دیکھنے اور دل سے دیکھنے کے جودو تول منقول ہیں۔ ان میں سے پیبلا دو سرے کے منافئ نہیں
اس کے اجدا مام ابن قیم کھھنے ہیں کہ سورہ نجم میں اللہ تعالی کا جویہ ارتا دہے :

اس کے اجدا مام دری قیم کھھنے ہیں کہ سورہ نجم میں اللہ تعالی کا جویہ ارتا دہ ہے :

ثُنّم دَمَا فَتَدَدُیْ اور قریب تر ہوگیا ،"

توبداس فربت کے علاوہ ہے جو موا کا کے واقعے میں حاصل ہوئی تھی کیونکرسورہ نجم میں جس فربت کا ذکرہے اس سے مراد صفرت جربل علیدائسلام کی فربت و نگر تی ہے جیسا کو صفرت میں فرایا ہے جو اور بیاق مجی اسی پر ولائٹ کرتا ہے اس کے برخلاف صربیٹ مواج میں جس فربت و تدلی کا ذکرہے اس کے برخلاف صربیٹ مواج میں جس قربت و تدلی کا ذکرہے اس کے بارے میں صراحت ہے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ سے قربت و تدلی تھی ، اور سورہ نجم میں اس کو سرے سے جمیل ای بہیں گیا ، علم اس میں برکہا گیا ہے کہ آپ شکا افرای اور یہ بیک کہ اس و کھی اور یہ جمرات جبرال میں ہے کہ آپ شکا اندائی ایش کو سرے سے جمیل ایک مرتبہ دیمی اور یہ صفرت جبرال میں ہے ۔ ابنیں عقد شکا اندائی ایش میں دومرتبہ دیمی تھا ایک مرتبہ زمین پر اور ایک مرتبر سرد آ المنتہا ہے کہ آپ والنہ المام اللہ میں دومرتبہ دیمی تھا ایک مرتبہ زمین پر اور ایک مرتبر سرد آ المنتہا ہے کہا سے والشرائم سے پر اور ایک مرتبر سردر آ المنتہا ہے کہا ہیں۔ والشرائم سے

اس افعد بھی نبی مُنظِفِی ایک سائڈ شیق صدر رسینہ چاک کتے جائے ) کا واقعہ پیش آیا اور آپ کواس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھلائی گئیں۔

ياني كالمنت جنت بيرسهد والتراهم)

آب میناندهای نیز الک و داروغهٔ جهنم کومی دیکها- وه هنتا نه نمهٔ اورنهٔ اس که چهرک و ر خوشی اورنباشت نمی و آپ میناندهای آن میزنت وجهنم می دیکهی به

کہ مظافق اللہ منظافق اللہ کے ان اور وہ اپنے مندمیں تیجر کے کوٹوں کا مال طلباً کھاجاتے ہیں۔ ان کے ہونٹ ونط وخط کے میر منطق ونظ کے میر مندمیں تیجر کے کوٹوں جیسے انگارسے کھونس رہے ستھے جو دو میری جانب ان کے وافائے کے دائستا سے محل رہیں ہتھے۔

اپ مظالفہ کا سفر و خوروں کو بھی دیجا۔ ان سکے پہیٹ اسٹنے بڑے برٹے تنے کہ وہ اپنی مگر سے ادھراُ دھر نہیں ہو سکتے تنے اور حب آل فرعون کو اگر پر پیش کرنے کے بیے سے جایا جا تا توان کے ا یاس سے گذرتے وقت انہیں روندتے ہوئے جاتے تنے۔

آپ شافی ای نیاد ای اور ای کو می دیگا۔ اُن کے سامنے تا زہ اور فربہ گوشت تھا اور اِسی

کے پہلوبہ پہلوسٹرا بُوا چی چیڑا کہی تھا۔ یہ لوگ آزہ اور فربہ گوشت چیوڑ کو سٹرا بُوا چی چیڑا کی دیسے تھے۔

آپ شافی ایک اور اور کو دیکھا جو اپنے شوہ وال پر دوسرول کی اور او وافل کر دہتی ہیں۔

زیمی دوسرول سے ڈناکے ذریعے ما طربوتی ہیں سکین لاحمی کی وجہسے بچہ ان کے شوہر کا بجھا جانا ہے

آپ شافی ایک نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینول میں بڑے بشے ٹیڑھے کا نے چیما کر انہیں آسمان زین کے درمیان لشکا دیا گیا ہے۔

کے درمیان لشکا دیا گیا ہے۔

اَ بِ وَالْمَا اَ اِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

علام ابن تمم فرائے میں کرجب دسول الله مظافی کا سفیم کی اور اپنی قوم کوان بڑی بڑی نشا نیوں کی خریب اور او نیت وضر رسانی بر ک نشا نیوں کی خریب اور او نیت وضر رسانی بر اطانی تعین توقیم کی گذیب اور او نیت وضر رسانی بر الله اور شدت آگئی۔ انہوں نے آپ نسے سوال کیا کر بہت المقدس کی نیمیت بیان کر بر اسانہ کی اللہ نے آپ شاخی تا کہ بہت المقدس کو فلا ہر فرا دیا اوروہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آگیا بھیا نچہ بہت المقدس کو فلا ہر فرا دیا اوروہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آگیا بھیا نچہ بہت المقدس کو فلا ہر فرا دیا اوروہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آگیا بھیا نچہ ا

الك ما بقة والمه- نيزا بي بتام ١/١٣٩٤، ١٠٠١ - ١٠٠١ - ١ وركتب تفاسير تفسير سوره اسراء

آبِ مَنْ الْمَعْ الْمَالُونِ اللهُ مَنْ الْمَالُونَ اللهُ ا

" تأكرهم ( النّدْتُعَا علَّ) آپ كو اپنى كيرنشانيال و كملائيل." اور انبيار كام كے بارے بيں بہي النّدُتُعالَى كسنت ہے۔ ارشا وہے ا وَكَذَٰ لِكَ نُرِئَى اِبْرَهِيمَ مَلَكُونِ السّمُونِ وَالْاَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِينِيْنَ ( ١٠١٥ ) " اور اس طرح ہم نے ابراہیم كو اسمان و زمین كا نقام معلمنت و كملایا - اور تاكر وہ یقین كہنے والوں سے ہو۔"

اور موسی ملیرات الم سے فرایی :
البر کیا گئی میں الیک کی بر الکی کی المی کا بر ۱۳:۲۰)

البر کی ہم تہیں اپنی کی بڑی نشا نیاں دکھلا تیں۔ البر کا بیم اللہ تعالیٰ نے اپنے ارسٹ و

پر ان نشا نیوں کے دکھلانے کا جرمقصود مقا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ارسٹ و

و لِنیکی کُن مِسنَ الْمُسُ فِینِدِینَ (اَکْمُ وہ لیتین کرنے والوں میں سے ہور) کے فرریائے واضح فرا دیا۔

پر ان پر کو میں المی کو ایم سے مول کے مثل ہوات کی مندها صل ہوجاتی تھی تو آہیں میں الیتی تو آہیں میں الیتی تا ہو ہوں وجہ کیا وہ مقام حاصل ہوجاتی تھی جن کی افران ہو اللہ میں الیتی الیتی تعالیٰ میں نہیں کو شنیدہ کے اود ما نند دیدہ "اور ہیں وجہ سے کہ انسب یارکام اللہ کی را ہ میں الیتی الیتی مشکلات جیل یائے تقدیم نہیں کوئی اور جبیل ہی نہیں سکتا۔

ع زاد المعاد ا/۸۲ نیزد کیمیت مینی بخاری ۱۸۲/ میمیمسلم ا/۹ ۱۱ بای شام ا/بر، ۱۸ سرم می و در در المعاد ا/۸۲ مینی مینام ا/۱۹۰ مینی مینام ا/۱۹۹

درخقیقت ان کی نگا ہوں میں دُنیا کی ساری قوتیں مل کربھی مجیمر کے پُر کے برایر حیثیت بہیں رکھتی تقییں اسی لیے وہ ان قوتوں کی طرف سے ہونے والی سختیوں اور ایڈا رسا نیوں کی کوئی پروا نہیں کرتے ہتھے یہ

اس واقعهٔ معراج کی جزئیات کے میں پردہ مزید جھمتیں اور اسرار کارفر ماستے ان کی بحث کا اصل متعام اسرارِ شریعیت کی تنہیں ہیں البتہ چند موٹے موٹے حقائق ایسے ہیں، جواس بعدث کا اصل متعام اسرارِ شریعیت کی تنہیں ہیں البتہ چند موٹے موٹے حقائق ایسے ہیں، جواس مبادک سفر کے سرچیٹموں سے پیٹوٹ کرمیرت نبوی کے گئٹن کی طرف دواں دواں ہیں اس لیے یہاں مختصراً انہیں قلمبند کی جادیا ہے۔

آپ دیمیں گے کو اللہ تعالے نے صورہ امرار میں امرار کا واقعہ صرف ایک آئیت میں دکر کے کلام کا رُخ میرو کی سیا ہ کاربول اور جرائم کے بیان کی جانب مورد یا ہے ؛ کھرائیس آگاہ کی سب کہ یہ قرآن ہوں ان کی بدائیت دیتا ہے جوسب سے سیدھی اور میرے داہ ہے ۔ قرآن پڑھنے والے کو بسا اوفات شریب ہوتا ہے کہ دونوں باتیں ہے جوٹیں لیکن در تقیقت ایسا نہیں ہے ؛ بکر اللہ تعالے اللہ تعالے اس اسلوب کے دریا ہاں و فوا رہا ہے کہ اب میرو کو نوع انسانی کی تیادت سے معرول کیا جانے والا ہے کیوکھ اٹیول نے ایسانہ اس سے بن سے فرٹ ہونے معرول کیا جانے والا ہے کیوکھ اٹیول نے ایسانہ ایسے جرائم کا از کا ب کیا ہے جن سے فرٹ ہونے کے بعد انہیں اس مفسب پر باتی نہیں رکھا جاسکہ ؛ لہذا اب یہ منعب رسول اللہ طافی تاہی کوسونیا جاتے کا اور دعوت ابرا ہی کے دونوں مراکز ان کے ماخمت کردیئے جائیں گے - بالفاظ دیگر اب وقت آگیا ہے کہ دومائی تیادت ایک اقت سے دوسری احمت کوشنق کردی جائے ، بینی ایک اس احمت سے جس کی تا درخ عذر و خیا شت او زظام و ہوکا ری سے بھری ہوئی ہے ، یوقیادت جس کی تا درخ عذر و خیا شت او زظام و ہوکا ری سے بھری ہوئی ہے ، یوقیادت جس کی تا درخ عذر و خیا شت او زظام و ہوکا ری سے بھری ہوئی ہے ، یوقیادت جس کی تا درخ عذر و خیا شت او زظام و ہوکا ری سے بھری ہوئی ہے ، یوقیادت جس کی تا درخ می حالے کردی جائے والے قرآن کی و جی سے بہرہ و رہے ، یوقیادت کی درست در اور جس کا تیف اس کے حالے کردی جائے والے قرآن کی و جی سے بہرہ و رہ ہیں ۔

سین یہ تیا دن منتقل کیسے ہوگئی ہے جب کراس امت کا دسول کے کے بہاڑوں میں لوگوں کے درمیان کھوکریں کھا تا پھر دیا ہے؟ اس وقت یہ ایک سوال تھا ہوایک دوسری تقیقت سے پردہ انتھا رہا تھا۔ اور وہ حقیقت یہ تھی کہ اسلامی دعوت کا ایک دُورا ہینے فلتے اور اپنی ککیل کے قریب الگاہ اور اب ایک دوسرا دُورشروع ہوئے والا ہے حس کا دھار ایہ ہے منتقت ہوگا۔ اس یے اگر اس ہے اور اب ایک دوسرا دُورشروع ہوئے والا ہے حس کا دھار ایہ ہے منتقت ہوگا۔ اس ہے سم دیکھتے ہیں کہ نعبف ہوگا۔ اس ہے اردث دہے ۔ اردث دہے ۔

وَاِذَآ اَرَدُنَآ اَنۡ ثُهۡلِكَ قَرۡیـةً اَمَرُنَا مُثۡرَ فِیۡهَا فَفَسَقُوۡ فِیۡهَا فَحَقَّ عَلیَهَا الْقَوۡلُ فَدَشَرۡنُهَا تَدۡمِیۡرًا ۞ (۱۲:۱۲)

"اورجب میم کسی مبتی کوتباه کرناچا میتے بین آندویال کے اصحاب تروت کو کا بیتے بین عمره و کمکی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کیس اس نبتی پر اتبائی کا) قول برخی بروجا ما سبے اور ہم اسسے کچل کر دکھ دمیتے ہیں یہ رسال کا میں اس م رسی کروئرٹری سے بی وہ میں جو سے جو سے استان سامی اسسے ہوئی ہوں سامی ہے ہوں ہے۔

وَكُمْ اَهُلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنَّ بَعَدِ نُوجٍ \* وَكُفَى بِرَيْلِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيْلًا بَصِيدًا ٥ (١١٠)

"اورہم نے نوح سے بعد کنٹی ہی قوموں کو تباہ کر دیا؟ اور تمہارا رہ اپنے بندوں سے جرائم کی خبر دکھنے اور دیکھنے کے نیابے کا فی سبے ہے،

پھران آبات کے بہلو بہبلو کھرائیں آبات بھی ہیں جن ہیں مسلما فرن کو ایسے تمدنی قوا عدد منوا بطاور د فعات ومبادی بتلائے گئے ہیں جن پر آئے و اسلامی معاشرے کی تعمیر ہوئی تھی گھیا اب وہ کسی السی سرزمیں پر اپنا ٹھکا ٹابنا چکے ہیں ہم جہاں ہر بہلوسے ان کے معاطات ان کے اپنے یا تھ میں ہیں اس وہ کسی السی سرزمیں پر اپنا ٹھکا ٹابنا چکے ہیں ہم جہاں ہر بہلوسے ان کے معاطات ان کے اپنے یا تھ میں ہیں اور امنوں سفے لیک ایسی وحدت متماسکہ بنالی ہے جس پر سماج کی جگی گھوا کر آ ہے اپنی جاتے بنا واور امن گاو جے اپنی سے جہاں آب منظر ہوئی انتقراد تعمید ہوگا۔

یہ اسرار و مواج کے با برکت واقعے کی تذمیں پوشیرہ حکمتوں اور دا زیائے سربستہ یں سے
ایک ایسا دازا ور ایک ایسی حکمت سے بس کا ہما دے موضوع سے براہ داست تعلق ہے۔ اس
سلے ہم نے مناسب مجھا کہ اسے بیان کر دیں۔ اسی طرح کی دوبر می محمت ریز نظر ڈالنے کے بعد ہم نے
یہ دائے قائم کی سے کہ اسمرار کا بیروا تعریق تو بیعیت عقید کا دی ہے کہ ہی پہلے کا ہے یا عقید کی
دونوں بینتوں کے درمیان کا ہے۔ وائٹہ اعلم

### مهل سرجيت عقيم والي سرجيت

ہم بتا چکے ہیں کہ بنونت سے گیا رہویں سال ہوہم جے میں یٹرب سے چھوا دہموں نے اسلام قبول کرایا تھا۔ اور رسول اللہ مظافظ کا اسے وحدہ کیا تھا کہ اپنی قرم میں جا کر آپ مظافظ کا کا کہ رست کی تبدینے کریں گے۔

اس کانیتجربه بردا که ایخیرسال جب موسم جی آیا دلینی دی المجیرسال به نبوی برمطابات جولان سال می آب می آب مشافظ کان کی خدمت میں حاضر بوست به ان میں حضرت جا تبرین عبدالله بن رناب کو حیوژ کر باتی با منح و بی سنتھ جر پھیلے سال بھی آپکے سنتھ اور ان سکے علاوہ سان آدمی

نے نے سنے ہیں۔ معافی بن الحارمے ابن معقرار بنی البقار رخز مرد (۱) معافی بن الحارمے ابن معقرار بنی البقار رخز مرد

رم) و گوان بی عبدالقیس " بنی دُراً

(۲۷) پزیگرین تعقید

(۵) عباش بن مباده پن نشار

د) عوتم بن ساعده

بیدیم بنی البقار (خربی)

" بنی درگین ( س)

" بنی غنم ( س)

" بنی غنم کری بلید ( س)

تبدین می می بالگاشیل (فوس)

" بنی عمویی عرف ( س)

" بنی عمویی عرف ( س)

" بنی عمویی عرف ( س)

ل مَنْ بَرْل عَنْ الله الله عَنْ الله وربی ببارلی گوائی مین نگ بباری گذرگاه کو کہتے ہیں۔ مکرے منی آتے بات میں اسے مورج منی کے منول کا دسے بر ایک تو گوری داستے سے گذرنا پڑتا تھا۔ یم گذرگاه مُخْتِهُ کے نام سے مشہور ہے۔ وی الجبری دسوی آری کو کس ایک جره کو کس ایک ہوں کا معالی ہوں ایک ہوں کا دو مرانام مُحرَّهُ کُرُو کی بھی ہے۔ باتی دو چرے اس سے مشرق میں مقور اس فاصلے بروا تع بین جو کم منی کی چرا میں ایک جو اس لیے ساری پروا تع بین جو کم منی کی چرا میں ایک ہوا تھا ۔ اس لیے ساری پہل بہل دھر ہی دہتی تھی اور کشروا اور اس ماسمین سے اس کو بیعت عَقَبَه کہنے بین میں ایک بیعت عَقَبَه کہنے ہیں۔ اب بہار کاٹ کر بہاں کن دو مراکس نکال ل گئی ہیں۔

ان میں صرف اخیر کے دوآ دمی قبیلة اُؤس سے تھے؟ بقیرسب کے سب قبیلة خزرج سے تھے۔ ان لوگول نے دسول اللہ شِطَانِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰه چند با تول پر بعیت کی۔ یہ یا نئیں وہی تھیں جن پر آئندہ صلح صر بدیبہ کے بعد اور فتح کمر کے وقت عور تول سے بیست لی گئی۔

عُقَبُ كَى اس بيعيت كى تفسيل ميى بخارى بين حضرت عبا ده بن صامعت رضى المدّعة سيعمودى ہے وہ بیان کرنے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فیانگا سفاطات او او محدسے اس بات پر سین کرو کہ النُّدڪ سانفڪسي چيز کو شريک مز کرو گئے، پيوري مذکرو گئے، زنا نذکر د گئے، اپني اولا د کوقتل مذ كروك، اپنے باتھ پاقرات كے درميان سے گواكركوئى بہتان نہ لاؤگے اوركسى تعبل يات بيرميري نا فرما فی نه کرد گے بیجنخص *برساری با*تنیں پوری کرے گا اکس کا اجرا لٹدیر ہے۔ اور پینخنص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹے گا پھراسے دنیا ہی ہیں اس کی سزا دے دی جاستے گی تو یہ اس کے سنيه كفازه ہوگی - اور جوشفص ان میں سے سے تیز كا ارتكاب كر بلینے گا بجرانڈ اس پر رہے ڈال دے گاتواس کا معاطرالنر کے مواسلے ہے اسے گا تومزا دے گا اورچا ہے گا توموات کرہے كا يحضرت عبادة فرانة بن كرم أنه اس يراب منظف الله المساحين كي

مربینرمیں اسلام کاسمیر مربینرمیں اسلام کاسمیر اوگوں سے ہمراہ یٹرب میں اپنا پہلاسفیر سبیباتا کہ وہ مسلانوں

کواملامی احکام کی تعلیم دسے اور ابنیں دین کے دروبسٹ مکھاتے ۔ اورجولوگ اب مک نثرک پر یے آرسے ہیں ان میں اسلام کی اشاعت کرے۔ نبی منطق الفیلی سفادت کے سابقین اولین میں استادت کے سابقین اولین میں سے ایک جوان کا انتخاب فرمایا ہیں کا نام نامی اور اسم کر امی مُصَعَبُ بن مُرَدِّ عُهُدُدِی

مع مل بین کامیا ہی ۔ فایل رشک کامیا ہی ۔ زرارہ رضی النّدعنہ کے گھر نزول فرما ہوئے۔ بچرد و توں نے مل کر

ت رحمة للعالمين ا/٥٥؛ اينِ مِثَام ا/ ١٣١١ مَا أَسُهُمُ

ت میمیم بخاری، باب بیدباب ملاوة الایمان ا/ے، باب وفود الانصار ا/ ۵۵۰ ا ۵۵ (لفظ اسی باب کا ہے) باب تنوله تعانى الداجاءك المؤمنات ٢/٢٤/٤، باب الحدود كفارة ٢/٣٠٠]

اہل یہزب میں ہوتی خوش سے اسلام کی بیٹی شروع کردی۔ حضرت مُصْعَدُ مُعَمَّری کے خطاب سے مشہور ہوئے۔ رمُحَرِی کے معنی ہیں بڑھا نے والا - اس وقت علم اورا سادکو مُحَرِی کہتے تھے ،
ہشہور ہوئے۔ رمُحَرِی کے معنی ہیں بڑھا نے والا - اس وقت علم اورا سادکو مُحَرِی کہتے تھے ،
ہیں ذُرارُ ورضی اللہ عنہ انہیں ہمراہ لے کر بنی عبدالاشہل اور بنی ظفر کے شطے میں تشریف لے گئے اور وال بنی ظفر کے ایک باغ کے اندر مرق فامی ایک کنویں پر ببیٹھ گئے۔ ان کے پاس چند سلمان ہی جمع موگئے۔ اس کے پاس چند سلمان ہی جمع موگئے۔ اس وقت کہ بنی عبدالاشہل کے دو ٹول مروا رامینی حضرت سنگدین معاذ اُور حضرت اُسٹیڈن سنگدر مسلمان ہیں ہوئے سنے بلکہ شرک ہی پر نتے ۔ انہیں جب خبر ہوئی توصرت سنگدر نے حضرت اُسٹیڈن سنگدر نے اکئیڈ مسلمان ہیں ہوئے اور ان دو ٹول کو ، جو ہمارے کی ورول کو بہو توف بنانے آتے ہیں ، ڈوانٹ دو اور ہمارے کے وردول کو بہو توف بنانے آتے ہیں ، ڈوانٹ دو اور ہمارے محلے میں آئے سے منم کرود۔ چو بھر اسٹندین ڈرا رہ بیری خالہ کا لاکا کے راس بیے تہیں ہمیں میں خود انجام دے دیا۔

استبيد في ابنا حربه الشايا- اور ان دونوں كے پاسس پہنچے بحضرت استنسف انہيں آنا ديموكم اختیار کرنا ۔حضرت مصعب نے کہا: اگریہ بیٹیا تواس سے بات کروں گا، اُسٹیر پہنچے توان کے پکس كوف بهوكرسخدن مسسست كيف سكك بيسك" وقى ووثول بهما رسي پهال كيول آست مو ؟ بهما رس كمزورول كوبيوتون بناسته بوع يا د دكھو! اگرتمبيں ابنى جان كى ضرودت سبے توہم سے الگ ہى رہو ً حضرت مصعب نے کہا ایکیوں مذاب بیٹیس اور کیسنیں۔ اگر کوئی بات پیندا جائے توقبول کرایں پیندنہ است توجود دیں صرت استبدا کے اوات معنفانہ کہدرہے ہو۔ اس کے بعدایا حربہ گاڑ کرہیے كتة "اب صفرت مصعب في في اسلام كي إنت شروع كي اور قرآن كي ظاوت فرماتي وان كابيال س كر بخدائم سفے حفرت اُسٹنیڈ کے اوسانے سے ہیلے ہی اُن سے چہرے کی ٹیک ومک سے ان سے اسلام كاية لگاليا-اس كے بعدانہوں نے زبان كھولى توزايا ، يرتوبط اسى عمده اور بهت بخوب ترب تم لوگ كسى كوامس دين ميں داخل كرنا چاہتے ہوتو كيا كرتے ہو؟ انبوں نے كہا "اپ عنل كريس كيوك پاك كر ليں۔ بيرين كى شہادت دين بيردوركست تماز پرميں "ابنوں نے الله كوشل كيا كوے پاك كتے -کل شہادت اداکیا۔ اور دورکست نمازیڑھی۔ پیرلیے اِ میرے پیچے ایک اورشخص ہے ،اگروہ تها را پیرو کا رہن جائے تو اُس کی قوم کا کوئی آ دی پیچے مذرسے گا، اور بی اس کوائی تمهارے پاس بھیج رہا

بہوں ۔ زاشارہ حضرت *محدّبن معا*ذ کی *طرف تھ*ا۔)

اس کے بعد صفرت اُسٹیند نے اپنے وہ اٹھایا اور ملیدے کو صفرت سٹھ کے پاس پہنچ ۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ محفل پی شرف فرائنے رصفرت اُسٹید کو دیکھ کر) لیسے ! میں بخدا کہ دوا ہوں کہ یہ شخص تہا ہے پاس ہوچرہ سے کر گیا تھا۔ پھر جب صفرت اُسٹید محفل کے پاسس جوچرہ سے کر گیا تھا۔ پھر جب صفرت اُسٹید مخفل کے پاسس آن کو فرے ہوئے تو حضرت اُسٹید مختلے کے ان سے دریا فت کیا کہ تم نے کیا گیا ؟ انہوں نے کہا ! بین سے ان دو نوں سے بات کی تو واللہ مجھے کوئی حرج تو نظر نہیں آیا۔ ویسے بی سف انہیں من کردیا ہے اور انہوں نے کہا ہے جا ہے جا ہے جا جی گئے۔

ا در مجے معلوم بُواہے کہ بنی حارثہ کے لوگ اسٹری ڈرارہ کو قبل کونے گئے ہیں اوراس کی دج بہت کہ وہ جائے ہیں کہ آپ کا عہد توثر دہیں ۔ یہ سب کہ وہ جائے ہیں کہ آپ کا عہد توثر دہیں ۔ یہ سن کر سع خصے سے بھول کہ اُسٹے اور اپنا نیزہ نے کرسید مصان دونوں کے پاس بہنچ ۔ دیکھا تو دونوں اطبینان سے بیٹے ہیں ۔ بھو گئے کہ اُسٹید کا منشا یہ تفاکر آپ بھی ان کی با تیں نہیں کیکن یم ان کے پاس بہنچ تو کہ طرے ہو کہ سنے ہیں۔ بھو گئے کہ اُسٹید کا منشا یہ تفاکر آپ بھی ان کی با تیں نہیں کیکن یم ان کے پاس بہنچ تو کہ طرے ہو کہ سن سست بھنے گئے ۔ بھو اسٹوری زرارہ کو نما طب کرسکے بولے آفدا کی نسم البابلی الم البابلی الم البابلی میں کہ درمیان تو ابت کا معاطرتہ ہو تا تو تم مجد سے اس کی امیدند رکھ سکتا ہے۔ ہما دے مطل میں اگر ابس حرکتیں کرنے ہوج بہیں گوارہ نہیں ۔ مطل میں اگر ابسی حرکتیں کرنے ہوج بہیں گوارہ نہیں ۔ مطل میں اگر ابسی حرکتیں کرنے ہوج بہیں گوارہ نہیں ۔ م

اد مرحفرت استار المراب المراب المراب المراب المراب المرب المراب المرب المراب المرب المرب

اس كے بدر اپنانيزو الخايا اور اپني قوم كى مخل پس تشريف لائے - لوگول نے ديكھتے ہى كہا : ہم بخداکہ رہے ہیں کہ حضرت سنٹرج چیرہ نے کرگئے نتھے اس کے بجائے دومرا ہی چیرہ نے کرپلے ہیں ۔ پیر جب حفرت سعندا بل محبس کے پاس آ کردے تو بوسے واسے بنی عبدالاشہل اتم نوگ اپنے اندرمیرا معا ملہ کمیںا جانتے ہو؟ ابنوں نے کہا ، آپ ہمادے مردا دبیں۔سب سے اچی سوجہ ہوجھے مالک بين اور بهارسه سعب سعها مركت ماسيان بين-انهول في كها: "احيما توسنو! اب تمهارسهم دول اورعور توں سے میری بات چیت حرام سے جب تک کہ تم لوگ النداور اس کے رسول طالعات کا پرایمان نه لاقهٔ ان کی اس باست کایدا تر مواکرشام ہوتے ہوتے اس تبینے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت اليي شريمي جومسلمان مذ مبوكتي مو- صرف ايك آدمي جس كا نام أحكيرم تفا اس كا اسلام جنگب احد يك موخ برُدا- بيرا حدك ون اس في اسلام قبول كيا ورجنگ بين لاماً برُوا كام آگيا - اس في ابي الذك يدايك سجده ممي مذكي تفا- نبي طالك الله في الما الله الماس في تقورًا على اورزباده اجربايا. خصارت معدوث بحضارت استخربن زراره بی سے گھرتنے رہ کراسلام کی تبلیغ کرتے دسہے یہاں يهک که انعمار کا کوئی گواره باقی مذبه پاجس میں چندمرد اور حور تنین مسلمان پذہر حکی ہوں۔صرف بنی امید بن زیدا و زخطمه اور داکل کے ممکانات باتی رہ گئے شتھے۔مشہورشاع قبیس بن اسلست انہیں کا آدمی تھا ا ورید لوگ اسی کی باست ماسنتے ستھے۔ اس شاع سنے انہیں جنگ خندتی دمیشہ بھری) تک اسسالام سے دوکے دکھا۔ ببرمال اسگے موسم جے لینی تیرہویں سال نبوست کا موسم جے آنے سے پہلے صفرہ میصعب بى عيرضى الدعنه كاميابى كى بشارتين في كررسول الله ما الله الما كالما الله الدون آپ الله الله المالية الله الله المرب كه ما لات ، ان كرينى اور د فاعى مسلاميتول او رخير كى ليا تحتول كى تغصيبلات شائتر كي

# د وسری سیست عقبکه

نبوت کے تیر ہوی سال موہم جے ۔ جن سلالٹہ ۔ میں بٹرب سے ستے ذیا وہ مسلمان فراہنیہ کے اور ایک کے بینے کر تشریف لاتے ۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہوکر آتے تھے اور ابھی بٹرب ہی میں منفی یا گئے کے راستے ہی ہیں تھے کہ آئیس میں ایک دو سرے سے پوچھنے گئے کہم کرت کم رسول اللہ طلائے بیاتی کو بوں ہی کئے کے بہا اڑوں میں چکر کا شنے اعظو کریں کھاتے اور خوفرد و کہتے جاتے چیوائے کہیں گئے ؟

پرجب بہنان کہ پہنچ گئے تو دربردہ نبی ملاکھ کا کے ساتھ سلسانہ اور رابطہ شروع کیا ادر اس بات پر اتفاق ہوگیا کہ دونوں فرانی آیام تشرانی سکے درمیانی دن – ۱۱ر ذی الجہ کو ۔
منی میں جرة اول، بعنی جرة عفتہ کے باس جو گھائی سے اسی میں جس جوں اور پر اجتماع رات کی تاریک میں باکل خفیہ طریقے پر ہو۔

اسیتے اب اس تا رکنی اجماع سکه احوال، انعداد سکه ایک قائد کی زبانی سنیں کر ہیں وہ اجماع سے سیسے اسلام ، بہت پرستی کی جنگ میں دفتار تر مانڈ کا کرخ موڑ دیا۔ سیستی کی جنگ میں دفتار تر مانڈ کا کرخ موڑ دیا۔ حضرت کعب بن ما فک رصنی النّدعنہ فرائے ہیں ،

"ہم لوگ ج کے لیے نکے۔ رسول اللہ مظافیقاتی سے ایّام تشریق کے درمیائی روز عُفنهٔ بی طاقات سے ہم کوگی اور بالا فروہ دات آگئی جس جی رسول اللہ مظافیقاتی سے طاقات سے ہم کہ ممارکہ ساتھ ہمارے ایک معرقہ مرداد عبداللہ می تھے رجوا بھی اسلام مز لاسٹے ستھے ہم نے ال کو ساتھ ہماری قوم کے جومشرکین تھے ہم ان سے اپنا سارامعا لمرخفیہ ماتھ سے این ساتھ ہماری قوم کے جومشرکین تھے ہم ان سے اپنا سارامعا لمرخفیہ دکھتے تھے ۔ گرم نے جداللہ بن حوام سے بات چیت کی اور کہا کہ اسے ابوجابر ا آپ ہما ہے ایک معرفہ ذا ورشر نیف سروا ہ بی اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ صالت سے نکان چا ہے بی تاکہ ایک معرفہ ذا ورشرنیف سروا ہ بی اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ صالت سے نکان چا ہے بی تاکہ ایک موجودہ صالت سے نکان چا ہے بی تاکہ آپ کل کلال کو آگ کا ایندھن نہ بن جا تیں۔ اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور ہمالیا

كراج عَقَب ميں رسول الله يَظْ فَقَلِنَا لَهُ سے بِهارى القات مطهب انہوں نے اسلام قبول كرابا اور بهارے سائق عَقَب بِي نشر نعن سے گئے۔ اور نقب ببی مقرد ہوئے۔

حضرت کعب رضی الدّعنه واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم لوگ حسب
وستوراس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں موستے ، نیکن جب تہائی رات گذرگئی تو
اپنے ڈیروں سے کل کل کررسول اللّہ عظاہ کے ساتھ سطے شدہ مقام پر جا پہنچے ۔ ہم امس طرح
پہلے چہلے دیک کر نیکنے تھے بطیعے پڑایا گھونسلے سے سکو کر کھلتی ہے ، یہاں کک کرہم سب عقبہ مین مع
ہوگئے ۔ ہما ری کل تعدا دیکھیتر تھی ۔ ہمتر مرداور دو تو زمیں ۔ ایک ہم عمار بنست محروتیں ۔ جو کتے ۔ ہما ری کل تعدا دیکھیتر تھی ۔ ہمتر مرداور دو تو زمیں ۔ ایک ہم میں جو
قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھیں اور دو سری اتم مینٹے اسمار بنست عموتیس ہو کا تعلق
قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھیں اور دو سری اتم مینٹے اسمار بنست عموتیس ہو کا تعلق

ہم سب گھاٹی میں جمع ہوکر رسول اللہ عظافی کا انتظار کرنے گے اور آخروہ لحرآبی گیا جب آپ تشریب گھاٹی میں جمع ہوکر رسول اللہ عظافی کے جیاحضرت عبائش ہی عبد المقلب بھی تنے۔ وہ اگرچرا بھی کہ اپنی قوم کے دبی پر شخے گرچا ہتے تنے کرا پہنے بھیجے کے معاطع میں موجود رہیں اور ال کے بیائی تامینان حاصل کر ہیں۔ سب سے پہلے بات بھی انہیں نے شروع کی ۔ لا

## كفتكوكا اغازا ورحضرت عباس كاطرف معلط كي زاكت كي تشريح

مجلس کمل ہوگئ تو دینی اور فرجی تعاون کے عہدو پہان کوقطبی اور آخری تعکل دینے کے

یک گفتگو کا آ فاز ہو)۔ درول الشری الفیلی کے چاصاب عیاس نے سب سے پہلے زبان کھول۔

ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ پوری صراصت کے ساتھ اس ذمر داری کی نزاکت واضح کردیں جو کس عبد و پہیان کے نیتج میں ان حضرات کے سریٹ فے والی تھی ۔ پہنا پنچہ الہوں سنے کہا:

عبد و پہیان کے نیتج میں ان حضرات کے سریٹ فے والی تھی ۔ پہنا پنچہ الہوں سنے کہا:

عزر دی ان کے اور اور اور کی میں ان حضوات کے سریٹ فی دانوں ہی قبیلے لینی عزر کرج اور اوس کو غزر کرج کے دونوں ہی قبیلے لینی عزر کرج اور اوس کو غزر کے میں ہولی کہ دینی نقط نظر سے ہماری قوم کے ہولی کہ جو تیں ہم نے محقد میں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے ہولی کہ بنی نقط نظر سے ہماری و م کے ہولی کہ بنی نقط نظر سے ہماری و م کے ہولی کہ بنی نقط نظر سے ہمارے ہی جیسی رائے رکھتے ہیں ہم نے محقد میں ایک فران سے محفوظ کے اندر ہیں گراب سے محفوظ کے اندر ہیں گراب

وه تمهارسے پہال جانے اور تمہارسے ساتھ لاحق ہونے پرمصر ہیں ؟ لہذا اگر تمہا را یہ خیال ہے کہ تم انہیں سبر کی طرف بلا رہے ہواسے نبھا لوگے۔ اور انہیں ان کے مخالفین سے بچالو گئے۔ تب توخمیک سے -تم سفیجو قسے داری اٹھائی ہے اسے تم جانو۔ نیکن اگرتمہارا پر امدازہ ہے کرتم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعدان کا ساتھ چھوڑ کرکنا رہش ہوجا و کے تو بچرا بھی سے الهيس حيورٌ دو كيونكرده ايني قوم اور اليضشهريس ببرحال عزّت وحفاظت سيديس. مضرت كعب دمنى النُّدِعنه كهت بي كربم سفرع كسن سي كباكداً ب ك بات بم سفر من لى . اب اسك النُّدسك دمول مِنْفَافَقَلِمَا إلَّ بِالْمُعْتَلُونُوا بِينَ اور ابين بيك اور ابين دب كه يك جومهدو بمان پسندكري ينجة يت

اس جواب سے پترمیلناسے کہ اس عظیم ذہبے داری کو اسلمانے اور اس برخطرت کے کومیلنے كيسيسه بي انصار كي وجم اشجاعيت وايمان اور وس واخلاص كاي مال تنا. اس كرب دی اور اسلام کی ترخیب دی - اس کے بعربیت ہوتی ۔

بعیت کی دفعات اوایت کیاداقداه م اعتد خضرت ما بردنی الدّ منظمیل کے مالقد بعیت کی دفعات اور ایت کیا ہے جضرت جابر کا بیان سے کہم نے عرض کی کہا اللہ

كرسول فظافظتا إيم آب سيكس بات يرسيت كرين راب فظافظتا إيم آب المساوي وكره (۱) حیتی اورسستی ہرمال بی بات مسنو مے اور مانو مے۔

- ري سنگي اور خوشمالي برحال مين مال غرج كرو كه .
- ر٣) مبلائی کاعم دو کے اور بڑائی سے دو کوسکے۔
- دہ، اللہ کی راہ بیں اُکٹر کھوٹے ہوگئے اور الٹرسکے معاسطے بیں کسی طامست گرکی طامست کی يروا نزكروك.
- (۵) اورجب میں تمہارے پاکس آجا قبل گاتو میری مدد کرو گئے۔ اور مس چیزے اپنی جان اور ا بنے بال بچرں کی مفاظمت کرتے ہواس سے میری می مفاظمت کروگے۔ اورتمهارے لیے جنت ہے ۔ رہے

سلے اپن بشام ا/ الالا ۲ ۱۲۲۷ کے اسے امام احدی صنبل تے حق سندے دوایت کیا کا اُلگی خور )

کے دوسلمان جوسلنسد نبورے اورسلامہ نبوت سکے ایام جے میں مسلمان ہوئے سنے ' یکے بعد ویکرے اُسٹے تاکہ تو کو سلمان ہوئے سنے ' یکے بعد ویکرے اُسٹے تاکہ تو کو ل سے سامنے ان کی ذھے داری کی نزاکت اورخطر فاکی کو اچھی طرح واضح کر دیں اور یہ لوگ معاملے کے سارے پہلوڈل کو اچھی طرح سبھے لینے کے بعد ہی بعیت کریں ۔اس سے یہ بھی پتر لگا نامنقسو و

ا بنیہ ذت گزشته من اورا ام گاکم اور این گیجا ن نے صبح کہا ہے - دیکھئے مختفرائسیروشنے عبدًا للہ نجدی من ۱۵۰۔ این اسماتی نے قریب قریب دیمی چیز حفرت عبادہ بن صامت دضی النّدعنرسے دوایت کی ہے ؟ البتہ اسس میں ایک دفعہ کا اضا فرہے ہم یہ ہے کہم اہل مکومت سے مکومت سے ہیے نزاع مذکریں گئے۔ دیکھئے این ہشام ا/ ۲ ۵٪ مقع ابن ہشام ا/۲ ۲۲ تفاکہ توم سس صدیک قربانی دینے سکے لیے تیا رسبے۔

ابنِ اسحاق کہنے ہیں کہ جب لوگ بعیت کے بیائی ہو گئے تو حضرت عباس ہن جا دہ بن نضالہ نے کہا": تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے زا ثبا رہ بنی پیٹائٹائٹائٹائی کی طرف تھا ) کس بات پر سبیت کررہے ہو ؟ جی ہال کی اوازول پیصرت عباس رصنی التّعنه نے کہا تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بعیت کر رسب ہو۔ اگر نمہارا یہ خیال ہو کر حبب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جاستے گا اور تمہارے انٹراٹ قتل كردستّ جابيل كے توتم ان كاسانخە جپورٌ دو كے توانجی سے چپورٌ دو بركيونكر اگرتم نے انہيں سے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو بیر دنیا اور آخرت کی رسوانی ہوگی۔ اور اگر تمہارا بینجیال سے کرتم مال کی تباہی اور اشراف کے آل کے باوجود وہ عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے تو بھیرہے شک نم انہیں ہے ( لو- کیونکہ بہ ضدا کی تھم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔"

اس پرسب سنے بیک آواز کہا اہم مال کی تیا ہی اور اشراف سے حل کا خطرہ مول ہے کر اہنیں سف كا ٩- آسيد عَيْلِهُ الْفَيْتِ فَيْ اللهِ عِنْت مالوكول في البيا والتعريبيلابية إ آب في ما تعريبيلا با

حضرت جابرينسي التدعمة كابيان سبسكراس وقمت بم ببعيث كرسف اسطفه توحضرت المعكرين زراره نے ۔۔ جوان ستر آ دمیوں میں سب سے کم عرضے ۔۔ آپ شیاف تھا تا کا باتھ پروی اور بوسے: اہل شرب ورا تھہر جاؤا ہم آپ کی خدمت میں او نٹول سے <u>کلیجا وکر رسینی لمباج</u>وڑا سفرکرکے ) اس بیٹین کے ساتھ خار اوے بیں کوائی مین اللہ اللہ کے رسول میں - آئ آئی کو بہاں سے سے جانے کے معنی ہیں سارے عرب سے دشمنی ، نہار سے چیرہ سرداروں کا قتل ، اور تلواروں کی مار۔ ابذا اگر ہر سب کھے برداشت کر سکتے ہو تنب توانہیں سے چلوئ اور تمہا را اجرالٹد پر سہتے۔ اوراگر تمہیں اپنی جان عزیز سہتے تو انہیں ایمی سے حصور دو- به الندك نزويك زياده قابل قبول عذر بو كاريح

بینت کی دفعات پہلے ہی سطے ہوچکی تقیں ، ایک بارزاکت کی وضاحت معینت کی ممل معینت کی ممل معینت کی ممل بیم ہوچکی تقی-اب یہ تاکید مزیر ہوئی تو لوگوں نے بیک آواز کہا: اسعدبن

زراره إا بنا بإنفهاً وَ- خدا كي تهم إس بعيت كوية جيورٌ سكت بين اورية تورٌ سكتے بين بھ

نے کہ میں اختبی عورت سے مصافی نہیں گیا۔ ل

بارہ نمین کی دورائی کی دورائی اللہ اللہ کا است کا است کی اور اس اور اس بھیت کی دفعات پر عمل اور اس بھیت کی دفعات پر عمل آگا ہے جائیں جو اپنی اپنی قوم کے نقیب ہوں ۔ آپ کا ارشاد نما کہ آپ لوگ اپنے اندرست بارہ نقیب بین کی عموم کی طرف سے دہی وے دار اور محلف ہوں ۔ آپ کا ارشاد نما کہ آپ لوگ اپنی اندرست بارہ نقیب بین کی مومی کوگ اپنی اپنی قوم کے معاملات کے ومد دار ہوں ۔ آپ کا است ارشاد پر فور آئی نقیبوں کا انتجاب عمل ہیں آگا ۔ فوطر کرج سے منتجب کئے گئے اور تین اوس

سے مام برہیں و۔ خذرج کے نقباء:

۲- ستقربی بہتے بی عمرو ۷- رافع بن مالک بی عجبان ۴- عبداللہ بن عمرو بن حرام ۸- ستعد بن عبادہ بی دلیم ۱- استعمان زراره بن عدس ۱۳- عبدالتدبن دواحرین تعلیه ۵- براین معرور بن صحر ۷- عباره بن صامعت بن قبیس

که ابن اسخان کا بریمی بیان ہے کہ نوعیدا لاشہل کہتے ہیں کہ سب سے پہلے الوالہ نئیم بن نیہان نے بعیت کی اور حضرت کو نیب بن مالک کہتے ہیں کہ براڑی معرور نے کی را این جشام ا/ یہ ۴۴) - را قم کا خیال ہے کومکن ہے بعیت سے پہلے نبی ہلانی فائیل کے بیٹ شمار کر لیا ہو سے پہلے نبی ہلانی فائیل کے بیٹ شمار کر لیا ہو سے پہلے نبی ہلانی فائیل کے بیٹ شمار کر لیا ہو ورد اس وقت آگے بڑھائے جانے جانے کے مسیب نے وہ حقوار صفرت اسٹوری نرزارہ ہی نفے - والشراعلم مالے مسیند اسمار ۱۳۱/۲

۹۔ مُنْذِرٌ بن عُرُو بن خنیس اَ وُس کے نُفْیَاء! ا۔ اُسُیُدین حُسنیر بن سماک

با سعدین خیتمه بن حارث

۳- رفاعه بن عبدالمندرين تربير الله

جب ان نقبار کا انتخاب بوجیکا توان سے سردار اور دسے دار بوسنے کی جنبیت سے رسول الله وسط الله والما أن ايك اورعبدليا- أنب والفقيلة الله الماء أب لوك ابنى قوم كم مجله معاطلات ككنبل بيرر جيب حوارى حضرت عبياعليه ألسلام كى جانب سن كفيل بوست تنصاوري اینی قدم مینی مسلمانوں کا کنیل ہول - ان سب نے کہا دجی ال سالے

معابده ممل برجیانفا اوراب لوگ مجرنے سیطان معابدہ کا انگساف کرماسیے بی والے تنے کرایک شیطان کواس کا پتا

لگ كيا - چونكريه انكشاف بالكل آخرى لمحامت ميں بُوا نتفا او را تناموقع مذ تفاكه بيرخرچيكي سے قرليش كو بهنچا دی جائے، اور وہ اچا تک اس ا جمّاع کے شرکار پرٹوٹ پڑی اور انہیں گھا ٹی ہی میں جالیں اس سیے اس شیطان نے جمع ایک اونجی جگہ کھڑے ہوکرنہا میت بلندا وا زست ، جوشا یدہی کبی گئی ہو، یہ پیکار لگائی! شیمے والوا محد ( فیلی الملی الله و محمور اس وقت بدوین اسس کے ساتھ ہیں اور تم سے

رسول الله يَنْظَيْهُ وَلِينَا أَنْ مِنْ مِا يَ يَهِ اس كُمَّا في كاخيطان سب او! الله كَ وعمن إس السبي تيرك يد عبدي فارخ جوروا مول- اس ك بعداب منطقة المائد في وكول س فرايا كروه ليف ديول

ورس برصرب لیگانے کے لیے الصاری متعدی احترت عباس بن عباده بنیند

فے فرما یا " اس ذات کی م جب نے آپ کوئ کے ساتھ مبوث فرما یا ہے۔ آپ چا ہیں توہم کل اہل منی

الله زبر، حرف ب سے - بعض وگوں نے ب کی جگرن کہا ہے کینی زبیر ابعض اہل میرنے رفاع کے بدے الوالیتم بن تیہان کانام درج کیا ہے۔

نظ زادالمعاد ۲/۱۵

ابن بشام (/سامم ، مهم ، دمم

پراپنی تواروں کے ساتھ توٹ پڑیں۔ آپ نے فرمایا ، ہمیں اس کا حکم نہیں دیاگیہ ہے بس آپ لوگ اپنے مربی میں ہوگئی ہے ا ڈیروں میں ہلے جائیں ۔ اِس کے بعدلوگ واپس جاکر سوسگتے۔ یہاں تک کوشی ہوگئی ۔ اللہ میں اور میں ہے جائیں توغم والم کی احتجاجی کے اور سامین سے فرمیں کا احتجاجی شدت سے ان کے اندر کہرام بھی گیا کیونکہ

اس جیسی بعیت کے جونائے ان کی جان و مال پرمرتب ہوسکتے تھے اس کا انہیں اچی طرح اندازہ تھا؟ چنا پخر میسے ہوتے ہی ان کے روّ سارا و را کا برجرین کے ایک بھاری پورکم وفدسنے اس معاہدے کے خلاف سخت احتماج کے بیار بل پٹرب کے خیول کا رُخ کیا ، اور پول عرض پر داز ہموًا ہ

" فرد کے کے لوگو ابھیں معلوم بڑواہیے کہ آپ لوگ بھادے اس کے بات کو ہمادے درمیان سے

انکال کے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے بیے اس کے باتھ پر ہمیت کردہے

میں مالانکہ کو ان عوب تبید ایسا نہیں سے جنگ کرنا ہمادے بیات انازیا دہ ناگوار ہو جتنا آب جنرات

میں مالانکہ کو ان عوب تبید ایسا نہیں سے جنگ کرنا ہمادے بیات انازیا دہ ناگوار ہو جتنا آب جنرات

نین پوکامشرکین خریج اس بیت کے بارے میں سرے سے کھے جانتے ہی مذیخے کیونکر بیکن از داری کے ساتھ رات کی اور کی میں زرعل آئی تھی اس میا ان مشرکین نے اللہ کا تم کھا کھا کوئیوں داز داری کے ساتھ رات کی اس طرح کی کوئی بات سرے سے جانتے ہی نہیں ۔ بالا فرید فلا عبداللہ ایک ایک ایسا کہ میری قوم مجھے جو از کر اس طرح کا کام کو ڈالے ۔ اگریس بیڑب میں ہوتا تو بھی مجھے سے مشورہ کے بنیر میں میں اور اور کی مجھ سے مشورہ کے بنیر میں میں میں اور کا کام کو ڈالے ۔ اگریس بیڑب میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کے بنیر میں میں اور کا گام کو ڈالے ۔ اگریس بیڑب میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کے بنیر میں میں دارو کا گام کو ڈالے ۔ اگریس بیڑب میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کے بنیر میں دورا دیا کہ کام کو ڈالے ۔ اگریس بیڑب میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کے بنیر

باتی رہے میں ان قرانبوں نے کتکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور جیب سادھ لی۔ ان میں سے کسی نے بال ان میں کی ان می سے کسی نے بال یا نہیں کے ساتھ زبان ہی نہیں کھولی۔ آخر رؤسار قرایش کا دیجان یو را کہ مشرکیان کی بات سے کسی نے بال یا نہیں کے ساتھ زبان ہے گئے۔

روسار گرتقریاً اس کے ماتھ ہے کہ بیشر خرکا بھی اس کے ماتھ بیٹے تھے کہ بیشر خرکا بھی اس کے ماتھ بیٹے تھے کہ بیشر خرکا بھی اس کے کہ بیش وہ برابر گھے رہے۔

بالآخرانبيں بيتني طور پرمعلوم ہوگيا كرخر سيح ہے اور ببيث ہو يك ہے۔ ليكن بريتا اس وقت على جب

نجاً جا پہنا ہے وطن روانہ ہو پیکے سنے ہواں کے موارول نے تیزرقاری سے اہل بیزب کا بیجا کیا کی بیجا کیا گئے اورانہیں کا بیجا کیا کی بیجا کیا گئے اورانہیں کا بیجا کیا گئے اورانہیں جا کھ دیڑا کی بیٹر زیادہ تیزرقار آئی بیٹر انہا کا ایستر سنگر کی بیٹر انہا ک

یمی عُقَبُری دوسری بیعت سے بیت بیت عُقَبُرُکُری کہا جاتا ہے۔ یہ بیت ایک ایسی فضا بی 

زیرِعِل آئی جس پرمجست و وفا داری بنتشرابل ایمان کے درمیان تعاون و نناصر باہمی اعتماد ، اور
جاری ہے ای کے برایات بیجائے ہوئے تئے ۔ بینا نجر بیٹر بی اہل ایمان کے دل اپنے کمزور کی 
بھائیوں کی شفقت سے برزی تھے۔ ان کے اندران بیجائیوں کی حایت کا بوش نفا اوران بیسلم
کرنے والوں کے خلاف فی وغضر نفاران کے بیٹے اپنے اس بھائی کی مجست سے سرشار نتھ جے دیکھے 
بغیرمنس للہ فی اللہ اپنا بھائی قراد دے لیا تھا۔

بغیرمنس للہ فی اللہ اپنا بھائی قراد دے لیا تھا۔

اوریہ جذبات واحدا سائے محض کسی عارضی شش کا ختیجہ نہ سنے ہودن گذرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوجاتی ہے۔ بجد اس کا منبع ایمان بالثر، ایمان بالرسول اور ایمان بالکتاب تھا۔ بعنی وہ ایمان بوظلم و عدوان کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سامنے سر جھوں نہیں ہوتا ؟ وہ ایمان کر جب اس کی باویہاری بی ہوتا ؟ وہ ایمان کر جب اس کی باویہاری بی ہے تو عقیدہ وعمل میں عجائیات کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی ایمان کی بدولت مسلما نوں نے صفحات زمان پر لیا ہے۔ اسی ایمان کی بدولت مسلما نوں نے صفحات زمان پر لیا ہے۔ اب کا رنا ہے کا رنا ہے تبست سکے اور الیے ایسے آثار و نشانات جھوڑ سے کو ان کی نظیر سے ماضی وعاضر خالی بی رسیعے گا۔

### بجرت كے ہراول فستے

جب ووسری بعیتِ عَقَبَهُ کُل بُوگئی۔ اسلام ، کفروجہالت کے آق و دق صحرا میں اپنے ایک وطن کی بنیا ور کھنے میں کامیاب ہوگیا ۔ اور پرسب سے اہم کامیابی تھی جواسلام نے اپنی وعوت کے آفازسے اب یک معالی کھی ۔ آور پرسب سے اہم کامیابی تھی جواسلام نے اپنی وعوت کے آفازسے اب یک عاصل کی تھی ۔ قررسول اللّه میتا اللّه میتا اللّه کا اللّه میتا اللّه کا اللّه میتا اللّه کا اللّه میتا اللّه کا اللّه میتا اللّه کہ وہ اپنے اس نے وطن کی طرف ہجرت کرجا ہیں۔

ہجرت کے معنی یہ شنے کر سادے مفادات نج کو اور مال کی قربانی دے کر محض جان بجالی جائے اوروہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے۔ ابتدائے را اسے انتہائے را ایک کہیں بھی بلاک کی جاسکتی ہے۔ ابتدائے را ایک کہیں ہی بلاک کی جاسکتی ہے۔ پھر سفر بھی ایک میں مستقبل کی طرف ہے میں معاوم نہیں آگے جل کراہمی کو ان کو ان سے مصابح اور غم دالم دُون ابول سے۔

مسلما فرل نے برسب کچے جانتے ہوئے ہوئے اللہ اس کے دی۔ ادھ مشرکین نے بھی ان کی دوائی میں رکا وٹیں کوئی کرنی شروع کیں کیو کو وہ سجھ دسے سنتھ کہ اس بیں خطرات مضم ہیں۔ ہجرت سکے چند نمونے پیش خدمت ہیں۔

ا۔ سب سے پہلے ہاج رحزت الوسلہ رضی المذعنہ تھے۔ انہوں نے ابن اسحاق کے بقول بھوت عقبہ کم رکی سے ایک سال پہلے پھوت کی تھی، ان کے ہمراہ ان کے بیوی نیچے بھی تھے جب انہوں نے دوا نہ ہونا چا افوان کے شسرال والوں نے کہا کہ بیزی آپ کی بیگم ۔ اسخت توآپ ہم پیغالب اسکتہ۔ لیکن یہ بہا ہیت کہ یہ جمالات گھرکی لڑکی آخرکس بنا پر ہم آپ کو بیجوڈ دیں کہ آپ اسے شہر شہر گھماتے بھری ؟ چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی جھین کی۔ اس پر الو کھر والوں کو ما واکی اور انہوں نے کہا کہ جہری ؟ جنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی جھین کی۔ اس پر الو کھر والوں کو ما واکی اور انہوں نے کہا کہ جب نے دونوں فراتی سے اس کی اور انہوں نے کہا کہ جب نے دونوں فراتی سے اس کا اور انہوں نے کہا کہ جب نے دونوں فراتی نے اس شیعے کو اپنی اپنی طرف کھنچا جس سے اس کا مارین کا سے اس کے باس نہیں دست و سے سے جو نی کے ماریک کے گھر والے اس کو ایسٹے چاس سے گئے ۔ خلاصہ یک الوسلی نے نے سے حوق کی کے ماریک کی دونوں کی ایسٹ کی اور اپنے نیخے سے حموق کی کے ماریک کی دونوں کی دونا گی اور اپنے نیخے سے حموق کی کے ۔ اس کے بعد حضرت ام سارین کا حال دین کا کہ وہ اپنے شوہرکی دونا گی اور اپنے نیخے سے حموق کی کے ۔ اس کے بعد حضرت ام سارین کا حال دینا کہ دونوں کی دونا گی اور اپنے نیخے سے حموق کی کے ۔ اس کے بعد حضرت ام سارین کا حال دینا کہ کو والے اس کی دونا کی دونا گی اور اپنے نیخے سے حموق کی کے ۔ اس کے بعد حضرت ام سارین کا حال دینا کا کھونا کی دونا گی اور اپنے نیخے سے حموق کی کے ۔ اس کے بعد حضرت ام سارین کا حال دینا کا کھونا کے اس کی دونا گی اور اپنے نیخ سے حموق کی کے دونا کی دونا گی اور اپنے نیخ سے حموق کی کے ۔ اس کے بعد حضرت ام سارین کا حال دینا کا کو ان کینا کو دونا کی دونا گی دونا کی دونا گی دونا کی دونا گی دونا کی دونا گی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا گی دونا گی دونا گی دونا کی دونا کی

بعدروزا منصبح مبسح الطح پہنچے جاتیں۔ اجہال یہ ما جراییش آیا تھا)اور شام نک رو تی رہتیں ۔اسی مانت میں ایک سال گذرگیا۔ بالاخران کے گھرانے میکسی آ دمی کو ترس آگی اور اس نے کہا کہ اس بیجاری کوجانے کیول نہیں دسیتنے ؟ اسے خوا ہ مخوا ہ اس کے شوہرا وربیعیے سے مبُدا کر دکھا ہے۔ اس پر أَمْ كُمْ سَهُ الله كَ كُود الول ف كِها كُه اكرتم جا بوتو اپنے شوبر كے باس على جاؤ حضرت أُمّ مرد في الله عليه كو اس کے دوجیال والوں سے والیس لیا اور مدینتیل پڑیں۔ انڈاکبر؛ کوئی پانٹے سوکمپومیٹری میافت كاسفرا ورساته میں النّد کی كو ن مخلوق نہیں ؛ جیب تنبیم پیچیں توعثمان بن ابی طلحہ ل گیا۔ اسے حالات ک تعضيل معلوم بوئي تومشا يعت كرمًا بُوا مرينه بنج اندسه كي اورجيب قباء كي آبا دى نظراتي تو إدلاء تهارا شوہراسی بتی میں ہے اسی میں جلی جاؤ التّد برکت دیے۔ اس کے بعدوہ کم پیٹ آیا کے ٢- حضرت صبيب بي سن الماده كيا توان سه كفار قريش نه كها " نم مهارس باس است تف توحقيرو فقيرست وليكن يهال أكرتها رامال بببت زياده موكيا اورتم بببت أسكم بهنج كخذاب تم چاہتے ہوکہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں ہے کرمل دو تو بخدا ایسا نہیں ہوسکتا "حضرت مہیدات نے كها" اچھايد ښاو كراكرين ايا مال چيوڙدول توتم ميري راه چيوڙدو گئے ۽ انہوں نے كہا ال حضر صبيب في من كهاد اليها تو پير شيك سب ، چلوميرا مال تمهارس حوال ... رسول الله مظافيقات كواس كاعلم بحُوا تواكب سف قرايا" مبيب شفي في الطايا مبيد بين شف تعن الطايا - من (۳) حضرت عمر بن خطاب رضی النّدعنه ، عیّا مَنْ بن ابی رسیم اور مبتناً م بن عاص بن وائل بندایس می

مط کیا کہ فلال جگرمت میں اکتھے ہو کرو ہیں سے مدینہ کو ہجرت کی جائے گی۔ حضرمت عرص اور عیاش تو وقت مقرره پرآگئے نیکن ہٹنام کو قیدکر پیاگی

پهرجب په د د نول حضرات مريز بينج كرمناً مي اُرْ جيك توعيات كياس ابرجل اوراس كا بعاني حارت پہنچے۔ تینول کی مال ایک تقی۔ ان دو نول نے نعیائش سے کہا اتمہاری مال سے نذر مانی ہے کہ جب مک ده تهیں دیکھ مزسلے گی سرمیں تنگھی مذکرسے گی اور دھوپ چیوڑ کرسائے میں زائے گ - يوش كرئيامش كواپني مال پرترس اگيا - حضرت عروضي الندعمذ في يركيفييت و يكو كرئياً ش سے كها: " عيّاشٌ! د كيھو خدا كى تىم يەلوگ تم كومحض تمهارسے دين سے فتنے ميں ڈالنا چاہتے ہيں؛ لېذاان سے ہوشيار رو ضدا کی قسم اگرتمہاری مال کو جُووَل سف ا ذیرت بہنیائی تو وہ کھکھی کرلے گی اور اسے مکہ کی وراکڑی دھوج

لگی تووه سائے میں چلی جائے گی گرئی کسٹ مانے انہوں نے اپنی ان کی تسم پرری کرنے کے بیا ان دونوں سکے ہمراہ تکلنے کا فیصلہ کرلیا یہ حضرت کرٹے کہا! اچھا جب ہی کرنے پرا ادہ ہو تومیری بازشی سائے لو۔ یہ بڑی عمدہ اور تیز رُوسیے۔ اس کی پیٹھ مذھیے وڑنا اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکو کے کہت ہو تو نکل مھاگن ۔"

عَيَّاسُ اونعنی پرسواران دونوں سے ہمرا ہ نکل پڑے۔ راستے میں ایک مجکہ ابوہل نے کہا ہ لهمتی میراید اونت توبژ اسخدنده نکلا برکیوں مزتم مجھے بھی اپنی اس اونٹنی پر بینچیے مبٹما نور عیّاش نے کہا ' تغییک سبے ، اور اس کے بعدا و معنی بٹھا دی۔ ان دو توں نے بھی اپنی اپنی مواریاں بٹھا بتی تاکا پوہل عَيَاسٌ كَى اوْتَلَنَّى بِربلِيتُ اَسْتَ بِهُ مَنِينَ حِبِ بَينُولِ زَمِن بِراَسُكَةِ تَوْيِهِ وونُولِ اجِا نك عُيَّاش بِرثُوت بِينِ اور انہیں رستی سے مجز کر با ندھ دیا۔ اور اسی بندھی ہوتی حالت میں دن سکے وقت کم لائے اور کہا کہ لے ا بل کمتر! اپینے بیوتر فول کے ساتھ ایساہی کر دجیہا ہم سنے اپنے اس بیوقرف کے ساتھ کیا ہے ہے عاز ثانِ بجرت کاعلم ہومانے کی صورت میں ان کے سائڈ مٹرکین جوسلوک کرتے تھے اس کے یہ تین نموسنے ہیں کانیکن ان سب سے با وجود لوگ آ گے بیجھے سے ورسے نکلتے ہی رسبے بینانے بہیت عُفتُه كَبْرى كي كصرف دوماه چنددن بعد كمرمين رسول المنذ يَظْفَلْكِيَّالُدُ مَضَرت الِوكِرُمْ الدرحضرت على ﴿ کے علاوہ کچھ ایسے مسلمان ضروررہ گئے تنے جنہیں مشکین نے زبردستی روک رکھا تھا۔ ان دونوں حضرات (حضرت ابو کرِ اور حضرت علی ) کو مجی رسول الله بینظانه عظیم کانی نے روک رکھا تھا۔ رسعل النّد مَثَلَالْفَظِيَّالُهُ مِن إيناسا زُوسا ما ن تيادكر سكه روانكي ك بيديم خدا وندى كا انتفار كررس يتف يحضرت الوكرونسي التعنة كالنصب مفريمي بندها بحوا تفارك

ملك زادالمعاد ٢/٢٥

متم بخارى من حضرت عائشه رضى التونياسي مروى سب كررسول الترطيق يتي في في ملانون

سے فرطیا جھے تبارا مقام ہجرت و کھلایا گیا ہے۔ یہ لاوے کی دو پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک خلسان علاقہ ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے مدینے کی جانب ہجرت کی۔ عام جہاجرین عبشہ بھی مدینہ ہی آگئے۔ حضرت الو بکرضی النّد میں فرطینہ کے بیات و سام ان تیار کرلیا۔ رسکین برسول النّد میں فیلیٹ فیلیٹ حضرت الو بکرضی النّد میں فرطینہ کے بیاس او سام ان تیار کرلیا۔ رسکین برسول النّد میں فیلیٹ کے ایک سے فرطیا ، فراد ایک کرمی کرنے کہ ہوگی اجازت دے دی جائے گی الو بکرضی النّد میں فیلیٹ کی اجازت دے دی جائے گی الو بکرضی النّد عند کی ایک کو اس کی اجد بہت کے ایک میں کہ الم بدالو بکر رضی النّد عند کے لیے میں النّد میں فیلیٹ کے سام میں النّد عند کی کے بیار میں النّد عند الله برس کے بیاس دو النظم بیار اور کر رضی النّد عند کی کے بیار کی بیول کے بیوں کا خوب چارہ کھلایا۔ ہے اس دو النّد میں بی چارہ اور کی بیول کے بیوں کا خوب چارہ کھلایا۔ ہے

## فريش كى بارلىمنى ط ؛ دارالنده ومي

جب مشرکین نے وکھا کہ صحابہ کرائم تیار ہو ہو کڑھل گئے اور بال پچی اور مانی و دونت کولا دبھا تر کراُؤس وخُزُرَج کے علاقے ہیں جا پہنچے توان میں بڑا کہرام مچا یخم والم کے لاوے پھوٹ پڑے اور انہیں ابہار نج وَفَلَیٰ ہُو اکراسے مجمی سابقہ نہ پڑا نفا۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا عظیم اور تیقی خطرہ تیم ہرچکا تھا جوان کی بت پرتانہ اور اقتصا دی اجماعیت کے بیادی تھا۔

مشرکین کومنوم نماکر محقر میناگر کا افراکال قیاوت و دینمانی کے ساتھ ما انفرکس فارانتها آلی رح قرت تاثیر موجود ہے اور آپ مینا فلیکالی کے معالبہ کرکسی عزیمت واستقامت اور کیسا مبذبہ فدا کاری ہا یا جا آ ہے ۔ پھر اوسس و خورے کے قبائل میں کس فار زوت و قدرت اور جاتی مسلاجیت ہے۔ اور ال و و نو ل قبائل کے عقلامیں مسلح و صفائی کے کیے جذبات ہیں اور وہ کئی برسس کا خانہ جنگ کی تنمیال میکھنے کے بعد اب باہی رنج و عداوت کوختم کرنے پرکس فار آمادہ جیں ۔

البیں اس کا بھی احساس تھا کمین سے شام بھی بھوا جرکے ساحل سے ان کی جو تجارتی شاہراہ گذرتی ہے۔ اس شاہراہ کے احتبار سے مرینہ فربی ابھیدے کے کس قدر صاس اور نازک مقام پر واقع ہے۔ واَل حالیکہ ملک شام سے صرف کھ والوں کی سال نہ تجارت دُھائی لاکھ دیثار سونے کے تماسی جوا کرتی تھی ، اہل طائف وغیر کی تجارت اسکے علاوہ تھی اور معلوم ہے کہ اس تجارت کا سازا داو مدار اس برتھا کہ ہے داستہ بُر اس نہ بہر اس برتھا کہ ہے داستہ بُر اس نہ بہر اس الم می دعوت سے جرط پہرشنے ان تفعید لات سے بخو بی افدا زہ ہوسکتا ہے کہ بیٹر سب می اسسلامی دعوت سے جرط پہرشنے اور اہل مگر کے خلاف ابل بیٹر سب سے صعف اگرا ہونے کی صورت میں سکتے والوں کے بیاے کہتے خطوات احداس تھا جوان سے دجو دکے لیے چیننج بن رہا تھا اور اہل می دی دورے کے اس خطرے کی اس خیار دورت اس جانبوں نے اسلام سے علیہ دوار حضرت می کھر میں خطرے کی اس خطرے کی میں بیتھ ہے۔ جوان بیار دعورت اسلام سے علیہ دوار حضرت میں مقد میں اس خیار دورت اس خطرے کی اس خطرے کی میں بیتھ ہے۔ اس خیار دورت اس اس خیار دورت اس خطرے کی میں بیتھ ہے۔ اس خطرے کی دورت اسلام سے علیہ دوار حضرت میں میں میں میں میں اس خطرے کی دورت اس خطرے کی دورت اس خطرے کی دورت اسلام سے علیہ دوار حضرت اس خطرے دورت اسلام سے علیہ دوار حضرت اس بیار دورت اس اس بیار اس بیار دورت اس بیار میں بی

مشرکین نے اس مقصد کے بیے ہمیت عقبہ گری کے تقریباً ڈھائی ہمینہ بعدا ہو صفر سلانہ نبون مطابق ۱۱ رستم برسالان نے بوم جموات کو دن کے پہلے میں سے کی یا دیمنٹ دا رالندوہ بیں قاریخ کا سب مضطرناک ملہ رعلہ نرٹ ایجے صغر پر وطفاؤ لیے۔

اجماع منعقد کیا . اور اس میں قرلیش کے تمام قبائل کے نما مَندوں سفے تشرکت کی ۔ موضوع مجت ایک ایسے تطعی بالن کی تیاری تھی جس محصطابات اسلامی دعوت محصمبردار کا قصد برعبست تمام باک کر دیا جائے اور اس دعوست کی روستنی کلی طور پرمشا دی جائے ۔

اس خطرناک اجماع میں قبائل قریش کے مایال چرے یہ تھے ا

ا- ايوجل بن شام

بنی نوقل بن عبد مناف سص

٧- جبيرين مطلعم، طعيمه بن عدى اورحا رمث بن عامر،

بنى عبد شمس بن عبد مناف سي

ساء شيبه بن رسيم عنب بن رسيم اور الرسفيان بن حرب

۷ - نفربن مارست ، بنی عبد الدارسه .

۵- الوالبخترى بن بتام، زمعرين اسود اورمكيم بن عزام بني اسدبن عبدالعرئ سے

۲- نبیربن جاج اورمنبربن حجاج ۱۰- نبیربن جاج اورمنبربن حجاج

وقبت مقرره بربينا كندگان دارالنده بينيج توانبيس بمي ايك شيخ مبيل كي صورت ،عبا او رسے، راسة رو ك، دروا ذيب يراك كوم ا بُوا- توكوى في كما يركون سي شيخ بي، البيس في كما "يدابل نجد كا ایک مشیخ ہے۔ آپ اوگوں کا پروگرام می کرحاضر ہوگیا ہے۔ یا تیں سننا چاہتا ہے۔ اور کچھ بعید نہیں کہ آب لوگوں كونيرخوا بإرد مشورے سے بمي عروم يزديك" - لوكوں نے كہا بہترسيد آب بمي آجا ہے ؟ چا بخ البیس می ان کے ساتھا ندر گیا۔

بارلیانی مجدف وربی مستقبانی کے کسی کی طالمان قرار داور اتفاق اجماع محل می طالمان قرار داور اتفاق اجماع محل

اور مل پیش کے بیانے شروع ہوئے اور دیر تک مجمث جاری رہی۔ پہلے ابوالاسودنے پرتجوز پیش کی کہ ہم اس تخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہرسے جلاوطن کر دیں ۔ بچر تمہی اس سے

ك يه مايخ علام منفور اورى كى ديج كرده تمتيقات كى روشنى مي تعين كي تى بدره تلعالمين اروو، ١٠٢٠٩ - ١٠٢١٠ ت پہلے پہراس اجماع کے منتقد ہونے کی دلیل این اسحاق کی دہ روا بہت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جریل نبی مینان المالی کی موست میں اس اجماع کی خرمے کر اُسے اور اکیا کی جرمت کی اجازت دی۔ اس کے ساتھ مبعی بخاری یں مردی صربت عائشہ رضی النزمنیا کی اس روایت کو طایعیت کرنبی شیکا تھی گئی تھیک دوبیر کے وقت صرب الو مکر رضی الله عند کے پاس تشریب لائے اور فروایا میمے روائل کی اجازت دے دی گئی ہے "روایت رہفسیل آگے آرہی سے - کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا اور کہاں رہتاہے بس ہمادا معاطر تھیک ہوجائے گا اور ہمائے این زمان پہنے جیسی نگا تگست ہوجائے گی۔

ا گرفین نجدی نے کہا جہبیں۔ خدا کی تسم بیمنامیب رائے نہیں ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ اس تخص کی با كتنى عمده اور بول كنے مستے ہيں اور جو كير لاما ہداس كے ذريبے سطرح لوگوں كا دل جيت ليا سد ـ خدا کی مم اگرتم نے ایساکیا ترکی اطمینان نہیں کہ وہ عرب سے کسی قبیلے میں مازل ہوا در انہیں اپیا ہیروبنا بیلغہ کے بعدتم پر بوش کرنے اور تمہیں تمہائے شہر کے اندر روند کرتم سے جیا سوک جاہے کرے اسکے بجائے کوئی ارتجوز سوج ابوالبخترى في كماة اس ليب كى بيرانول مي مكو كرقيد كردو ادربا برس وروازه بندكردو بير اسى انجام (مونت) كا انتظار كروج اس سے پہلے دوسرے شاعوں مثلًا زُبَيْرُاور الغہ وغيره كا بوجيكا ہے۔" شخ نجدی نے کہا ، نہیں خداک قسم برمی مناسب رائے نہیں ہے۔ والٹراگرنم لوگوں نے اسے قدر دیا جیا کہ تم کدرہ ہے ہوتواس کی خربندد روازے سے بامبرکل کراس کے ساتھیوں کے مزور ہے جائے گی بھر کھر بعید بنیں کروہ لوگ تم پردها وا اول کراس شخص کو تمہارے قیضے سے نکال ہے جائیں۔ پیراس کی مرد سے رہنی تندا د بڑھا کرتہیں معلوب کرلیں ۔۔۔ ابتدا بیریمی مناسب رائے نہیں۔ کوئی اور تجریز سوج ا يه دونول تجاويز باربيشك روكر كي توايك تعيسرى عجرانه تجويز ييش كى گئى حب سے تمام ممبران نے اتفاق كيار است پيش كينے وا لاسكے كا سب سے بڑا عجم الجرج ل نتاء اس نے كہا : اس شخص سے بارسے ہيں ميرى ایک رائے ہے ۔ میں دیکھتا ہوں کراب مک تم لوگ اس پرنہیں پہنچ کوگوں نے کہا ' ابواعم وہ کیا ہے؟ ابوجل نے کہا " میری دائے یہ ہے کہم ہر مرتبید سے ایک مضیوط، صاحب نسب اور بانکاجوال منتخب کر ىيى، بىرىرايك كوايك تيز تنواردى - اس كى بىدىسب كىسب اس شفى كا رُخ كرى اور اس طرح كىبالگ تواره ركمل كردى بعيدا كسبى آدى في تواره دى جوريون بين ال شف سندراحت في جائے گا اور اسطرح قبل كرف كانتيجريه بو كاكراس تنفس كاخون سارس قبائل يرتجر حابية كا اور بنوعد مناف سادر قبيلول سے جنگ رہ کرسکیں گے۔ لہذا دیت اخون پہا) لینے پر راضی ہوجا میں گے اور ہم دیت اوا کردیں گئے۔ شيخ نبدي نه كها". بات يه ربي جواس جوان نه كهي ، اگر كوني تجويز اور يائي بيوسكتي ب توبيي به اتي سبيع. اس كے بعد باد بيمان كرف اس موان قراردا ديرا تفاق كرايا اور مران اس مومم كماتولين كرول كووالس كي كاس قراردا ديرعمل في القوركرا ب.

#### نىي ماڭلىرىم قىلىمايىم كى مجرست

جسب نبی شان کے قبل کی مجوان قرارداد سطے ہوجی قرصرت جریل علیہ السّلام اپنے رب
تبادک و تعالیٰ کی دحی ہے کر آپ شان کے اُن فرصت میں حاضر ہوئے اور آپ کو قریش کی مازش
سے آگاہ کرتے ہوئے بتا یا کہ النز تعالیٰ نے آپ شان کے اُن کے دیہاں سے روا گی کی اجازت نے
دی ہے اور یہ بہتے ہوئے ہجرت کے وقت کا تعین بھی فرا دیا کہ آپ شان کی ہدات لینے اُس
متر یہ گذاری میں پر اب می گذارا کرتے تھے لیے

اس کے بعد بجرت کا پروگرام مے کرکے دسول اللہ طلق کا اینے گھروائیں تشریف لائے اور رات کی آند کا انتظار کرنے گئے۔

که این مشام ۱/۱۲ مم، زاد المعاد ۱/۲۵ م صحی بخاری باب بجرة النبی مینانشدها ۱/۵۳/۱

# رسول السرصلة الله عَلَيْنَ سَلِمَا كَ مَكَانَ كَالْكِيرَاوُ السَّرِصَلَة الله عَلَيْنَ مَنَ الله عَلَيْنَ مَنَ الله عَلَيْنَ مَكَانَ كَالْكِيرَاوُ السَّرِصَلَة الله عَلَيْنَ مَنَا الله عَلَيْنَ مَنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ مَنَا الله عَلَيْنَ الله ع

دارالندو می پہلے ہیر کی ملے کردہ قرار داد کے نفاذ کی تیاری میں گذارا اوراس مقسد کے بیلے ان اکا برمجرین میں سے گیارہ سروا رمنتنب کئے ۔ جن کے نام پر ہیں۔

۲- تمکم کن عاص ا- الوجيل بن ہشام ١٠ . عُقبُهُ بن أبي مُعَيلط ہے۔ نضرین مارے ٧ - كَمْعُمَّ بِنَ الأسود ۵۔ گمتیرین خلفت ے ۔ کیجیمہ بن عدی ٨- الإلهب ١٠- نَعِبَيُّهُ بَنِ الْجِعَاجِ . ٩ - أيّ بن خلت

اوراس کا بھائی مُنَبَّر بن الجماج مللے

ا بن اسحان کا بیان سیسے کرحبب واحث ذورا مّا دیکس ہوگئی توبہ لوگ گھاست نگا کرنبی شیالشہ کھیا تا ك دروازك يرمبين كاب عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَرِيُونُ يَرِي الله ان نوگول کو بورا و ژق ا و رئیمتر نیتین تعاکه ان کی بیزها پاک سازمش کا میاب ہوکررسے گی بہال مك كما برجبل في برشيد منتكران اور بريغ ورانداز بين مذاق وستبزار كرست بوت اسين كعيرا والعة والع ساتمبول سے کہا ! محد ( مینا فقائلہ) کہتا ہے کہ اگرتم لوگ اس کے دین بس داخل ہوکر اس کی بیروی کرو سے توعوب وعم کے باوٹ وہن جاؤ سے میر مرف کے بعدا تھائے جاؤ سے تو تہارے لیے باردن کے یا غامت جیسی منتیں ہوں گی-ا در اگرتم نے ایسا نہ کی توان کی طرف سے تہارے اندر ذرح کے واقعات میش آئیں گے۔ پھرتم مرف سے بعد الفائے جا وسے اور تہارے بھے آگ ہو گی حبس میں مبلات

بهرحال اس سازمش کے نفاذ کے بیا دھی رات کے بعد کا وقت مغرر تھا۔ اس بیے یہ لوگ جاگ کررات گذار رہے ہتے اور وقت مقررہ کے منتظر تھے، لیکن الندا پہنے کام پرغا اب ہے ، اسی کے باتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشا ہست سبے۔ وہ جوچا ہتا ہے کر ما ہے ۔ بیسے کیا ماجے کوئی اس کا بال بیکا نہیں کرمکتا اور جے برطان جاہے کوئی اس کو بیابنیں سکتا؛ چنا بخرالٹر تعالیے نے اس موقع پروه کام کیا بیصے ذیل کی ایپنے کرمیریں دسول اللہ ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ

وَإِذْ يَهْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُشِيتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُولَكَ وَيَخْرِجُولَكَ وَيَخْرِجُولَكَ وَيَخْرِجُولَكَ وَيَخْرِجُولَكَ وَيَخْرِجُولَكَ وَيَخْرِجُولَكَ وَيَخْرِجُولَكَ وَيَخْرُجُولَكَ وَيَخْرُجُولَكَ وَيَخْرُجُولَكَ وَيَخْرُجُولَكَ وَيَخْرُجُولَكَ وَيَخْرُجُولَكَ وَيَخْرُدُونَا وَيَخْرِجُونَا وَيَخْرِجُونَا وَيَخْرُجُونَا وَيَخْرُبُونَا وَيُخْرِجُونَا وَيَخْرُجُونَا وَيَخْرُجُونَا وَيَخْرُجُونَا وَيَخْرُجُونَا وَيَخْرُدُونَا لَا يَعْرَبُونَا وَاللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا وَيَخْرُجُونَا وَيَخْرُجُونَا وَيُخْرِجُونَا وَيَخْرُجُونَا وَيَخْرُبُونَا وَاللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَالًا لِمُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَالًا لَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُكُونَا لَهُ مُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُكُونَا وَلِهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَالِهُ وَاللَّهُ عَلَالًا لِمُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَالًا لِمُعْلِمُ وَاللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالِكُونَا لَا عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَالِكُونَا اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالِكُونَا اللَّهُ عَلَالِكُونَا اللَّهُ عَلَالِكُونَا اللّهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

باوجود فاکش ناکامی سے دو جار ہو سے بینا بخداس نازک ترین محصیں دسول اللہ مظافیقات سے مصرت علی رضی اللہ مظافیقات سے مصرت علی رضی اللہ عند مندول !! تم میرے بستری لیدے جا قدا ورمیری یر سبز حضری جا دراوڑھ کر سو رہو۔ تہیں ان کے ماتھوں کوئی گزند نہیں بسنے گا۔ رسول اللہ مظافیقات یہی جا درا وڈھو کرسو یا کرتے ہے۔ کے مسلم

فَهُ مُ لَا يُبْصِرُ فِنَ ۞ ٩١٣١١)

" ہم نے ان کے اگے رکاوٹ کوئی کردی اور ان کے بیچے رکاوٹ کھڑی کردی ہیں ہم نے انہیں ڈھانک بیاسیے اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں یہ

اس موقع پر کوئی بھی مشرک ہاتی نہ بچا حبس کے سریہ آپ میٹی انگائی نے اس می نہ ڈوال ہو۔اس کے بعد آپ ابو کوئی الدعنہ کے گوتشر لیٹ سے گئے اور بھران کے مکان کی ایک کوطک سے مکل کردونوں حفرات نے راست ہی کا رخ کیا اور چند میل پرواقع آور نامی پہاڑ کے ایک غارمیں جا پہنچے ۔ ث عارمیں جا پہنچے ۔ ث

کے حضرموت رجنوبی بمن) کی بنی ہوئی جاد رحَفُری کہلاتی ہے۔ کے ابنِ ہشام ۱/۲۸۲۱ ، ۲۸۲۲ سے الینٹ ۱/۲۸۴۱ زاد المعاد ۲/۲۵

ادھر محاصری وقتِ صفر کا انتظار کردہ سے تھے نیکن اس سے ذرابیہ ابنین ابنی ناکای و
نامرادی کاعلم ہوگی۔ ہُوایہ کہ ان کے پاس ایک غیر شلق شخص آیا اور ابنیں آپ شاللہ فیکنان کے
درواڑے پردیکھ کر اوجیا کہ آپ لوگ کرسس کا انتظار کردہ ہیں ؟ انبول نے کہا محد (شاللہ فیکنان)
کا۔ اس نے کہا 'آپ لوگ ناکا و نامراد ہوئے فعالی تسم! محد (شاللہ فیکنانی) توآپ لوگوں کے پاس
سے گذرے اور آپ کے سرول پرمٹی ڈاسے ہوتے اپنے کام کو گئے۔ انبول نے کہا 'بخدا ہم نے
تواہیں نہیں دیکھا اور اس کے بعد ایسے سرول سے مٹی جھاڑتے ہوئے انٹے پڑے۔

سب سے قابل اعتماد ساتھی ابو بجردضی المترعند کے گوتشریف لائے تنے اوروہاں سے بھیوائے ک ایک کو کی سے محل کردونوں حضرات نے باہرگ دا ، لی تھی تاکہ کمر سے جندا زجاد مینی طلور ع فجر سے پہلے پہلے باہر کی جائیں۔

پونکه نبی مظافظین کومعلوم متناکه قریش پوری جانفشانی سے آپ مظافظین کی قلاش بی الله الله بالله کی قلاش بی اگف جا بین ما بین گار دو انی داسته بوگاجوشال کی نظراً سفے گی وہ مدینہ کا کاررو انی داسته بوگاجوشال کے دخ پرجا تا ہے اس بیار آپ طاف تھا بینی کے دخ پرجا تا ہے اس بیار آپ طاف تھا بینی میں واقع ہے۔ آپ مظافظین سف والا راستہ بوکر کے جنوب میں واقع ہے۔ آپ مظافظین سف اس داس راست برکوئی انجابیل

ك ايناً ايناً

كا فاصله طے كيا اور اس بہاڑ كدامن ميں پہنچ جو تورك مام سے معروف سے۔ يہ نہايت بندائي بيج ا ورسكل چراهاني والابهار شب يهال بتمريمي كمثرت بي جن سه رسول الله ميلا في كان كدونون یا وَں زخمی ہو گئے اور کہا جاما ہے کہ آٹ نشانِ قدم چیانے کے بیے پنجوں کے بل علی رہے نظے اس بیلے آپ مَنْظَافِظُنَالُا کے پا وَل رَجَى ہوگئے۔ بہرحال وجہ جربھی رہی ہوحفرت ابو کمررضی الترعیة نے بہاڑے دامن میں بنے کراک مظافیاتا کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے بہاڑی چی رایک فارك يكس جابهن جوزاري مين غار تورك نام مصمعروف ب الله

عارمیں المراس میں کو کہ البر کورضی المدعنہ نے کہا؛ خدا کے لیے انجی آپ شالیہ تھا تھا۔ اس میں کوئی چیز ہوئی ۔ اس میں کوئی چیز ہوئی تواب شلافة المركبات مجهاس سه ما بقديش آئے گا۔ چنا بخة صفرت الوكر رمنى الله عنداندر كے اورغاركوصاف كيا۔ ايك جانب چندسوراخ تنے۔ جنس اپنا تذبنديوا و كربندكيا ليكن دو سوراخ باتی می رہے۔حضرت الوكرشف ان دونول مد اليفيا وَل ركم دين يجريول للمظافقة ست وض كى كراندر تشرلف المين - أب منطقه المار تشرلف الدر تشرف الدر تشرف الديم والماليون الديم کی آغوش میں سرر کھ کر سو گئے۔ ادھرا او بحر رضی الشدعنہ کے یا وّل میں کسی چیز نے وس یا مگر اِس وْر كرجرك يرتيك ك يواورات يتطفيك كي المحمل كي اب يتطفيك ي أب المرام تہمیں کیا بھوا ؟ عوض کی میرسے مال باپ آپ پر قربان ا جھے کسی چیز نے دس ایا ہے۔ رسول الله مُنْكُ الْمُنْكِلِكُ لِمُ السرير لعابِ وبن لكاديا اور تكليف جاتى ربى رسال

يهال دونون حضرات في يمن را تين يبني حميه بسينير اور اتوار كي راتين عميب كرگذاري . سال اس دوران ابو بكرد منى المدّعة سكصاح زاد سع عبداً المدّيمي كبيس رامت كذارة في منع رحزت عائش رضی النّه عنها کا بیان سبت کرد و گری سو جمد یو جرکے مالک سخن فیم نوجوان تنے۔ سحر کی تاریکی میں ان دونوں صرات اللہ اس مصبط علتے اور کومی قریش کے ماتھ اول مع کرتے کویا انہوں نے ہیں رات الذارى سب بيرآب دونول كے خلاف سازش كى جو كوئى بات سنت اسسا چى طرح ياد كريايت اورجب

ملک رحمة للعالمین ا/۹۵ مختصر السیرة للیشنخ عبدالعدص ۱۹۷ ملل بیبات رزین نی مفرت عمری خطاب دخی النّدع ترسید روایت کی ہے۔ اس روایت بی ریمی ہے کہ پھریہ زم میوت پڑا رمینی موت کے وقت اس کا افریلٹ آیا) اور یہی موت کا مبعب بنا۔ دیکھے مشکوۃ ۲/۲۵۵ باب نمات ابل کمر

مَّارِيكِي كُمرى بوجاتي تواس كى خبرك كرغارين بيني جات \_

ا دحر حضرت الو بكروسى النّه عنه كے غلام عامّ بن فَهِيَّرُه بكريال چرات رابت اور جب رات كاكوده كا ايک حصته گذرجاما نو بكريال الے كران كے پاكس پرنجى جائے - اس طرح دو نون صفرات رات كواكوده بوك دو دو حربی بیلتے - پيمرسى تو كھے بى عامّ بى فَهِيُرُه بكريال فإنك كرجل دينے - بينول رات انہوں نے بهري كي يہل دور دور حربی بیلتے - پيمول رات انہوں نے بہرى كي يہل دور دور ميں الله ور يہري عامرون فهرير ه محضرت عبرالمثرين الى مجروضى الله ورخى كر جانے كے بعدانيس كے بهرائيس كے الله واللہ عندے كر بالى بائى تقدم پر مجرواں بائى بلاگان الت مدے جاتا ہيں ۔ الله فائن تا مدے ميا بيل بين كے الله الله واللہ الله بين الله الله الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين مدے جاتا ہيں الله بين بين الله بين ال

ورق كى ماك و دُو الله على الموريم المال الله الله على المن كالمراكي الموريم المالي الماكية الم

یکے بی نوان پر گویا جنون طاری ہوگیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غفتہ حضرت ملی دمنی المذہونہ پر
انا را آپ کو تھمبید سے کرفانہ کو بہ کہ سے سے آت اور ایک گوٹ کی زیر حواست رکھا کہ تمکن ہے ان دونوں کی خبرلگ جائے گئے کئی جب حضرت حل دخی المذعنہ سے کھر حاصل نہ بھوا تو ابو بکر دضی الشرعنہ کے گھرا سے اور دردا از ، کھٹکوٹا با محصوصوں میں الشرعنہ سے کھرا سے اور دردا از ، کھٹکوٹا با محصوصوں نہیں کر برے ابا کہاں جی ۔ اس پر کمبنت خبیت الوجن نے بات کہاں جی ۔ اس پر کمبنت خبیت الوجن نے بات کہاں جی ۔ اس پر کمبنت خبیت الوجن نے باتھ المشاکرائن کے دخیا دیر اس زور کا تقییر ما داکوائی کے کان کی بالی گرگئی ۔ کے دخیا دیر اس زور کا تقییر ما داکوائی کے کان کی بالی گرگئی ۔ کے دخیا دیر اس زور کا تقییر ما داکوائی کے کان کی بالی گرگئی ۔ کے دخیا دیر اس زور کا تقییر ما داکوائی کے کان کی بالی گرگئی ۔ کے دخیا دیر اس زور کا تقییر ما داکوائی کے کان کی بالی گرگئی ۔ کے دخیا دیر اس زور کا تقییر ما داکوائی کے کان کی بالی گرگئی ۔ کے دخیا دیر اس زور کا تقییر ما داکوائی کے کان کی بالی گرگئی ۔ کے دخیا دیر اس زور کا تقییر ما داکوائی کے کان کی بالی گرگئی ۔ ک

اس کے بعد قریش نے ایک ہوئی اجلاس کرے بیسطے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے یہ تمام مکنہ وسائل کام میں لاتے جائیں ؛ چنا نچر کے سے نظانہ والے تمام داستوں پرخواہ وہ کسی مجی ست جاریا ہونہا ہت کواستے ہیں وہ شھادیا گیا۔ اسی طرح یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جو کوئی دیول اللہ مظانہ فیکا اللہ اور الورکر رضی اللہ عنہ کو با ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا اسے ہرایک کے بدا سے اور الورکر رضی اللہ عنہ کو با ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا اسے ہرایک کے بدا سے اور افران کا گرا نقدرانعام دیا جاسے گا گا ہے اس اعلان سے نتیجے میں سوار اور بہا و سے اور اش اس قرم کے مام کھوئی نہا ہت مرگری سے قامش میں ماگ گئے اور پہاڑوں ، واد یوں اور نشیب و فرازیں ہرطرف کھوگئے؛ لیکن فیجہا و دواصل کھی نہ رہا۔

تلاش كرنے والے عاركے وانے تك مجى بہنچے دين الندايت كام پرغالب سے چائجر معرى نجارى

حقیقت یہ ہے کریہ ایک مجوزہ تفاجس سے النّد تعالیٰ نے اپنے نبی مَثَافِظُونَا اُلَ کُومِشْرْفُ فُوا یا چنا نچہ قلاش کرنے والے اس وقت والیں پہلے گئے جب آپ کے درمیان اور ان کے درمیان پند

قدم سے زیادہ فاصلہ باتی ندرہ گیا تھا۔ جب بہ برک آگ بجد گئی تر ناش کی تک ودورک گئی اور تین روز ک مدر برنے کی راہ میں مدر برنے کی راہ میں

ا د هرا سماربنت ابی مجرد منی النوم بها بھی زا دسفر ہے کر آئیں گراس میں نشکانے والا بند من لگانا معرل گئیں بجب رواجی کا وفت آیا اور حضرت اسمارے توشہ اشکانا چائا تو دیجھا کہ اس بیں بند من ہی تویں

الیا ایشا ا/۱۱ م ۵۵۰ یهال یز کمتر بجی یا در کف چاہیئے کراؤ کر رضی اللہ عد کا اضطراب اپنی جان کے خوف سے مزتفا بکر کس کا واحر میب وہی تفا جواس موابیت میں بیان کیا گیاہے کہ اور بحر رضی اللہ عنہ نے جب تیا فرشناموں کو دیکھیا قر رمول اللہ میٹی اللہ کا کم خود ل تربوگی اور آپ نے کہا : کراگر میں مارا گیا تو بین محض ایک آ وی بول سکن اگر آپ مقل کر دیے گئے قراد ری است ہی فارت بوجل گی اور اسی موقع پر ان سے دمول اللہ میٹی اگر آپ مقل کر دیے گئے قراد میں مرق پر ان سے دمول اللہ میٹی اللہ میٹی اللہ مقال میں موقع پر ان سے دمول اللہ میٹی اللہ میٹی اللہ میٹی کرو یقینا اللہ ممارسے ساتھ ہے۔ ویکھے مختصر البیرة تعین عبد اللہ میں اللہ ا

ہے۔ انبوں نے اپنا پیکا رکر بند) کمولا اور دوصوں بیں جاک کرکے ایک میں توشد لٹکا دیا اور دوسرا کمیں یا ندھ لیا۔ اسی وجہسے ان کالفنب ذات النظافین پڑگیا۔ نظ

آیتے اس راست کے جدوا تھا ملے می شنتے جاہی۔

ا۔ میسے بخاری می صربت الو کر صدی رشی اللہ عنہ سے روی ہے کہ انہوں نظرانا ہم اوگ رضار

سے کل کر) راست ہرا ورون میں دو پہر کہ چطتے رہے۔ جب ٹیبک دو پر کا وقت ہوگیا راست

خالی ہوگیا اور کوئی گذر نے والان رہا تو ہمیں ایک لبی پٹیان و کھائی دی جس کے ساتے پر دُھوپ

نہیں آئی تھی۔ ہم وہیں اکر پڑے۔ میس نے اپنے یا تھے سے نبی میٹی انگیا تھا کے سونے کے لیے

ایک جگر را برکی اور اس پر ایک پوسین بھیا کہ گذارش کی کر اے اللہ کے رسول میٹی انگیا تھا۔

ایک جگر را برکی اور میں آپ کے کر دو پٹی کی دیم مجال کے لینا ہوں ، آپ میٹی انگیا تھا۔

ایک موجا بی اور میں آپ کے کر دو پٹی کی دیم مجال کے لینا ہوں ، آپ میٹی انگیا اور کو کا کہ کہ کہ ایک کیا دیمی ہوں کہ ایک جوالا

اپنی برمای سلیے بیٹان کی جانب میلا آرہاہیے۔ وہ ہمی اس بیٹان سے وہی جا شاتھا جہم نے چاہاتھا۔ میں نے اُس سے کیا ' اسے جوان تم کسس سے آ دمی ہو؟ اس نے مکریا مدینہ کے کسی آ دمی کا ذکر کیا۔ میں نے کہا، تمہاری بکریوں میں کچھرد و دورہ ؟ اس نے کہا ال - میں نے کہا دوہ سکتا ہوں۔ اُس نے كہا إل ؛ اور ايك مرى مكر الى ميں نے كہا در اتفن كومتى ، بال اور تنكے وغيرہ سے صاف كراد. بهر اس نے ایک کاب میں تفور اسا دورہ دویا اورمیرے پاس ایک چری لواتھا جوہیں نے یاس آیا لیکن گواران براکدائے کوبیدارکروں۔ چنانچرجب آپ بیدار ہوئے توہی آپ سے پاس آیا اور دود صربهانی انظر ملایهان که کراس کانچلاحصد تصندا موکیا ماس کے بعد میں نے کہا کے الله كرسول مَنْ الله الله الله يجة آب في إيان كسكرين وش بوكيا- بيراب في الناه کیا الیمی کو چے کا وقت نہیں ہوا ہ میں نے کہا کیوں نہیں ' اس کے بعدیم نوگ میل پڑھے لیے ٧- اس سغريس الركر رضى النُرعة كاطرنقيديه تقاكروه نبى الملكظيظية كدوليث رياكرت تفيين مواری پرحضور کے بیچے بیٹیا کہتے نے ایک ان پر بڑھا ہے کے آثار تمایال تے اس بلے لوگوں کی نوجرانہیں کی طرف جاتی تھی۔نبی شاہ اللہ اللہ براہمی جوانی کے آٹارخانب ستے اس يه بي كاطرف توجركم جاتى تقى يهس كانتيجه يه تقاكركسى آدى سيرسا بقديشا توه والوكرونسي لنعمة سے پوجیتا کہ بہآب کے آمے کون ساآدی سے ؟ احضرت اید کردمنی النّرعنداس کا بڑا لطیت جواب دینتے فرط نے ڈیرا دی مجھ راسترتا تا ہے " اس سے سجھنے والاسمجیا کہ وہ ہی راستہ مرا د ہے دہیں حالا کہ وہ خیر کاراست مرا دیلئے تھے۔ سام

س اسی سفر میں آپ ینا افظیقان کا گذرائم مُنئِدُخُوارِمیهُ کے نیسے سے بُوا۔ یہ ایک نمایاں اور توانا نما تر نقیں۔ اِبْقوں میں گھٹنے ڈالے نیسے کے حق میں عبیمی رشیں اور آنے بیانے والے وکھلاتی لِلِق رشیں۔ آپ نے ان سے پوجیا کہ پاس میں کچھ ہے ؟ بولیں " بخدا ہما دے پاس کچھ ہوتا تو آپ وگوں کی میزیاتی میں نگی نہ ہوتی ، مجریاں مجی وُور دراز ہیں " یہ خط کا زمانہ نھا۔

رسول الله عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

سه صبح البخاري عن انس ا/٢٥٥

دریا فت کیا کہ اس میں محددود حسب ، اولیں! وہ اس سے کہیں تیادہ کرورسے آپ میلاندیکا نے فرمایا "اجازت سے کہ است دوہ لول ؟ بوليس و بال ميرسان بائي تم يرقر بان - اگرتهيں اس میں و و و ه و کھائی وسے روا ہے تو ضرور دوہ لو۔ اس منتگو کے بعدر مول الله بین فیل سے اس بری کے تفن پریا تھ بھیرا- النگر کا نام لیا اور دُعاکی - بری نے یا وّل بھیلادستے۔ تفن میں بعربور دودھ اُز آيا- أي الياسة الم معبد كاليك بشاسايرين لياجوايك جاعست كواسوده كرسكة تعا اوراس مين اتنا دو إكر جمال أوراكيا - بيرأم معيد كوياليا - وه بي كرمشكم مير بوكتين أو الهضرا تقيبول كويايا - وه بحي كم مير بوكة ترخود پیا بھراسی برتن میں دوبارہ اتنا دورہ دوا کہ برتن مجرکیا اور اسے اتم معبد کے پاس میور کر آگے جل کیے۔ منعوری می دیرگذری تمی کران سے شوہرا بومسیدایتی کر- در کریوں کا جر دسطے پن کی وجہ سے میل جال جل رہی تقیں ، واسطة بوست آپینچے - دو در در کھی توجرت میں پڑھتے ۔ پوچیا یہ تہارے یاس کہاں سے آیا ؟ جبکه بحرمان دور دراز تقیس اور گرمین دو در درین والی بحری زنتی برلیس "بخدا کوئی باست نهین ملت اس سے کہ ہما دے پاسس سے ایک یا برکمت آدمی گذراحیں کی الیبی اورالیبی یاست تھی اور یہ اور یہ مال تعا - ابومعبد في برتو ومي صاحب قريش معلوم بومات جي قريش ما ناش كررب مي - اجيا ورا اس کی کیفیدت توبیان کرو۔ اس پرائم مُعَیدت نبایت دھین اندا زسے آپ شاہ اللہ اسے ا وصاف وكما لاست كا ابيا نقشته كمينجاكه كوباستفة والاآب كوابينساسف د كير رباسي \_ كآب کے آخرمیں یہ اوصاف درج کے جامیں گے ۔۔ یہ اوصاف سن کرابومتعبد نے کہا: "والتربرتو وہی معاحب قرمیش سید حس سکے بادیے میں اوگوں نے تعمقے کی یا تیں بیان کی ہیں۔ بیرا ارادہ ہے كم آب من المنافظة كى رفاقت اختيار كرول اوركونى راسنة الاتوايسا مرور كرول كا" ا دحر کے میں ایک آوا زا بھری ہیں لوگ من رہے ستھے گراس کا بوسنے و الا دکھائی ہیں رہ

دفيقين حالا خيمتى ام معبد و افسلح من امسى دفيق محسد به من فعال لا يجازى وسودد ومقعدها للمومنين بمرصد فاكم ان تسألوا الشاة تشهد

جزی الله رب السرش خیرجزائه هما نسزلا بالمبر و ارتصالا به فیها نشخی مسازوی الله عنکم لیهن بنی کعب مکان فشانهم سلور اختکم عن شاتها و انائها

ر بانتما۔ آواز بہتنی۔

حضربت اسمار رمنی النوعنها كهتی بین بهرس ماوم ند نقاكدرسول الله منظاله الله المد و المنظالی ند كدوم كالنع فرفايا ہے كم ايك بن زيري كر سے براشعار پر عمّا ہوا آيا - لوگ اس كے پيچے بيجے جل رہے تھے اس كى آوازس رسبے ستھے نيكن خو د استے نہيں ديجه رسبے ستھے، يہاں كك كدوہ بالا لُ كرّ سے نكل گياروہ كبتى بين كرجب بم في اس كى باست منى توجيس معلوم بحواكر دسول الله بين المالية المنظيظات في كدهر كا زخ فرا یا سے یعنی آپ شافیقات کا دُخ مریزی جانب سے رسال ٨ ٧ - داست مين سُراق بن مالك في تعاقب كيا اور اسس واقع كوخود مرًا قدّ في بيان كياست. وه كيت بين إنين اپني قوم بني فتر ينج كي ايك محلس بين بينيا تغا كرات مين ايك وي اكر بها ايرياس كموا بوا أوربم بين نقد اس في استراقًا بن في مامل كياس في الدي مبراخیال ب کرید محد مظافظات اوران کے ساتھی ہیں۔ سُراقہ کچے ہیں کرمیں مجرکیا یہ وہی لوگ میں ، نیکن میں سنے اس آدی سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جکرتم نے فلال اور فلال کو دیجماسے جوبهادی انکموں سے سامنے گذر کر گئے ہیں۔ بیریش میں بیروی کسے تمہراریا۔ اس سے بعدائے کر اندركا اوراين لونزى كوحم دياكم وميرا كمورا كاسدا ورشيك يسيصدوك كرميرا انتفاركها وم يس في اينا نيزوليا اور گري ميواني سه با بركار لائتي كا ايك سرازمين ير كميست دم تفاادا دوسرا اور ی سراینی کرد کما نقار اس طرح می این گھوڑ سے کے باس بہنیا اور اس پرسوار ہوگیا. ين في ويكماكه وه حسب معول مصل كردو الرياسيد بهال مك كمين ان ك قريب آكيا . اس کے بعد گھوڑا مجسمیت بیسلادی اس سے گھیا۔ ئی نے اُٹھ کرزشس کی طرف و تھے رفعا یا اور یا نے كم تيزيكال كربيماننا چايا كرمين انهين ضرر بهنجا سكون كايا بنين تووه تيزيكلا جوجهے ناپسندتها ، ليكن

می ادا دا المعاد ۱۳/۲ ۵، م ۵ - بتوخزاعه کی آبادی کے محل وقوع کومیر نظر رکھتے ہوئے اغلب بہدے کہ بیرو اللہ میں است روانگی کے بعددومرسے دن بیش آبا ہوگا۔

میں نے تیرکی افرمانی کی اور گھوڑسے برسوار ہوگیا۔ وہ جھے نے کردوڑنے لگا بہاں مک کہ جب میں رسول النَّه مَيْنَا لِللَّهُ عَلَيْهُ فَكُمَّا وَمِنْ مِن رَوْتِهَا \_ اوراب النَّفات بنيس فرمات يضي بجكم الوكر بأربار مُوكرد كيدب تق \_ تومير كمولاك كالكه دونول بإوّن زمين من هنس كيّ بهال مك كفشول مك ما يهني اوريس اس سه ركيا بيرس ف است وانتاتواس ف المتناجا فالكين وه ليف يا وَالسَّكُ كال سكا . بهرمال جب وه ميدها كمرًا بهُوا تواس كم إوّل ك نشان سيساتهمان كي طرف دهوين عبيها غباراً را تما يئي ن بعریان کے تیرسے مست موم کی اور بیروہی تیزنکا جمیصے البند تھا۔ اس کے بعدیں نے امان کے ساتمد الهبس بكاراتوه ولوك منهر سكت اورس اپنے كمورسے پرسوار ہوكران كے پاس بنجار جس وقت بن ان مصدروك دياكيا تحااسى وقت بيرك دل بي يربات بيشكي كررسول الله ينطاق كامعالمه بدے دیت رکا انعام) رکھاہے اورساتھی میں نے لوگوں کے عوالم سے آپ شاللہ اللہ کو ا گاه کیا اور توشه اور سازو سامان کی بھی پیش کش کی گرانہوں نے میرا کوئی سامان منہیں کی اور سنہ مجسه کوئی سوال کیا مرف و تن که کرمها رست مناق دا زواری برتنا - بین نے آپ سے کوارٹس کی کہ الب مع بروائد اس كودي - آب منافقة الله سفام بن فيره كومكم ديا اورابهول سف يمرث ك اس واسقے سے متعلی خود الو کررمنی الدعنہ کی تھی ایک روایت سے ان کا بیان سے کہم لوگ روا دنه بوست توقوم بهاری فاکش میں تقی گریراً قربن ماک دین عشم کے سوا ، جوا پینے گھوڑے پر آبا بھا، اوركون بيس نهاسكا- ئيسف كهاد ك التذكر رسول يتطافق الله الديمياكية والابمس الينايات 

لَا تَحْدَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَكَا.

" فم مذ كرو النريمايسك ماتفر سيك لا "

ببرطال سُرا فترواليس بواتو و مجمعاكم لوك الشي مي سركروال بين - يحف لكا دهرى كموج جرسه

میم بخاری ۱/۱ ۵۵ - بنی نمریکا وطن را بنے کے قریب تھا اور کر آفتہ اس وقت آپ کا پیمیا کیا تھا جب آپ قدر سے اور جارہ ہے تھے رزا والمعاو ۲/۱۵) اس لیے اغلب برہ کہ خار سے دوائل کے بعد تعیید وان تعاقب کا یہ واقع بہتیں آیا تھا۔ سے دوائل کے بخاری ۱۱/۱۵

چکا ہوں۔ بہاں تہا راجو کام تھاوہ کیا جاچکا ہے۔ راس طرح لوگوں کووایس سے گیا ) لینی دن سے تروع ين توجيه الرائها أوراخ بي ياسبان بن كيا يحة

٥- رائيتين نبي يَوْلِهُ اللهُ كُورُيدِهُ أَلَمَى على يراني قوم كررداد تع اوردراش في س زر دست انعام کا اعلان کردکھا تھا اسی سکے لائیج میں نبی ﷺ کا اور الوکر رصی الترعة کی ٹائش مين تنظيم المين جنب رسول الله الله الله الله المنافظة الله المائم الديات جبيت بولي تونفذول دي بينظ اورا پنی قوم کے مقرادم پول سمیست و پین سلمان ہو گئے ۔ پیراپی گجڑی ا تارکر نیزہ سے یا ندھ لى حسب كاسفيد بمير رايم ويس لبرا مّا وربشارت مستامًا تماكه امن كا بادشاه ، صلح كا حامى ، دينا كوعد الن و العماف سے بعراد ركرتے والانشراب لاراب، داك

٢- راست ين نبي شافي الله المحضرات ربيرين عوام رضى المعرعة طع - يمسلما نول كم إيك تجارت يستر كروه كرما تقولك شام سعدوابس أرسيه فض حضرت زبير شف رسول المنر بطالة فليكال اورابوكم ينى اللهعنه كوسفيد يا رجيمانت ميش كئ راكي

قيارين تشريف آورى الامريخ الاول سلك مربيع الاول سلك مربيع الاول سلك مربيع الاول سلك مربيط العربي المورمي المربيخ المورمي المربيخ المرب

حضرت عروة بن زبیروشی النّدعند کابیان سب کرسلما این مریزسنے کرسے دمول اللّه مَنْطَالْهُ الْعَلِيمَالُ کی روانگی کی خبرس کی تقی اس سیدلوگ روزاندمیے ہی میں خرتہ کی طرف کل جاتے اور آپ کی راہ تنكة ربينة بجب ووبهركو وصوب سخمت بموجاتي تووايس بيط آنيه ايك روزطويل انتظب ا کے بعسب د لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے ستھے کہ ایک بہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ د کھیا کے لیے چرها - کیا دیکتا ہے کورسول اللہ بینیافیکالی اور آئیک کے رفقارسفید کیٹروں میں بیوس ہے سے ما ندنی چھک رہی تھی۔۔ تشریعیت لادسے ہیں۔ اس نے بیخود ہوکر نہا بہت باندا وا زسے کہا "عرب مك نوكو! يرر إلتها رانصيب حسين كالم انتظار كريب يقيد يرسفة بي مسلمان تعيارول ك طرف دور

بنوت كاأغازه برس الاول الله عام الفيل سيط في بي الحكة قول كيما إلى أبي كي بنوت يرفع كم تيروسال يولي بوت تھے۔ البته جواوك آب كي نبوت كا آغاز دمضان الله على الفيل سے ماتتے ہيں ان كے قول كے طابق باره سال بائج مجديد آغاره دن يا بائين ن وسطے

رِیْب بالله (اور بہتیاری وهی کر استقبال کے بلے امراز پیشے)

. فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلُهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَائِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلْلِكُهُ لَعْدَ
 الله فَلِهِ يَكُونُ وَالْمَالُونُ وَصَائِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلْلِكُهُ لَعْدَ
 الله فَلِهِ يَكُونُ وَالله عَلَى الله الله الله الله الله وَصَائِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلْلِكُهُ لَهُ لَعْدَ

"التُداّب كامولى سب اورجرل عليه التلام اورصالح مومنين بمى اوراس كے بعد فرشت اب كے مددگار بين اللے

صرت و و بن زبر رفنی الدّعنه کا بیان ہے کہ لوگوں سے طفے کے بعد آپ ان کے ساتھ داہنی جانب مرف اور بن و بن عوف میں تشریف لائے۔ یہ دوشنبہ کا دن اور بن الاقل کا مہید نفا۔ ابو کروشی النّزعنہ کے والوں کے استقبال کے یہ کوف بنے اور دبول الله میں الله میں

آپ ملائلی اور دیدار کے بیارا مریز امند پرایک تاریخی دن اور دیدار کے بیارا مریز امند پرایک تاریخی دن تھا حبیس کی نظیر سرز مین مریب سے کہ بین مزد کھی تھی۔ آئ میرو دفے بھی جنون نبی کی اسس بشارت کامطلب دیکے لیا تھا "کہ الدین وب سے اور دہ جو قدوس سبے کوہ فاران سے آیا ۔ لگا بشارت کامطلب دیکے لیا تھا "کہ الدین وب سے اور دہ جو قدوس سبے کوہ فاران سے آیا ۔ لگا کے درکول اللہ میں اللہ میں گائے ہے گائے ہیں کانٹوم بن ہرم — اور کہا جاتا ہے کہ سماری نیسٹر سے سکان میں قیام فرما یا سے پہلا قول زیادہ قوی ہے۔

اد هر حضرت على بن ابى طالب رضى الترعند في من تين روز بشر كدا ورلوكول كى جوا مانتيس

رسول الله يَنْظِلْنَا الله كَياس تقين البين اداكر كميدل بي مرية كارخ كيا اورقبارين رسول الله 

ون یا پہنچ اورروائی کےعلاوہ ۲ دن قیام فرایا اوراسی دوران سیرقیار کی بنیا در کمی اوراس میں نمازیمی پڑھی۔ یرانیہ مظافظاتا کی نبوت سے در ایک مسجم ہے میں کی نبیاد تقوی پردیمی گئے۔ بانچرین دن ریا باربوی دن باچیسوی دن عبدکو-ات حکم الی که مطابق سوار مروت- ابو بکر رضى الشعنداب شافق الله كرديت تهدات المدان الباركورجاب شافق الله ك ما مؤول كا قبيله تفا- بالاع بميج دى تقى - بينا پنهروه الواري حما ال كنة حا ضريف - آب ندران ك ميست ميس مربزكا رُخ كيار بنوسالم بن عوف كي بادى مي بهني توجيعه كا وقت أكياء آب في بطين وا دی میں اس مقام پرجمعہ پڑھا بہاں اب مبدیت کل ایک سوآ دی تھے رکھ

مدرية مين وإخلم اس شهركانام بيرب كربات مرية تشريف في اوراسي دن

يردكيا جي فنضراً مدينه كها جا ما سيد به نهايت ابناك ماريني دن تفاركي كوي تقديس وتحييد كالمات

سے گونج رہے تھے۔ اور انصار کی بجیّاں نوشی ومترت سے ان اشعار کے نیے بھیر ہی تمیں لیکے اَشْدَقَ الْبَدُدُ عَلَيْنَا مِنْ تَنْفِيّاتِ الْوَدَاعِ "ان پہاڑوں سے جو ہیں سوستےجنوب چودموی کا چاند سے ہم پر حیسرما

مع زاد المعاد ۲/ به ۵- ایمن بشام ۱/۳ ۱۱ به - رحمة للعالمین ۱/۲۰۱

الله بداب اسمان ك روايت بدويمة ابي شام ا/م 44-اسى كوملام تصوري رى ف المينادكيا ہے - ديكف ولا للماين ١٠٢/١- نيكن يم بخارى ك ايك دوارت ب كرآب شافي الله المنظالي في بين ١١٧ رات قيام فروايا (١١١) محرايك ا در دوایندین کس رامت سنه چند روز زیاده و ا /ه ده ۵) اور ایک تعیسری دوامیت می چرده رامت دا / ۲۰ ۵) تبایا کمیا ہے۔ ابن تم نے اسی آخری دوایت کو اختیار کیا ہے گرابی تم نے خودتھری کہے کہ آپ تباری دوشنبہ کوہتے تعے اور دیاں سے جمعہ کو دوار ہوست تھے۔ لزاد المعاد ۲/۲۵،۵۵) اور معلم ہے کہ دوستنبرا ورجمعہ دوالک الگ سفتوں کا بیا جائے تو پنتے اور روانگی کا دن چیوڑ کرکل مرت دس دن ہوتی ہے۔ اور پنتی اور روانگی کا دن شامل كرك ١١ دن بوتى ب اس بيك كل قرت يجده دن كيم بوسك كى .

. مع مع بخاری ۱/۵۵۵ - ۵۹- زاد المعاد ۲/۵۵- این شام ۱/۹۴ ۲ - رحمته للعالمین ۱/۲۱ - ا ٢٦ اشعار كابه ترجه علامه منصور بيريّ نے كيا ہے علام اين قيم نے كقعاہے كريداشعار (باتى لگے مغري)

وَجُبُ الشَّكِكُ عَلَيْهُ ا مَا دُعَا لِللهِ دُاعِ کیسا عمدہ دین اور تعسسیے ہے سشکرواجب ہے ہمیں اللہ کا اَيُّهَا الْمُبُعُونُ رِفْيُـنَا رِجِئُتَ بِإِلْأَمُسِ الْمُطَاع ہے اطاعت فرض تمییک کم کی بیجے والا ہے تمبیدا کرہائے انصار اگرچ برشد وولست مندرته متح مین برایک کی یی ارزونعی کردسول الله مناه الله اس كيهان قيام فراين بينا بخراب شافقي الله انسار كيس مكان يا محقيد الدرت وإل کے لوگ آپ کی اونیٹنی کی عمیل کوئے لیتے اور روض کرتے کر تعداد و رسامان اور متنیار و مضافلت فرش راہ مِن تشريف لاينة! مُراب يَنْ الله الله فرائه كرا ونعنى كى داه جيور دو- يدالله كى طرف سيطمور سب - چنا بخرا ونتنی مسل طبتی رہی اور اس مقام پر پہنے کر بیٹی جہاں آج مبد نبوی ہے؛ میکن آپ مُظْلِنْظِينَا يَبِي بنين ارْسے يهال مک که وه الله کرتھوڑی دور گئی، پيرموکر ديکھنے کے بعد مليك ألى اور الني بيلى عبر بيريم كني واس كربعد أب ينطيقه الله يني تشريب للسر يرات كونهال والول بينى بنونجار كامحدتما اوريراونتني كسيايض توفيق المي تقي كيونكراب وتلافظ المالة نهيال میں قیام فراکران کی عزمت افرائی کرنا چلہتے تھے۔ اب بنونجا دیکے لوگوں نے اپینے اپینے گھرلے نے بیک کر کیا وہ اسمایا اور اپنے گرے کر میلے گئے۔ اس پردسول اسٹر میلا اللہ فاللہ فالے گئے، آومی ایسنے کیا وسے سے سائتر ہیں۔ اوح رصارت اسمدین زرار ، دمنی الدعنہ نے آگرا و مثنی کی تھیل یکٹر لی-پینالنجر میرا دنتنی انہیں کے پاکسس رہی لیکے

 کر دو-انهوں سنے عرص کی جائیں دونوں حضرات تشریب سے طیس الند برکت دسے رہیں جندون بعد آب طلائے اللہ اورا ہے کی دونوں مساجر ادول حضرت فاطر اورام کلٹوائی اور کا جائے ہوئی اللہ عنہا اورا ہے کی دونوں مساجر ادول حضرت فاطر اورام کلٹوائی اورام کلٹوائی اور کا میں اور کی دونوں مساجر ادول حضرت فاطر اورام کلٹوائی کے ایس سب کو حضرت و اورام کلٹوائی کی ایک حساجہ زادی حضرت درنیاتی مصرت اورائی اورام کا بیاس مساجر اورام کا ایک حساجہ زادی حضرت درنیاتی مصرت اورائی العاص کے پاس باتی در میکٹوں اورام کا ایک حساجہ اورام اورام کا ایک کا ایک حساجہ کا ایک کا ایک حساجہ کا ایک کا ایک حساجہ کا درائی کی ایک کا ایک حساجہ کا درائی کا ایک کا ایک

حضرت عائشرضی النّدعنها کابیان ہے کہ دسول اللّه ﷺ مریز تشریف لائے توصیّ الوبکرش ورصرت بلال می کوبخار آگیا ۔ بیس نے ان کی خدمت بیس عاضر ہوکر دریافت کی کہ۔ آبا جان آپ کا کیا حال ہے۔ ؟ اور اے بلال ! آپ کا کیا حال ہے ؟ وہ فراتی ہیں کہ جب صفرت ابو کریش کوبخار آ تا تو بیشمریشہ یا

کُلُّ الْمَدِيَّ مُصَبِّحٌ فِيسَ أَهْلِهِ وَالْمُوتُ اَدُنَىٰ مِنْ شِسَاكِ تَعْلِهِ

"برادی سے اسکے اہل کے افر می بخر کہ جات ہے حالا کر موت اُسکے جرتے کے تے سے می زیادہ قریب ہے۔"

اور حضرت بلال رضی الشرمند کی حالمت کی مشجعاتی تو وہ اپنی کربتاک افار بلند کریتے اور یہتے ،

الا لیت شعدی هسل ابنیتن لیلة بواد وحولی الاخسر و جدید و هسل اید و من اور می اور کی شامة وطفیل و هسل ادون فی شامة وطفیل میں مان کی کوئی رات وادی در کتی میں گذار سکو ل کا اور میرے کر و إِذْ خَر ادر میں رگاس اور کی شامة و اور می در کتی میں گذار سکو ل کا اور می کی افرائی کی موسیق بی مان بھی کہ اور می کے شام اور طفیل لیا باری در کھائی پڑیں گے۔"

بول کی اور کیا کسی دن مجنز کے چشمے پر واد و بو سکول کا اور می شام اور طفیل لیا باری دکھائی پڑیں گے۔"

موسرت عائش رضی الشرونی الشرونی الی میں کئی شے درول الشہ میں گذار میں مان بوک

اس کی خردی تو آپ مینان این سے فرایا اسا الله اسا الله اسا در دیک مدینه کو اسی طرح محبوب کر دسے جسیے کم مجبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ اور مرینه کی فضار صحت بخش بنا دسے اور اس کے مساع اور کر کر نفت اسلامی اور اس کا بخار منتقل کر کے تحفظ پہنچا دسے۔ الله صاع اور کر کر نفتقل کر کے تحفظ پہنچا دسے۔ الله ساع اور کر کر نفتقل کر کے تحفظ پہنچا دسے۔ الله ساع اور کر کر نفتقل کر کے تحفظ پہنچا دسے۔ الله ساع اور کر کر نفتقل کر کے تحفظ پہنچا دسے۔ الله ساع اور کر کے تحفظ پہنچا دسے۔ الله ساع اور کر کر نفتا کی دُعامُن کی اور صالات بدل گئے۔

یمال مک حیاتِ طبیبہ کی ایک قسم اور اسلامی دعوت کا ایک دور (لینی کمی دور) پورا ہوجا تا ہے۔

## مدنی زندگی

مدنی عبد کوتین مرطول پرتسبم کیا جاسکتاسہے۔

- ا- پسلاموحله وجس می فقنهٔ اوراضطرابات بریاست گات اندرست دکا ولیس کوری گائیں اور با سے دکا ولیس کوری گائیں اور با اور با بہرست مسلم اور با بہرست مسلم اور با بہرست مسلم مسلم میں برخم موجانا ہے۔ اور با بہرست مسلم میں برخم موجانا ہے۔ اور با بہر اور مسلم میں برخم موجانا ہے۔
- ۷ دوسوام صله وحب می بُرت پرست قیا دست کیما تفرصنی بولی فیسننی کدرمفان سشده پر "منتبی بوداسی به بهم مرحله شا باین عالم کو دعوت وین بیش کرسنے کا بھی مرحارسیے ۔
- ۳- نیسوامرجله به جس مین طفت التُرک دین مین نوج در نوج داخل ہوئی بهی مرحله مدیزیں استی قوج در نوج داخل ہوئی بہی مرحله مدیزیں تو موں اور قبیلوں کے وفودگی آمد کا بھی مرحلہ سہتے۔ یہ مرحلہ رسول اللہ ﷺ کی جیاتِ مُبارکہ کے اخیر بینی بہتے الاول سلامی کا کسے عیط ہے۔

## ہجرت وقت مرینہ کے حالا

بجرت کا مطلب صرف بهی بنین تفاکه فیت اور تم عز کا نشا ند بیف سے بجات حاصل کر لی جائے بکد اس میں یہ فہوم بھی شامل تفاکه ایک پُرائ علاقے کے اندرایک نے من شرح کی شیل میں تعاون کیا جائے۔

کیا جائے۔ اِسی ہے ہرصاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرا رہا یا تفا کو اسس وطن مبرید کی تعمیر میں صفتہ سے اوراس کی بنیکی ، حفاظیت اور وفعت شان میں اپنی کو مشدش صرف کرے۔

یربات تو تعلی طور پر معوم ہے کو رسول اللہ میں ایش کو میں اس معاشرے کی تفکیل کے امام ،

قائد اور ربنما نے اور کسی زاع کے بغیر سالے معاطات کی باگر ڈور اک میں اس معاشرے کی تفکیل کے امام ،

قائد اور ربنما نے اور کسی زاع کے بغیر سالے معاطات کی باگر ڈور اک میں انتظامی ہیں ہے ہر ایک میں انتظامی ہیں ہے ہر ایک کے حالات و درسے رسے باکل جوالی فرح کی قوموں سے سابقہ در پیش میں جور میں تو اور اس کے ممائل سے مشافل کے بائر میں اور اصلی قبائل سے شنف ہے۔ یہ قینوں اقوام حسب و بل مختبیں ،

ا ۔ آپ ملائل کی بائر صوابہ کرام وضی الشرم ہم انجمین کی منتخب اور مماز جاعت .

ا ۔ آپ ملائل کی اور اصلی قبائل سے نمان رکھ والے مشرکین ، جواب ناک ایمان نہیں لائے نئے .

 علاوہ نیکی تعبلائی اورمکارم اخلاق کی ترغیب دی گئے ہے اوررَدِی کی و دلیل کا موں سے بینے کی تاکید کی گئی ہے -

اس کے برخلاف مدیتے ہیں سلمانوں کی زمام کاریجائے ہی ون سے خود ان کے اپنے باتھ ہیں تھی۔ ان برکسی دو سرے کا تسلط نہ تھا۔ اس بیے اب وقت آگیا تھا کہ سلمان تہذیب وعمرا نیات ، معاشیات واقت اللہ کے مسائل کا سانما کریں اوران کے معاشیات واقت اللہ کے مسائل کا سانما کریں اوران کے بیے ملال وحرام اور عباوات واخلاق وغیرہ مسائل ذندگی کی بھر پورٹنقتی کی جائے۔

وقت آگی تفاکسلان ایک نیامعاشره بینی اسلای معاشره تعیل کریں جوزندگی کے تمام مطول میں جائی معاشرہ مطول میں جائی معاشرہ مطول میں جائی معاشرہ سے متعقبات اور عالم انسانی کے افرد موجود کسی بھی دوسرے معاسشرے سے متعقبات اور مالی معاشرہ میں مارٹ میں معاشرہ میں کی دار میں ملائوں نے تیرہ سال تک طرح کی میں تیں اور شقتیں دوانشد کی تقیم رہے۔

هُوَالَّذِی بَعَثَ فِی الْاُمِتِینَ رَسُولًا مِنْهُ مَ يَتُلُولَ عَلَيْهِ وَ الْمِيْهِ وَيُزَكِّيهِ مِ يُزَكِّيهِ مُ وَيُزَكِّيهِ مُ يُزَكِّيهِ مُ يُزَكِّيهِ مُ يُزَكِّيهِ مُ يُزَكِّيهِ مُ يُرَاكِنُهُ وَيُعَلِّمُهُ مُ الْكِنْبُ وَالْمِيكُمُ وَ الْمِنْ كَانُولُ مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَالِ مُبِينَ ١١١١١) ويعظمه الكران من المرابع من المرابع المرا

کرتا ہے۔ اور ابنیں پاک وصاف کرتا ہے۔ اور ابنیں کآب و حکمت سکھاتا ہے اور یہ لوگ یقیناً پہلے کھی گرا ہی ہیں ستھے یہ

اد هرمعابرگرام رضی التُدعنهم کا بیرحال تقا که وه آپ ﷺ کی طرف همه تن متوجه رہت اور جو حکم صادر ہو آبا اس سے اپنے آپ کو آراستہ کرکے نوشی محموس کرتے جبیبا کہ ارشا دہیں ۔

.. وَإِذَا تُولِيَتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ ذَا دَتُهُمُ إِيْمَانًا .. (٢:٨)

جب ان پرالندگی آبایت قلاوت کی جاتی بی تو اُن کے ایمان کو پڑھا دیتی ہیں۔ چونکمران سارے مسائل کی تفصیل ہمارے موضوع میں داخل نہیں اس بیے ہم اس پر بقدر منرورت گفتاکو کریں گئے۔

ممل فول کی جاعت میں دوطرے کو گھے۔ ایک وہ جوخود اپنی زمین، اپنے مکان
اور اپنے اموال کے افدر رہ دسہ نے اور اس بارے میں ان کواس سے ذیا دہ فکر نہ تنی مبتنی
کسی آدی کو اپنے ابل وعیال میں امی وسکون کے ساتھ دہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے۔ یہ انعاد کا
گدہ نغا اور ان میں پشتہ اپشت سے باہم بڑئی تھی عداد تیں اور نفر تیں ہے کہ کسی دہس ان کے پور پہلو
دوسراگرد = بہاجر ان کا نغا جو ان سازی ہولئوں سے عودم نغا اور اسٹ پٹ کو کسی دہس طرح تن به
تقدیر مریز پنج گیا تھا۔ ان کے پاس نہ قورہنے کے لیے کوئی تھکا نہ تنا نہ پیٹ پالے نے کے کئی کام
اور نہ سرے سے کسی تم کا کوئی ما کے بس ریران کی میں شدہ کا ڈھا پنج کوڈ ابو کے پیوان پناہ گرجہ جون
کی تعداد کوئی مول بھی دفقی اور ان میں دن برایان رکھ ہے وہ بجرت کر کے مریز آجائے؟ اور معلوم ہے
کی تعداد ور اس کے دسول میں فیلئی تھی نہ آمدنی کے درائے ور سائل بینا پنج مدینے کا اقتصادی آبان کا مواجی سے
کی مدینے میں نہ کوئی بڑی دواسے تھی نہ آمدنی کے درائے ور سائل بینا پنج مدینے کا اقتصادی بائی کا طرف کر دیا جس سے
گیا اور اس تنگی ترشی میں اسلام دیش طاقتوں نے بھی مدینے کا تقریباً اقتصادی بائی کا طرف کر دیا جس سے
گیا اور اس تنگی ترشی میں اسلام دیش طاقتوں نے بھی مدینے کا تقریباً اقتصادی بائی کا طرف کہ دیا جس سے
گیا اور اسی تنگی ترشی میں اسلام دیش طاقتوں نے بھی مدینے کا تقریباً اقتصادی بائی کا طرف کو دیا جس سے
گیا اور اسی تنگی ترشی میں اسلام دیش طاقتوں نے بھی مدینے کا تقریباً اقتصادی بائی کا طرف کو دیا جس سے

رب) دوسری قوم دینی دینے کے اصل مشرک باشدوں ۔۔ کا حال یہ تھا کہ ابنین ما اول پرکوئ بالا دستی حاصل زہیں۔ کچیمشرکین شک وشہدین مبتلاتھے اوراپنے آبائی دین کوجھوٹرنے میں ترقرہ محسوس کررہے ہے، لیکن اسلام اور سلمانوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی عداوت اور داؤگھات بہیں رکھ رہے ہے۔ اس طرح کے لوگ تھوڑے ہی عرصے بعد سلمان ہو گئے اور خالص اور پکے مسلال موسے

اس كے برخلاف كيم شركين اليسے ستھے جوابينے سيعنے ميں رسول الله ﷺ اورسلمانوں كے خلاف سخنت كين وعداون جي اِئے ہوئے تھے ليكن ابنيں كرمقابل آنے كى جراًت رخفى بلك حالات كيرشين نظراب عِيَّافِهُ فَكِيَّالُ مص محبت وخلوص كے أطہار پر مجبور تنفے- ان میں سر فہرست عبدا لٹدین ابی این سلول تھا۔ یہ وہ خص ہے سب کوجنگب بُعائث کے بعداینا مربرا ہ بنانے پرا دس و خررج نے اتفاق کرایاتھا حالا تکہ اس سے قبل دو نوں فرای کسی کی سرراہی پرمتفق بہبس ہوئے ستھے نيكن اب اس كے سيد مؤمكوں كا قاج تياركيا جا روائھا فاكر اس كيمرير قاج شاہى ركھ كراس كى باقاعد یا وثنا مین کا اعلان کرویا ما سے بعنی یشخص مرسینے کا یا دشا ہ بوسے ہی والا تھاکدا چا بک ربول الله يداسدا حكس تفاكرات بي سفراس كى باد شابهت تجيين سب المذاوه ابين نهال خانة دل بيرات کے خلاف سخن عداوت بھیائے ہوئے تھا۔اس کے با وج دجب اس نے جنگ بررکے بعد دیکھا کہ حالات اس كے موافق بہنیں ہیں۔ اور وہ شرك پر قائم رہ كراب دنیاوى فوا مدَست بھی محرم ہوا چاہتا ہے تواس سفرنیلا برتبولِ اسلام کا اعلان کردیا به مین و اس می در پرده کا فری نفا اسی سیے جسب مجس اسے دسول اللہ ﷺ فیلی اورسل نول کے خلاف کسی شرارت کا موقع منا وہ ہرگزنہ چوکا۔اس کے سائقی عموماً وه فردّ سناء سنفے جو اس کی با دشا بست کے زیرِسا یہ بیسے برٹسے مناصب کے حصول کی توقع باندے بیٹے نے گابہیں اس سے موم ہوجا تا پڑا تھا۔ برادگ استنس کے شریب کارتھ اوراس كمنصوبول كيميل ميراس كى مدد كريته يقط اوراس منتدرك بيدبساا وفات نوجوا نول ورماده ليح مسلما نوں کومی اپنی جا بکرستی سے اینا آلہ کا رہا یاہتے۔تھے

رجی تبسیری قوم بهود تھی ۔ بیسا کر گذر جیکا ہے۔ بیرلوگ اشوری اور دوئی علم وجرسے بھاگ کر جانیں بناہ گزین ہوئے سے بعدان کی مخترین بناہ گزین ہوئے سے بعدان کی وضع قطع ، زبان اور تہذیب وغیرہ بالکاع بی دیگ میں دیگ گئی تھی بہاں تک کہ ان کے قبیلول اور افراد کے نام مجی عربی ہوگئے تھے اوران کے اورع بول کے آپس میں شادی بیاہ کے دشتے بھی افراد کے نام مجرع بی ہوگئے تھے اوران کے اورع بول کے آپس میں شادی بیاہ کے دشتے بھی قائم ہوگئے تھے کیاہ جو دان کی نسلی عصبیت برقراد تھی اور وہ عربوں میں مغم نہ ہے کہا تھے بلکر اپنی اسرائی سے بہودی ۔ قرمیت برفر کرتے تھے اورع لول کو انتہائی حقر سمجھتے تھے۔ حق بلکر اپنی اسرائی سے بہودی ۔ قرمیت برفر کرتے تھے اورع لول کو انتہائی حقر سمجھتے تھے۔ حق کر انہیں اُئی کہتے تھے تھے تھے۔ میں مزدیل ہوئے۔ میں مزدیل ہیں مذر اورائی ہوئے۔ حقی کر انہیں اُئی کہتے تھے تھے۔ میں کامطلب ان کے نزدیک برتھا: برعوء وحشی، رذیل ہیں مذر اورائی ہوئے۔

ان كاعقيده تفاكر ولول كا مال ان كريد مياح مين بطين عاين كماين بيناني الله كاارث دسي، بطين عاين من الله كاارث دسي، الله كالمراد الله كالم

"ا ابنوں نے کہا ہم پر اُرتیوں کے معاملے میں کوئی وا ہ منیں یہ

بینی اُرِیّوں کا مال کھانے ہیں ہما ری کوئی کیرونہیں۔ ان بہودیوں ہیں اپنے دین کی اشاعت کے بیاے کوئی سرگر می نہیں یائی جاتی تھی۔ ہے دسے کر ان سے پاسس دین کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ تھی فال گیری ، جا دو اور جھاڑ بچونک وغیرہ ۔ انہیں چیزوں کی بروات وہ اپنے آپ کومسا سرمیلم فضل اور رومانی فائر د بیشوا بھے تھے۔

یبود ایال کو دوامت کمانے سکے فنون میں بڑی بہارت تھی۔ نظے، کھجو رہ نشراب، اورکیطے کی تجارت ابنیں کے الحدیثی تھی۔ یہ لوگ غلے ، کیڑے ادر شراب ورا مدکرتے شفے ادر کھجور برا مدکرتے يخه اس كے علاوہ بھی ان كے مختلف كام شے جن ميں وہ مرگرم رسبتے حقے ۔ وہ اپینے اموا لِ تجارت میں عربوں سے دوگا تین گا منافع بیلتے ہتھے اوراسی پریس نہ کریتے ہتھے بلکہ وہ مود خوار بھی تھے۔اس سلیےوہ عرب شیوخ اور سردا بدل کوسودی قرض کےطور پر بڑی بڑی وہیتے منف جنہیں برسرد ارحصولِ شہرت کے سیے اپنی مدح سرانی کرنے والے شعرار دخیرو پر بالک فضول اورب دریغ خرج کردبینے تھے۔ اوھر پہودان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کرینین كهيتيال اورباغات وغيره كرور كموايلت تضاور جندسال گذرت گذرت ان كرانك بن بينفتے تنے۔ یہ لوگ دسیسہ کاربول اساز شول اورجنگ وفساد کی آگ بجر کانے میں بھی براسے ا ہرتھے اسی باری سے ہمسابہ قبائل ہی دشمنی سے بیج بوتے اور ایک کودوسے سے خلاف معرا کاتے کوان قبائل كواحساس مك مذ بخناء إس محد مبدان قبائل بين بيم بسئك برياريتي أورا كرخدا نخاسة جنگ كى يه آگ سرد پرش د كهانى دېنى تو بېودكى خنيه انظيال بير حركت مين آجايتى اور جنگ بير بولول اشتى. كمال يه تفاكر ميال قرائل كولاا بعزوا كريب جاب كارست ببيندر بيت اورع دول كى تبابى كاتمام و پھتے۔ البتہ بھاری بحرکم سودی قرض دینتے دہتے تاکہ سرطائے کی تھی سے مبسی اڑا کی بندنہ ہونے ہائے اوراس طرح وه دومرا نفع کماتے رہتے ۔ ایک طرف اپنی بہودی میت کو محفوظ رکھتے اور دوسری طرف سُود کا بازار تھنڈانہ پرشنے دیتے بلکر شود درسود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے۔

يترب مي ان بهود كم تبي مشهور قبيلي تھے .

۱- بنونینهاع- برخُرُرُج کے ملیف تھے اوران کی آبادی مدینے کے اندری تھی۔ ۲- بنونینبر

س بنو فرُنِظِیر ۔ یہ دونوں تبیلے اُؤس کے علیف نصے اور ان دونوں کی آیا دی مربینے کے اطراف میں نھی ۔

ایک مترنت سے بہی قبائل اُؤس وخُرُّ رُج کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑ کارہے تنے اور جنگ کہاٹ میں اپنے اپنے علیول کے ساتھ خود بھی شر کیب ہوئے تنے .

فطری بات ہے کہ ان بیرودسے اس کے سواکوئی اور توقع بنیں کی جاسکتی تھی کہ یہ اسلام کو بنین کی جاسلام کو بنین کی جو اسلام کو بنین میں کی نظرے دکھیں کی نظرے دکھیں کی نظرے بنی بھر آن کی نسل سے نہ کے کہ ان کی نظرے دکھیں کی نظرے بنی ہوئی تھی ،سکون طفا۔ پھراسلام کی دعوت ایک صالح دعوت بنی جو ٹوسٹے دلوں کو ہوڑتی تھی ۔ بنعن وعداوت کی آگ بھاتی تھی "نمام معاطات ہیں امانتداری برتنے اور پاکیزہ اور صلال مال کھانے کی چا بند بناتی تھی۔ اِس کامطلب یہ متفاکہ اب بٹرب کے قبائل آگہیں ہیں جُڑھا تی گئے اور ایسی صوب سے میں لاڑھ وہ بہود کے پنچوں سے آزاد ہوجا بیں گے حسب پر ان کی مالداری کی جگ گروش کر رہی تھی علی رہمی اندایش تھا کہ کہیں یہ قبائل بیداد ہو کہ ایسی سے حرم ہو جا بیسی گئے حسب پر ان کی مالداری کی جگ گروش کر رہی تھی علی رہمی اندایش تھا کہ کہیں یہ قبائل بیداد ہو کہ ایسی سے حراب بی وہ موری اموال بھی داخل مذکر لیسی جنہیں بہود سے طاعوض حاصل کیا نظا اور اس طرح وہ ان زمینوں اور باغاب کو والیس مذک لیسی جنہیں ہود کے حض میں بہود یوں نے جنہیا ہیا تھا۔

جب سے بہود کومنوم میرا تھاکہ اسلامی دعوت پٹرب میں اپنی جگہ بنا ناچا ہتی ہے تب ہی سے اپنی جگہ بنا ناچا ہتی ہے تب ہی سے ابنوں سنے ان ساری یا توں کوا پینے صاب میں داخل کر رکھا تھا۔ اسی بیلے پٹرب میں دسمول انڈ پٹیا انگر کے انداز کی اندر کے وقت ہی سے بہود کو اسلام اور مسلا نول سے مخت عدا وست ہوگئی تھی باگر چہ وہ اُس کے منطام ہے کی جسا دہ خاصی قرت بعد کرسکے۔ اس کیفیت کا بہت میا ف صاف ہت ابن اسماق کے بیان کے بوسے ایک واقعے سے لگتا ہے۔

ان کا ارشا دہے کہ مجھے اُم المومنین صفرت صُغیبۃ بنست مجیمی بن اُضلَب رصنی الدُّونہا سے برروایت می ہے کہ انہوں سفے فرطایا ہیں اپنے والدا ورجیا الویا سرکی ٹھا ہیں اپنے والدکی سسے جہیتی اولادتھی۔ میں جی اور والدسے حب کی مان کی سمی میں اولا دسکے ساتھ طبق تو وہ اس کے بجائے ہے ہی اُٹھا تے۔

> کیا یہ وہی سبے ؟ انہوں سنے کہا' ہاں! خداکی قسم چیا نے کہا' آپ انھیں ٹھیک ٹیجیک پہچان رسے ہیں ؟ والدنے کہا' ہاں!

جي نے كما، تواب آب كدل ميں ان كے تعلق كيا ارا دسے بيں ؟ والدنه كبا عداوت \_\_ فداكتهم \_\_ جب مك زنده ربول كأيك اسی کی شہا دست صبح بخاری کی اس روابیت سے بھی ملتی ہے حس میں حضرت عبدالنزین سلام رضى التُدعد كم ملان بوف كا واتحربيان كيا كياسيد موصوف ايك نهابيت منديا يدبهودى علم تقد. آب كوجب بنوا لبخار بس رسول الله مظافلة الله كانشريف آورى كي خبر في تووه آب مثل الملكة ك فدرست مين لعجلت تمام حاضر بوت اورجند سوالاست بيش كئة حبيبي صرف نبي بي جاننا ہے اورجب نبی شان المنظیم کی طرف سے ال کے جوابات سے تو و میں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ ہم آپ سے کہا کہ بہود ایک بہتان باز قوم ہے ۔ اگر انہیں اس سے قبل کہ آپ کھرور یا فت فرما بین، میرے نے بہود کو بلا بھیجا۔ و مکتے۔ اورا دھرعبراً اللہ بن سلام گھرکے اندرجیب گئے تھے ۔ تورسول اللہ والمنظمة المناه المعدالة بن سلام تهارك الدركيد أوى بي ؟- البول في كما المنطقة " ہمارے رہے سے رہے عالم میں اور رسب سے رہے عالم کے بیٹے ہیں۔ ہمارے رہے سے ابھے ادمی میں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں "۔ ایک روا بیت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمالے سردار

له ابن شام ۱/۱۵ ۱۹۱۵

بین اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ اور ایک دوسری دوایت کے الفاؤیہ ہیں کہ ہمارے سب سے افسال ہیں اور سب سے ایسے آدی ہیں اور سب سے افسال آدی کے بیٹے ہیں ۔۔۔ رسول اللہ یکھ افلیکن نے فرایا اللہ ایسی این ہی ہیں دویا بین بارکہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الله واشد مدان محمد اللہ اللہ الله الله واشد ان محمد الله الله الله واشد ان محمد الله الله الله واشد ان الله الله واشد الله واشد الله واشد می الله والله والله

یہ بہلا بخربہ تفاج رسول اللہ ﷺ کو بہود کے متعلق ماصل ہُوا۔ اور مدینے ہیں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل ہُوا۔

یہاں مک جو کھود کرکیا گیا ہے مدینے سے واضی مالات سے تعلق تھا۔ ہیرون مدینہ سمانوں کے سب سے کھٹے فرق فریش تھے اور تیرہ سال تک جب کوسلمان ان کے زیر دست تھے دہشت میں ان کے زیر دست تھے دہشت میں اور میانے ، وحکی دینے اور تنگ کوسلے کے تمام میں کلائے استعال کر چکے ستھے مطرح طرح کی سختیاں اور مطالم کر چکے ستھے بنظم اور کوسیع پروپکیڈ سے اور نہایت صبر آزمانغیا تی حرب استعال میں لا چکے سے بنظم اور کوسیع پروپکیڈ سے اور نہایت صبر آزمانغیا تی حرب استعال میں لا چکے سے بھرجب مسلمانوں نے مدینہ بچرت کی توقریش نے ان کی زمینیں ممکانات اور مال و دولت سے بھرخب مسلمانوں نے مدینہ بچرت کی توقریش نے ان کی زمینیں مرکانات اور مال و دولت سب کھے صبط کر لیا اور مسلمانوں اور ان کے اہل وعیال کے درمیان دکا درش بن کر کھڑئے ہوگے ؟ مگرجس کو باسے قید کورکے طرح کی افریش دیں ؛ پھرامی پرسس نہ کیا جگر مرزا و دعوت تھرت تھے رسول اللہ دلائے کی وعوت کو بن سے اکھاڑنے کے درمیان اللہ دلائے کی وعوت کو بن سے اکھاڑنے کے درمیان اللہ دلائے کی وعوت کو بن سے اکھاڑنے کے درمیان اللہ دلائے کی وعوت کو بنے و بن سے اکھاڑنے کے درمیان اللہ دلائے کی وعوت کو بنے و بن سے اکھاڑنے کے درمیان کی دعوت کو بنے و بن سے اکھاڑنے کے درمیان اللہ دلائے کی وعوت کو بنے و بن سے اکھاڑنے کے درمیان کو بنے و بن سے اکھاڑنے کے درمیان کی دعوت کو بنے و بن سے اکھاڑنے کے درمیان کی دعوت کو بنے و بن سے اکھاڑنے کے درمیان کو بنے و بن سے اکھاڑنے کے درمیان کو بنے و بن سے اکھاڑنے کے درمیان کو بن کے درمیان کو بن کے درمیان کو بنے و بن سے اکھاڑنے کے درمیان کو بنے و بن سے اکھاڑنے کے درمیان کو بنا کے درمیان کو بنا کے درمیان کو بنا کے درمیان کو بنا کو بنا کے درمیان کی درمیان کو بنا کو بنا کو بنا کے درمیان کو بنا کو بنا کے درمیان کو بنا کے درمیان کو بنا کو بنا کو بنا کو بنا کے درمیان کو بنا کو بنا کو بنا کو بنا کے درمیان کو بنا کو بنا کو بنا کو بنا کو بنا کے درمیان کو بنا کے درمیان کو بنا کو بنا کو بنا کو بنا کو بنا کے درمیان کو بالے کو بنا کو بنا کو بنا کو بنا کو بالے کو بنا کو بالے کے درمیان کو بالے کے درمیان کو بالے کو بالے

مسلمانوں کو جی پہنچہ تفاکہ مسلمانوں کو ان کے اموال ضبط کے گئے تھے اسی طرح وہ بھی ان سرکسٹوں کو تا بین اور سرکسٹوں کے اموال ضبط کریں بس طرح انہیں تنایا گیا تھا اسی طرح وہ بھی ان سرکسٹوں کو تا بین اور جس طرح مسلمانوں کی تفتید لیسی طرح مسلمان بھی ان سرکسٹوں کی تعید لیسی طرح مسلمان بھی ان سرکسٹوں کی تعید کی تعید کو بیسی کا تعید کا وہ بین کھوئی کریں اور ان سرکسٹوں کو جمیسے کو بیسیا والا بدلہ دیں تاکہ انہیں مسلمانوں کو نبیاہ کرسفے اور بینے ویُن سے اکھا ڈسفے کا موقع نہ مل سکے ۔

یه سنتے وہ قعنا یا اورم کی جن سے رسول اللّہ ﷺ کومدیز تشریف لانے کے ابدر بیشیت رسول دیا دی اور امام و قائم و اسطرور پیش تھا۔

رسول الله بین افران الله بین و مجتب یاختی و درشتی جس سلوک کی سنی تنی از کرداراور فا مراز دول اورای الله بین الله بین الله بین و مرشتی جس سلوک کی سنی تنی اس سکے ساتھ و می سلوک کی اس سکے ساتھ و می سلوک کی اس سکے ساتھ و می سلوک کی اور دائشتی بین الله بین کر دیمست و مجتبت کاببرای می اور داشتی بین فالب تھا بیہاں کہ چند برسوں میں زمام کا درا الله م اور اہل اسلام سے ماتھ الگئی ۔ اسکے صفحات میں اپنی با تول کی تفصیلات برسوں میں زمام کا درا الله م اور اہل اسلام سے ماتھ الگئی ۔ اسکے صفحات میں اپنی با تول کی تفصیلات برسوں میں زمام کی جائیں گئی ۔

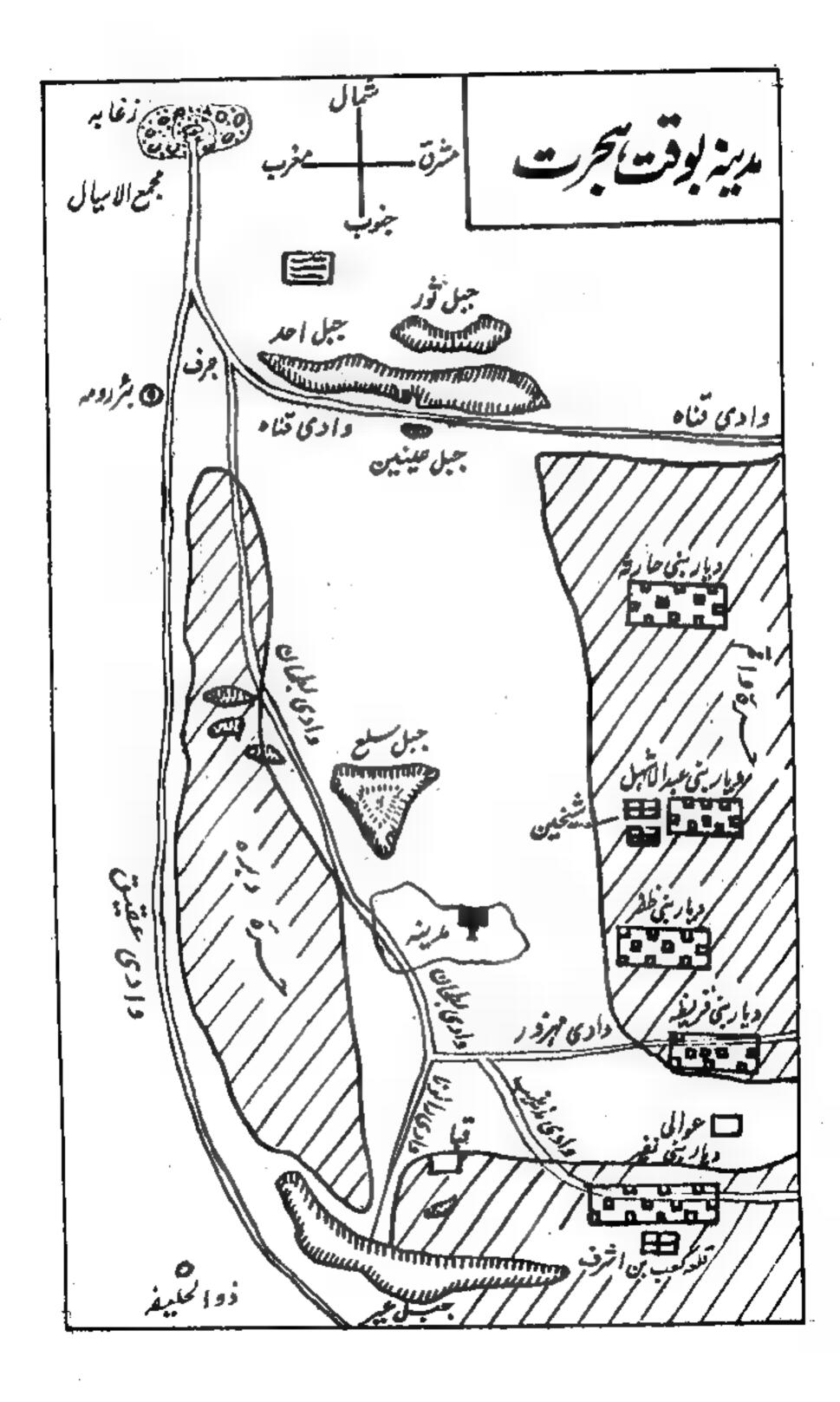

## من معامرے کی کیال

ہم بیان کر مچے بیں که دسول الله ﷺ فیلٹانی سفے مدینے میں بنوا نبجار کے یہاں عمد ما ابرا اللہ اللہ میں بنوا نبجار کے یہاں عمد ما ابرا اللہ مسلمان رضی اللہ عند کے مکان کے سامنے زول فرا با اللہ مطابات مع برات فرا با تفاکہ ان شاکہ اللہ میں مزل ہوگی۔ بھرات حضرت ابو ایوب انصاری فی اللہ کے گرمنتقل ہوگئے تنے۔

الله قد لا عَيْشَ إِلَا عَيْشَ الْمُعْدَةِ فَاعْفِلْ الْمُرْفَصَارِ وَالْمُعَاجِرَةِ لَكُ اللهُ قَدْ لَا لَهُ المُعَامِدِينَ وَالْمُعَامِدِينَ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

هذا الحمال لاحمال خيب هذا أبَّرُ رَبِّنَا وَاطْهَـرَ سي بوجن فيركا بوجر نبي به بي بي براسه يرور د كارك شم زياده نيك اور باكيزوت: سي كمان طرز عمل من معاير كام محج شي وخروش ا ورسرگري مي برااضا فربوجا تا تفا بينانج معال برام كيت تنه ي

وروازے کے بازو کے دونوں یائے پتھر کے بنائے گئے۔ دبواریں کچی اینٹ ا درگارے سے بنا کی گئیں۔ حیت پر کھجور کی شاخیں اور پہتے ڈلوا دیئے گئے اور کھجور کے تنول کے کھیے بنادیئے كے ۔ زمین پرریت اور جیوٹی جھوٹی کتکریاں رجیرمایں) بجھا دی گئیں۔ تین در دارسے لگائے گئے ۔ تنبے کی دیوارسے بھیل دیوار تک ایک موہ تھ لمبائی تھی۔ چوڑائی بھی اتنی یا اسسس سے کچھ کم تقى - بنياد تقريباً تين يا تقركبري تقى -

اب میلانگان سند مرد کم از دسی چندم کانات بھی تعمیر کئے جن کی دیواری کی ایسٹ کی تقیں اور میتیں کھررکے تنوں کی کھیاں دے کر کھور کی شاخ اور نیوں سے بنائی گئی تھی یہی آپ شَلِينْ فَلِينَا كَى ازُواحِ مَطْبِرات كَ جَرِب سنے - ان تجروں كى تعمير كَلّ بوجانے كے بعب راپ يَنْ اللَّهُ الْمُلْكِلِّكُ صَمْرِت الوالوب الصاري رمني اللُّدعنه كم مكان سيج بين مُنتقل بوكة يله

مسجد من اداسته نمازی سے بید رختی کلریرایک پوٹیورسٹی تفی حس پیرسلمان اسلامی تعلیماً و ہدایات کا درس مصل کرتے ہتے اور ایک منل تھی حس میں مرتوں جا بی کشاکش و نفرت اور ماہمی اڑا تیوں سے دوچار رہے واسے قبائل کے افراد اب میل ممبت سے ل جل رہیں سے ہے۔ نیزیہ ایک مرکزتماجہاں سيد است نعى سى رياست كاسارا نفام چلاياجا آنتا ادر مختلف تسم كى ممين جيمي جاتى تخسي علاوه زي اس کی حیثیبت ایک با دبیهند کی تھی تھی جس میں میملب شورٹی اور مبس انتظامیہ سکے احلامس منعقد

ان سبب *سے مانند سائند بیسبد ہی* ان فقرار مہاجرین کی ایک خاصی بڑی نعدا دکاسکن تقى جن كا وبإل بريز كوتى مكان تقارية مال اور ندابل وعيال .

يهرا وائل ہجرت ہی میں ا ذان بھی تشروع ہوئی۔ یہ ایک لاہوتی نغمہ تفاجرروزانہ یا نجے بار ا فن من كونجة تقال اورس سيد يورا عالم وجود لرز المثنا تقاء اس سيسط مين حضرت عبدالنَّدن زيدن عبدربه رضى التُدعيذ كے خواب كا واقعه معروف ہے۔ رتفصیل جامع تریذی بهنن ابی داؤد بهنداحمد اور میری ابن خزیمه میں ملاحظه کی جامکتی ہے۔)

م مسلمانول میں بھاتی جیارگی اجتمام قراکر باہمی اجتماع اور آل و محبت کے ایک مرکز کو

وجود بختا اس طرح آپ شاہ اللہ اور جائی کا ایک اور نہا بہت تا بناک کا رنا مرانج مرا و جود بختا اس طرح آپ شاہ اللہ اور جائی چائے ہے۔ ابن قیم لکھتے ہیں اس جو مہاجرین و انصار کے درمیان موافات اور جائی چائے کے عمل کا نام دیا جاتا ہے ۔ ابن قیم لکھتے ہیں انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا ۔ گل نوت آدی تھے ، آوسے جہاجرین اور آوسے انصار یمیائی انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا ۔ گل نوت آدی تھے ، آوسے جہاجرین اور آوسے انصار یمیائی چارس کے درمیان بھائی چارہ کرایا ۔ گل نوت آدی تھے ، آوسے جہاجرین اور آوسے انصار یمیائی کے جائے ہی ایک دو سرے کے خوارہوں گے اور موت کے بعد نسبی قرابتداروں کے بحریہ آب ہوئی کہ بدرت کے واریت ہوں گے ۔ وراثن کا برحکم جنگ بدرت تا فائم رہا ۔ پھریہ آبہت نازل ہوئی کہ

وَ أُولُوا الْأَرْسَامِ بَعْضُهُ فَ أَوْلَى بِبَعْضِ .. (١١٣٢) "نسبى قابتدار سهد دوسرے كرياده حقدار بين رسبى وراشت مين

بی مربعہ ہوں ہے۔ وسرت سے براہ سر بری دری ورٹ یا ان کی اس بھائی چارے کا عہد ہاتی رہا۔ کہا ان ہوا ہے کہا ہا ہے کہ اور بھائی چارہ کرایا تھا جو خود ہا ہم جہا جرین کے درمیان تعالی بات کہ آپ مظافظ کا سنے ایک اور بھائی چارہ کرایا تھا جو خود ہا ہم جہا جرین کے درمیان تعالی بات می ثابت ہے۔ یوں بھی جہا جرین اپنی ہا ہمی اسلامی اخوت، وطنی اخوت اور درمشتہ و قرابتداری کی احوت کی بنا پر آئیں میں اب مزید سی بھائی چارسے کے متابع نہ نے جبر مها جرین اور انسار کی معاطراس سے مختلف تھا یہ تا

اس بھائی چارے کامقصود ہے۔ جیساکہ تحد غزالی نے تکھاسیے ہے۔ برنماکہ جاہلی جسیستی تملیل ہوجائیں رحمیّات وغیرت جو کچھ ہو وہ اسلام سکہ بیاہ ہو۔نسل، رنگ اور دطن کے امتیازات مملے جائیں۔ بلندی دسینی کامعیار انسانیت وتقولی کے علاوہ کچھ اور مذہو۔

چنانچه بیم بخاری میں مروی ہے کہ مہاجرین جب مدیر تشریف لاستے تورسول اللہ میں اللہ میں

سنے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی النّدعنه او رسُعَدّ بن مَدِین کے درمیان میعانی چار ، کرا دیا۔ اس کے بعد حضرت سند في حضرت عبدالرين سي كها "انعادين من سب سب ندياده مال داربول ماب میرامال د وحصول میں بانٹ کر (اوحاسلیں) اورمیری دوبیوبای ہیں۔ آپ دیکھ لیں جوزیادہ بند مو مجمع بنا دی بئی است طلاق دے دول اور عدرت گذر سفے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں یصفرت عبدا زحمٰن رصنی الترعمة سنے کہا ؛ التدائي سکے اہل اور مال میں برکت دسے ماپ نوگوں كا با زاركها ل سه ؟ لوگول في انبيل بتوقييماع كا يا زار بتلا ديا- وه واپس استه توان كه پاس کیمی فاصل پنیرا ور تھی تھا۔ اس کے بعدوہ رو زانہ جائے رہے۔ پھرایک دن آئے توان برزر دی اسی طرح حضرت ایوبرده دخی الترعندسے ایک دوایت آئی ہے کہ انصب دیے نی فظلنظيتان سي عرض كيا ، آت بمارس ورميان اوربمارس بعايمول كدورميان بمارس كمبور ك يا فات تعتبم فرا دي- آب مظافظة الله سفة رايا أبيل انصارة كما تب آب الرك بين جاجن ہمارا کام کردیا کریں اورہم کیل میں آپ وگول کوشر کیس رکھیں گے۔ انہوں نے کہا تھیک ہے سم سفے باست سنی اور مانی رہے

اس سے اندازه کیا جاسک سے کرانصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کراسے بہا جربیا بیوں کا اعوازو اكرام كيانتا اوركس قدر محينت ، منوص ، ايثارا ورقر إلى سيد كام بيانتا ا درجها جري ان كي امس كرم ونوازش كى كتنى قدر كرية يتم ينيانچرا بنول في اس كاكونى علط فائد وبنيس الثايا بكدا ن سع مروث ا تنا ہی ماصل کیا حس سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی میںشند کی کمربیدی کرسکتے ہتے ۔

ا ورحق بيرسپ كرير بيما تى چار و ايك فا در حكمت ، جيما رز سياست او دمسانوں كر درسيس بيت ما دسے مسائل کا ایک بہترین عل تھا۔

اسلامی تعاون کا بیمان ایک اور جمانی جارے کی طرح رسول استد مظافیقات سند ایک ایک اور جمدویمیان کوایا جس کے دربیعے ساری ماہل ک ک

مع ميمح بخارى : ياب اخارالمنسبى الملك المياجية الجيماع بن المهاجرين والانصار ا/ ٣٥٠ ه ایضاً باپ اذا قال اکعننی مؤشّة الخضل ۱۳۱۲

ا ورقباکی شمکش کی مینسیا و دُوها دی اور دُورِ چاہلیت کے دسم ورواج کے بلے کوئی گنجائش نہ چھوڑی۔ فیل میں کسی پہیان کواس کی وقعات سمیت خفراً میشش کیا جارہا ہے۔

یہ تحریر سے مختر نبی منظافظ کا کی جانب سے قریشی ، ینٹر بی اور ان کے نابع ہو کر ان کے سائند لائتی ہونے اور جہاد کرنے والے مؤمنین اور مسلمانوں کے درمیان کر ا

ا- يدسب اين اسواان از انسانون سه الك ايك امّن بير -

۷- ہماجری قرایش اپنی سالقہ ما است سے مطابی ہم دیرت کی ادائیگی کریں گے اور در منیں کے درمیان معروف اور ۔۔ انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدید دی گئے اور انصار کے تمام قبیلے اپنی سالقہ ما است کے مطابق باہم دیرت کی ادائیگی کریں گئے اور ان کا ہر کروہ معروف طریقے پر اور البی سالقہ ما است کے مطابق باہم دیرت کی ادائیگی کریں گئے اور ان کا ہر کروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیدا داکرے گا۔

۳۰ اور ابل ایمان اینے درمیان کسی بیس کو خدید یا دینت سے معاملے میں مودف طریعے کے مطابق عطار و نوازش سے محروم نررکمیں سے .

ا با اور سارسے داست با زمومنین کس شخص کے خلاف بول سکے جوان پر زبادتی کرسے گا یا ابل ایمان کے درمیان ملکم اور گن و اور زبادتی اور فسا دک راه کا جربا بوگا.

ه - اورید کران سب کے انتقاس تخف کے خلاف ہوں تھے خوا ہ وہ ان میں سے کسی کا نڈکاہی میوں نہ ہو۔

4 ۔ کوئی موئی موئی کم کا قرمے بدسے قال کرسے گا اور نہ ہی کسی مومن کے فلان کسی کا فر کی مرد کرسے گا۔

ے۔ اور اللّٰہ کا ذِمّہ احبد) ایک ہوگا، ایک معولی آدمی کا دیا ہوا ذریجی سامنے ملانوں پر لاگو ہوگا.

۸۔ جو بہود ہمارے ہیرو کار ہوجا تیں، اُن کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے ملانوں کے مثل ہوں گے۔ مذان پرظلم کی جائے گا اور نران سے خلاف تعاون کیا جائے گا ۔

۳۔ مسلمانوں کی صلح دکس سرگ کی آمسلماں کے مسلمان کی جد دیک قال فرسیل مان کے کہ مسلمان کی جد دیک قال فرسیل میں۔

"- مسلمانوں کی صلح دکس سرگ کی آمسلماں کی جسلمان کی جد دیک قال فرسیل مان کے مسلمان کی جد دیک قال فرسیل مان کے مسلم میں۔

١٠- مسلمان اس خون مي ايك دوسكر كماوى بول كر جه كوئي في بيل التربها ي كا.

١١- كونى مشرك قربين كى كسى جال يا مال كوينا وبنيس وساسكة اوريزكسي مومن كي إكراس

ک حفاظت کے بیے رکا وسے بن سکتا ہے۔

۱۷۔ جوشخص کسی مومن کو قبل کرے گا اور ٹیونت موجود ہوگا ؟ اس سے قصاص لیا جائے گا۔ سوائے اس صوریت کے کمتنول کا ولی راضی ہوجائے۔

الا۔ اور یہ کرسازے مومنین اس کے خلاف ہوں گئے۔ ان کے سلے اس کے مواکھے طال نہ ہوگا كراس كي ملاف أكفر كم طلب بول -

١٨. كسى مومن كے بيا حلال مربوكا كركسى بشكام برياكرسف واست ريا يرعتى ) كى مرد كرب اور اسے پنا ہ دسے ، اور چوکس کی مدد کرے گایا اسے پنا ہ دے گا ، اس پر قیامست کے دن الٹرکی تعنت اوراس كاعضب ہوگا اوراس كا فرض دنغل كير بعي قبول ندكيا جائے گا .

۵۱. تمهارے درمیان جو می اختلاف رُونما ہوگا اسے النّرعزّ وجل اورمستد مظافر اللّه المالاتان کی طرف يتأيا جائية كاركته

معانسے برمعنوبات کا از اس محمت بالغداوراس دور اندلیش سے رسول الند

کیں نیمن معاشرے کا طاہری رُخ درحتیقت ال معنوی کمالات کا بُرِتُو تھا حبس سے نبی منظان الله المنظالية كى معبدت وترم بينى كى بروارت يه بزرگ بهستنيال بهره ور برد كي تفيس- نبى منظان الميكان ان كى تعلىم وتربيت، تزكية نفس اورمكارم اخلاق كى ترغيب بيسلسل كوشال رست تنف اورابنيس مجتت وبهائی چارگی، مجدو تشرف اورعبا دست واطاعت کے اواب برابر مکھا نے اور بتا نے

ایک صحابی نے آت سے دریا فت کیا کہ کون سا اسلام بہترہے ؟ ربعینی اسسلام ) میں کونساعمل بہترہہے؟) آپ میٹا افکاری سنے فرایا جتم کھا ٹا کھلاقہ اور شناسا اور غیرسشناسا ہی کوسلام کرو ۔ یک

محضرت عبدالله بن سلام رضى الترعة كابيان سب كرجب نبى يَنْ اللَّهُ اللَّهُ الله مرسيف تشريف لائے توئیں آ ہے کی خدمت میں حاضر بھوا۔جب میں نے آئے۔ میں اُنھا اُنگا کا چہرہ مبارک دیکی تواچی طرح سمجھ گیا کہ بیکسی جبوٹے آدمی کا جبرہ نہیں ہوسکتا۔ پیراٹ نے بہلی بات جوارشا د فرمانی وه ببرنقی: اے نوگو اِ سلام پھیلا وَ ، کھا ما کھلاؤ ہملارتی کرو، اور رات ہیں جب لوگ سورہے ہوں کر نماز بڑھو۔ جنست میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجا ؤ گئے ۔ شہ

آب منطقه الله المحالية فرمات المعان ومحفوظ منرسية من داخل منه بهو كاحس كا بروسي اس كا منز اس كا منز من اس كا منز من اس كا منز من الما منز المن المنز المن المنز المن المنز المن المنز المنزل المنز المنزل ا

ا در فرماتے متھ ایمسلمان وہ ہے جس کی زبان اور مائھ سے سلمان محفوظ دیم لیے اور فرماتے ہے ۔ "تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا یہال کا کہ اپنے بھائی کے بیاج وہی چیز پہند کرے جو خود اپنے بیان بیان کا کے ایک

ا ورفراتے تھے ؛ سادے مومنین ایک آ دمی کی طرح میں کداگراں کی آٹھو میں تکلیف ہو تر سادے حبم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر سرمی تکلیف ہو تو سارے حبم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے ؛ تالے

اور فرانے ؛ مومن ، مومن کے بیے عمارت کی طرح سیے حسن کا بعض لبعل کو وقت پہنچا تا سیے ۔ سللے

اور فرائے ، مسل ان سلمان کا بھائی ہے۔ مذاس پڑھلم کیسے اور نراسے رشمن کے والے کھے ؟
اور جوشخص اپنے بھائی کی حاجمت ربرائری) میں کوشال ہوگا الشامس کی حاجمت (برائری) ہیں ہوگا ؟
اور جوشخص کسی سلمان سے کوئی غم اور دکھ و دور کرے گا الشراس شخص سے روز قیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ د دور کرے گا ؟ اور جوشخص کسی سلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن

اور فرماتے: تم لوگ زمین والوں پرمبرمانی کرو تم پراسمان والا مبرمانی کرے گا۔لالے

شه تزیزی - ابن ماجر، دارمی شکوهٔ ۱۹۸/۱ ه صدره به میشاری

و میروسلم، مشکوة ۲۲۲/۲ شایل صبح بخاری ۱/۱ شای مسلم، مشکوة ۲/۱۲۸ م ۱۳ متنور مردی دو را معدر معدر معدد ا

سلل متفق علیه بمشکوة ۲۲۲/۲ میسی بخاری ۸۹۰/۲ میلی میسی بخاری ۸۹۰/۲۸ میلی میسی بخاری ۸۹۱/۲۸ میلی ۸۹۱/۲۸ میلی میل هل متفق علیبمتشکوة ۲۲۲/۲ میلی کل سنن ابی دا وّد ۲/۵۲۷ - جامع ترندی ۲/۲۸۱

اور فراتے یہ وہ شخص موک نہیں جوخود پہیٹ بھر کھا سلے اور اس سے بازومیں رہنے والا پڑوسی کھو کا رہے ۔ کا

اور فرماتے "مسلمان سے گالی گلوجی کرنافسق ہے اور اس سے مارکا منے کونا کفرہے بڑا۔
اس طرح آسیب بیٹی المقالی راستے سے تکلیف وہ چیز ہٹانے کوصد قد قرار دیتے تھے
اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شماد کرستے تھے بالے

نیزآپ طلای مدقے اور خرات کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان فرماتے تھے کو اس کی طرف دل خود بخود کھنچتے پہلے جائیں ؛ چا پخداپ فرماتے کو صدقہ گنا ہوں کو ایسے ہی بجیا دتیا ہے جیسے یانی آگ کو بچیا تاہے۔ زیا

اور آپ ظافی از کا می شکیم میلان کسی شکیم میلان کو کورا بینادے اللہ اسے جنت کا سبز ایکس بینا ہے گا اور جوسلان کسی میکورے میلان کو کھانا کھلانے اللہ اسے جنت کے کئیل کا سبز ایکس بینا نے گا اور جوسلان کسی میکورے میلان کو کھانا کھلانے اللہ اسے جنت کے کئیل کے ملائے گا اور جومی ای کسی بیا سے میلان کویانی بلاوے اللہ اسے حنیت کی مُبرکی ہوئی شراب طہور مال کی اور جومی ای کسی بیا سے میلان کویانی بلاوے اللہ اسے حنیت کی مُبرکی ہوئی شراب طہور مال کی لئے

پڑاسے ہا۔ ۔ اس شاہ الجائی مندائے: آگ سے بچو اگر جمور کا ایک محرا ہی صدفہ کرکے، اور کا ایک محرا ہی صدفہ کرکے، اور کا ایک می اگر وہ مجی نہ یا وَ تَوْ اِکْرِهِ بِل ہی سکے وربیعے یہ کیا

اور اسی کے پہلو بہلود وسری طرف آپ ماسکنے سے پر بہزی کھی بہت زیادہ تاکید فرطئے م صبرو فنا عدن کی فضیلتیں ساتے اور سوال کرنے کوسائل کے چیرے کے بلے نوج ، خراش اور زخم قرار دیتے سیلے البتہ اس سے استخص کوشٹنی قرار دیا جوصد رج جبور بوکرسوال کرے۔

كا شعب الايان البياق مشكوة ١١١٧/٣ مل على مصح بخارى ١٩٣/٢

الله اس مضون کی عدست معیمین میں مروی ہے مشکوۃ ۱۱۲۱ ما ۱۹۷

ن احد، ترفری، ابن ماجر مشکولا ۱۲/۱

را کے سنن ابی داؤد ، جا مع ترغری میشکون ۱۹۹۱ سنگل میمی بخاری ۱۹۰/۱ ، ۱۹۰/۱ میمی بخاری ۱۹۰/۲ ، ۱۹۰/۲ میلی مست سالله دیجیت ابوداد د، ترغری - نسانی ، ایمن اجر ، دارجی مست کون ۱۹۳/۱

مس ن آب کو بڑھ کرمناتے گاکہ کس عمل سے ان سے اندر قبسے و تدرّبے علاوہ دعوت کے حقوق اور سنی باز فیقے الیاں کا شعور کمبی بیدار ہو۔ اور سنی باز فیقے الیاں کا شعور کمبی بیدار ہو۔

پیربهارے پینیبرزیم بیلی خوالی خود کی ایسی معنوی اور ظاہری خوبیول کمالات خدادا د معلامیتوں برجد و فضائل مکادم اخلاق اور محاسن احمال سے متعمد نظے کردل خود بخود آپ کی جانب کھنچ جاتے ہے اور جانیں قربان مجوا چا ہتی تغییں ۔ چنا بخدا ب خطافی تا ک زبان سے جہنی کوئی کلی معادر برق معا برکرام اس کی بجا آوری کے بیے دُول پڑتے اور ہدایت و بہنائی کی جوات آپ ارشاد فرا دیتے اسے حرز جان بنا نے کے بیے گوا ایک دو مرب سے سے مرز جان بنا نے کے بیے گوا ایک دو مرب سے سے کا کھنے کی ایک دو مرب سے سے کھنے کی کھنے کی اور کہا ہے دو کھنے کہا ہے دو مرب سے سے کھنے کی کھنے کی کھنے کہا ہے دو مرب سے سے مرز جان بنا نے کے بیے گوا ایک دو مرب سے سے کھنے کی کھنے کی کھنے کہا ہے دو مرب سے سے کہا تھا دو مرب سے سے کھنے کہا ہے دو مرب سے سے کھنے کہا ہے دو مرب سے سے کھنے کہا ہے دو مرب سے سے کہا تھا کہ دو مرب سے سے کہا تھا کہا ہے کہ کھنے کے کہا ہے کہا

اس طرح کی کوششوں کی بروات نبی خانقال مرینے کے اندرایک ایسا معاشر فلیل ویٹے میں کا میاب ہوگئے ہوتا رہے کا سب سے نبادہ باک ل اور شرف سے ہر اور معاشرہ تقا اور اس مماشرے کے مسائل کا ایسا خوشکوار مل نکالاکر انسانیت نے ایک طویل عرصے تک زبانے کی جرب کر اور اتقاہ تاریکیوں میں ہاتھ یا وال کا دکر تھک جانے کے بعد ہی بارمین کانس لا۔

اس نے مماشرے کے عناصرائیں باندہ یا لا تعلیمات کے ذریعے تھل ہوئے جس نے بوری یا مردی کے ماتھ ذانے کے برجینے کا مقابلہ کرکے اس کا گرخ بھیردیا اور تاریخ کا دھا را بدل دیا۔

ام دی کے ماتھ ذائے کے برجینے کا مقابلہ کرکے اس کا گرخ بھیردیا اور تاریخ کا دھا را بدل دیا۔

ام دی کے ماتھ ذائے کے برجینے کا مقابلہ کرکے اس کا گرخ بھیردیا اور تاریخ کا دھا را بدل دیا۔

### مينود كے سائھ معابد

نبی طلای این سے بھرست کے بعدجب مسلمانوں کے درمیان عقیدے، میاست اور انظام کی وصدت کے ذریعے ایک سے اسلامی معاشرے کی بنیا دیں استوار کرلیں تو بیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ مظافی اللہ کامقسودیہ تھا کہ ساری انسانی میاریت اور انسانی کی معاوتوں اور برکتوں سے بہرہ ورہو اور اس کے ساتھ ہی ماریت اور اس کے ساتھ ہی ماریت اور اس کے گردو پیش کا علاقہ ایک وفاتی وصرت میں منظم ہوجائے۔ چنا نچہ آپ سے روا داری اور کشاور کشاور کا اس تعصیب اور طرق پندی سے بھری ہوئی دنیا میں کوئی دھ وی کے ایسے قوانین سنون فرمائے جن کا اس تعصیب اور طرق پندی سے بھری ہوئی دنیا میں کوئی دھ تھا ہوگا۔

میداکیم بنا چے بیں مدینے کے سب سے قریب ترین پڑوسی ہیود تھے۔ یہ لوگ اگرچود رہوہ مسلمانوں سے عدا وت رکھتے تنے لیکن امہوں نے اب کسکسی محافہ آرائی اور حکرفے کا اظہار ہیں کیا تھا۔ اس سے درسول اللہ بھائے گئے اس کے ساتھ ایک معاہرہ منعقد کی جس میں انہیں ہی وی کہا تھا۔ مرب اور جان وہ ال کی مطلق آزادی دی گئی تھی اور مبلا وطنی مسبطی جا مدادیا جھرف کی سیاست مرب اور جان وہ ال کی مطلق آزادی دی گئی تھی اور مبلا وطنی مسبطی جا مدادیا جھرف کی سیاست کا کوئی ڈنے اختیار نہیں کی گیا تھا۔

یرماہرہ اسی معاہدے کے منمن میں بُروا تھا جوخو دسلمانوں کے درمیان یا ہم طے یا یا تھا اور بس کا ذکر قریب ہی گذر جیکا ہے۔ آگے اس معاہدے کی اہم دفعات میں کی جاری ہیں۔ ا - بنوعوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کرایک ہی است معاہدے کی دفعات ہوں گے ۔ یہو دا پنے دین پرعل کریں گے اور ملمان اپنے دین پر یخو دان کا بھی ہی تن ہوگا، اور ان کے غلاموں اور شعلقین کا بھی۔ اور بنوعوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی ہی حقق موں گے۔

۲۔ یہ داپنے اخراجات کے نوتے دارہوں گے اور سلمان اپنے اخراجات کے۔
 ۳۔ اور جوطا قت اس معاہدے کے سی فراتی سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس

میں تعاون کریں سکھے۔

ہ ۔ اوراس معاہدے کے شرکاء کے اہمی تعلقات خیرتوا ہی،خیرا تدلیثی اور فائدہ رسانی کی بنیا د پر ہوں گے، گنا و پر بہیں ۔

۵- کوئی آ وی این علیف کی وجرسے عجم مائٹم رسے گا۔

4- مغلوم کی مردکی جائے گی-

ے۔ جب کک بحثگ بریا رہے گی بہود مجی سمانوں کے سائھ فری برداشت کریں گے۔

٨- اس معابدے کے سالان فرکاء پر مدینہ میں مبتگامہ آرائی اور گشت و خون حرام ہوگا۔

۵۔ اس معاہدے کے فرایقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا ہیدا ہومائے جس میں فساد کا اندلیشہ ہوتو اس کا فیصلہ اللہ عزّومل اور محدرسول اللہ منظافیاتاتی فرائیں گئے۔

· ۱- قریش ا دراس کے مرد گاروں کو بنا و نہیں دی جائے گی ۔

اا۔ جو کوئی بٹرب پر دھا وا ہول دے اس سے الشف کے بیے سب ہم تعاون کرہے اور ہرفریق اینے اینے اطراف کا دفاع کرے گا۔

١١- يه معابده كسى ظالم يا محرم كسيد أورسيت كايا

# مستحرکین

مجرك بعدمانول تخلاف فرش كي فيتنه خيرال ورمبالله بن أبي سيارويم يجيد صفات بي بتايا جاچكا ب كركفا ريك في المراسلانون پركيد كيد ظلم وستم كه بهارا توري ہے اورجب مسلمانوں نے بجرت شروع کی توان کے خلاف کیسی کیسی کارروائیاں کی تعیں جن كى بنا يرومستن مويك ستم كه ان كراموال منبط كرساييه جائيس اوران يربرن برل دياجائ لمحراب بمي ان كي حاقت كالمنسله بندنه بُوا اوروه اپنيستم دانيول سند با زنه آست عكر بيده كيمرك ان کا بوش غضب اور بمرك اً تقاكم سلمان ان كى گرفت سے چدوٹ بنطے ہیں اورانہیں مینے میں ایک پُرامن جائے قرار مل گئی۔ ہے۔ پٹیانچہ انہوں نے عبدالمٹرین اُ بُلُ کو۔ جوابھی کے کم کھلا مشرک تغا۔۔۔۔ اس کی اس جنٹیت کی بنا پر ایک دھمکی امبر خط لکھا کہ وہ انصار کا سروا رہے۔ کی تشریف آوری مزہوئی ہوتی تواس کو اینا یا دشا ہ میں بنا لیے ہوتے .....مشرکین نے لینے اس خطیس عبدالندن أبی اور اس مے مشرک رفقار کو نما طیب کرتے ہوئے دوٹوک لفظول میں لکھا : واب لوگول نے ہمادے صاحب کونیا ہ دے دکھی ہے ااس بیاہم اللّٰدی تسم کھاکر كيت بي كريا تو آب لوگ كس سه لا اني يجيزيا است مكال ديبي يا بيريم اپني پوري جميت کے ساتھ آپ لوگوں پر بورش کرکے آپ کے سارے مرد الن جنگی کوفتل کر دیں گے اوراک کی مور توں کی حرمت یا مال کرڈالیں گئے۔ کے

اس خط کے پہنچے ہی عبدالندن اُ بَی کے کے اپنے ان مشرک بھا یموں کے عکم کی تعمیل کے بیدا سے اس خط کے پہنچے ہی عبدالندن اُ بَی کے کے اپنے ان مشرک بھا یموں کے عکم کی تعمیل کے بیدا سے پڑا اسسس بیلے کہ وہ پہلے ہی سے نبی میں اُلے اُلے اُلے اُلے کے خلاف رہنے اور کیرنہ بیلے بیلے اسے اُلے میں کہ ایک ہے دی اس سے با دشام من تھیدنی ہے جنائچہ کی دو کرا سے دیمن میں بیا بات مبینی ہوئی تھی کہ آپ ہی نے اس سے با دشام من تھیدنی ہے جنائچہ

مسلمانوں پرمسجد حرام کا دروازہ بند کئے جائے کا اعلان صفرت سد

بن معافر رضی النّدعه عمره کے بیاے کہ گئے اوراً کمیۃ بن خلف کے بہمان ہوتے۔ اہموں نے اُکمیۃ سے کہا، میرے بیلے کوئی خلوت کا وقت وکھیوڈ را بیس بیت النّد کا طواف کر لوں ۔ اُکمیۃ ووہیر کے قریب اہمیں ہے کر نکا تو الوجیل سے طاقات ہوگئی۔ اس نے را کمیّہ کوئی طب کر کے کہا ، ابوصفوان تمہارے ساتھ ہوگوں ہے ؟ اُکمیّہ نے کہا ، یسعد جیں۔ ابوجیل نے سعدکو مخاطب کرکے کہا ، ابوصفوان تمہارے ساتھ ہوگوں ہے اور بیر زعم رکھتے ہوکہ ان کی نصرت وا عاشت بھی کوگوں نے بدور کوئی ہوئے اور بیر زعم رکھتے ہوکہ ان کی نصرت وا عاشت بھی کر و گے بیٹ و ندا کی قسم اگرتم ابوصفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت بیٹ کر نمایک کے سے اور بیر نوا کی قسم اگرتم ابوصفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت بیٹ کر نمایک نظے۔ اس پر صفرت سنڈ نے آواز بلند کہا ، سُن اِ حَدا کی تسم اگرتو نے جھوکواس سے دو کا توہم کے ایسی چیزے سے دو کا دول گا جو تجھ پر اس سے بھی زیا دہ گراں ہوگی چائینی اہل دینہ کے ہاں سے گذرنے والا تیرا اتجارتی ) راستہ کے اس کا در نے دالا تیرا اتجارتی ) راستہ کے گذرنے والا تیرا اتجارتی ) راستہ کے

منت ابردادّد باب غرکور سے اس معاسلے میں دیکھتے میسی بخاری ۲/۱۵۵/۱۴ ۱۹۵۹ ۱۹۱۹ ۱۹۱۹ ۱۹۱۹ ۱۹۲۹ کی ۹۲۲، ۱۹۱۹ ۱۹۲۹ کی اس ۱۹۳/۲۵ کی ۱۹۳/۲۵ کی اس ۱۹۳/۲۵ کی ازی، کآب المنعازی ۱۹۳/۲۵

مہاجرین کو قریش کی دھمکی ایرقریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجاً ہم مغرور نہ ہونا کہ گئے۔۔۔ مہاجرین کو قریش کی دھمکی است کے کرنگل آئے ،ہم بیٹرب ہی پہنچ کرتہا راستیا ہی

ا وربه محض وهمكی نه تقی مبكه رسول المتر شطانه فظیناتی كواشنه مؤكد طرسیقے پرقریش كی چالوں اور بُہے ارا ووں کاعلم ہوگیا تھا کہ آپ یا توجاگ کررات گذارتے تھے یا صحّابہ کرام کے پہرے میں سوتے ستھے جنانچ میں کا مسلم میں حضرت عائشہ رضی النّرعنہا سے مردی ہے کہ مدینہ آنے کے بعدایک رات رسول الله میناندین جاگ رسه منص کفرایا و کاش اج رات میسانیم میں سے کوئی صالح آ دمی میرسے بہال پہرہ دیتا۔ ابھی ہم اسی حالت میں منے کہ ہمیں متعیاری جنکار من تی بڑی۔ آپ نے فرایا ، کون سے ؟ جواب آیا ، سنگربن ابی قاص ۔ فرایا ، کیسے آنا بھا ؟ بوسے ، "ميرے دل ميں آپ كے متعلق خطرے كا اندليشہ ہُوا تو بين آپ كے بہاں بہرہ دسينے آگيا ؛ اس پررسول الله مَنْ الله مَنْ الله الله مَنْ الله الله مَن الله مَن الله الله مَن الله مَن الله الله مَن الله

بریمی یا درب کر پیرے کا برانتظام معض راتوں کے ساتھ مخصوص رتھا مجکمسلسل ا وردائی تھا ؟ چنا نچرحضرت عائشة رضى النّدعتها بى سے مروى سبے كدرات كورمول الله عَيْلَةُ عَلِيّاتُهُ كه بيه بهره دياجا آنتا يها ل كريرايت تازل بونى ؛ وَاللَّهُ يَعْصِلُكَ مِنَ النَّاسِ ( الله الله الله كولوگون سنة محفوظ رسكه كا-) تب دمول الله يَيْلِهُ اللَّهُ الله الله عَيْلِهُ اللَّه الله الله فرط يا" و توكو إ والسين جا قر التدعر وحل من مصح محفوظ كرد باست ين

يهرية خطره صرف رسول المتر يتطافظ كان وات كاستعدد و منه نقا مبكه ساري بيسلمانول كولاحق تفا؛ چنانچ حضرت أئيّ بن كعب رضى التُدعة سے مروى ہے كرجب سول للهُ يَنْكُ اللَّهُ عَيْلُهُ لَلْكُنَّالُهُ اورات کے رفقار مدیز تشریف لائے ، اورانصار فرانیں اپنے یہاں پنا ہ دی توسار ا عرب ان کے خلاف متحب رہو گیا۔ جنا نجہ برلوگ مذہ تعبیار کے بغیردات گذارتے تھے اور رز ہتھیا رکے بغیر ب*ی کرتے ہتھے*۔

ان رُخطرطالات میں جرمد بیز میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چیننج بنے ہوئے نئے اور جن سے عیاں تھا کہ قریش کسی

> هي رحمة للعالمين 1/١١١ فى الغزوني سبيل الله ١٠١٨/

جنگ کی اجازت

الله مسلم باب فنسل سُعُدين ابي قطاص ۲/۰ ۲۸۸ ميسى سنجاري باب الحراسة ی جامع زنری: ابواب التغییر ۱۳۰/۱

طرح ہوش کے ناخن میلینے اور اپنے تمرّد سے باز آنے کے لیے تیار نہیں التد تعالے نے مسل نوں کو جنگ کی ا جازت فرادی ؟ نکین اسے فرض قرار نہیں دیا۔ اس موقعے پرالڈ تعالے کا جو ارشا ذازل مُوادہ ہیر تھا ؛

مظلوم بیں اور بقیناً الله ان کی مدد پر قادر ہے ؟

پھراس آیت کے ضمن میں مزیر چند آیتیں نا زل ہُو مِبَّی جن میں بنایا گیا کہ یہ اجازت محص جنگ برائے جنگ کے طور پرنہیں ہے جکہ اس سے مقصود باطل کے خالتے اور اللہ کے شعار کا قیام ہے۔ چنا نچہ آگے جل کرا رشاد ہُوا:

الذين إن مُكَنْهُمْ فِي الْآرْضِ آقَامُوا الصَّلُوةَ وَانْتُوا الزَّكُوةَ وَآمَـُوا الصَّلُوةَ وَآمَـُوا الرَّكُوةَ وَآمَـُوا الْمَارُولِ الْمُعَرُونِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَانِيمِ الْمُؤَادِهِ الْمُؤَادِينَ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَانِيمِ الْمُؤَادِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَانِيمِ اللهِ اللهُ اللهُ

تر جنہیں ہم اگر زمین میں افتدارسونپ دیں تو وہ نما زقائم کریں گے۔ زکوٰۃ اواکریں گے۔ معلاق کامکم دیں گے اور بُرائی سے دوکیں گئے یہ

صیح بات جے قبول کرنے کے سوا جارہ کا رنہیں ہیں ہے کہ یہ اجا زن ہجرت کے نعد مدینے میں نازل ہوئی تھی اکتے میں نازل بہیں ہوئی تھی ۔البنة وقت زول کا قطعی تعین مشکل ہے۔

جنگ کی اجازت تو نازل ہوگئی لیکن جن حالات میں نا زل ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی اجازت تو نازل ہوگئی لیک کی اجازت تو نازل ہوگئی لیکن جن حالات میں نا زل ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی قرت اور تمزو کا نتیجہ ہتھے کہ س لیے حکمت کا تقاضا بیر تھا کہ مسلمان اپنے تسقط کا دائرہ قریش کی اس تبیارتی شاہراہ بک بھیلا دیں جو محقہ سے شام مک آتی جاتی ہے ؟ اسی بے رسول اللہ فیلا نظام تھا ہے کا مس بھیلا وی جو محقہ بے دومنصوبے اختیاں کتے ۔

را) ایک ، جرقبائل اس شاہراہ کے اردگردیا اس شاہراہ سے مدینے کا کے درمیانی علاقے میں آیا دیتے ان کے ساتھ طلف ردوستی و تعاون) اور جنگ نذکرنے کا معاہرہ -

(۷) دوسمرا منصوبه و اس شاهراه پیشتی دست بهیجنا -

بهد منصوب کے منامن میں بیرواقعہ قابل دکرہے کہ چھلے صفحات میں بہود کے ساتھ کئے گئے

سیس معابدے کی تفصیل گذر کی ہے ، آئیے شے عسکری ہم نشروع کرنے سے پہلے اس کی وہتی <sup>و</sup> تعاون ا ورعدم جنگ کا ایک معاہرہ قبیلہ جُہنینہ کے ساتھ بھی کیا۔ ان کی آبادی مرینے سے تین مرحلے پر ۔۔۔ ۵ ہم یا ۵۰ میل کے فاصلے پر ۔۔ واقع تقی- اسس کے علا وہ طلایہ گروی کے دوران بھی آپ نے متعدّد معاہدے کئے جن کا ذکرا مُندہ اُنے گا۔

و ومرا منصوبه مُرَايًا I وزعُز ُوات سے تعلق رکھتا ہے حسب کی تفصیلات اپنی اپنی

جگه آتی رہیں گی۔

بگرآئی رہیں گی۔ بررشے جنگ کی اجازت نا زل ہونے کے بعدان دونوں منصوبوں مسرایا اور عزوات کے نفاذ کے سیان نوں کی عسکری مہمات کاسلسد عملاً

شروع ہوگیا ۔ طلایہ گردی کی شکل میں فوجی دستے گشت کرنے سکے۔اس کامقصور وہی تھاجس کی طرف اشار ہ کیا جا جیکا ہے کہ مدینے کے گر دوپیش کے راستوں پرعموماً اور کھے کے دلستے پرخصوصاً نظر کھی جائے اور اس کے احوال کا بیتا لگایا جا تارسہ اورساتھ ہی ان راستوں پرواقع قبائل سے معاہدے کئے جائیں اور نثرب کے مشرکین وہیو داور آس پاسس کے يدوون كوبيرا حساس ولاياجائ كرمسلمان طاقتوريس اوراب انهيس ابني يراني كمزوري س تجات مل میں ہے۔ نیز قربیش کو ان کے بیجاطیش اور نہور کے خطرناک بیتیے سے ڈرایا جائے "اكرجس حماقت كى ولدًل ميں وہ اب يك دهنست جلے جارہے ہيں اسے كل كربوش کے ناخن لیں اورا ہینے اقتصا و اور اسباب میشت کوخطرے میں و مکیوکرشنے کی طرف ماکل بڑو جائیں اور مسلمانوں کے گھروں میں کھس کران کے خاتمے کے جوعز ائم رکھتے ہیں اور اللہ ک را ہ میں جور کا وٹیں کوئی کررہے ہیں اور کے کے کرورسمانوں پرجوظلم وستم ڈھا رہے ہیں ان سب سن بازاجائي اورسمان جزيرة العرب بي التُدكايينام ببنياسف كم ييماناد

ان سُرًا يَا و دغر وات كے مختصرا حوال ذيل ميں ورج جي -

#### (۱) مُرِرِيٌّ بِينِف البحرة - دمضان له يهمطابق مارچ سلاله م

کے الم رسیر کی اطلاح بر بخری واس فوجی ہم کہ کہتے ہیں ہیں بی اللائے الیا ایسی نیمٹر نفٹ سے گئے ہوں خواہ بونک ہو اور مُریدُ وہ فوجی ہم ہے میں آٹ خود تشریف نہ ہے گئے ہوں مُرایا اسی مُریدُ کہ مجمع ہے۔ میں اس مندر۔

وی سیفت البحرس کو زیر پڑھیں گئے۔ مبعنی ساحل سمندر۔

رسول الله ین فیل نے صرت عمر وی عبد المطلب رضی الدعن کواس سرید کا امیر بنایا او ترس جاجری کوان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا یتا لگانے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس قافلے میں تین سوا دمی شقے جن میں الج جہل بھی تھا یمسان عیص شلے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس قافلے میں تین سوا دمی شقے جن میں الج جہل بھی تھا یمسان عیص شلے کے اطراف میں ساحل سمندر کے پیکس بہنچے تو قافلے کا سامنا ہوگیا اور فریقین جنگ کے سیلے صف آرار ہوگئے لیکن قبیلہ جہمین کے سروار مجدی بن عمرو نے جوف ریفین کا علیف تھا ، صف آرار ہوگئے میکن مز ہونے دی۔

حضرت مرزه کا پر حبند ایسلا جهند انفاجت رسول الله میندانی فی این وست مبارک سے باندها نفاد اس کا رنگ سفید نفا اوراس کے علم دار حضرت الدم زند کناری حصین غنوی رضی النه عند سفتے ،

(۲) مُرِيرَة والغ - شوال سلمه الإيل سالانه

اس نمرسیے میں کی کششکر کے دوا دمی مسلمانوں سے آسطے۔ ایک حضرت مِنفَدَّا دین عَمرُّو البہرانی اور دوسرے عنبہ بن غز وال الما ڈنی رصنی الشرعنہا۔ یہ دونوں مسلمان ستھ اور کفار کے ساتھ شکے ہی اس مقصد سے تھے کہ اس طرح مسلمانوں سے جا جیں گئے۔

حضرت الدعبية المحاعم منيدتها اورعم دارحضرت يستَّلَّم بن اثانة بن مطلب بن ١٠٠ حقر

رس) مُرِيعٌ فَرَّارِ- ذي قعده سليم مي ٣٢٤ ع

رسول النّديِّظ النّه عَنْ اللّه مُنْ اللّه مِنْ اللّهِ مِنْ كَالْمِيرَ حَمْرِت سعدين ابى و قاصُ كومقروفر فا يا انهيں سيس أدمبول كى كمان ديے كر قريش كے ايك قافلے كا بيّا لگانے كے ليے روا رز فرا يا اور

ن عنیس تاکوزبر پڑھیں گئے۔ بحرا حمر کے اطراف میں پنیٹے اور مُروکہ کے درمیان ایک مقام ہے۔ اللہ خرارء خ برزبرا در رپر تشدید ، جھنے کے قریب ایک متعام کا نام ہے ۔ یہ تاکیہ فرما دی کہ خُراً دسے آگے مذر بڑھیں۔ یہ لوگ پریل روا نہ ہوئے۔ رات کوسفر کرتے اور دن میں چھپے دہتے ہتے۔ بانچویں روز مبیح خُراً رہنچے تومعلوم ہُوا کہ قافلرایک دن پہلے جا چکاہے۔ اس سُزیے کاعُلم سفید تھا اور علمہ وار حضرت مقدا دین عمرورضی النّدعنہ تھے۔ رہم ) عزوہ اَیُوار یا وَدَّالَیٰ ہے صفرسیا تیر۔ اگست سیسی م

اس بهم میں ستر جہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ نیفسِ نفیس نشریف ہے گئے ہے ۔ اور مدہینے میں حضرت سعکرین عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرط دیا تھا۔ بہم کا مقصد قریش کے ایک "فاضلے کی راہ روکنا تھا۔ آپ وَدَّان مک پہنچے سیکن کوئی معاطر پینِس ندایا ،

اسی غزوه میں آئے نے بنوضمرہ کے سردا روقت ،عمرو بن مخشی الصفری سے طبیفا ندمعا ہرہ کیا، معاہدے کی عبارت ریفی

"یر بنوضم و کے بیے محدرسول اللّہ مَنْ الْمَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَافَ اللّهِ عِلَافَ اللّهِ عِلَافَ اللّهِ عِلَافَ اللّهِ عِلَافَ اللّهِ عِلَى مدد کی جائے گی؛

الرے میں امون رہیں گے اور جوان پر ایورش کرے گا اس کے خلاف الل کی مدد کی جائے گی؛

اللّا یہ کہ پر خود اللّٰہ کے دین کے خلاف جنگ کریں۔ لریم معاہدہ اس وقت یک کے بیے ہے جب جب بند کہ یہ سمندر م ان کور کریے اللی میں ہمیشہ کے بیے ہے ) اور جب نبی اللّٰ اللّ

برہی فرجی ہم تقی حسب ہیں دسول اللہ ﷺ فات خود تشریف ہے گئے تنے اور بندرہ ون مدینے سے با ہرگذا دکرواہیں آئے۔ اس ہم کے برجم کا دنگ سفیدتھا اور حضرت عمزہ رضی اللہ عنہ علمہ دار تھے۔

(۵) عز<u>وهٔ بُواط-</u> ربیع الاول سنه مِشمبرستانهٔ

اس ہم میں رسول اللہ طلق اللہ وسوسا بہ کو ہمراہ سے کرروانہ ہوستے مقصرو قریش کا ایک تا طاقہ میں امید ہی خلف میں امید بی خلف سمیت قریش کے ایک سوا دمی اور ڈھائی ہزاراونٹ تھے۔ ایک تا طریق کے اطراف میں متعام کو اطراف میں متحد کے اطراف میں متحد کو ا

اس عزوہ کے دوران حضرت سعدین معاذرضی النّدعنہ کو مدسینے کا امیر بنایا گیا تھا۔ پرجم میند تھا اورعلم دوار حضرت سعدین ابی و قاص رضی النّدعنہ تھے۔ سور رغہ میں سرم دالی میں بہتر دلاریا ہو میں سرع ۲۲۳ ہو

(١) عزوة تفوان - ربيم الاول سيم ستمبر سالية

اس غزوه کی وجربہ تھی کرکرز بن جا برفہری نے مشرکین کی ایک شخص فرج کے ساتھ دینے
کی چراگاہ پر چھا پہ مارا اور کچر مولیٹنی لوٹ سیلے۔ رسول اللہ ﷺ اللہ استرصحابہ کے
ہمراہ اس کا نعاقب کی اور بدر کے اطراف میں واقع وا دی سعوان کک تشرلیف لے گئے
لیکن کرز اور اس کے ساتھ بول کو نہ پاسکے اور کسی محراف کے بغیرواہی آگئے۔ اس عزوہ کو
بعض لوگ عزوة بدراول ہی کہتے ہیں۔

إس غزوه سكه دوران مربیت كی امارت زیرین حارثهٔ رحنی النّدعنه كوسونیی گئی تقی ـ عُلَمُسفید تها اورعلم دوارحضرت علی رضی النّدعنه شفے -

رى) عزوة وي وي العشير بيا دى الاولى وجادى الاخروسية نومبر ومبرستانية

اس میم میں رسول اللہ علیہ اللہ کے ہمراہ ڈیٹھ اوسو ہاجرین تنے لیکن اکٹے نے کسی

اروا کی پرجبور نہیں کیا تھا۔ سواری کے سلے عرف کیس اونٹ تنے۔ اس لیے لوگ باری باری اول اور معلوم بگوا تھا کہ یہ کے سے

بوتے ہے مقصود قرایش کا ایک فا فارتھا جو ماک شام جارا تھا۔ اور معلوم بگوا تھا کہ یہ کے سے

پل چکا ہے۔ اکس فافلے میں قرایش کا فاصا مال تھا۔ اسپ اس کی طلب میں

ووالعشیرہ کی بینے میکن آپ کے پہنچنے سے کئی دی پہلے ہی فافلہ با تھا۔ یہ وہی فافلہ ہے ہے

نام سے والیس پرنی میں آپ کے بہنچنے سے کئی دی پہلے ہی فافلہ با تھا کہ براہی آگئی۔

اس می جائیں پرنی میں ایس می الافلی کے اوا فریس اسے نابالیہی وجہ سے کو اس عزوں کے

روا نہ ہوئے ۔۔ اور جادی الآفرة میں واپس اسٹے۔ فالبائیہی وجہ سے کو اس عزوں کے

ہینے کی تعین میں اہل میٹر کا اختلاف ہے۔

ربقة الن گرشته من كوم به ان مجمئة كرسيسك كرو و بها أرمي جود رختيفت ايك بي پيالا كى دو شافيس ميں يہ كر سے شام جائے والی شام او کے تفعیل ہے اور مدینہ سے ۱۹۸۸ کی کا صلے پر ہے۔

الم سے شام جانے والی شام اور مش كو زبر۔ عشیرار اور عسیرہ بھی كہا گیا ہے۔ يَبنُوع كے اطراف ميں ايك مقام كا نام ہے۔

ا بَامِ سفریں مدینہ کی سررابی کا کام حضرت الوسلم بن عبدالاسد مخزومی رضی اللہ عنہ نے انجام دیا۔ اس وفعہ مجم سفید تھا۔ اور علمبرداری حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرارہے تھے۔ انجام دیا۔ اس وفعہ مجم سفید تھا۔ اور علمبرداری حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرارہے تھے۔ (۸) سکیر بنیج شخلہ۔ رجب سکے عشرے جنوری سکتا ہے۔

اس مهم بررسول الله يَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ہا رہ جہا جرین کا ایک وستہ روا نہ فرمایا۔ ہرو وادمیوں کے سیار ایک اوشٹ تفاحس پر ہاری باری دونول سوار بوتے تھے۔ دستے کے امیرکورسول اللہ ظافیکا نے ایک تحریر لکمد کر دی تنمی اور ہدایت فرمانی تنمی که دو دن سفر کریلئے کے بعد ہی اسے دیمیس کے بینانچہ دو دن کے بعد حضرت عبداللہ نے تحریر دکھی تواس میں بیاد رج تھا : تجب تم میری پر تحریر د کھیو تواسکے برسضے جا ویہاں مک کر گراور طالف کے درمیان نخلہ میں اُرّو اوروہ اِں قرایش کے ایک قا فلے کی گھات میں لگ جاور اور ہمارے بیداس کی خروں کا پتا لگا وَ" ابنوں نے سمع و طاعت کہا اور اپنے رُنقار کو اس کی اطلاع دبتے ہوئے فرہا یا کرمئی کسی برجبر بہیں کرتا ، جسے شهادت مجوب بوده أنظ كهرا بوا ورسيص موت ما كوا ربووه واس ملا جات . با في را مير ! تومیں برجب ال ایکے جاول گا۔ اس پرسارے ہی رُفقاراً کھ کھڑے ہوئے اور منزلِ مقعنود كے سيا ميل پيشه البنة راستے ميں سعدين آبي و قاص اور عتبہ بن غز وان رضى الله عنها كا اونت غائب موكيا حس پربير د ونول بزرگ باري باري معركر رسب شف اس لييد د ونون پيچيره گته ـ حضرت عبدالندبن عش فيطويل مسافت هے كريكے نخله ميں نزول فرما يا۔ وہاں سے قريش كا ابب قافله گذرا جو شمش ، چرشد اور سامان نجارت مید بوسئهٔ نقامه قافطه میں عبداللان مغیرہ کے دو بیٹے عثمان اور نوفل اور عُرُو بن حصری اور حکیم بن کمیبان مولی مغیرہ ستھے میں مول سنے ہاہم مشورہ کیا کہ آخر کیا کریں ۔ آج حوام جمینے رجب کا آخری ون سے اگریم روائی کرتے ہیں تواس حرام مہینے کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اور رات بھر رک جاتے ہیں توبیہ لوگ صرو دِ حرم میں وا خل ہو جامیں گے۔ اس کے بعدسب کی ہی داتے ہوئی کرحملہ کر دینا چاہیئے پنا کچہ ایک شخص نے عُرُوبن حصری کو تیر مارا اور اِس کا کام تمام کردیا۔ یاتی لوگوں نے عثمان اور تھیم کو گرفتا رکر لیا ؟ البتہ نوفل بھاگ • نكلاء اس كے بعديہ لوگ دونوں قيدليوں اورسامان قا فله كوسيا ہوئے مرية پہنچے۔ انہوں نے مالِ غنیمت سے مُس بھی نکال لیا تھا ہے اور یہ اسلامی قائی کے کا پہلا خمس پہلامقتول اور پہلے قیدی تھے۔
رسول اللہ ﷺ فیکھٹے ان کی اسس حرکت پر بازیرس کی اور فرطایا کہ میں نے تہمیں حرام جینے
میں جنگ کرنے کا حکم نہیں ویا تھا ؟ اور سامان قافلہ اور قید پوں کے سلسلے میں کسی بھی طرح کے
تصرف سے یا تھ دوک لیا۔

اوهراس ماد نے سے شرکین کو اس پر دیگینڈے کا موقع لی گیا کوملمانوں نے الڈ کے حرام کئے ہوئے جہینے کو حلال کرایا ؟ چنا کچہ بڑی چہ میگوئیاں ہو میں یہاں تک اللہ تعاملانے وحی کے دیائے اس پر دیگینڈے کی قلعی کھولی اور تبلایا کومشرکین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حرکتے ہرجہا زیادہ بڑا جرم ہے ، ارشاد ہجوا ،

يَسْنَكُونَكَ عَنِ الشَّهُ لِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيْهِ قُلُ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيرٌ \* وَصَدَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفُرٌ بِهِ وَالْمُسَجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ آهْلِهِ مِنْهُ آحَےبُرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْ نَهُ آكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴿ ٢١: ٢١٠)

" لوگ تم سے حام میسے میں قال کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ کہدواس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روک اوراس کے ساتھ کفر کرنا ، مسجد حرام سے روک اوراس کے باشندوں کو و بال سے بکا لئا یہ سب اللہ کے رزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فقد قتل سے بڑھ کہتے اس وی نے صاحت کردی کرائے فیالے ملانوں کی میرت کے بادے ہیں مشرکین نے جشور رہا کر رکھا ہے اس کی کوئی گئی کشش نہیں کیو کو قریش اسلام کے خلاف لڑائی میں اور مسلما فول فیلم تم لئا میں ساری ہی حرمتیں یا مال کر بچھ ہیں۔ کیا جب ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا مال چیزیا گیا اور پینم برکوقت کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو بہر کوا قد شہر حرام اور کا تھا ہو کیا وج بینم برکوقت کرنا یا عدف تنگ و عار ہوگیا۔ یقیناً مشرکیاں نے پروپیگنڈے کا جوطوفان بر یا کررکھا ہے وہ کھی ہوئی جویائی اور میری بوگیا۔ یقیناً مشرکیاں نے پروپیگنڈے کا جوطوفان بر یا کررکھا ہے وہ کھی ہوئی جویائی اور میری بوگیا۔ یقیناً مشرکی برمبنی ہے۔

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ نے دونوں تبدیوں کو ازاد کردیا اور معتول کے

للے اہل ببئر کا بیان ہیں ہے گر اسس ہیں پیچیدگی یہ ہے کہش ٹکالنے کا عکم جنگ بدر کے موقعے پر نازل بڑا تھا اور اس کے سبب زول کی جو تفصیلات کتب تفاسیری بیان کی گئی ہیں ان سے معلوم بوا ہے کہ اس سے پہلے تک مسلمان مس کے تھے ۔ معلوم بوا ہے کہ اس سے پہلے تک مسلمان مس کے تھے ۔ معلوم بوا ہے کہ اس سے پہلے تک مسلمان مس کے تھے ۔ معلوم بوا ہے۔

یہ بیں جنگ بررسے پہلے کے سریا اور عز وسے۔ ان میں سے کسی میں بھی کوٹ مار اور مل و غارت گری کی نوبت نہیں آئی جب کاک کوشرکین نے کر زبن جا برفہری کی قیادت میں ایسا نہیں کیا کہ اس بیان اس کی ابتدار بھی مشرکین ہی کی جانب سے ہوئی جب کہ اسسے پہلے بھی وہ طرح طرح کی ستم را نیوں کا ارتکاب کر بچکے شتھے۔

ا دھ مرسر پرعبداللہ بن عش کے واقعات کے بعد مشرکین کا نوف حیتقت بن گب اور
ان کے سامنے ایک واقعی خوا مجبتم ہو کرآگا ، ابنی جس پہندے میں پہنے کا اندیشہ تھا اس پی
اب وہ واقعی پنس پچے سفے ابنیں معلوم ہوگا کہ مدینے کی قیادت انہائی بیدار مزد ہو اوران
کی ایک ایک بڑار نی نقل و حرکت پر نظر رکھتی ہے مسلمان چا ہیں تو بین سومیل کا داستہ طے کیک
ان کے ملاقے کے افدرا بہیں مار کا شہر بی تی تید کرسکتے ہیں ، مال گوٹ سکتے ہیں اوران بب
کے بعد میں سالم والی بھی جاسکتے ہیں میشرکین کی سجویں آگا کہ ان کی شائی تبارت اب ستقل
خطرے کی زویں ہے لیکن ان سب کے با وجود وواہی حاقت سے باز آنے اور جُرکئینہ اور بوغرہ
کی طرح صلع وصفائی کی داہ اختیار کرتے کے بجائے اپنے جذبہ غیظ و غضب اور جوش بغض مدات
میں کچوا ور آگے برصگے اور ان کے صفاد یہ و اکا برنے اپنی اس دھی کو عملی جا مرہائے کی فیصلہ کہ لیا کہ مسلم کے اور ان کے صفاد یہ و اکا برنے اپنی اس دھی کو عملی جا میں ہیں ان ان سب کے اور ان کا صفایا کہ دیا جاتے گا ۔ چنا پنچ بی طیش تھا جو فیصلہ کہ لیا کہ مسلم کو ان برت کے ایک ان کا صفایا کہ دیا جاتے گا ۔ چنا پنچ بی طیش تھا جو فیصلہ کہ لیا کہ مسلم کو ایک بی میدان برت کے ایک بی میدان بی میدان بدر تک ہے آیا ۔

باتی دسپیمسلان توانند تعا<u>سط نه حضرت عبارترین بخش ک</u>ر ریسکے بعد شبان سایت میں ان پرجنگ فرض قرار دست دی اوراس سیسلے بیر کمتی واضح آبیاست نازل فرما بتی :

ارمث دبرُواء

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

عَلَى الظِّرِلِمِينَ ۞ (١٩٠٠٢-١٩٣) "الله كى راه ميں الى سے جنگ كروج تم سے جنگ كرتے ہيں اور صديد الكے ز برهو. يقينا الندمد سے آگے بڑھنے والوں كويندنين كرتا اور انبين جان ياؤ مل كرو اورجاں سے البول في تهين لكالاب وإلى سے تم يمي البين كال دو اور فتن قل سے زياده سخند ب اور ان سے مسجد حوام کے پاکس قال مذکرو یہاں تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں قال کریں یس اگروه رودان کال کری توتم رودان می انہیں مثل کرو۔ کا فردن کی جزا ایسی ہی ہے۔ پس اگر وه بازا جائیں توبے شک المترعفور رحیم ہے۔ اور ان سے رٹائی کر دیہاں یک کرفتندنہ کے ا ور دین النّد کے بیلے ہوجائے۔ کیس اگروہ یا زاکھا بین توکوئی تُعَدّی نہیں ہے گرفا کموں ہی پر " اس کے مبدہی بعدووسری نوع کی آیات ازل ہوئیں جن میں جنگ کا طریقہ تبایا گیا ہے اور اس کی ترفیب دی گئے ہے اور تعض احکامات میں بیان کے گئے ہیں بینا کیداراتا دسہے: فَإِذَا لَقِيْتُ ثُمُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّجَابِ ۚ حَتَّى إِذَاۤ ٱثْخَنَتُمُوهُمُ فَشَدُّوا الْوَيَّاقَ لَا فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرَّبُ اَوْزَارَهَا ۚ أَذَٰ لِكَ ۚ وَلَوْيَشَاءُ اللهُ لَانْتُصَرَ مِنْهُمُ مُ وَلَكِنُ لِيَــُهُواْ بَعْضَكُرْ سِبَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَكُنْ يُضِلُّ أَعْمَالُهُمْ ۞ سَيَمْدِيْهِمْ وَتُصِيلِعُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَفِهَا لَهُمْ ۞ يَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهِ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ ٱقْدَامَكُمْ ۞ (١٠:١٠.١) " ہیں جب تم لوگ کفر کرنے والوں سے شکراؤ تو گر دنیں مارو بربہاں تک کہب انہیں اچتی طرح کیل او تو مکڑ کر یا غرصو۔ اس کے بعدیا تو احسان کرویا خدیہ لوی بہاں تک کر اوا اُں اپنے بہتھیار رکھ دے۔ یہ ہے اتمہارا کام) اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے بتا میکن روہ چاہتا ہے کہ) تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے اور جو لوگ النّدی را ویں قتل

کئے جامیں انشدان کے اعمال کوہرگڑ رائیگاں مذکریے گا۔ انٹدان کی رہنمائی کرے گا۔ اور اُن کا

مال درست کرے گا اور ان کو جُنتُ میں داخل کرے گا حسب سے ان کو واقت کراچکا ہے۔
اے ابل ایمان! اگر تم نے اللہ کی مرد کی تو آلٹہ تنہا ری مرد کرے گا اور تنہارے قدم تابت لکھے گا"
اسے ابل ایمان! اگر تم نے اللہ کی مرد کی تو آلٹہ تنہا ری مرد کرے گا اور تنہارے قدم تابت لکھے گا"
اس سے بعد اللہ تعاسلے نے ان لوگوں کی مرتمت فرمانی جن سکے دل جنگ کا حکم من کر
کا بیلنے اور دھر لھکنے سکھے نے فرمایا:

فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُوْرَةً تُحَكَمَةً وَ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۚ رَايَتَ الَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِ مِ مَرَضَ يَنْظُرُونَ اِلْيَكَ نَظَرَ الْمُغَيِّدِي عَلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِتِ ﴿ ٢٠:٣١)

" توجیب کوئی محکم سورت ازل کی جاتی ہے اور اسس میں قبال کا ذکر ہوتا ہے توتم و کیمیے ہوکرجن لوگوں کے دلول میں ہمیا ری سہے وہ تمہا ری طرف اس طرح و کیمیتے ہیں جیسے وہ شخص و کمیتا سہے حمیس پرموت کی فشی طاری ہورہی ہوئ<sup>ی</sup>

حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی فرضیت و ترغیب اوراس کی تیاری کا حکم مالات کے تقامنے کے عین مطابات تھا سٹی کہ اگر حالات پرگہری نظر کھنے والا کوئی کمانڈر ہو تا تو وہ بھی اپنی فرج کو مہر طرح کے ہنگا می حالات کا فوری مقابلہ کرنے کے بیٹے تیا ررہنے کا حکم دیتا۔ لہذا وہ پروردگارِ برترکیوں ہذا ہیا حکم دیتا جو ہر کھئی اور ڈھئی بات سے وافق ہے یہ تقیقت بہہے کہ حالات می وباطل کے درمیان ایک خونریز اور فیصلہ کن مورکے کا تقاضا کر رہے نظے بخصوصاً سنہریئے عبد الشدین حسن جا بعد جو کرمشرکین کی غیرت و حمیت پر ایک سنگین ضرب تھی اور جس نے انہیں کہا ہے۔ انہیں کہا ہے سنے بنا رکھا تھا۔

احکام جنگ کی آبات کے سیان وسیان سے اندازہ ہوتا تھا کہ خونریز موکے کا وقت قریب ہی ہے اوراس میں آخری فتح و نصرت مسلمانوں ہی کونصیب ہوگی۔ آپ اس بات پر نظر ڈالئے کہ اللہ تقالی نے کس طرح مسیانوں کو حکم دیا ہے کہ جہاں سے مشرکین نے تہیں نکالا ہے اب تم بھی دیا ہے ابنین نکال دو۔ پھرکس طرح اس نے قید یوں کے یا ندھنے اور می النین کو کیل اب تم بھی دیا ہے ہوایک غالب اور فاتح فرج سیعتی کرسسلہ جنگ کو خلتے تک بہنچانے کی ہوا بت دی ہے جوایک غالب اور فاتح فرج سیعتی کر محت ہوایک خالب اور فاتح فرج سیعتی رکھتی ہے۔ یہ اثارہ تھا کہ آخری غلبہ سلمانوں ہی کونصیعب ہوگا۔ لیکن یہ بات پر دوں اوراث وں میں بنائی گئی تاکہ جو شخص جہاد نی سبیل الڈرک یا جنبی گرمجوشی دکھتا ہے۔ اس کاعلی مظاہرہ بھی کرکے۔ میں بنائی گئی تاکہ جو شخص جہاد نی سبیل الڈرک یا جنبی گرمجوشی دکھتا ہے۔ اس کاعلی مظاہرہ بھی کرکے۔ میں بنائی گئی تاکہ جو شخص جہاد نی سبیل الڈرک یا جائے تا کی گرمی ہوئی دکھتا ہے۔ اس کاعلی مظاہرہ بھی کرکے۔ میں بنائی گئی تاکہ جو شخص جہاد نی سبیل الڈرک یا تا تا گئی تاکہ جو شخص جہاد نی سبیل الڈرک یا تا تا گئی تاکہ جو شخص جہاد نی سبیل الڈرک یا تا تا گئی تاکہ جو شخص جہاد نی سبیل الڈرک یا تا تا گئی تاکہ جو شخص جہاد نی سبیل الڈرک یا تا تا گئی تاکہ جو شخص جہاد نی سبیل الڈرک یا تا تا گئی تاکہ جو شخص جہاد نی سبیل الٹر کے جو ایک تا تا گئی تاکہ جو شخص جہاد نی سبیل الٹرک ہوئی تاکہ دوری سائل کے میں سائل کی تاکہ کو تا کھتا ہوئی کی تاکہ کو تا کہ تا تا کہ دورک سائل کے میں اللہ تا کی تا کہ تا کہ تا تا کہ تا کہ کہ کہ تا کہ کو تا کہ تا کہ تو تا کی تا کہ تا

ببیت المقدس کے بجائے خانہ کعیہ کو بنایا جائے اور نماز میں اس کا وٹ رخ بھیرا جائے۔اس کا فائده بير بؤاكه كمزورا ورمنانق ببود جوملانول كيصف مبي محض اضطراب وأمتشار يهيلانيك یے داخل ہو گئے نے کھن کرما منے آسگت اورمسلا نوں سے ملیحدہ ہوکرا پنی اصل حالت پرواہی چے گئے اور کس طرح مسل اول کی مغیر بہت سے غدّاروں اور خیانت کوشوں سے پاک بڑئیں۔ تحريل قبليس اسطوف بمي ايك تطيف اثناره تعاكداب ايك نيا دكورشروع مورواب جو اس تبلے پرمسلما نوں کے قبضے سے پہلے ختم نہ ہوگا ؟ کیونکہ یہ بڑی عجبیب بات ہوگی کسی قوم کا تبلہ اس کے دشمنول کے قبضے میں ہو اور اگر ہے تو میر ضروری سے کرکسی نرکسی دن اُسے اُڑا د

ان احکام اوراشارول کے بعدسلیانوں کی نشاط میں مزیدا صافہ ہوگیا۔ اوران کے جہاد فی مبیل اللّٰہ سکے جذباست اور ڈنمن سفیصیا کن محرکے لینے کی ارزد کچھاور پڑھ گئی۔

### عروة بركيري الملام كا بهلافيصله كن معركه

ابل مربیہ کے بید بڑا ذرین موقع تھا جگر ابل کھ کے لیے اس ال فراواں سے مودی بڑی زردست فرجی ، سیاسی اور اقتصا دی ارکی حیثیت رکھتی تھی اس بے دسول اللہ فطال اللہ فطال اللہ فطال اللہ فطال کے اندراعلان فرایا کہ بیر قریش کا قافلہ مال ودولت بیے جلا آ رہا ہے اس کیلے محل پڑو بوسکتا ہے اللہ اللہ اسے بطور غذیمت تہا دے حوالے کردے ۔

اُورِ تین سواف سرا دینے۔ رئینی ۱۳ یا ۱۳ یا ۱۳ یا ۱۳ جن میں سے ۱۹ یا ۱۹ بهاجر سے اور ۱۹ بنیلہ خُرُنی سے سے اور ۱۹ بنیلہ خُرُنی سے سے اور ۱۹ بنیلہ خُرُنی سے اس سے نے اور ۱۹ بنیلہ خُرُنی سے اس سے رنے اور ۱۹ بنیلہ خُرُنی سے اس سے رنے اور ۱۹ بنیلہ خُرُنی سے اس سے رنے اور ۱۹ بنیلہ خُرُنی مون ورگھوڑ ہے سے وایک حضرت ڈیٹری عوام کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کندی کا اور سر احضرت مقداد بن اسود کندی کا اور سر اون سے ہراون سے ہراون بی پر دویا تین آدمی باری باری سوار ہوتے ہے۔ ایک اور ش رسول اللہ میں کی سے ہراون سے اور حضرت مرتد بن ابی مرتد عنوی کے مصلے میں آیا اون سے رسول اللہ میں اور سوار ہوتے ہے۔ ایک تفاجی پر نینوں حضرات باری باری سوار ہوتے ہے۔

مدید کا انتظام اور نمازی امامت پہلے پہل حضرت ابن اُمِّ مکتوم رضی النّه عذکو النّه عند المن ذر ایکن حبب بنی مظاہر مقام رَوَّ حاء کا پہنچ تو آپ فی حضرت الوبابہ بن عبد المن ذر رضی النّه عند کو درید کا منتظم بنا کرواپس بیجے دیا یشکری نظیم اس طرح کی گئی کدایک عبین ہا جون کا بنایا گیا اور انصار کا عظم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا عظم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا عظم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا عظم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا عظم حضرت شد بن عمیر تفاحضرت مصعب بن عمیر تفید تفاحضرت مصعب بن عمیر تفید کی اور کشیر موف رضی النّه عند کو دیا گیا ۔ میکن کے افسر حضرت فی بن بن ابی مستمد کے حوالے کی گئی اور کے افسر حضرت فی بن بن ابی مستمد کے حوالے کی گئی اور یہ بیا لا دِ اعطا کی حقیت سے جزل کمان رسول اللّه عند الله میشا الله میشا کی تفید کی اور میں الله میشا کی جانب اسلامی لشکر کی روان الله عیالی الله کا میں اسلامی لشکر کی روان ہوئے تو درینے کے دیا نے دیا دیا ہوئے کی دیا ہے دیا ہوئے کی دیا ہوئے کہ دیا ہے دیا ہوئے کی دیا ہوئے کا دیا ہوئے کی دیا ہوئے کی دیا ہوئے کی دیا ہوئے کو دیا ہے کہ دیا ہوئے کو دیا ہے دیا ہوئے کہ دیا ہوئے کہ دیا ہے دیا ہوئے کہ دیا ہے دیا ہوئے کہ دیا ہوئے کہ دیا ہوئے کہ دیا ہے دیا ہوئے کہ دیا ہوئے کہ دیا ہوئے کہ دیا ہے دیا ہے دیا ہوئے کہ دیا ہوئے کہ دیا ہے دیا ہوئے کہ دیا ہے دیا ہوئے کو دیا ہوئے کہ دیا ہے دیا ہوئے کہ دیا ہے دیا ہوئے کہ دیا ہوئے کو دیا ہوئے کہ دیا ہوئے کہ دیا ہوئے کہ دیا ہوئے کو دیا ہوئے کے دیا ہوئے کو دیا ہوئے کہ دیا ہوئے کے دیا ہوئے کہ دیا ہوئے کی دیا ہوئے کی دیا ہوئے کو دیا ہوئے کی دیا ہوئے کو دیا ہوئے کی دیا ہوئے کی دیا ہوئے کی دیا ہوئے کو دیا ہوئے کی کو دیا ہوئے کی دیا ہوئے کی دیا ہوئے کی کو دیا ہوئے کی کو دیا ہوئے کی کو دیا ہوئے کی ک

المار دان المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرب ا

علی میں خطرے کا اعلان جواس کا نگہان تفا عددرجہ محاط تھا۔ اسے معلوم جواسے کا اعلان جواس کا نگہان تفا عددرجہ محاط تھا۔ اسے معلوم

تھا کہ کتے کا راستہ خطروں سے پُرہے اس بیےوہ حالات کامنسل بیّا لگا تا رہتا تھا ا ورحن قافلول سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کینبیت دریا فت کرما رہمّا تھا؟ بینانجہ اسے اس نے فوراً مُنتَمَعَنَمُ بن عَمَرُوعِفاً ری کوا جربت دے کریکے بھیجا کہ وہاں جا کر فاضلے کی مفاطلت سے لیے قربین میں نفیرع کی صدا لگائے منمضم نہایت تبر رفقاری سے مکہ آیا اورعوب وستور کے مطابق اپنے او شٹ کی ماک چیزی کو وہ اللہ کرتا میعارا اور وادی کہ میں اسی اونٹ پر کے ہمراہ ہے کس پر محداور اس کے ساتھی دھاوا بوسلنے جارہے ہیں۔ بمجھے بقین نہیں کہ تم اُسے یا سکوسکے - مرو . . . . . مدود . . . . . . "

جنگ کے لیے ایل مکر کی تبیاری کے نگے محمد مظافظ اوراس کے ساتھ

سمھتے ہیں کہ بیری فلہ بھی ابن حصری کے قافلے جلیا ہے ؟ جی نہیں اہر گرزنہیں۔ خدا کی قسم! انہیں بتا جل مائے گاکہ ہمارا معاطر کھیراورہے۔ چنا پنجہ مارے کے میں دوہی طرح کے لوگ نفے یا تو آ دمی خودجنگ کے لیے نکل رہا تھایا اپنی مبکد کسی اور کو بھیج رہا تھا او راس طرح ا کو باسمی تکل پڑے خصوصاً معززین کرمیں سے کوئی بھی چیجیے نہ رہا۔ صرف ابولہب نے اپنی جگر ا پنے ایک قرصندار کو بھیجا۔ گر دو میش کے قبا لِی عرب کو بھی قریش نے بھرتی کی اورخود قریشی نْبَائل میں سے سویلیئے بنوعدی سکے کوئی بھی بیچھے مذربا ؟ البنڈ بُنُوْعَدِی سے کسی بھی آ دی نے اسس بحنگ میں شرکت نه کی۔

ا بتداریں کی تشکر کی تعداد تیرہ سوتھی جن کے پاس ایک کھوٹے ابتداری بی ایاسی می است کولی اعداد میره سوسی بن سے با ایاسی سے میں کا اور چھے میں تاریب کا اور چھے میں کا میں ہے۔ اور چھے میں تاریبی تقییں ۔اونٹ کنڑنت سے تنھے جن کی تھیک

طیک تعدا دمعلوم مذہبوسکی پیشکر کا سپیسالارا بوجبل بن ہشام تقا۔ قریش کے نومعزز آدمی اس كى رسدكے ذِنے داريے - ايك دن تواورايك دن كس اونٹ فركے كئے جاتے تھے - ر جب کی تشکرروا بھی کے لیے تیار ہو گی تو قریش کویا دایا کہ سلم کی تو قریش کویا دایا کہ سلم کی تو قریش کویا دایا کہ سلم کے لیے تیار ہو گی تو قریش کویا دایا کہ منتم نی اور جنگ جل رہی ہے اس لیے کے سال کی وشمنی اور جنگ جل رہی ہے اس لیے

الهبين خطره محسوس بُواكه بهي بيقبال پيچھے ہے تملہ مذكر ديں اور اس طرح وہ دُشموں كے بہج بين گھرجائیں۔ قریب تھاکہ بیرخیال قرنیش کوان کے ارادہ جنگ سے روک دیے، لیکن عین اسی وقت ا ببیس تعین بنوک نه کے سردا رسرا قدبن مالک بن عشم مرکبی کی شکل میں نمود ا رہوا اور بولا ! میں بھی تہارا رفیق کارہوں اور اس بات کی ضائت دیتا ہوں کہ بنو کی نہارے سیجے کوئی ناگرار کام ہۃ کریں گئے۔"

عدی میں مگر کی روانگی است کا است کا ارشادہ ہے: اِترائے ہوئے ، لوگوں کو اپنی ثنان دکھاتے

ہوستے، اورا لٹنرکی رأہ سے روکتے ہوستے میں شہر کی جانب روانہ ہوستے جبیبا کہ رسول الٹر يَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وسية إلى وصادا وربتنياري كروا للرست ماركلة بوست اوراس ك رسول سے خار کھاتے ہوئے ، ہوئی انتقام سے پچر اور جذر بڑینت وغضیہ سے مخورہ اس ير كيكيات بوسة كررسول الملر والفيظية اورات كمماينف أبال كركة قافول براتكم ا مخانے کی جرات کیسے کی ہ بہرحال بدلوگ نہایت تیزدفیاری سے شال کے دُخ پر ہدر کی جانب چلے جا رہے تھے کہ وا دی عُسُفان اور فُد کہ سے گذر کہ جمعہ پہنچے تو ابد سفیان کا ایک نیا پنیام موصول برُواحس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافطے، اپنے آ دمیوں اور اپنے اموال کی حفاظست کی عرض سے بیکے ہیں۔ اورچو کھ النّہ نے ان سب کو بچا ہیا ہے لہٰڈا اب واپس

ابوسفیان کے بیکانے کی تفصیل برسپتے کہ وہ شام سے کاروانی شاہراہ قافلہ سے نکلا پرجیلا تو آریا تھا نیکن سلسل چوکن اور بیدا رتھا۔ اس نے اپنی فراہی

اطلاعات کی گوشششیں بھی دو چند کر رکھی تفیں ہجب وہ پدر کے قربیب پہنچا نوخو د فاقلے سے آ گے جا کرمجدی بن عمروسے ملاقات کی اور اس سے شکر مربنہ کی بابت دریا فت کیا۔مجدی نے ِ کہا بیئں نے کوئی خلاف معمول آ دمی تونییں دیکھا۔ البنۃ دوسوار دیکھے جنہوں نے شیعے کے پاسس ا بنے جانور بٹھائے۔ بھرا پنے مشکیز ہے میں یا نی بھر کر چلے گئے۔ ّا ابوسفیان لیک کرویاں پہنچا اور

اِن کے اوسٹ کی میکنیاں اُنٹا کرتوڑی تواس میں کھیجور کی تھٹی براَ مدیجوئی۔ ابوسفیان نے کہا : خدا کی قسم! بدیترب کاچارہ ہے۔ اس کے بعدوہ تبزی سے قافلے کی طرف بیٹا ادرا سے مغرب کی طرف مورد كراس كارُخ ساحل ك طرف كرديا اوربدرست گذرنے والى كاروانى شاہراه كوہائيں الم تقد حميور ويا-اس طرح فافلے كومرنى كشكر كے قبض ميں جانے سے بجايا اور نورا أبى كى لشكر كواپنے بكے نكلنے كى اطلاع دبیتے ہوئے اُسے واپس جانے كاپنیام دیا ہوا سے جھنہ میں

می کشکر کا اراو ، والیبی اور ماہمی محبوث داپس چلاجائے کی شکرنے چا یا کہ دانیں چلاجائے کی تریش کا داپس چلاجائے کی تریش کا

طاعوت اكرابوجل كعرا بوك اورنهايت كبروعزور ـــــيه بولاً، خدا كي تسم مهم واليس نه بول کے یہاں کک کمبدر جاکروہاں تین موز قیام کریں گے اوراس دوران اورٹ ذیج کریں سے - لوگوں کو کھانا کھلا میں کے اور شراب پلا میں کھے اور مٹریا ل ہمارے سیا گانے گا میں کی اور سا راعرب ہما را اور ہمارے سفرو اجماع کا صال سنے گا اور اس طرح ہمیشہ کے بیے ان پرہماری وصاک بیر صحبات کی " لیکن ابوجیل کے علی الرغم اضنس می تشرکی سفے بہی مشورہ دیا کہ واپس چلے چلو مگراوگوں نے اس كى بات نه ما فى اس بيليده بتوزيره كو لوكول كوما تخديد كروايس بوكيا كيونكه وه بنوزبره كاعليست اور اس کشکریں ان کا سردار متھا۔ بنو زہرہ کی کل تعدا د کوئی تین سوئقی - ان کا کوئی بھی آ د می جنگ بدر میں ما صررنہ ہوا۔ بعد میں بنو زہرہ افنس بن سُرُنی کی رائے یہ صدد رجہ شا داں و فرحاں منفے اوران كحاندراس كي تعقيم واطاعت بميشه برقراربي .

ینوز ہرہ کے علاوہ بنو ہاتھ سنے بھی جا ہا کروائیں چلے جائیں لیکن ابوجہل نے بڑی تنی کی اوركما كرجب كك بم واليس زبول يركروه بم سه الك در بوف ياسة و

غرض سنکرے اپناسفرجادی رکھا۔ نبوزہرہ کی وائسی کے بعداب اس کی تعداد ایک ہزار رہ سنی تھی اوراس کا رخ بدر کی جانب تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کراس نے ایک شیعے کے پیچھے رہے اوّ طالا۔ بہ شیر وا دی برر کے صدور پرجنوبی دوانے کے یاس واقع ہے۔

المجی آپ راستے ہی ہیں تنص اور وا دی ذفران سے گذر رہے تنمے تافلے اور نشکردونوں كے متعلق اطلاعات فرامم كيں۔ آپ نے ان اطلاعات كا گہرائی سے جائزہ بينے كے بعد تين كر لياكداب ايك خوزية مكراؤ كاوقت آكياب اورايك ايهاا قدام اكزير بهي جوشجاعيت و بها نست اورجراً ت وحسارت پرمینی ہو۔ کیونکہ یہ بات قطعی تھی کراگر کی تشکر کو اس علاقے ہی ایل ہی دندنا تا ہوا کیرنے دیا جاتا تو اس سے قریش کی فوجی سا کھ کورٹ ی قوت پہنچ جاتی اوران کی سیاسی بالادستی کا دارزه و ور مک مسل جاتا مسلمانول کی آ واز دب کر کمز وربوجاتی اوراس کے بعداسلامی دعوت کو ایک بے رُوح دھانچہ سجوکر اس علاقے کا ہرس واکس بجدابیتے سینے میں اسلام کے خلاف کینڈو عداوت رکھتا تھاشر میآ مادہ ہوجاتا۔

کیمران سب با توں سے علاوہ آخراس کی کیا ضمانت تھی کہ کی تشکر مدینے کی جانب پیشیندی نہیں کرے گا اور اس معرکہ کو مدینہ کی جہار دیواری تک منتقل کر کے مسلمانوں کو ان سے گھروں میں محس كرتناه كرف كى جرآت اور كوشش نبيل كراك كا ؟ جى إل إ اكر مدنى تشكر كى جانب سادرا تمبی گردی جاتا توبیرسب کی ممکن تھا۔ اور اگر ایسانہ بھی ہوتا تومسلمانوں کی بیعبت وشہرت پر تو

بيرحال اس كانبايت برّا الزيدة أ -

ا حالات كى كىس ا چانك اور ئى خطرتىدى كى تىنى نظريول الله معلس شوری کا اجماع معلس شوری کا اجماع معلس شوری کا اجماع میلین کے میں ایک اور پر خطر تبدیلی کے میں انظرابول الله

ميں در ميش صورت مال كا تذكره فرمايا اور كمانتروں اور عام فوجيوں سے تبا دلة خيالات كيا-اس موقع پرایک گروه خورز بخراد کانام س کرکانپ اینا اوراس کا دل لرزنداورده دایک لگا اسی گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ا

كُمَّا آخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ مِالْحَقِّ وَإِنَّ قَرِبُقًا مِنَ المُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ۗ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَاتَبَانَ كَانَّهَا يُسَاقُونَ الدَالْمُؤْنِ وَهُمُ يَنْظُرُونَ ۞ (١٠٥٠هـ/١)

" مبيها كه تخصے تيرے رب نے تيرے گرسے حق كے ساتھ نكا لا ا در مومنين كا ايك كروہ

ناگوارسمجدر ما تھا۔ وہ مجھے سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو بھٹے کے بعد حبکر ارہے تنے گویا وه آنمهون د پکھتے موت کی طرف با بھے جا دہے ہیں۔"

لكبن جهال مك فالمرين شكر كالتعلق سب توحضرت الوبكر دضى التدعمة أسط اورنهايت

اجى بات كى ـ پورصفرت عربي خطاب رضى الله عندا عظے اور البول نے بھى نہايت عمده بات كى ـ پورصفرت مقدا و بن عمر و رضى الله عندا عظے اور عرض پرداز ہوئ الله كے ربول الله الله في مرصفرت مقدا و بن عمر و رضى الله عندا كھے اور عرض پرداز ہوئ الله في الله في الله الله في ا

.. فَاذُهُبُ ٱنْتَ وَرَيُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَٰهُنَا فَعِدُونَ ۞ (٥٠٠١)

"تم اور تبارا رب ماؤا در لاو، بم يبن بليت ين " بلكر بم بركبين سكركر آب اورآب كرود د گار عبن اورلش اوزم بمي آب كسالة سائة روي سكر اس دات كي م حس في آب كوين كرما ته مبعوث فرايا سه اگرآب م كورُبُ بنما د كاب مرحبين توم داسته والول سه لياته بجرشة آب كرمان ه و بال بمی

رسول الله مَنْ فَلَقَالِمَا لَهُ عَلَى الله عَلَى الله مَنْ الله مِنْ الله مِن الله مِنْ الله مِ ير تنيول كما تدرمها جري سے تنے جن كى تعدا وسكري كم تقى - دسول الله فلاتكان کی خواہش تھی کدانصار کی واستے معلوم کریں کیونکہ وہی تشکریں اکثریت رکھتے ستھے اور معرک كالصل بوجدالهي كيث نول بريشف والانتفار درآل حاليك ببيت عُقبَه كى رُوس ان برلازم ناتفا كهدينے سے باہر كل كرج كك كري اس سے آپ نے خدكور ، تينوں حضرات كى باتیں كينے کے لید کیے فرمایا ! کو او مجھے مشورہ دویہ مقسود انصار سے اور بریات انصار کے کمانڈر ا ورعلم إدار مصرت معلَّذ بن معا ذف بعانب لي بيثاني ابنول في عرض كا كربخدا! ايهامعلوم به تا ہے کہ اے اللہ کے رسول ایک کا روستے سخن ہماری طرف سید آت نے فرایا ، بال ا انہوں سے کہا جہم تواہی پر ایمان لاستے ہیں ، آپ کی تصدیق کی سے اور برگواہی دی ہے کہات جو کھے لے کرائے ہیں سب حق ہے اوراس پر سم نے آپ کواپنی سمع وطاعت كاعبدوميثاق ديب البذااب الشرك رسول إأب كاجواراده ب اس كے ليے بيش قدى فرما بیتے۔ اس دات کی قسم میں نے آپ کوئی کے ساتھ مبعوث فرما یاسب اگر آپ میں ساتھ کے کرامس سمندر میں گووٹا چا ہیں تو ہم ہمیں کی آپ سے سما تھے گو دیڑیں گئے۔ ہماراایک آ دمی بھی پیچے نہ رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی بچکیا ہمٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ وشمن سے مکرا جائیں۔

سم جنگ میں یامرد اور ارشنے میں جوانمرویں اور ممکن سے الندائی کوہمارا وہ جوہرد کھلائے جس سے آپ کی اعمیں طنطری ہوجا میں ایس آپ بہیں ہمراہ نے کروپیں - الشر برکت دے "۔ ايك روايت ميں يوں ہے كہ حضرت سعم بن معاذ نے دسول الله يَنْظَفْظِيمَالُ سعومَن كيا؛ كرغابًا آبتٍ كواندليته به كرانصارا بيايه فرض سجعة بين كروه آب كى مددمض اپنے ديا رميں كري اس بيديس انصار كى طرف مصر بول را بول اور ان كى طرف سن جواب دسے را بول عوض ہے کہ آپ جہاں جاہیں تشرایف نے جلیں بجس سے جا بین تعلق استوار کویں اور حسب سے چاہیں تعلق کا ش لیں۔ ہمارے مال میں سے جوچا ہیں سے لیں اور حوچا ہیں اے دیں اور جرات بے لیں گے وہ ہمارے زدیک اس سے زیادہ پندیدہ ہوگا جسے آپ مھوڑویں گے۔ اوراس معاطے میں آپ کا جو معی فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ بہرطال اس کے آبع ہوگا۔ خداک قسم اگرات میش قدمی کرتے ہوئے بُرک بنا دیک جائیں توہم بھی آپ کے سائقد ساتھ علیں گے اور اگرات میں سے کراس مندرمیں کو د ناچاہیں توہم اس میں کو د جائیں گئے۔ حضرت مُعَدُ كى يه باست سُن كررسول الله عَظَالِمَا لِلله يَرْضَى كى لبردوژگئى - آپ پرنشاط طاری برکتی به آب نے فرما یا جیوا ورخوشی نوشی میلو- اکتف مجمسے و وگروہوں میں سے ایک كا وعده فرمايا سب والنَّد اس وقت كويائين قوم كي قتل كا بين ويجدوا جون "

اسك بدر منول الله عظافظات وفران سے آگے اسک بدر منول الله عظافظات وفران سے آگے اسلامی من کر کا بھید مفر ایسے اور جند پہا ڈی موڑے گذر کرجہنیں اصافر کہا جاتاب دیت نامی ایک آبادی میں اُرت اور حنان نامی پہار مناتود سے کودائی یا تعظیمار

دیا اوراس کے بعدبدر کے قربیب نزول فرایا۔

جاسوسی کا افدام من الله عند کو مبراه لیا اورخود فراهمی اطلاعات کے لیے کل شے۔ المعی و رہے ہے کی اٹ کر کے کیمیں کا جائزہ نے رہے ستنے کہ ایک بوڑھاء ب بل گیا۔ رسول اللہ مَنْ اللَّهِ اللَّ متعلق پوچھنے کا مقصد بیر تھا کہ آپ کی شخصیت پر بہدہ پڑارہے۔۔۔ نیکن بڑھے نے کہا ! جب يه تم لوگ يەنبىي بتا دَكر كرنمها رائعلى كس قوم سے بيت ئي مجي كچيرنبيس بنا وَل كا ورسول الله

يَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مَهِ مِن تِهَا دو كُ توم مجي تمبين بنا دي كم اس في كها: الحِياتويد اس کے بدلے ہے ؟ آپ نے فرایا کول اس نے کہا مجھے معلوم میراہے کہ محکرا دران کے ساتھی فلال روز ننكے ہیں۔ اگر مجھے تبانے واسے نے صحیح بتایا ہے تواج وہ لوگ فلاں مجگر ہوں گے. ا در تھیک کس مگر کی نشأ نمرہی کی جہاں اس وقت مدینے کا کٹ کر تھا۔۔۔ اور جھے یہ تھی معلوم بُواسبے قریش فلال ون شکلے ہیں۔اگر مجھے خبردسینے واسے نے صحیح خبردی سہے تو دہ آج فلال عكر بهول كے \_ اور شيك كس حكركانام ليا جہاں اس وقت كي كانشكرتما -

حبب برها اپنی بات كرچيكا تو بولا: اچها اب يه تبا و كه تم د د نول كس سه برې رسول الله سے بن کیا م کیا عراق کے پائی سے بیں ؟

اسی روزشام کوآپ نے دشمن کا معلومات کا معلومات کا معلومات کا معلومات کا معلومات کا معلومات کا میں ایم معلومات کا معلومات کا میں ایم معلومات کے معلومات کا میں ایم معلو

نتے سرے سے ایک جاسوسی وسستدروا نز فرایا۔ اس کا زوائی کے بیاے بہا جرین کے تین قائد علی بن الی طالب ، زیر بی عوام اور سعدین ایی وقاص دضی الندعنهم صمایه کرام کی ایک جاعت كه بمراه روا رن بوك بير سع بدر كي يدسع بدر كي بيني وال دو غلام كي نشكرك يه باني كبررب ينف البيل رفآدكرايا اوررسول الله ينطفظ كى فدمت مي ما ضركيا - أسس وقت أب مماز پر طورسید سنفے مسما بہتے ان دو اول مصرحالات دریا فت کے ما بہوں تے کہا ' ہم فریق کے سُقے ہیں، انہوں نے ہمیں بانی بعرف کے لیے بعیجا ہے توم کو یہ جواب پند مزآیا۔ انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابوسفیان کے آدمی ہوں گے ۔۔۔ کیونکہ ان کے دنول ہیں اب بھی بجی کھی آرزو رہ گئی تھی کہ قاندے پر خلیہ حاصل ہو۔۔۔ جنا نیے صحائبہ نے ان دونوں کی ذرا سخست پٹائی کردی ۔ اور ا نہوں نے مجبور ہو کرکہ دیا کہ مال ہم ابر سفیان سکے آدی ہیں۔ اس کے بعد مار سنے والول سفے ماتھ

رسول الله منظاله الله منازسة فارغ بوت تونارا صى سے فرا يا جب ان دونوں نے صحیح بات بنائی تو آب لوگول نے بٹائی کردی اورجب جھوٹ کہا تو جھوڈ دیا۔ خداکی قسم ان دو نول نے میں کہا تھاکہ یہ قریش کے آد می ہیں۔

اس کے بعد آپ نے ان دونوں غلاموں سے قرمایا: ایچا! اب مجھے قریش کے متعلق تباؤ۔ ا نہوں سنے کہا: یر شیر جو وا دی کے آخری د بائے پر د کھائی دسے ریاسہے قریش اس کے پیچے ہیں۔ ات من دریا فت فرها یا الوگ محقق بین انبول نے کہا بہت بیں۔ آپ نے پوچھا: تعداد کتنی سہے ؟ انہوں سنے کہا و سمیں معلوم نہیں۔ ایک سنے قرط یا، روز انہ سکتنے اُوشٹ ذرکے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا و ایک و ن نواورایک ون کوس۔ آپ نے قرمایا ، تنب تو لوگوں کی تعدا د نوسو ا در ایک ہزار کے درمیان سے پھرات نے پوچا، ان کے افررمع زین قریش میں سے کون کون میں ا انہوں سے کہا' رہیں کے دونوں صاحبزادے عنیبہ اور شیبہ ادرابوا بیختری بن ہیم جکیم بن حزام، لُوفَلُ بن جُو بَلِيد، حاديث بن عامر، طَعَيْمُه بن عَيرى، نضربن حادمت، زُمْعَهُ بن اسود، ابوجيل بن بهشام، أمية بن خلف اورمزيد كجيدلوگول كن مام گنواسة - رسول الله بيناله الله سف ساب كى طرف متوجه بهوكر فروايا: كمرق اسبين جكر ك كولول كوتمها رسے پاس لاكر ال ديا ہے".

باران رحمت کا نزول پرموسلاد حاربری اوران کی پیش قدی میں رکاوٹ بنگی

نىيىن سىمانون يرىھيدارىن كرېرسى اوراتېيى ياك كرديا يشيطان كىڭنگ دېندى) دُوركردى اورزين كوېمواركر دیا۔ اس کی وجہسے رسیت بیں حتی آگئ او رقدم مکنے کے لائن بوگئے تیام وشکوار موگیا اور دام ضبوط بوگئے ایم فوجی مراکن کی طرف اسلامی نشکر کی سیفنت انداین نشکرکوم کت دی تاکه

مشركين سے پہلے بدر كے چشے پر ہیتے جائيں اور اس پرمشركين كومستطرنہ ہونے دیں جیانچ عشار کے وقعت آپ نے مدر کے قریب ترین چینے پر نزول فرمایا۔ اس موقعے پر حضرت حیاب بن منذر نے ايك المروجي كي حيثيت سن وريا فت كياكها رسول الله مين في الياس مقام يرآب الله کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے ہے اس سے آگے پیچے ہٹنے کی گنجائش نہیں باہتے نے اسے عص ایک حتی حکمتِ علی کے طور پر اختیار فرایا ہے ؟ آپ نے فرایا : بیمحض حکی حکمتِ عملی کے طور پرسے انہوں نے کہا! بیناسب مگرنہیں ہے۔آئے آگے تشریف مے علیں اور قرامش کے سب سے قریب جو تیمہ ہواس پریٹاؤ ڈالیں۔ پھریم بقیہ چنے یاٹ دیں گے اور اپنے چنے پر حوض نبا کریا نی بھرلیں گے، اس کے بعدیم قریش سے جنگ کریں گے توسم یا نی پینتے رہیں گےاور

البنیں پانی ماسے گا۔ رسول اللّہ مِینَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

مركز فياوت المتعربية المرام ميني يريشاؤ وال يك توصفرت سعد بن موا ذرضى النزعند نه مركز فياوت المعربية المركز فياوت تعمير كردي ماكم

فدانخواسته فتح کے بجلے شکست سے دوچار بودا پڑجائے پاکسی اور بہنگامی مالت سے رابقہ میں اجائے تواس کے بیائے بم پہلے ہی سے متعدد ہیں ؛ چانچہ انہوں نے عرض کیا :

اس پر رسول الله بنظافی الله بنظافی الله بندان کی تعرایت فرط تی اوران کے بیار وکھا الله بندان جا الله بندان جاک نے میدان جنگ سکے شال مشرق میں ایک اوپنے شیار بھیپر بنایا جہاں سے پورامیدان جنگ و کھائی پڑتا تھا۔ بھرآپ سکے اسس مرکز قیادت کی گرانی سکے بیاے صفرت سمد بن معاؤ رضی اللہ عنہ کی کمان میں انصاری فوجوانوں کا ایک دستہ منتقب کردیا گیا ۔

الله علام كالمركى ترتيب اورشب كذارى التيب فراتى له اورميدان جنگ من ترتيب فراتى له اورميدان جنگ من شريت

ے گئے۔ وہاں آپ این میں اشارہ قرماتے جا رہے کے کہ یکل فلال کی قتل گاہ ہے: ان شارا لٹار، اور یہ کل فلال کی قتل گا ہے ؟ ان شار اللہ کے اس کے بعد رسول اللہ طلائ اللہ ان

یہ دامت جمعہ کا دمضان سکستے کی دامت تھی۔ اور آپ اس جیسنے کی یہ یا ہوا تا ریخ کو مدینے سے روا مذہوئے سنتے ۔

## میدان جنگ میں می تشکر کی آمداوران کا باہمی اختلاف عرف

بہرحال جب قرین مطمئن ہو پکے تو ابنوں نے مدنی سٹکر کی قرمت کا انعازہ لگا نے کے بیا عُمریز بن دہب جمی کوروانہ کیا ۔ عمیر نے گھوڑنے پر پسوار ہو کر اشکر کا عیکر لگایا۔ پھر والیں جا کر اولا ایس کے کہم یا کچھ کم یا کچھ آیا دہ تین سوا دی ہیں بسکن ذرا تھہرو۔ میں دیکھ لوں ان کی کوئی کمین گاہ یا کمک تو بہیں ؟ اس کے بعدوہ وا دی ہیں گھوڑا دوڑا قابڑا دُو رہ کس سکل گیا گئین اُسے کچھ دکھائی نہ بہیں ؟ اس کے بعدوہ وا دی ہیں گھوڑا دوڑا قابڑا دُو رہ کس سکن اے قریش کی ایکن اُسے کچھ دکھائی نہ بہیں ؟ اس نے بعدوہ وا دی ہیں گھوڑا دوڑا قابئی ایر قابنیں کی اے قریش کے لوگو اِ بئی نے بہر ابنی نے بہر ابنی نے بہر ایس نے دوایس جا کہ کہا ، میں نے کچھ یا یا تو نہیں کین اے قریش کے لوگو اِ بئی نے بہر ایک بالمین دکھی ہیں جو موت کو لا دے ہوئے ہیں۔ میٹرب کے او شرف اپنے او پر خالص موت سوار کے

ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظ مت اور المجاوا وئی خودان کی تلواری ہیں۔ کوئی اور جزنہیں ۔ فرق اور جزنہیں ۔ فراکی تعریب کی تعریب کی تعریب کے بغیر قبل کے بغیر میں گا ہے اس سے درا اور اگر تم ہانے فاص فاص فرا و کو انہوں نے مارلیا تو اس کے بعد بعید کا مزہ می کیا ہے ! اس سے درا اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ "

اس موقعے پر ابوج ل کے خلاف ہے مرکہ آوائی پر گلا مجوا تھا۔ ایک اور جھرگوا اسٹہ کھڑا اسٹہ کھڑا اسٹہ کھڑا ہوا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر کر دواپس جا بی ۔ چنا نچے حکیم بن حرام نے وگوں کے درایاں دور دور حدب شروع کردی۔ وہ عُقبہ بن ربعہ کے پاس آیا اور لولا: الوالد اآپ قریش کے بڑے آپ اور مولا: الوالد اآپ قریش کے بڑے آپ کا دی اور واجب الاطاعت سردار ہیں ؛ پھرآپ کیوں ندایک اچھا کام کرجا بیس ہے سب السال مسب ہوا رہے " عُقبہ نے کہا و حکیم وہ کون ساکام ہے ؛ اس نے کہا اآپ ، اپ کا ذکر عمیشہ معلائی سے جو تا رہے " عُقبہ نے کہا و حکیم وہ کون ساکام ہے ؛ اس نے کہا اآپ ، لوگوں کو دانس ہے جا تیں اور اپنے طیف عُرز و بن حَفری کا معاطر ۔ جو سریہ خلامیں اور آپ کا ایک انتا ہو۔ وہ میرا طیف ہے نیس اس کی و تیت کا بھی فتے دار ہول اور اس کا جو مال ضائع مجوا اس کا بحک لوگوں میرا طیف ہے بیس جاؤ کیو کو کو لوگوں اس کے بعد عُقبہ نے نور اس کے بعد عُقبہ نے کہ بات کے بیات کے باس جاؤ کیوکہ لوگوں کے معاطل سے کو بگا ڈیٹ کے معاطل سے کو بگا ڈیٹ کے اور سے کوئی افریشہ نہیں ۔ کے معاطل سے کو بگا ڈیٹ کے اور سے کوئی افریشہ نہیں ۔ خطلیہ کے بوت کے بات جاؤ کی افریشہ نہیں ۔ خطلیہ کے بوت سے مراد ابر جہل ہے یہ خطلیہ اس کے علادہ کسی اور سے کوئی افریشہ نہیں ۔ خطلیہ کے بوت سے مراد ابر جہل ہے یہ خطلیہ کے بوت سے مراد ابر جہل ہے یہ خطلیہ اس کی مال نقی ۔ خطلیہ کے بوت سے مراد ابر جہل ہے یہ خطلیہ کے بوت سے مراد ابر جہل ہے یہ خطلیہ کی ہوت سے مراد ابر جہل ہے یہ خطلیہ کی اس نقی ۔

اده ملیم بن حزام الجربل کے پاس بہنیا توالوجیل اپنی زِرُهٔ درست کر رہا تھا عکیم نے کہاکہ اے ابوالحکم اجھے منتبہ نے تہا رہے ہاں بیا وریہ بیٹیا م دے کربھیجا ہے۔ ابوجیل نے کہا افعدا بخدام واپس نه بول گے پہال مک که الله بمارے اور مُحرّ ( ﷺ) کے درمیان فیصلہ فروے۔ عننبه نے جو کچھ کہا ہے محض اسلیے کہاہے کم وہ محکر (میٹافلیکانی) اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمحتاہے اورخود عتبہ کا بٹیا بھی انہیں کے درمیان ہے اس بے وہ تہیں ان سے ڈراتا ہے: \_ عتبه كم صاحبزاد م الوحذ ليفه فديم الاسلام تنف اور بجرت كرك مديبة تشرلف لا يك يخه. ..... عتبه كوجب پتامپلاكه الوجل كهتاب "خداكى قسم عتبه كاسيدسوج أياب " توبولان اسرين پرٹوسشیم لنگا کربُڑولی کا منظا ہرہ کرسنے واسے کو بہت جادمعلوم ہوجائے گاککسس کا سيسنسوج أياسك بميراياس كائ ادهرابيبل في استوف سيدكر كبين يدمعارضه طا فتور مربو جاستے اس گفتگو کے بعد جعید عامر بن حصری کو \_\_\_ یوسریہ عبدا دستر بن محس کے مقتول مرز و بہری كابهائى تفا \_ بلانجيجا اوركباكه يرتمبارا مليف \_ عتبه \_ چابتا ب كداوكول كودابس سه جاست حالاً بمرتم اینا انتقام اینی آنکدست و کجدیک بود بهذا الحد! اور اینی مظلومیت ادر اسية بهاني كم قبل كي وباني دو-اس يرعام أنشا إورمون مد كبرًا الماكة بنا- واعمراه واعمراه مطاعة عرو، الم الت المرو- اسس پرتوم محرم ہوگئی۔ ان کامعامل سنگین اور ان کا ارا وہ جنگ پختہ ہوگیا اور عتبہ سفی سوچه بو مجد کی دعومت دی تغی و دراینگال گئی۔ اس طرح بوش پر بوش غالب آگیا اور پر معارض معى بي متيجر ربا .

دونول تشکرا منے سامنے ایک دوسرے کو دکھائی فینے کی قربول اللہ مظافی فینے کا

نے فرایا" اے اللہ برقرلیش جی جواپنے پورے غرور و کمرے ساتھ تیری مخالفند کرتے ہوئے اور تیرے رسول کوچشلاتے ہوستے آگئے جی - اے اللہ تیری مرد - میں کا تونے وعدہ کیا ہے ۔ اے اللہ آج انہیں اینٹھ کر دکھ دسے "

اس موقع پر رسول النتر شِنَالِنَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

پیرجب منیں درست کی جاچکیں تو آپ نے سنگر کو ہدایت فرائی کوجب کی لیے آپ کے آخری احکام موصول مذہو جائیں جنگ ستروع مذکرے۔ اس کے بعدطر لینے جنگ کے بالے میں ایک خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشا دفر مایا کر جب مشرکین جگھٹ کرکے تمہارے قربہ جائیں تو ان پرتیر جالانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشسٹ کرنا کے رہنی پہلے ہی سے ضنول تیرا ندازی کوکے تیروں کو منا لتے مذکرنا۔) اور جب کا موہ تم پر جہامذ جائیں تموار مذکمینی اللہ عند جہر کی طرف والیس گئے اور حفرت سعد بن معا ورضی اللہ عند این گران دست نے کر جمیر کے وروازے پر تعین ت ہوگئے۔

دوسری طرف مشرکین کی صورت حال بیر تنی کد الوجیل نے اللہ سے فیصلے کی دکا کی اس نے کہا ہ لے اللہ اہم میں سے جو فرائی قرابت کو زیادہ کاشنے والا اور علط حرکتیں زیادہ کرنے والا سے اُسے آتے آتے تو آتے تو آتے تو آتے تو آتے اللہ اس کی مدو فرائے بعدیں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ اللہ ایر آیٹ این کی مدو فرائے ۔

با ذل فرائی ۔

إِنْ تَسْتَفْقِعُواْ فَقَدْ جَاءَكُو الْفَقَّ قَوْانُ تَنْتَاهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُو وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدُ وَلَنْ تُغَيِّفَ عَنْكُو فِئَ تَنْكُو شَيْعًا وَلَوْ كَثَرَتُ وَإَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ (١٩:٨) نَعُدُ وَلَنْ تُغَيِّفَ عَنْكُو فِئَ تَنْكُو شَيْعًا وَلَوْ كَثَرَتُ وَإَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ (١٩:٨) "الرَّمْ فَصِدَ مِهِ بِهِ مِنْ تَهَادِ لِي مِس فَصِدَ اللَّهِ اور الرَّمْ بالرَّا مِاءً تَوْبِي تَهَادِ لِي لِي

ت صیح بخاری ۱۹۸/۲ ملی سنی ایی واوّد باب فی سلّ السیوت عنداللقاء ۱۳/۳

بہتر ہے؛ بین اگرتم دا پنی امس حرکت کی طرفت) بلٹونگے توہم بھی دتمہاری سزا کی طرف) بلٹیں گے اور تمہاری جاعست اگرچہ وہ زیا دہ ہی کیوں نہ ہوتمہارے کچھ کام نہ آسکے گی۔ زاور یا در کھوکہ ) الٹرمومنین کے سائٹر ہیے یہ

اس مرکے کا بہلا ایندھن اسود بن عبدالاسد تقطیہ صفر اور معرکے کا بہلا ابیدھن مزوی تھا۔ پینفس بٹا اڈیل اور بنملق تھا۔

یر کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں اللہ سے عبد کرتا ہوں کدان کے حض کا بانی ہی کردہوں گا، ورنہ اسے فوھا دوں کا یابس کے بیے جان دے دون گا۔جب یہ اُدھرسے نکلا تو اِدھرسے ضرت محربی بین مذہبیر ہوئی یہ حضرت عربی ہے جان دے دونوں میں حوض سے برسے ہی مذہبیر ہوئی یہ حضرت عربی ہے ایسی خوار ماری کداس کا پاؤں نصصت پنڈلی سے کٹ کراُڈ گیا اور وہ بیٹیٹ کے باگر پڑا۔اسکے ایسی خون کا فوارہ نکل رہا تھا جس کا گرخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا کین اس کے پاوج دوہ کہ مشوں کے بل گسسے کروض کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہوا ہی چا ہتا تھا اگر اپنی تسم پوری کرسے کہ اسٹے میں صفرت عربی نے دوسری صرب لگائی اور دہ محض کے اندر اپنی شمیر ہوگی .

میارزت

اس کے بعد قریش کے تین ہتری شبواد کے جسب کے سب ایک ہی اگر کھول اکھی جہائی میا کر درت اس کے بعد قریش کے تین ہتری شبواد کے جسب کے سب ایک ہی فاندان کے تھے۔ ایک متبداور دو سرااسس کا بھائی شینہ بجدوؤں ربحہ کے بیٹے تھے اور سرا ورید مناب کے ایک متبداور دو سرااسس کا بھائی شینہ بجدوؤں ربحہ کے بیٹے سے اور اس کی اس کا این صف سے انگ ہوتے ہی دعوت مبارزت دی۔ مقابلے کے لیے انساد کے تین جان کھے۔ ایک موقت ، دو سرے مُنوِّذ ۔ یہ دونوں مارث کے بیٹے اور ان کی ماں کا نام محزارت ۔ تیسے عبد الندی کو دونوں مارث کے بیٹے ہوء انہوں نے کہا ، انساد کی ایک جاعت ہیں۔ قریشیوں نے کہا ، آپ لوگ شریف تر مقابل ہو انہوں نے کہا ، انساد کی ایک جاعت ہیں۔ قریشیوں نے کہا ، آپ لوگ شریف تر مقابل ہیں کی تہیں ہیں آپ سے سرو کا رئیس ۔ ہم تو اپنے چیرے بھائیوں کو جاستے ہیں۔ بھران کے منادی نے قرایا ، بھیرہ بی مارت یا سمورے مرتق یا اعظو ہے جب یہ لوگ اُسطے اور قریشیوں نے قرایا ، بھیرہ تو انہوں نے پیچا ، آپ کون لوگ ہیں ؟ انہوں نے اپنا تعادف کرایا ۔ قرشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پیچا ، آپ کون لوگ ہیں ؟ انہوں نے اپنا تعادف کرایا ۔ قرشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پیچا ، آپ کون لوگ ہیں ؟ انہوں نے اپنا تعادف کرایا ۔ قرشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پیچا ، آپ کون لوگ ہیں ؟ انہوں نے اپنا تعادف کرایا ۔ قرشیوں

نے کہا ، ہاں آپ لوگ سرایت مؤمقابل ہیں۔ ہس کے بعد مرکد آرائی ہوئی۔ حضرت عبیدہ نے۔
جوسب سے معرّ نے ۔ عتبر بن رہیو سے مقابل کیا ۔ حضرت عربی نے تیجہ سے اور صفرت علی نے ولید سے معرف عربی اور صفرت علی نے ولید سے معرف اور ان کے مترمان کے درمیان ایک ایک وار کا نبا دلہ ہُوا اور دونوں ہیں سے ہرا کیا نبا دلہ ہُوا اور دونوں ہیں سے ہرا کیا نبا دلہ ہُوا اور دونوں ہیں سے ہرا کیا نہ دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت عربی اپنے اپنے شکارسے فادخ ہوکے اور کا تبا در حضرت عبیدہ کو اسمالات فادخ ہوگا آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے اس کا کام تمام کی اور حضرت عبیدہ کو اسمالات کے ان کا یا دی کو گئی تھی جوسلسل بندہی رہی بہاں کہ کہ جنگ کے چرہے یا یا نجویں دن جب مسلمان مربنہ والیس ہونے ہوتے وادی صفرار سے گذر در سے تھان کا انتقال ہوگیا۔

مضرت على رضى التُرعن الله كي تسم كما كرفرا باكست مع الدين مما الديمى بارسيس ما الرام وفي المستعن الله وفي المنطقة الله وفي المنطقة ال

عم معرم اسم مبارزت کا انجام مشرکین کے لیے ایک بڑا آغا ذکھا۔ وہ ایک ہی جُست عا مجوم ایک ہی جُست اسلیم علی مجوم ا عا مجوم است میں اسپنے تین بہترین شہرواروں اور کما کمروں سے اِتقاد دھو بیٹھے تھے اسلیم انہوں نے غیظ و غضرب سے بے قابو ہوکرا یک اسمادی کی طرح کیا رگی مملد کر دیا۔

دوسری طرف سلمان اپنے رب سے نفرت اور مدد کی د عاکر نے اور اس کے صنورا خلاص تفریح اپنانے کے بعدا پنی اپنی جگہول پر بجے اور د فاعی موقف اختیار کے مشرکین کے الرقور معنوں کو ردک رہے تنے ۔ زبان پر اَحدا صدکا کلر نفا معنوں کو ردک رہے تنے ۔ زبان پر اَحدا صدکا کلر نفا معنوں کو ردک رہے تاہے اور انہیں خاصا نقصان اپنچا رہ ہے تنے ۔ زبان پر اَحدا صدکا کلر نفا معنوں درست کرکے رسول اللہ ﷺ معنیں درست کرکے رسول اللہ عکر ا

نصرت و مرد کا وعده پور اکرنے کی دعار مانگئے گئے۔ آپ کی دعاریتی و

اللَّهُ وَ الْجِوْلِيِّ مَا وَعَدْتَنِيْ ، اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ وَعَدَكَ وَوَعَدَكَ . ح

سعة تيرا عهدا ورتيرة وعديك كاسوال كردو بول-"

پیرجب گھسان کی جنگ شروع ہوگئی ، نہا بیت زور کا رُن پڑا اور ارا ای سنب پر آگئی توات نے بیر دعا فرمائی :

اَللّٰهُ قَ إِنْ تَهُلِكُ هٰذِهِ الْعِصَابَةُ الْيَوْمَ لَا تُعْبَدُ ، اَللّٰهُ قَ إِنْ شِنْتَ لَـٰهُ تُعْبَدُ ، اَللّٰهُ قَ إِنْ شِنْتَ لَـٰهُ تُعْبَدُ بَعَدُ اللّٰهُ قَ إِنْ شِنْتَ لَـٰهُ تُعْبَدُ بَعَدُ اللّٰهُ وَ البَّدُاءِ

" اے اللہ! اگر آج یہ گروہ طاک ہوگیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ اگر تو چاہیے تو آج کے بعد تیری عبادت کمبی نہ کی جائے۔"

. آیِنْ مُیددُّ کُمْ بِالْفِ مِنَ الْمُلَّلِی کُمِ مُنْ دِفِینَ (۱۰،۸) می در آی در ۱۹،۸) " می ایک برار فرمشتول سے تہادی مرد کروں گا جو آگے جیجے آئیں گے ؟

قر شدو كا زول اسك بعدرسول الله يظفظ كوايك عبى آن بهرات و قرسنول كا زول المساعليا اور فرط يا! الو كرخوش بوجا قاريه جريل بين

گرد و خباریں اسٹے ہوستے " ابن اسحاق کی روایت میں بیرسے کہ آپ نے فرایا " ابر بجر خوش ہوجا قر ، تہارے پاس اللہ کی مدد آگئی۔ بہ جبر بی عیدالسّلام بیں اپنے گھوڈے کی لگا ) مقامے اور اس کے آگے آگے آگے چلتے ہوئے آرہے ہیں اورگردوغبا رہیں ائے ہوئے ہیں " اس کے بعد رسول اللہ ﷺ چیرکے دروا ذے سے با ہر تشریف لائے۔ آپ نے زرہ یہن رکھی تھی۔ آپ پُر بحش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فراتے میا رہے تھے:

سَيْهُنَ مُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ( ١٣٥:٥٣)

" عنقریب یہ جنفہ تسکست کھا جائے گا اور پیٹیے بھیر کر بھائے گا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مٹھی کھر پلی مٹی کی اور قرلیش کی طرف رُخ کر کے فرما یا ، شاکھ تب المن حبور کہ جہر سے گرانے جائیں ۔ اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف بھینک دی ۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تقاصیں کی دونوں آٹھوں ، نتھنے اور مُمنہ میں اس ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ مذکچھ گیا مذہو۔ اسی کی بابت النّد تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَى ١٤،١١١

مدجب آب نے پھینکا تو درحقیقت آب نے نہیں پھینکا بکدا لندنے پھینکا ؟

جوابی حملہ دینے ہور سول اللہ مظافیقاتی نفیجاتی میں کا مکم اور جنگ کی ترغیب دیا ہے اس ذات کی تسم میں کے اتفہ میں محکمہ میں ما مل کرے گا اللہ اسے منرور جنست میں دا خل کرے گا :

اس طرح مشہور خاتون عُفَراء کے صاحبزادے عوف بی حارم فت دریافت کی کہ اے اللہ کے رسول ! پروردگارا ہے بندے کی کس بات سے (خوش ہوکر) مسکرا آہے ۔ آپ نے فرایا ، "س بات سے کہ بندہ خالی جم ربغیر خاطق متھیار پہنے ) اپنا یا تقد دخمن کے اندر ڈبودے "۔ یہ سن کرعوف نے ایپ برا سے کہ بندہ خالی سے زرہ ا قار کھینگی اور الموار کے کہ دخمن پر ٹوٹ براے اور الرائے

الشق شهيد ہو گئے۔

حس وقت رسول الله طلا الله المالية المالية الله المعالية المعاد من المالية المعان كالمحمد المالية المعان الم تیزی جاچکی تقی اوران کاجش وخروش سرد پیروانقا-اس بیے بیر باعکمت منصوبهمان نوں کی پورلیشن مضبوط کرنے میں بہت مؤثر تا بہت ہوًا ، کیو کرصحابہ کرام کوجب عملہ ور ہونے کا حکم مل ا ورائجی ان کا جوشِ جہا د شیاب پر تھا۔ ترانہوں سفے نہا بہت سخت تُندا و رصفایا کن ممارکیا ۔ وه صفول کی صفیں ورہم برہم کرتے اور گردنیں کا شنتے اسکے بڑھے۔ ان کے جش وخروش میں یہ و بکید کرمزیرتیزی آگئی که دسول الله طافظایی بنش نفیس زره پہنے تیز تب زیطتے تشریف لالهب بین اور پورے نقین وصراحت کے مائند فرما رہے ہیں کہ منظریب پرجیندشکست کی جائے گا ، ا ور میں پھیے کھی کر معبا سکے گا ۔" اس بیے مسل نول نے نہا بہت پڑ ہوش وہ فروش دوائی دوی ﴿ اور فرشتوں نے بھی ان کی مدو فرما تی۔ چینا پخدا بنِ سعد کی روایت میں صفرت عکر فرسے مروی ہے کہ اس ون آدی کا سرکھٹ کرگرتا اوریہ پتا نہ جینا کہ اسے کس نے ما رہ اور آ وی کا بائڈ ( كمث كركرنا اوريه بتا رزميتا كراسيكس ف كاثا - ابن عباس فرمات مين كدايك سلمان إيك شرك كا تعاقب كردا مقاكم اچا كاس اس مشرك ك اويركوشك كى مار پرشف كى آواز آئى اور ايك شهدوار کی آوازسانی پڑی جرکہدرہ تفاکہ جیزوم ! آسکے بڑھ ۔ مسلمان نے مشرک کواپینے آسکے دیجھاکہ وہ رچت گرا؛ ببک کر دیکھا تواس کی ناک پرچرٹ کا نشان مقیا ،چہرہ میٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے ما داگیا ہو اور پرسب کا سب ہرا پڑگیا تھا۔ اس انصاری مسلمان نے آکر دہول اسٹر مثلاث فیکھا سے یہ ما جرا بیان کیا تو آپ سف فرما یا " تم سی کہتے ہوئیہ تغییرے آسمان کی مدد تھی کیے الودا ود وزنى كهة بي كرمين ايك مشرك كوما رسف ك يه وورد والم تقاكه اجا بك اس کا سرمیری ملوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گرگیا۔ میں سجھ گیا کہ اسے میرے بجاستے کسی اور نے

ایک انصاری حفرت عباس نی عبدالمطلب کو قید کرکے لایا نوحفرت عباس کہنے گئے ، والنہ! مجھے اس نے قید نہیں کیا ہے ؟ مجھے تو ایک سب بال کے سروا کے آدمی نے قید کیا ہے جو نہایت خربرو خفا اور ایک چنگیرے گھوڑے پرسوار تھا۔ اب میں اسے لوگوں میں دیکھ نہیں رہا ہوں ۔ انھاری نے کہا" کے اللہ کے درمول یا انہیں میں نے تید کیا ہے ۔ آپ نے فرمایا ، خاموش رہو۔ اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری عدد فرمائی ہے۔

مبدان سے المبس کا قرار اسے المبس کا قرار اسے المبین کی ٹیسکل میں آیا تھا اور شرکین سے اب کہ مرکزی کے شکل میں آیا تھا اور شرکین سے اب کہ مرکزی کے شکل میں آیا تھا اور شرکین سے اب کہ اللہ میں آیا تھا کہ یہ واقعی سرافہ ہی پاؤں میسٹ کر بھاگئے لگا، گرحارث بن ہشام نے اسے پکولایا ۔ وہ ہجھ رہا تھا کہ یہ واقعی سرافہ ہی ہے ، لیکن المبس نے مارث کے سیلنے پر ایسا گھونسا ما راک وہ گرگیا اور المبس نمل بھاگا بشکین کہنے گئے ، سرافہ کہاں جارہ ہے ہو کہا تھا کہ تم ہما دے درگار ہو ہم سے جدا مرد ہو گرگا ہے ۔ اس نے کہا ، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے ۔ مجھ البلہ سے ورگا ہے ۔ اور اللہ رائی سے نشر اور اللہ وہ کرگا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے ۔ مجھ البلہ سے ورگا ہے ۔ اور اللہ رائی سے نشر اور اللہ رائی سے نہ اس نے کہا ، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے ۔ مجھ البلہ سے ورگا ہے ۔ اور اللہ رائی سے نشر اور اللہ ہوں ہے تم نہیں دیکھتے ۔ مجھ البلہ سے ورگا ہوں ہے تم نہیں دیکھتے ۔ مجھ البلہ سے ورگا ہوں ہے ۔ اس کے بعد مجاگ کر سمندر میں جا رہا ۔

بی مقوری دیر بدرمشرکین کے مشکرین اکامی اور اصطراب کے آثار نودار مسلست واسس کے آثار نودار سے مسلست واسس کے آثار نودار سے مسلست واسس کے مسلست اور ایر تور مسلس سے مسلست مسلست

ورہم برہم ہونے لگیں اور موکر اپنے انجام کے قریب جا پہنچا۔ بچرمشرکین کے بضے بے ترقیبی کے ساتھ ان کا کے ساتھ ان کا کے ساتھ اور کی بیٹھے ان کا کے ساتھ اور کی بیٹھے ہے ان کا سے اور ان میں تھیکٹرٹر کی مسلمانوں نے ما رتے کا شنے اور کی بیٹھے ان کا بیٹھا کی مسلمانوں نے ما رہے کا شنے اور کی بیٹھے ان کا بیٹھا کی ان کو بھر کو براور شکست ہوگئی۔

ا پین طاغوت اکبرابوبهل نے جب اپنی صفوں میں اضطراب کی ابتدائی ابوجہل کی اکر علائتیں دکھیں توجا اکداس سیلاب سے سامنے ڈٹ جائے بینالخدوہ در درس برین مریک در ہے ہے۔ یہ سرین سیلاب سے سامنے ڈٹ جائے بینالخدوہ

ا بنے تشکر کو لاکا رَا ہُوا اکر اور کم بر کے ساتھ کہتا جارہا تھا کہ سراقہ کی کن رہ کشی سے قہیں لہست ہم تب نہیں ہونا چا ہیں کے کہ وکھ اس نے گھر (پیٹا اللہ اللہ کے ساتھ پہلے سے سا زباز کر دکمی تھی تم پر مُنتہ ہم شکر بہ اور ولید کے قتل کا ہول بھی سوار نہیں ہونا چا ہیئے کیونکر ان لوگوں نے جلد بازی سے کام یہ تھا۔ لات وعُرِیّی کی قسم! ہم والہس مذہوں کے بہال تک کہ انہیں رسبول میں حکولیں ۔ ویکھو انہیں درکو تی ان کے کسی آدمی کو قتل مذکر ہے بلکہ انہیں کی طواور کرفتار کو تاکہ ہم ان کی مرکب کا انہیں مزہ چکھا تیں۔

لیکن اسے اس غرور کی عقیقت کا بہت عبد نتیا لگ گیا۔ کیو کرچید ہی کھے بعد سلمانوں کے

جوابی صے کی شدی سے سامنے مشرکین کی صغیر بھٹنا مشروع ہوگئیں ؛ البتہ ابوجبل اب بھی اپنے گر دمشرکین کا ایک خول سے جما ہو اتھا -اس خول سنے ابوجبل کے چا رول طرف تواروں کی باڑھ اور نیزوں کا جبھی قائم کرد کھا تھا ؟ لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اسس باڑھ کو بھی مجبیردیا اور اس جنگل کو بھی اکھیڑدیا - اس کے بعدیہ طاغوتِ اکبر دکھائی پڑا ۔ مسلیا ٹول نے دیکھا کہ وہ ابجب اس کا خوان کے مورت دو انعما ری جوافوں کے یا تھوں اسس کا خوان میں مورت دو انعما ری جوافوں کے یا تھوں اسس کا خوان جوسنے کی مختفر تھی۔

ا برجها کا قبال کا قبال می اور مین این عوف رضی الندعنه کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے المرتفا کہ اچا ناک مردا تو کیا دکھتا ہوں کہ دائیں ہائیں دو

نوعرجان میں۔ گویا ان کی موجود گی سے میں جران ہوگیا کہ اشنے میں ایک سفے اینے ساتھی سے جیا کر مجدست كها" چيا جان! مجھ الوجهل كو د كھلا ديبجة " ئيں نے كہا بھتيج تم اسے كيا كروگ ۽ اس نے كا يعمينا يا كيا ب كروه ورسول الله منطفظت كوكالي ديناسيد-اس دات كي تعمين كم إلا میں میری جان ہے! اگرمئی نے اس کو دیکھریا تومیرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا یہاں كريم ين بن كى مومت ببلے تعمى سب وه مرجائے " وه كہتے بي كر مجے اس پر تعجتب بروا-اشے بي د و سرسے شخص نے مجھے اشا دسے سے متوجہ کرسے ہیں بات کہی - ان کا بیان سبے کہ ہیں سفے چذر بى لمول بعدد يكمنا كه الوجيل لوگول سكه درميان چكركات دياست - ميں سف كها: ارسے ديجھتے نہيں! يدر إتم دونول كاشكار حب مارك بارك مي تم يوچدرسد شف أن كابيان سه كريد سنة بى ده دونول اپنی تواری سید جمیت پراے اور اسے مارکر قبل کردیا۔ پیرید کررول الله عظافیاتی كے پاس أئے - آپ نے فرطانا وقم میں سے کس نے قبل كيا ہے ؟ دونوں نے كہا : مئي نے تبل ك سبے۔ اُ بیٹ نے فرمایا ، اپنی اپنی تلواری پُرنچھ پیکے ہو؟ برے نہیں۔ اُبیٹ نے دونوں کی تواری کھیں ا ور فرما یا ؛ تم دونو ل نے قبل کیا ہے۔البتۃ الوجہل کا سامان معاقدین عمرُوین مجموح کو دیا۔وونوں حمله آوروں کا نام معاقبین عمرو بن جموح اورمعاذین عُفْر ارہے۔ شے

ک میسم بخاری ا/۱۲ میم ۱۹۸۴ ه مشکوة ۲/۲ ۳۵ ایش دوسری روایات بین دوسرا نام متودین مغودین میسم بخاری الم میرودین میرودین

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ معافر بن عمروی جورے فیتلا ایک میں فیرشرکین کو ساوہ ابوجل کے بارے میں جو گھنے درختوں جیسے سے اور الواروں کی ۔۔ باڑھ میں تھا کہ رہے تھا ابوالحکم کے کی رسائی مذہور معافری عُرُو کہتے ہیں کرجب بیس نے یہ بات سنی تواسے اپنے نشائے پر لے لیا اور اس کی سمت مجمار کا ۔ جب گنجائش کی تو میں نے جملہ کردیا اور الیسی خرب لگائی کہ اس کا پا وَں نصف پنیڈلی سے اور گیا۔ والشر جس وقت یہ پاوں اُڑا ہے تو میں اس کی تنبیمر نسان سے میرا کا تو کہ اور الیسی سے میرا کا تو کہ اس کی تنبیمر نسان سے میرا کا تو کہ سے کہ اور اور اس کے بیٹے عکومر نے میرے کندھے پر ٹوار جالائی جس سے میرا کا تو کٹ فیا میں سے میرا کا تو کٹ کہ میرے یا دور اور ان کو ای بیان سے کہا ور اور ان کو اور اور اور اس کے بیٹے عکومر نے میرے کندھے پر ٹوار جالائی جس سے میرا کا تو کٹ کہ میرے یا دور کے چرہے سے دیک گیا اور اور ان کی بین اسے اپنے ساتھ کھیسٹے ہوئے سرا دن لڑا ، لیکن جب وہ جھے او بت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پا وَں رکھا اور اُسے زور سے کھنچ کر الگ کر دیا جھے او بت پہنچانے لگا تو میں سے اس پر اپنا پا وَں وہ زخمی تھا۔ انہوں نے اُسے ایسی صرب لگائی کر وہ وہ بی ڈھیر ہوگیا صرف سانس اُتی جاتی وہ نے شہید ہوگئے۔ اس کے بعد الرجیل کے پاس معرفر وہ بی اُس کے بعد الرجیل کے پاس معرفر وہ بی شا۔ انہوں نے اُسے ایسی صرب لگائی کر وہ وہ بی ڈھیر ہوگیا صرف سانس اُتی جاتی وہ نے شہید ہوگئے۔

اس گفتگو کے بعد حضرت عبدالہٰذین مسود دحنی النّہ عنہ نے اس کا سرکاٹ لیا اور دمول اللّٰہ

ه حضرت ممّاذ بن عمو بن عموح مصرت عثمان رصى الله عنه كد دُورِ خلافت يك فرنده ريء.

عَلَىٰ اللّهُ كَ فَرَمِن مِن لَا كُرَ مَا صَرْ كُرِتْ بِهِ مِن عَلَى أَلِهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّه اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

موالندا کبر، تمام حمدا لندکیلتے ہے حسی نے اپنا وعدہ سے کر دکھایا، اپنے بندے کی مرد فرائی اور منہا سارے گروہوں کوشکسٹ دی "

کچرفرایا ، جبومجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم سنے آپ کوسے جاکر لاش دکھائی۔ آپ سنے فرمایا ، یہ اس امست کا فرعون سہے۔

ا میان کے مابتاک تقوس عفران کے مابتاک تقوس عفران کے ایمان افروز کا رناموں کا ذکر کیجیا صفحات

میں آچکا ہے۔ یحقیقت پر ہے کہ اس موکے ہیں قدم قدم پرایسے مناظرہیں آسے جن ہی تقیدے
کی قوت اور اصول کی پینگی نمایاں اور طبوہ گرتھی۔ اس معرکے میں باپ اور بیٹے ہیں مجائی اور
بھائی ہیں صف آرائی ہوئی۔ اصولول کے اختلاف پڑ کواریں ہے نیام ہو تی اور مظلوم ومقہور نے
اظالم وقا ہرسے محرا کراپنے شعقے کی آگ بھائی۔

شخص کی گردن اُڑا دوں کیونکہ نجدا پیشخص منافق ہوگیا ہے۔"

بعد میں ابوعذ بینہ دونی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہاں دن میں نے جوبات کردی تھی اس کی وجے میں ملم من ہیں ہوں۔ پرا برخوف لگا دہتا ہے۔ صرف بہی صورت ہے کہ میری شہا دت اس کا کفارہ بن جائے۔ اور بالائٹر وہ بمامرکی جنگ میں شہید ہوہی گئے۔

۲- ابدالبختری کوفتل کرنے سے اس بیامنے کیا گیا تفاکہ کے میں بیشخص سب سے زیا وہ زمول اللہ فیلی تفاکہ کے میں بیشخص سب سے زیا وہ زمول اللہ فیلی فیلی کی ایڈا رسانی سے اپنا یا تفدرو کے ہوئے تھا۔ آپ کوکسی قسم کی تکلیف مذہبہ پا آتھا اور مذاس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سفتے میں آتی تھی ، اور یدان لوگوں میں سے تفاجہ ول نے بنی باشم اور بنی مطلب کے بائیکاٹ کا صحیفہ چاک کیا تھا۔

کین ان سب سے باوجود ابوالبختری تعلّی کردیاگیا۔ ہوا یہ کوحفرت مجذّری نیا دبوی سے
اس کی پڑ مجبر ہوگئی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی تھی تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ الا لیے تھے۔
صفرت مجذر ان کی ابوالبختری ارسول اللہ عظاہ کا ایک نے ہمیں آپ کو قبل کرنے سے منع کیا
سے " اس نے کہا ' اور میراسا تھی ہو حضرت مجذر نے کہا : نہیں ، بھواہم آپ کے ساتھی کو نہیں جھوڈ مسلے۔ اس نے کہا ' فدا کی تسم تب میں اوروہ وونوں مریں گے۔ اس کے بعد دونوں نے اوالی مشروع کردی۔ مجذر نے مجبولاً اسے بھی قبل کردی۔ مجذر نے مجبولاً اسے بھی قبل کردیا۔

۳ کے کے اندر ما بیت کے زمانے سے صفرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ اوراً کیتہ بی خلف میں باہم دوستی تھی۔ جنگ بدر کے دوزا میہ اپنے لائے ملی کا با تھ پوٹے کھڑا تھا کہ استے میں ا دھرسے صفرت عبدالرحمٰن جن عوف کا گذر ہُوا۔ وہ دشمن سے کچے زر ہیں جیسی کرلا ہے لیے مبارہ سے ۔ اُئی نے انہیں دیکھ کر کہا اوکی تنہیں میری صفر و رست ہے ایس تہا اری ان زر جل سے بہتر ہوں۔ آج مبیا منظر قو میں نے دیکھا ہی نہیں یہ کی تمہیں دو دھی صاحب نہیں ہی ۔ سے بہتر ہوں۔ آج مبیا منظر قو میں نے دیکھا ہی نہیں ہی ہی تمہیں دو دھی صاحب نہیں ہی ۔ سے بہتر ہوں۔ آج مبیا منظر قو میں اُسے فدید میں توب دو دھیل او تلنیا ل دوں گا۔ مسل کرعبدالرحمٰن بی عوف رصنی الدی عرض خوری میں ہوئے کے درمیان میل رہا تھا کہ اُئے بڑے ہیں کہ میں اُئی اور اس کے بیٹے کے درمیان میل رہا تھا کہ اُئی نے نے بہت نے ایک اُئی نے نے بہت تھا ہیں نے بہت تھا ہیں نے بہت تھا ہیں نے بہت تھا ہیں نے اور حضرت عرف میں دی عبدالمطلب سے آئی تی نے اُئی تھی ہیں ہے جس نے ہما دے اندر تباہی

زا والمعا دہیں علامہ ابی تیم نے کھی ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن بی عوف نے اُمیّۃ بی خلف سے کہا کہ گھٹنوں کے الرحمٰن کو اس کے اور حفات میدالرحمٰن سفے اپنے کو اس کے اور حفات میدالرحمٰن سفے اپنے کو اس کے اور حوات میدالرحمٰن سفے اپنے کو اس کے اور حوات میدالرحمٰن میں اور کی است حضرت حبدالرحمٰن میں کیا ۔ لیکن لوگوں نے بنچے سف خوار مادرکہ اُمیّۃ کو مّل کر دیا ۔ بعض خوارد و سنے حضرت حبدالرحمٰن میں کو یا قدن میں زخمی ہوگی بنے

الم حضرت عمرین الخطاب رمنی الترعد ف این مامول عاص ین بشام یی فیره کوت کیا .

م حضرت الو کرصدین رمنی الترعد ف است بیط عبدالرحمٰن کو به جواس وقت برکین کے جمراہ منتے ۔ بیاد کرکہا و او ضبیت امراه لیاں ہے ؟ عبدالرحمٰن نے کہا ؛

الم من الله عند شکة و یعبوب و صادم یقت منالال الشیب بخیرار می الشیب بخیرار می الدین الشیب بخیرار می الدین الدین المرا المنظام المنظام

الله المنظائية في ويكها كر حفرت سعند كم چرك يراوگول كى اسس حركت كاناگوارا ثر پر را ب - آب نے فرما يا ! اسے سعد ابخدا ، ايسا محسوس ہو آب كہ تم كومسل نول كايد كام ناگوار بيت " انہوں نے كہ ؛

" جى ال ! خدا كى قسم اسے اللہ كے رسول اير ابل شرك كے ساتھ يبلا محركہ بيت م كام وقع اللہ نے مبيں فرا ہم كيا ہے - اس بيد ابل شرك كو يا تى چو لئے كے بجائے جھے يہ بات ذيا دہ پند ہے كو انہيں فوب مثل كى جائے اور اچى طرح كيل ديا جائے "

۸- ناتمز جنگ کے بعد صفرت تمسیک بن عمر کرنے کری دھنی اللہ عندا پہنے بھائی الدعوریز بن تحریر کوئی کے پاس سے گذرہ ہے۔ الدعوریز سفے سلما فول کے خلاف جنگ اللہ یہ تقی اوراس وقت ایک لفدادی صحابی اس کا باتھ با خدد ہے تھے۔ حضرت تمسیک نے اس انسان سے کہا ہی اس شخص کے ذریعے اپنے باتھ مفبوط کرنا ، اس کی مال بڑی مالدارہ وہ غالباً تمہیں اچھا فدید دے گی ۔ اس پر الدعورین نے اپنے بعائی تمسیک ہے کہا ، کیا میرے بادسے بیں تمہادی ہی وصیت ہے ہوئے اس کہ مفسک نے نے فرطیا ۔ وہاں!) تمہادے کیا میرے بادسے بیں تمہادی ہی وصیت ہے ہوئے مفرت مفسک نے نے فرطیا ۔ وہاں!) تمہادے کیا میرے بادسے بی تمہادی ہی وصیت ہے ہوئے وہ فرطیا ۔ وہاں!) تمہادے کیا میرے بادسے بی تمہادی ہی وصیت ہے ۔ مسیک مفسک نے فرطیا ۔ وہاں!) تمہادے کیا تورسول اللہ شکھ کھی دیا گیا اور عقد بی رہیمہ کو کتوبی کی طرف کے چہرے پرائی اللہ کے جہرے پرانواڈا لی بو دیکھا توصف موجہ وہ بدلا بھی تھا۔ آپ نے فرطیا ، ابو عذیعہ اِ غالباً کے چہرے پرانواڈا لی بو دیکھا توصف موجہ وہ بدلا بھی تھا۔ آپ نے فرطیا ، ابو عذیعہ اِ غالباً اینے والدے سلسلے میں تمہادے دل کے اندر کھی اصابات بیں بی انہوں نے کہا "بنہیں والشیار موالی اللہ اِ والدے سلسلے میں تمہادے دل کے اندر کھی اصابات بیں بی انہوں نے کہا "بنہیں والشیار موالی اللہ اور الدے سلسلے میں تمہادے دل کے اندر کھی اصابات بیں بی انہوں نے کہا "بنہیں والشیار موالی بیا۔ اس کے والدے سلسلے میں تمہادے دل کے اندر کھی اصابات بیں بی انہوں نے کہا "بنہیں والشیار موالی بیا۔ اس کے والدے سلسلے میں تمہادے دل کے اندر کھی اصابات بیں بی انہوں نے کہا "بنہیں والشیار کی اندر کھی اس کے اندر کھی اس کے اندر کھی اسے میں کہا ہوں ہو کہا کہ اندر کھی اس کے اندر کھی اس کی اندر کھی اس کے اندر کے اندر کھی اس کے اندر کھی کی کھی کے اندر کھی کی کھی کے اندر کھی کی کھی کی کھی کے اندر کھی کے اندر کے اند

ن ادالمعاد ۴/۹۹، معیم بخاری کتب الوکاله ۱/۸-۳ میں پرواقعه کبیض مزیز چیز وی تفصیلات کے ساتھ مروی ہے۔

، برمعرکہ بمشرکین کی شکست فائش اور مسلمانوں کی نیتے مبین رختم فرین کے مقبولین ایوا اور اس بیں چودہ مسلمان شہید ہوئے۔ چھ بہاجرین میں سے

ا ورا مند انصار میں سے بیکن مشرکین کو بعباری نعضان النمانا پڑا۔ ان کے ستر آدمی مالیے گئے اور ستر فید کے گئے جوعوماً قائد ، مردار اور بڑے بڑے سربر آوردہ حضرات تھے۔

نے فرما یا' اس ذات کی قسم سب کے ماتھ میں محترکی جان سب میں جو کچھے کہر روا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیا وہ نہیں سن رہے ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیا دہ سننے والے نہیں *لیکن پر*لوگ جواب نہیں د<u>ے سکتے</u> ساکھ

ر مشرکین نے میدان بدرسے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے میدان بدرسے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے میں معلی میں معالم میں سکتے کا رُخ کیا۔ شرم و میں سکتے کا رُخ کیا۔ شرم و

ندامت كرسبب ان كى مجھ بى نہيں آربائغاكى طرح سكتے بى واخل ہول -

ابن اسماق کہتے ہیں کرسب سے پہلے جوشفس قریش کی شکست کی خرامے کرکھے وار و بڑا وه مَيْسُمان بن عبداللّٰه خزاعی تھا۔ لوگول نے اس سے دریا فت کیا کر پیچے کی کیا خبرہے؟ اس نے که ؛ عتبه بن رسید بهشیبه بی رسید، ابوانحم بن بشام، انگیرین خلف -- اور مزید کچرسرد ارول کانام لیتے ہوئے ۔۔ پرسب قتل کردبیتے گئے جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کوگانا شروع كيا توصفوان بن أمّية في جرحطيم من بينيا تفاكها ' خدا كي قسم! اگريه بهوش مين سهد تواس س ميرك منعلق پوچيد ـ لوگوں نے پوچيا صعنوان بن اميه كاكيا ہؤا؟ اس نے كہا وہ نووہ ونكيمو إحليم بي ببیت بواسید بخدا اس کے باب اوراس کے بھائی کونتل ہوئے ہوئے میں سفنود ومکھاسید .

رسول التريين الشيري الوراض كابيان سب كرمي ان دنول حضرت عباس كاغلام تفاء بهارسه گهربی اسلام د اخل بوچیکا نفا -حضرت عباس مسلمان بوچیکه شفی اُم الفضل مسلمان جو چی تقیں رمیں بھی مسلمان ہو پیکا تھا ؟ البتہ مصرت عباس نے اپنا اسلام جیبا رکی تھا۔ ادھ الواہب جنگ بدر میں حاصر مذہر کو انتقارجب است خبر لی تواکنڈنے اس پر دکت و روسیا ہی طاری کر دی اور مہیں اپنے اندر قوت وعزت محسیس ہوئی۔ میں کمزوراً دمی نتا تیربتایا کرتا تھا اور زمزم سک جرے میں بیٹھا تیرکے دستے چمیلتا رہتا تھا۔ واللہ! اس وقت میں مجرے میں بیٹھا اسینے تیرہیل <sup>ر</sup>ا تقا۔ مبرے پاس أم الفضل بيٹيمي ہوئي تقيں اور جو خبرائي تقي اسے ہم ثناوال و فرحال تھے كرات من الوامب اين دونول يا دُل برُى طرح كليتنا مُوا آيبنيا اور جرك كأرك رسير مبتلط گیا ۔ اس کی بیٹیےمبری بیٹیے کی طرف تھی ۔ انھی وہ بیٹیا ہی ہُوا تھا کہ اچا نک شور ہُوا : یہ الوسفیان بن ما دن بن عبد المطلب أكيا- الوابب في السب كها ؛ ميرك ياس أ ويميرى عرك مم ال

پاس فہرہے۔ وہ الواہب کے پاس بیٹھ گیا۔ لوگ کھرائے۔ الواہب نے کہا ، بھیتیجے بناؤ لوگوں کے بات میں باتھ بھاری ٹربھیٹر بھوٹی اور ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیئے۔ وہ بھیں جیسے چا ہستے تھے تش کرتے تھے اور جیسے چا ہتے تھے تید کرتے تھے اور جیسے چا ہتے تھے تید کرتے تھے اور جیسے چا ہتے تھے تید کرتے تھے اور جیسے چا ہے گولے کو سے فعدا کی قسم میں اس کے با وجود لوگوں کو طاعمت نہیں کرسکتا۔ در حقیقت ہماری ڈربھیڑ کچے ایسے گولے کے سے فیدا کی قسم میں اس کے با وجود لوگوں کو طاعمت نہیں کرسکتا۔ در حقیقت ہماری ڈربھیڑ کچے ایسے گور کے اس سے بھوئی تھی جو آسمان و زمین کے درمیان چیکرسے گھوڑ وں پرسوار تھے۔ فدا کی تسم درمیان چیز ان کے مقابل کھی۔ پاتی تھی ۔

الوّرا فع بهتے ہیں کمیں نے اپنے ہا تھت نیصے کاکارہ الحایا ، پرکہا ، وہ فدا کی تسم فرشتہ

سے اور برا النی اس نے بھے النا کر زمین پر پاک دیا۔ پھر میرے او پر کھٹے کے بل بیٹھ کر بھے

مار نے لگا۔ ہیں کر ورجو تھہرا۔ لیکن استے میں اُمْ الفضل نے اللہ کر نیے کا ایک کھبا یہ اور اسے

مار نے لگا۔ ہیں کر ورجو تھہرا۔ لیکن استے میں اُمْ الفضل نے اللہ کر نیے کا ایک کھبا یہ اور اسے

ایسی برب ماری کر مربی بڑی طرح ہوئے آگئی اور ساتھ ہی بولیں ، اس کاما ک بہیں ہے اس یے

اس یے

دار سے کرور سجور کھا ہے الواہب رسوا ہو کر الله اور میلا گیا۔ اس کے بعد غدا کی تسم مرف سات

دائیں گذری تھیں کہ النہ نے اُسے عدسہ را ایک قسم کے طاحون ) میں مبتل کر دیا اور اس کا خاتر کر دیا میر سے واللہ کی کھٹی کو عرب بہت منوں جھتے نے بھائی نے روسنے کے بعد) اس کے بیٹروں نے بھی اسے بول ہی چوڑ

دیا اور وہ تین روز توک ہے گور و کفن پڑا ارہا۔ کوئی اس کے قریب مز جاتا تھا اور نہ اس کی ترفین کی کھٹی کرنا تھا۔ جب اس کے بیٹروں کو شور سے بیٹروں کی منازی کی میں مبتل کرنا تھا۔ جب اس کے بیٹروں کو اور در ہی سے بیٹروں کا میں میں موری سے بیٹروں کی کوشل و کی اور دُور ہی سے بیٹروں پیل کوشل کی اور دُور ہی سے بیٹروں پیل کرنے کو دکراسی میں مکٹری سے اس کی باش دھیل دی اور دُور ہی سے بیٹروں پیل کے تو ایک کرشسان کی میں کہ کوشیادی۔

کوشسٹی کرنا تھا۔ جب اس کے بیٹروں کوشل میں موری کو اگر کی اور دُور ہی سے بیٹروں پیل کوشل دی اور دُور ہی سے بیٹروں پیل کوشیادی۔

کوشل کی کوشیادی۔

کوشل کی کوشیادی۔

غرض اس طرح المركم كوميران جرد كی تمکست فامش كی خبر ملی اوران كی طبیعت پر اسس كا نها بت بُرا ا نُر پُرُهٔ حتی كه ابنول نے مقتولین پرنوحه كرنے كی مما نعت كر دی تاكرمسلانوں كوان كے غم پرخوش معرف كا موقع ندھے۔

اس سلسلے کا ایک ولچیپ واقعہ پرسپے کرجنگ بدر ہیں اسودین عبدالمطلب کے تین بیٹے ماریک اس سلسلے کا ایک ولچیپ واقعہ پرسپے کرجنگ بدر ہیں اسودین عبدالمطلب کے تین بیٹے مارے گئے اس سیے وہ ان پر رونا چاہتا تھا۔ وہ اندھا آ دی تھا۔ ایک دانت اس نے ایک نوحہ کرنے کی اجازت کرنے دائی عورت کی آ واڈسنی جھٹ اینے غلام کو بمبیا اور کہا ! فرداء دیکھو ایکیا فرحہ کرنے کی اجازت

مل گئی ہے ؟ کیا قریش اپنے مقتولین پر رورہے ہیں۔ اکر ہیں کی ۔ اپنے بیٹے ۔۔۔ ابو کی پر رووہ ہے اپنی کی اور کی ہے روق ن کی میرا سینہ جل روہ ہے عملام نے واپس آکر تبایا کہ بیعورت تو اپنے ایک گم شدہ اُونٹ پر رووس ہے ۔ اسودیسن کر اپنے آپ پر قالونہ یا سکا اور بے اختیار کہہ بٹرا ؛

ويمنعها من النوم السهود على بدر تقاصرت الجدود اومخروم و رهط ابى الوليد و مبكى حارثا اسدالاسود و ما لابى حكيمة من نديد ولو لا يوم بيدر لم يسودوا

النبك ان يضل لها بعبير فالاتبك على بكر ولحكن على بدرسراة بني هميم و بكى ان بكيت على عقبيل و بكي ان بكيت على عقبيل و بكيهم ولا تسمى جميعا الا قدساد يعدهم رجال

بریا وه اس بات پردونی سے کہ اسس کا اونٹ غائب ہوگیا؟ اور اس پرسیے خوابی سنے اس کی نبند حرام کردکمی ہے ہ تو اونٹ پر نہ رو جگر برر پردو جہاں قسمتیں بھوٹ گئیں۔ ال بال! بدر پر رو جہاں بنی ہمسیص ، بنی مخزوم اور الوالولید کے بقیلے کے سربراً ورده افراد ہیں ۔اگردوناہی ہے تو عقیل پردو اور مادٹ پر رو جوشیوں کا شیر متھا۔ تو ان لوگوں پردو اور سب کا نام نہ ہے۔ اور الوصیہ کا تو کو کی سمبر ہی نہ متھا۔ و کیمو ال ان کے بعد ایسے ایسے لوگ سروار ہوگئے کہ اگر بدر کا دن برجی تا تو وہ سروار مذہ ہو سکتے شتھے ہیں۔

ادھر سلی فرجی تورسول اللہ عظافی اللہ علی فرجی تورسول اللہ عظافی اللہ عظافی اللہ عظافی اللہ عظافی اللہ عظافی اللہ عظافی اللہ علی میں میں میں میں میں اللہ میں

مرینہ کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا تھا۔

اس دوران بهود اور منافقین نے جبوٹے پروپیگیڈ سے کرکے مدینے میں بیلی بیاکررکمی مقی بہان مک کر برخبری اُڑارکھی تھی کہ نبی ﷺ قتل کر دیئے گئے ہیں بینا نیجب ایک منافق نے حضرت زید بن حارثہ رصنی اللّہ عنہ کونبی ﷺ کی اونٹٹی قصواً ریسوار آتے دیکھا تو بول پڑا و اقعی مُحَدِّ ﷺ قتل کردیئے گئے ہیں - دیجھوا یہ توانہیں کی اونٹٹی ہے ۔ ہم اسے

بهجانتے ہیں 'اور بیز زیربن حارثہ ہے ہمکست کھا کر بھا گاہیے اور ایس فدرم عوب ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے "بہرطال جب دونوں قاصد پہنچے تومسلاتوں نے انہیں گھیرلیا ا و را ن سے تغصیلات سننے سکے حتی کہ انہیں نقین آگیا کمسلمان فتح یاب ہوئے ہیں۔اس کے بعد سرطرف مسرّت وشاد مانی کی اہر دُوڑگئی اور مدینے کے دُرویام بہلیل و مکبیر کے نعروں سے گونج استقے اور جو سرر آور دہ سلمان مربینے میں رہ گئے تھے وہ رسول اللّٰہ ﷺ کواسس فتح مبین کی مبارک با د وینے کے بیے ب*رر کے راستے پر نکل پڑنے*۔

حضرت اُسامه بن زیدرضی الندعنه کا بیان ہے کہ ہمارے پاس وقت جر پہنچی جب رمول الله مَنْظَلْظُ لِللَّهِ فَيَالِكُ كَيْ مِعا حِبرُا دى حضرت تُرْفَية كؤجو حضرت عثمان رصى المدُّعنه كيعقد مين ضير؟ د فن کریے فبر پرمٹی برا بر کرھیے تھے۔ ان کی تیما ردا ری کے بیے حضرت عثمان رمنی اللہ عنہ 

ما ل عنیمنت کامسلم ما ل عنیمنت کامسلم این قیام فرما یا اور ایمی آب نے میدا ن جنگ سے کوئ

نہیں فرما یا تفاکہ مال فنبست سے بارے میں شکرے اندر اختلاف پڑ گیا اورجب یہ اختلاف شِدْت اختیار کرگ تورسول الله ﷺ فی ایس کے علم دیا کرسس کے پاس جرکھے ہے وہ آپ کے حوال كرور صعابه كرامة في استهم كم كتعيل كى اوراس ك بعدالتند في كوري كوري والمنظ كاحل مازل فرمايا . حضرت عُباده بن صامعت رضی التدعد كابيان سب كرسم لوگ سي مظلفاتك كے ساتھ مرینے سے تکلے اور بدر میں پہنچے۔ لوگول سے جنگ ہوئی اور الٹرنے دہمن کوسکست وی پھر ایک گروہ ان کے تعاقب میں مگ گیا ورانہیں کھدریشنے اور قبل کرنے لگا اور ایک گروہ ما ل غنیمت پر ٹوٹ پڑا اور اسے بٹورسنے اور سینٹے لگا اور ایک گروہ نے دیول کندیٹاللہ نظامہ کا كے كرد كھيرا أوالے ركھا كرمباد المتمن وهوسكست آئي كوكوئى اذبيت بہنيا دسے بجب رات آئى اور لوگ پلىك پئىڭ كرايك دومرسے پاس پہنچے توما لِ غنيمت جمع كرنے والوں نے كہا كرم نے اسے جمع كيا ہے لہذا اس ميں کسى اور كاكوئى حصة نہيں۔ شمن كا تعاقب كرنے والول نے کہا : تم لوگ ہم سے پڑھ کر اسس سے حق دار نہیں کیونکہ اس ال سے دشمن کو به کانے اور دُور رکھنے کا کام ہم نے کیا تھا ''اور جولوگ رسول اللّٰہ مِنْظِلْنَظِیکُلْ کی حفاظت فرما

ربے نفے اہوں نے کہا ؛ ہمیں بیخطرہ تفاکہ وہمن آپ کوعفلت میں پاکرکوئی افتیت نہا اللہ وسے اس بیان سے ہم آپ کی حفاظت میں شغول رہے ؛ اسس پرالٹر نے پر آین نازل فرائی .

یَسْتَلُوْنِکَ عَنِ الْاَنْفَالِ \* قَلُ الْاَنْفَالُ بِلّٰهِ وَالْرَّسُولِ \* فَاتَّقَالُ اللهُ وَالْرَسُولِ \* فَاتَّقَالُ اللهُ وَالْرَسُولُ فَا فَاتَّا اللهُ وَالْرَسُولُ فَا اللهُ وَاللهُ مَنْ مِنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولِهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

اطاعت کرو اگروافتی تم لوگ مومن ہو۔"

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ فیان نے اس مال غنیمت کوسلمانوں کے درمیان تسیم فرما دیا ہے اس مال عنیمت کوسلمانوں کے درمیان تسیم فرما دیا ہے اس مال میں دو زبدرمیں تیام فراکر اسلامی سنے کی راہ میں مدینے کی راہ میں مدینے کے درمیان مشرک مدینے کے دامی میں مدینے کے بیار میں اسلامی سنے کے دامی میں مدینے کے بیار میں مدینے کے دامی میں مدینے کے بیار میں مدینے کے بیار میں مدینے کے دامی کی داہ میں مدینے کے بیار میں مدینے کے بیار میں مدینے کے بیار میں مدینے کے میں میں مدینے کے بیار میں میں میں مدینے کے بیار میں میں مدینے کے بیار میں میں مدینے کے بیار میں مدینے کی درمیں تیار میں مدینے کے بیار میں مدینے ک

قیدی بھی سنے اور مشرکین سے حاصل کیا بڑوا مالی غیمت بھی ۔ آپ نے صفرت عبدا لٹدبن کعب رضی اللہ معنہ کوانی سونبی تقی ۔ جب آپ وا دی صفراء کے درّے سے باہر کعب رضی اللہ معنہ کوانی سونبی تقی ۔ جب آپ وا دی صفراء کے درّے سے باہر کی تعلقہ تو درّے اور فاز برکے در میان ایک شیلے پر بڑا ڈ ڈالا اور وہی تمس رہنجواں حصتہ علیا ملہ کورکے باتی مالی فیل پر برابر برابر تقسیم کر دیا ۔

اور وا دی صنفرار ہی میں آئیسنے حکم صادر فرنا یا کہ نظر بن حارث کو قبل کر دیا جائے۔
استخص نے جنگ بدر میں مشرکین کا پرجم اُسٹھار کی تھا اور بیر قریش کے اکا برجم بین میں سے تھا۔ اسلام شمنی اور رسول استر میں فاقی اُلگانی کی اینا۔ رسانی میں صدر رجہ بڑھا بڑوا تھا۔ آپ کے حکم پر حضرت علی رضی الدّعمۃ نے اس کی گرون ماردی ۔

آب کا گلا گھونٹ کرمارہی ڈالا تھا جنب نبی ﷺ نے اس کے قبل کا حکم صادر فرایا تو کہنے لگا: اسے محترابی پول کے لیے کون ہے ؟ آب نے فرایا: آگ: اس کے بعد حضرت عاصم بن ثابت افساری رضی اللہ عنہ نے ۔ اور کہا جا آہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ۔ اس کی گردن ماردی ۔

جنگی نقطتر نظرسے ان دونوں طاعوتوں کا قبل کیا جا نا صروری تھا کیونکہ بیصرف جنگی قیدی نہ شخصے منگرمیدیداصطلاح کی روسیے جنگی نجرم تھی ہے۔

منہنے سے وقود اس کے بعرجب ایٹ مقام رُوکار پہنچے توان سمان مرابوں سے ملاقات ہوئی جود دنوں قاصدوں سے فتح

کی بشارت سن کرات کا استقبال کرنے اور آپ کو فتح کی مبادک با دہیش کرنے کے بیے مدینے کے بیا مدینے کے بیا مدینے کے بیا مدینے کے بیا اللہ عنہ سن کمل پرٹسے منصر جب اہموں نے مبارک با و بیش کی توصفرت سلمہ بن سلامہ رمنی اللہ عنہ نے کہا اگر اور کو خداکی قسم ، گبنے مرکز اگر اور خداکی قسم ، گبنے مرکز کے بوڑھوں سے بچوا تھا جوا و منٹ جیسے سنتے "اکس پر دسول اللہ فظالم فیکن نے مسکرا کر فرمایا ' بھینیے ایمی کوگ مربر آوردگانی قرم نے۔

اس کے بعد حضرت اسید بن صغیر رضی الشرعن عرض پردا زہوئ باربول الشرعی الشرعن عرض پردا زہوئ باربول الشرعی علیہ وستی الشرک حمد سبت کہ اسس نے آپ کو کامیا بی سے بہمکنار کی اور آپ کی آکھوں کو سفی نیک نفت کے بعد سے بوگا ؛ سفی نشرک ختی ۔ بغدا بی یہ سبحت بھوئے بعد سے بوگا ؛ میں توسیحہ را متنا کر سب فافلے کامما طرب ، اور اگر میں برسمجتنا کہ دشمن سے سابقہ پہلے گا ۔ تومیں برسمجتنا کہ دشمن سے سابقہ پہلے گا ۔ تومیں برسمجتنا کہ دشمن سے سابقہ پہلے گا ۔ تومیں برسمجتنا کہ دشمن سے سابقہ پہلے گا ۔ تومیں برسمجتنا کہ دشمن سے سابقہ پہلے گا ۔ تومیں برسمجتنا کہ دشمن سے سابقہ پہلے گا ۔ تومیں برسمجھ نا دہتا ۔ دسول اللہ منظان کا اللہ منظان کا اللہ منظان کا اللہ منظان کا در اللہ منظان کا اللہ منظان کا اللہ منظان کا در اللہ منظان کا در اللہ منظان کا در اللہ منظان کے در اللہ منظان کے در اللہ منظان کا در اللہ منظان کے در اللہ منظان کی کھور کے در اللہ کے در ا

اس کے بعد آپ مرینہ منور وہی اس طرح منطفر وہنصور داخل ہوئے کہ ٹہراور گردوپیش کے سالے دشمنوں پر آپ کی دھاک بعیر کے گئی ہے۔ اس فتح کے اگر سے مدبینے کے بہت سے لوگ ملقہ بگؤش اسلم موقع پر عبداللہ بن آئی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھا وے کے لیے اسلام تھا اسلام کے ساتھیوں نے بھی دکھا وے کے لیے اسلام تھا ارکس کے ساتھیوں نے بھی دکھا وے کے لیے اسلام تھا ارکس کے۔ اسلام کی اسلام کے۔ اسلام کے۔ اسلام کی کے اسلام کے۔ اسلام کے۔ اسلام کی دیکھا وے کے لیے اسلام کی دیکھا وے۔ کے لیے اسلام کی دیکھا وہ کے کیا ہوں کے۔ اسلام کے۔ اسلام کے۔ اسلام کی دیکھا وہ کے کے لیے اسلام کی دیکھا وہ کے کے اسلام کی دیکھا کی دیکھا وہ کے کے لیے اسلام کی دیکھا کیا کی دیکھا کی

ات کی مریز تشرایت اوری کے ایک دن بعد قیدلی کی امراکد ہوئی۔ اب نے انہیں

صحابہ کرام پرتعسیم فرا دیا اوران کے ساتھ حسن سلوکی وصیت فرائی۔اس وصیت کا نتیجہ یہ تفاک صحابہ کرائم خود کھیور کھاتے تھے سکین قیدلویں کو روٹی بہیں کرتے تھے ، رواضع رہے کہ مریتے ہیں کھیور بے تینی تاریخی اور روٹی خاصی گراں قیمت)

مریتے ہیں کھیور بے تینیت چیز تھی اور روٹی خاصی گراں قیمت)

عبدلیوں کا قصیتیہ جب رسول اللہ شکا فیکٹی مریز پہنچ گئے تو آپ نے صحابہ کرائم نظر سے اللہ عنہ سے کہ آپ یا رسول اللہ شکا فیکٹی ایر لوگ پھیرے بھائی اور کئیے تھیلے کے لوگ ہیں۔ ہمری رائے سے کہ آپ ان سے فدیر بے لیں۔ اس طرح جو کچر ہم لیں گے وہ کفار کے خلاف ہماری تو ت سے کہ آپ ان اللہ شکا فیکٹی نے کہ اللہ اللہ قبل کے اللہ اللہ اللہ میں متوقع ہے کہ اللہ انہیں ہماری کیا رائے ہے؟ الہوں نے کہا ا

رسول الله منظائی آن منا این خطاب تمباری کیا دائے ہے؟ ابنوں نے کہا ا "والله میری وہ رائے بنیں ہے جو ابو بکر کی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ فلال کو۔ ابجہ حضرت عرف کا قریبی تھا)۔ میرے حالے کریں اور میں اس کی گردن ماردوں عقبیل بن ابی طالب کو علی کے جوالے کریں اور وہ اس کی گردن ماریں اور فلال کو جو جرف کا بھائی ہے عربی کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن ماردیں یہاں تک کم اللہ کو معنوم ہوجائے کہ ہمارے ولوں میں مشرکین کے لیے قرم گوش نہیں ہے ، اور یہ حضرات مشرکین کے مشادید وائم اور قائرین ہیں "

اور الله في يرسيت ازل فرمائي -

مَاكَانَ لِنَبِيِّ اَنْ يَكُونِنَ لَهُ اَسْرَى حَتَّى يُثُخِنَ فِى الْاَرْمِينُ ثُوِيْدُوْنَ مَوْرَيُدُونَ مُتَخِنَ فِى الْاَرْمِينُ ثُورِيْدُونَ مَوْلَاكِنَاكُ مِنَ اللَّهِ مَوْرَيْنَ مَعَلِيْكُمْ وَاللّهُ عَزِيْنِ حَصِيمٌ 0 لَوُلَاكِنَاكُ مِنَ مَنْ مَا اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللل

مع کسی نبی کے سیلے درست نبیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں بہال کک کہ وہ زمین میں ایھی طرح نو ترزن کر سف تم لوگ دنیا کا سامان چا ہتے ہو اورائٹر آخرت چا ہتا ہے؛ اورائٹر فالب اور حکمت والا ہے۔ اگرائٹر کی طرف سے وسٹ تربع تعنت مذکر بچکا ہوتا تو تم لوگوں نے ہو کی میں ہے۔ اگرائٹر کی طرف سے وسٹ تربع تعنت مذکر بچکا ہوتا تو تم لوگوں نے ہو کچھ ایا ہے۔ اس پر تم کو سخت عذا ہے کی دائیں ۔،،

اورالنّد کی طرف سے جو نوسٹے بعثت کرجیکا تقادہ پر تھا۔ فیامّا مَنّا بعد ویا آبکہ ویا میں فید کرنے کے بعدیا تواصان کرویا فدیہ ہے ہوئی فید کرنے کے بعدیا تواصان کرویا فدیہ ہے ہوئی چونکہ اس نوشٹے میں قید لول سے فدیہ لینے کی اجازت دی گئی ہے اس لیے صحابہ کراہم کو تبعیل فدیہ پر سزا نہیں دی گئی جگہ صرف سرزش کی گئی اوریہ جمی اِسس لیے کہ اُنہوں نے ایسے نے کفا رکو اچھی طرح کچلنے سے پہلے قیدی بنایا تھا؟ اور اس لیے بھی کہ انہوں نے ایسے ایسے جو پین جنگ سے این قبول کرا تھا جو صرف جگی قیدی مذہبی کہ جنگ کے ایسے ایک جو بین جن بین جدید قانون کھی مقدمہ چلائے بغیر نہیں جھوٹر آ اور جن کے تعلق تقدیم کا فیصلہ عمولاً سے موست یا عمر قید کی صورت میں نمو دار ہو آ ۔ اور جن کے تعلق تقدیم کا فیصلہ عمولاً سزائے موست یا عمر قید کی صورت میں نمو دار ہو آ ۔ سے۔

بہرمال چ کو صفرت الو برصدیق رصنی الشرعنہ کی دلتے کے مطابی معاملہ طے ہو چکا تھا
اس سیا مشرکین سے فدیہ بیا گیا۔ فدیہ کی مقدار چار ہزادا و رتین ہزار و رہم سے لے کرایک ٹالے
درہم تک تقی ۔ اہل کہ لکھنا پڑھنا بھی جائے تھے جبکہ اہل مدینہ کھتے پڑھنے سے واقف نہ
تھے ، اس لیے بہلمی طے کیا گیا کرسس کے پاس فدیہ نہ ہو وہ مدینے کے دس وس بچی کو کھنا
پڑھنا سکھا دے۔ جب یہ نے اچمی طرح سبکھ جائیں قریری اس کا فدیر ہوگا۔

رسول الله ین فلانسون الله مین فیدیول پر احسان بھی فرطایا اور انتخبی فدر بے بغیر رہا کردیا۔ اِس فہرست میں مطلب بن حنطب مینفی بن ابی رقاعم اور الوعز ہ جمی کے نام استے ہیں۔ اخرالذکر کوائندہ جنگ احد میں قیدا ورقتل کیا گیا۔ رتفصیل آگے آئے ہیں۔ ات نے اپنے دا ما دالو العاص کو بھی ہس شرط پر بلا فدید بھوڑ دیا کہ وہ حضرت زیز بن کے دام دالو العاص کے فدید بی کی دام در دوکیں گے۔ اس کی وجر پر ہوئی کر صفرت زیز بن نے ابوا لعاص کے فدید بی کا اور جن نقات صفرت خور کئی رضی اللہ عنہا کا تقا اور جب انہوں نے صفرت زیز بن کو ابوا لعاص کے پاس دخصہ کیا بھا تو یہ یا دائیں ہے دیا تھا۔ در سول اللہ خطافی کا اسے دیکھا تو اکت پر بڑی دِقت طادی ہوگئی اور اکت نے اسے دیکھا تو اکت پر بڑی دِقت طادی ہوگئی اور اکت نے اسے دیکھا تو اکت پر بڑی دِقت طادی ہوگئی اور اکت نے ابوا لعاص کو چوڑ دیں۔ صحابہ نے اسے بسروح ٹیم قبول کر صحابہ کر اُم سے ا جازت چاہی کہ ابوا لعاص کو اس شرط پر جھوڑ دیا کہ وہ حضرت زیز بن کی ابوا لعاص کو اس شرط پر جھوڑ دیا کہ وہ حضرت زیز بن کی در اور ایک انسادی صحابی کر بھیجد باکم تم دو نو ل بطبی یا جے ہیں دہنا۔ جب زیز بن تجارے پاس سے گذری تو ساتھ ہو کہ بھیجد باکم تم دو نو ل بطبی یا جے ہیں دہنا۔ جب زیز بن کو ما تقد نے کہ مدینہ داہیں گئے۔ اور حضرت زیز بن کو ما تقد نے کہ مدینہ داہیں گئے۔ اور حضرت زیز بن کو ما تقد نے کہ مدینہ داہیں گئے۔ بین در زیز بن کی بھرت کی اوا قد بڑا طویل اور المناک ہے۔

قیدلول میں گئی کی عمرُو کھی تھا جو بڑا زبان آورخطبیب تھا۔ حضرت عمرُ کے کہا! لے لئہ کے رسول ایسیل بی عمروسے اسکے و دوانت تردوا دیسجتے کس کی زبان لیسٹ جا یاکسے گا اور دہ کسی حکم خوانہ ہوسکے گا یکن دسول اللہ ظافلہ اللہ کے خلاف کسی میں آتا ہے حس پر قیامت کے روزالٹہ کی طرف سے پکروکی اختارہ تھا۔

مصرت سعد بن نعان رضی المدعمة عمره کرنے سکے سیلے ٹیکلے تو انہیں اوسفیان نے قید کر لیا . الوسفیان کا بنیا عمرُ و بھی جنگب بدر سکے قید ہوں میں تقا۔ بینا پنجہ عمر و کو الوسفیان سکے حوالے کر دیا گیا اور اس سنے صرت سند کو چھوڑ دیا ۔

قران کا تبصرہ عزوے پر ایک خدائی تبصرہ ہے۔ اگریہ تعبیر میں ہو۔ اوریہ تبصرہ با دشاہوں اور کی نظرہ میں میں میں میں اوریہ تبصرہ با دشاہوں اور کمانڈروں وغیرہ کے فاتحانہ تبصرہ با دشاہوں اور کمانڈروں وغیرہ کے فاتحانہ تبصرہ سے بالکل ہی جداگا نہ ہے۔ کس تبصرے کی چندہاتیں مختصراً یہ جی ج

التُد تعالے فیصب سے پہلے مسلمانوں کی نظران کوتا ہمیوں اوراخلاتی کمزوریوں کی طرف مبندول کرائی جوان میں ٹی الجملہ باتی رہ گئی تغییں اور جن میں سے تعبیٰ بعض کا اظهاراس موقع پر ہوگیا تھا۔ اس تو تجرد ہانی کا مقصور یہ تھا کہ مسلمان اپنے آپ کوان کمزور اوں سے پاک صاف کر کے کامل ترین بن جائیں۔

اس کے بعد اس فتے میں الٹرتعائی کی جرما پُداور غیبی مدد شامل تھی 'اس کا ذکر فسسطیا۔
اس کا مقصود پر بخت کہ مسلمان اپنی شجاعت وبسالت کے فریب میں مذا ہا بیں۔ حبس کے میں مزاج وطبا کتے پر بخرور و مکبر کا تستبط ہوجا آسہے۔ مبکہ وہ الٹرنغائی پر ترکل کریں اور اس کے اور پنجمبر و منطقہ کا کا عنت کیش رہیں۔

پیران بلندا عواض ومقاصد کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے بیے دسول الله مظالفة اللہ نے اس خوفناک اورخوز بزمعر کے میں قدم رکھا تھا۔ اور اسی ضمن میں ان اخلاق و اوصاف کی نشاندہی کی گئی ہے جمعرکوں میں نتے کا سبیب بنتے ہیں۔

پیرمشرکین و منافقین کواور بہو د اور جنگی قیدلوں کو مخاطب کر سے فیسے دبین نصیحت فرائی گئی سنتے اکدو دحق کے مرامنے جمک جائیں۔ اور اس کے یا بندین جائیں۔

اس کے بعد ملانوں کو مال خنیمت کے معاملے میں مخاطب کرتے ہوئے انہیں اس سے مسئلے کے تمام نبیا دی قوا عدو اصول سجماستے اور نبنائے گئے ہیں۔

پھراس مرصے پر اسلامی دعوت کوجنگ ومسلح سکے جن فرانین کی صرورت تھی ان کی توشیح
ا ورمشرو بیبت ہے تاکرسلانوں کی جنگ اور ابل جا بلیت کی جنگ میں امتیاز قائم ہوجائے
ا وراخلاق و کرد ار سکے میدان میں سلا اور کو برتری حاصل رسبے اور دمیا انھی طرح جان سلے
کر اسلام محض ایک نظریز نہیں سبے کھروہ جن احولوں ا ورضا بطول کا داعی سبے ان کے مطابق
ا بینے مانے والوں کی علی تربیت بھی کرتا ہے۔

کچراسلامی حکومت کے قوانین کی گئی دفعات بیان کی گئی ہیں حن سے واضح ہوتا ہے کراسلامی حکومت کے دارّے ہیں بینے والے مسلما تول اورُ اس دارُے سے با ہررہنے والے مسلمانوں میں کیا فرق ہے۔ منفرق واقعات کے مختلف تصابول کی تفصیلاً تعیین کی گئی۔ صدقہ نظر کی فرصیت

ا ورزگوٰۃ کے نصاب کی تیسین سے اس پوچھ اور شقعت ہیں بڑی کمی انگئی حب سے نقرار جہاجرن کی ایک بڑی تعدا و دوچار پھٹی ، کیونکہ وہ طلب رز تن سکے ساپے زمین ہیں دوڑ دھوپ سکے امکانات سے محروم ستھے ۔

پیرنہایت نفیس موقع اورخوت گواداتھا تی پر تھا کہ مطانوں نے اپنی زندگی ہیں بہل عید جو منائی وہ شوال ست بھر کی عید جو جنگ بدر کی فتح میں سے بعد بھی آئی۔ کتنی خوشگوارتھی یہ عید سیدجس کی سعاوت النہ تعلالے نے مسلمانوں کے سریہ فتح وعرقت کا آج رکھنے کے بعد طافرائی اور کھنا ایمان افروز تھا اس نماز عید کا منظر جسے مسلمانوں نے اپنے گھروں سے کل کر تکمیرو توجید لور تھید وہیں اور اس نماز کی دی ہوئی نمتوں اور اس کی کی ہوئی تا تید کے سبب اس کی دھت وہنوان مسلمانوں کے دی ہوئی نمتوں اور اس کی کی ہوئی تا تید کے سبب اس کی دھت وہنوان کے حشوق سے لبریز اور اس کی طوف رعیت کے جذبات سے معود ستنے اور ان کی پیشا نبال اس کے شکروسیاس کی اور ان کی پیشا نبال اس کے شکروسیاس کی اور ان کی پیشا نبال اس کے شکروسیاس کی اور ان کی پیشا نبال اس کا دی ہوئی تھیں۔ النہ تعلیہ نے اس نعمت کا ذکر اس آئیت میں۔

وَاذَكُرُوْلَ اِذْ أَنْ تُعْرَقُ وَلِيْلُ مُسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْأَرْضِ غَنَا فُوْنَ أَنْ يَنْفَظَفَكُو النّاسُ
فَالُوسِكُوْ وَاَيَدَكُو بِنَصْرِهِ وَرَزَقُكُو مِنَ الطّبِيبَ لَعَلَكُو تَشَكُرُ وُنَ ١٠١٨١)
فَالُوسِكُو وَايَدَكُو بِنِصَعِرِهِ وَرَزَقُكُو مِنَ الطّبِيبَ لَعَلَكُو تَشَكُرُ وُنَ ١٠١٨١)

"اورياد كر وجب تم تقورت عظم ونين مي كر وربناكر دكم عقد عنه ورت تحد كولك تهيين المحد تقديم الله المراني مردك وريع تهادى تهيين الله على المرحمة فرايا اوراني مردك وريع تهادى تايدكى اورتهبين بيكيزه بيرول سے دوزى دى تاكم الوگ الس كا شكر اداكرو ي

WHITE THE PARTY OF よれなのおけてか.

## ہرکے بعد کی جگی سرکومیال

برکا موکد مسافر آ اور مشرکین کا سب سے پہلاستے کھراؤ اور فیصلہ کن موکہ نفا حب ہیں مسافر آ کو فتح مبین حاصل ہوئی اور سادے عرب نے اس کا مشاہرہ کیا۔ اس موکے کے نتائج سے سب سے زیادہ وہی لوگ دل گرفتہ تھے جنہیں براہ راست بر نقصان غلیم برداشت کرنا پڑا تھا، لینی مشرکین ؟ یا وہ لوگ جومسلما نوں کے غلیہ وسر بلندی کو اپنے غرببی اورا قصادی وجود کے لیخط و محسیس کرنے تھے ، لینی ہیود۔ چنا پخرجب سے سلمانوں نے بدر کا موکہ سرکیا تھا یہ دونوں گروہ مسلی نوں کے خلاف غم و خصر اور رخج والم سے بُل مجبوں سے سلمانوں نے بدر کا موکہ سرکیا تھا یہ دونوں گروہ مسلی نوں کے خلاف غم و خصر اور رخج والم سے بُل مجبوں سے سنے بسیا کو ارتازہ بسی کہ اور مشرکین کو ۔ " اللّی نواز آ اللّی ال

عنم وغفتہ مذر کفتا تھا۔
ان کے علادہ ایک چرتھا گردہ بھی تھا، بینی وہ بَرُّدِ جردینے کے گرد وہش لودوہاش رکھتے تتے۔ ابنیں کفرو اسلام سے کوئی دلیسی مزتھی بولیک پر گئیرے اور رمبزن تھے، اس بے برری کا میا بی سے ابنیں بعبی قات و اضطراب تھا۔ انہیں خطرہ تھا کہ مدینے میں ایک طاقت ور عکومت قائم ہوگئی توان کی لوٹ کھشوٹ کا راستہ بند ہوجائے گا، اس سے ان کے دلول میں بھی مسلمانوں کے خلاف کینہ جاگ اسمان اور بر بھی مسلم دیشمن ہوگئے۔

اں طرح میمان چاوں طرح علی گھر گئے، لیکن مسلمانوں کے مسیمیے میں ہرفران کا طرز عمل و مررے سے مختلف میں برفرانی کے طرح ملی کا طرز عمل و وررے سے مختلف میں مرفرانی نے دیا ہے حسیب حال ایساطر لقدا پنایا تھا جو اس کے خیال میں اس کی غرص و غابیت کی کمیل کا کفیل تھا، چنانچہ اہل مدینہ نے اسلام کا اظہار کر کے در یودہ ساز شول

وسیسہ کاربوں اور باہم اللہ افے بھڑانے کی راہ اپنائی۔ بہود کے ایک گروہ نے کھکم کھلائے وعداو اور غیظ وغضب کا مظاہرہ کیا۔ اہل کر نے کمر تو راضرب کی دھمکیاں دینی خروع کمیں اور بدلہ اور انتقام لینے کا کھلا اعلان کیا۔ ان کی حجگی تیاریاں بھی کھکے عام ہور دی تنفیں بگویا وہ زبان حال سے مسلما نوں کو یہ بیغام دے دہیے تنفے سے

و لا بد من یوم اغر سحب یطمل استماعی بعده النوادب ایک ایدا روشن اور تا بناک دن ضروری سیع میں کے بیر وحد درازیک نوح کرنے والیوں کے فرمے مشندتا رہوں -

اورسال بھرکے بعد وہ عملاً ایک الیبی موکداً رائی کے لیے مدینے کی چہار دیواری کا چرار استے جو تا ریخ میں فزوۃ احد کے نام سے معروت ہے اور حس کامسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر قبرا اثر بڑا تھا۔

ان خطرات کے جی سے نبیٹے کے بیم ملانوں نے بڑے اہم اقدا اس کے جی سے نبی فیٹا المانات کے جی سے نبی فیٹا المانات ک کی فائد انہ عبقریت کا بیٹا مہاں ہے اور یہ واضح ہوتا ہے کہ مدینے کی قیادت گرد و میش کے ان خطرات کے سیسلے میں کسس قدر بدیار تھی اور ان سے نمٹنے کیلئے گئتے جا می منصوبے رکھتی تھی۔ اگل سطور میں اسی کا ایک مختصر سافا کر پیش کیا جا دیا ہے۔

کے گرر۔ کر پر پیش اور دال ساکن ہے۔ یہ دراصل مٹیا ہے دنگ کی ایک چڑیا ہوتی ہے لیکن پیال منظیم کا ایک چشر مراد ہے جونجد میں سکتے سے زیراستہ نجدی شام جانے والی کا روانی شاہراہ پر واقع ہے۔ بنویم کا ایک چشر مراد ہے جونجد میں سکتے سے زیراستہ نجدی شام جانے والی کا روانی شاہراہ پر واقع ہے۔

غلام بالقدآیا ہے آپ نے آزاد کر دیا ۔۔۔ اس کے بعدائی دیار بنی سُنیم میں تین روز قیام فرما کر مدینہ میں استے۔

ا در در انگرنی مین الفائدی کے خلاف بانٹری کی طرح کھول دیا تھا۔ بالا خرکتے کے دوہ ہا درجوانوں فی سلے کیا کہ وہ است میں سے سلے کیا کہ وہ سات میں سے اس اختلاف وشقاق کی تبنیا د اور اس وقت دُسوائی کی جڑے انعوز باللہ العینی نبی منطاب کا خاتمہ کردیں گے۔

پنانچہ جنگ بررکے کچھ ہی د نول بعد کا وا قعہ سبے کر عمر بن وہب تمی ۔ جو قریش کے شيطانول مين سه نقا اور يح مين نبي ينطفظه اورمها بترام كوا ذيتين بهنيا ياكرتا تما اوراب اس کا بینا و بہب بن ممیرجنگ بدر میں گرفتار ہوکرمسلما نوں کی قبیر میں تھا۔ ہی میرسنے ابك ون صفوان بن اميه كرم الوحليم بن بيندك گفتنگوكرت بهرت بدر كركنوس بي يجينك جائے واسے مقتولوں کا ذکر کیا - اس پرصفوان نے کہا، خداکی سم ان سے بعد جینے ہیں کوئ لطف نہیں "جواب میں تمکیرنے کہا " خدا کی قسم تم سے کہتے ہو۔ دکھیو! خدا کی قسم اگرمیرے اور قرض مذ ہوتا جس کی اوائیگی کے بیے میرے پاکس کھینیں، اور اہل وعیال مزہوتے، جی کے بارے میں اندبیشہ ہے کرمیرے بعدمنا نع بوجائی گئے، تو میں سوار بوکر می کے یاس جاتا اور اسے قتل كر الآ ؟كيو كرميرے بيے وہاں جانے كى ايك وجرموجود ہے۔ميرا بريا أن كے إل قيد ہے " معنوان سف اس صورت مال كوغنيمت سيمت بوست كيا: اجما جلوا تها دا قرض ميرب فِتے ہے میں اسے تہاری جانب سے اوا کرووں گا؛ اور تہارے اہل وعیال میرے اہل و عیال ہیں۔ جب مک وہ موجو د رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرما رہوں گا۔ ایسانہیں ہو سکتا کەمپرسے پاسس کوئی چیز موجود ہوا دران کو مذھے۔" عُمُرِّ نَهُ كِها ! البيحا تواب ميرك اورابية ال معاسط كوصيفر وارْبي ركهنا صفوان في

کہا تھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔

اس کے بعد محمیر نے اپنی تلوار پر سان رکھائی اور زمر آلود کر ائی میجرروار نا بُول اور مدینة پهنچا ؛ نیکن انجی وه مسجد سکه دروا زیب پر اپنی ا و نعتی بیمها ہی ریا تھا کہ حضرت عمر بن خطا برضی لنزعز کی نگاہ اس پر پیڈ گئی ۔ وہ سلمانوں کی ایک جاعث کے درمیان جنگ بدرمیں النڈ کے عطا کردہ اعزاز و اكرام كے متعلق باتیں كررست تھے --- انہوں نے ديكھتے ہى كہا ؛ بهكتا، اللّٰه كا دشمن عمير كسى برك بى ادا د ك سك آيا ب يمرا بنول نے نبى الله الله كى خدمت بيں حاضر بوكر عرض کیا' اسے انٹر کے نیٹی ایر الٹر کا دشمن عمیرا پنی الوار حما تل کئے آیا سہے۔ آپ نے فروایا' لسے میرسے پاس کے آؤ۔ عمیر آیا تو حضرت عمر شنے اس کی تلوار کے پرتنے کو اس کے گلے کے پاس پکر اس اور انعمار کے چندا فرا دسے کہا کہ تم لوگ رسول اسٹر مظافظیکانہ کے پاس حب وَاور وہیں ببیمه مباو اورات کے خلاف اس مبیت کے خطرے سے چوکنا رہو بکیو کریہ قابل اطبینان نہیں عمر رضى الشدعنه اس كى گرد ك مين اس كى ملوار كاپرتلا لېپيث كر كيلت بوست بين توفرها يا: "عمر إ ا سے چھوڑ دو۔ اور تئریرا تم قربیب آ جاؤ۔ اس نے قربیب آگر کہا 'اپ نوگوں کی مبیح بخیر ہو! نى قطانه المالات فروايا! الترتعاسك في بين ايك اليسة تنجية سية مشرون كياسه جوتمها دسه اس تخيرسے بہترسے، نعنی سلام سے بوابل جندت کا بخیرہے۔

اس کے بعد آپ نے فرایا 'اے میرائم کیوں آئے ہو؟ استے کہا یہ قیدی جو آپ لوگوں کے بعد آپ استے کہا یہ قیدی جو آپ لوگوں کے بیعنے میں احسان فرادیکے۔ اور اس کے بارے میں احسان فرادیکے۔ اور اس کے بارے میں احسان فرادیکے۔ آپ لوگ اس کے بارے میں احسان فرادیکے۔ آپ اللہ ان آپ سے فرایا ، بھر یہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں سے ؟ اُس نے کہا اللہ ان میں تلوار کیوں سے ؟ اُس نے کہا اللہ ان میں الموالدن کا براکرے ۔ کہ یہ بھادے کی کھی اُرا سکیں ا

را مدن کی برا میرسے بیری بارک بیری بازی کیول کے بیری بال نے کما کی مرون ای قیدی کے لیے ایا ہول۔
اسٹ نے فرایا کی بی بازیکول کے بو استے کما کی مرون ای قیدی کے بی ایا ہول۔
اسٹ نے فرایا ہیں جگہ تم اور صفوان بن امیر طبیم میں طبیعے اور قریش کے جو مقتولین کنوں میں بھینے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا ، بھرتم نے کہا 'اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرسے اہا ہویال مند ہوتے تو میں بہال سے جاتا اور مستدر قوتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے تمہارے قرض اور منہ ہوتا لی دیتا۔ اس پر صفوان نے تمہارے قرض اور اہل وعیال کی ذیتے داری لی بشر طبیکہ تم بچھے قبل کر دو۔ لیکن یا در تھوکہ الشرمیرے اور تمہارے

ورمیان حائل سیے۔

عمر نے کہا ہیں گوا ہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے دسول ہیں۔ اے اللہ کے دسول ایک دسول ایک مرسول ایک ہوٹا اسے ہم جیٹلا ہمادے پاس اسمان کی جوٹری لاتے تھے، اورا آپ پرج وحی نا ڈل ہوتی تھی، اسے ہم جیٹلا دیا کرتے سنتے نیکن یہ توابیا معاطرہ سے سب میں میرے اور صغوا ان کے سوا کو آئی دجودی نہ تھا۔ اس سیے واللہ مجھے بیٹین ہونیا آپ کہ میں اللہ مجھے اسلام کی ہوایت دی اور اس مقام تک ہا بہ کر کے پہنچا یا "
پیم مُکیر نے کار بی کی شہادت دی اور دسول اللہ میٹا تھا ہے اور اس مقام کار کر نما طب کر کے فرایا قاریہ ہما تی کو دین مجھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آڈاد کر دو"

ادعرصفوان اوگول سے کہا پھرد ہاتھا کہ بہنو شخبری سی اوکہ چندہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو بدرے مصابّ بھیوا دسے گا۔ ساتھ ہی وہ آنے جانے والول سے محمّ برکی بابت بھی ایک سوار نے بنایا کہ مُرَر ملمان ہوجیکا ہے۔ یہ سس کر محمّ برکی بابت بھی ایک سوار نے بنایا کہ مُرَر ملمان ہوجیکا ہے۔ یہ سس کی معنوان نے تعام کھائی کہ اس سے معمی بات نہ کر رہ گا اور نہ معمی اسے نفع پہنچائے گا وادم محمقی است نے کر اس کا محمد دینی شروع کی۔ محمد میر شروع کی۔ اور وہیں مقیم رہ کر اسلام سیکھ کرنے کی دا ہ کی اور وہیں مقیم رہ کر اسلام سیکھ کرنے کی دا ہ کی اور وہیں مقیم رہ کر اسلام سیکھ کرنے کی دا ہ کی اور وہیں مقیم رہ کر اسلام سیکھ کرنے کی دا ہ کی اور وہیں مقیم رہ کر اسلام کی دعومت دینی شروع کی۔ ان کے ماتھ پر بہت سے لوگ مہلان ہوئے ہی

۳-عزوه بنی فینهاع کرسول الله مظافظاتی نے مریز تشریف لانے کے بعدیہود کا سے معربہ تشریف لانے کے بعدیہود کے معابدہ فرمایا تشااس کی دفعات بجیلے صفحات رہے کے معابدہ فرمایا تشااس کی دفعات بجیلے صفحات

علی الدر کرکی جاچی ہیں۔ دسول اللہ عظافی کی لودی کوشش اور خوا ہش تھی کہ اس معاہدے
میں جر کھے سطے پاگیا ہے وہ نا فذر سے ؛ چنا نچر مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایبا قدم نہیں اٹھایا
گیا جواس معاہدے کی عبادت سکے سی ایک حرف سے بھی خلاف ہو۔ لیکن ہیر دجن کی مادیخ
عدر و خیاست اور عہر کئی سے پُرہے وہ بہت جلد اینے قدیم مزاج کی طرف بلی سے تامیل اور مسلمانوں کی صفول سے افراد ہیں سازش، اڑا نے بھرا افراد ہنگا ہے اور مہرا اور مہرا کے افراد میں سازش، اڑا نے بھرا افراد ہنگا ہے اور مہرا

مهرود کی عیباری کا ایک نمورز این اسحاق کابیان ہے کہ ایک بُوڑھا پہدی

شاش بن قبیس — چوقیریں یا وَل ب<u>شکائے بھئے</u> تھا، پڑا زیر دست کا فریھا، اورمسلانوں سے سخست عداوت وحمد رکھتاتھا ۔۔ لیک مار صحابۃ کرام کی ایک محیس کے یاس سے گذرا، حب میں اوس وخزرج دونوں ہی تبلیلے کے لوگ بیٹھے یا ہم گفتگو کر رہے ہتھے۔ اسے یہ دیکھ کر كراب ان سكه اندرجا بليت كى يا بهى عدادت كى چگراسلام كى الغمت واجمّاعيت كے سے ليے، ا وران کی دیرینه شکررنجی کاخاتمه برگیاسهه پخست رنج برُوا۔ کہنے لگا :" اوہ اس دیار میں بنو تیکہ ك استراف متحد بوسكة بي إبخدان اش ك اتحا دك بعدتو بهارا يهال گذر بنين " چنامخ اس سفے ایک نوجوان پہودی کوچواس کے سائقہ مقاحکم دیا کہ ان کی مجانس میں جائے اور ان کے ساتھ ببیٹھ کر پھر جنگب بُعاث اور اس کے پہلے کے حالات کا ذکر کریسے اور ایس سیسلے میں دونوں جانب سے جواشعار کے گئے ہیں کچھان میں سے سٹائے۔ اس بہو دی نے ا پہاہی کیا۔ اس کے نینجے میں اوس وخزاج میں تو تو میں میں مشروع ہوگئے۔ لوگ جبار منے سکھ اورایک دوسرے پر فخرجتانے گئے سٹی کہ دو تو تنبیاں کے ایک ایک آدمی نے کھٹنوں کے بل مبيح كدرة وفستندح تشروع كردى بيم ايك سقه ابين يترمقابل سيركها أكرميا بوتوم كس جناک کو پیرجوان کرکے پیٹا دیں ۔۔مقصد پر تھا کہ ہم اس یا ہمی جنگ کے بیار ہیں جواس سے پہلے زمین جا چی ہے۔ اس پر دونوں فرلقیوں کو ٹاؤا گیا اور پوئے ، حیادہم تیار بين- سُرّة مين مقايله بوگا - بتغيار . . . . با بتغيار . . . . . إ

بی - حرہ بی معابلہ ہو گا ۔ بھیاد در با ہھیاد در با ہمیاد کے اور لوگ ہتھیا دلے کو حسّبہ می کا کو زیز بھنگ اور لوگ ہتھیا دلے کو حسّبہ می کا کو اس کی خربو گئی۔ آپ اپنے جہاج بن صحابہ کو ہمراہ ہے کہ جمعت النہ کے باس پہنچ اور فروایا : اسے مسل نول کی جاهت النہ النہ ۔ اللہ ۔ کیا بیٹ دہست ہوتے ہوئے جا ہمیت کی پکار! اور وہ بھی اس کے بعد کہ النہ تہدیں اسلام کی ہمایت سے مرفراز فرما چکا ہے اور اس کے دریعے تم سے جا بلیت کا مما الد کا طاق کراور تہدیں کو سے نبیات کا مما الد کا طاق کراور تہدیں کو سے نبیات دے کر تہدادے دول کو آپ میں جوڑچکا ہے! آپ کی نصیعت سن کو صحابہ کو احساس بکواکہ ان کی حرکت شیطان کا ایک جھٹکا اور دشمن کی ایک چال تھی؛ چنانچہ وہ رفیا احساس بکواکہ ان کی حرکت شیطان کا ایک جھٹکا اور دشمن کی ایک چال تھی؛ چنانچہ وہ رفیا کے اور ادس وخر نرج کے لوگ ایک دومرے سے کے طے۔ پھر دسول النہ مقابلہ کا ایک و شمن کا تا تا تا کہ اللہ تان کی دشمن کی ایک اللہ تان کی دھرانے دومرے سے کے طے۔ پھر دسول اللہ تان کی دھرے کے دھران کی دھران کی دھران سے کے طے۔ پھر دسول اللہ تان کی دھرانے دومرے سے کے طے۔ پھر دسول اللہ تان کی دھران کی دھرانے میں واپس آسے کی اللہ تان کی دھران کی دھران سے دھران کو دھران کی دے دھران کی دھران ک

شامش بن قبیس کی عیّاری کی آگ بچھا دی تھی لیکھ

یہ ہے ایک نمورز ان میشگاموں اور اضطراب کاجنہیں بہود مسلما توں کی صفوں میں بیا كرنے كى كوششش كھتے ہے اور ہے ہے ايك مثال اس دورسے كى جصے پر ہود اسلامى وعوت كى راه ميں الكلسة سيق تھے - اس كام كے سيار انہوں نے مختلف منصوب بنا ركھے تھے. وه حبُوستْ پروپگنڈس کرستے ستھے۔ مسے مسلمان ہو کرمش ام کو پیرکا فرہوجائے تھے تاکہ کمزود ا ورما دہ اوح قسم کے لوگوں کے دلوں میں شک وشہرے کے بہج پوسکیں کسی کے ساتھ مال تعلق ہوتا اورو مسلمان ہوجا تا تواسس پرمعیشت کی دا ہیں تنگ کردیتے ؟ چیا نچہ اگراس سے نہتے محربتایا ہوتا ترمیع وشام تقاضے کرتے۔ اور اگرخود اس مسلمان کا کھر بتنایا ان پرہوتا تو اسے ادا مذكرت بكرباطل طريطة يركها جات اوركهة كرتمهارا قرض تومهارك أويرأس وقت تما جب تم اپنے آبائی دیں پر ستھے لیکن اب جبکرتم نے اپنا دین بدل دیاسہے تواب ہمارا ، ور تهارا کوئی لین دین بنیں۔ مص

واضح رہے کربہو دینے بیرساری حرکتیں پدرسے پہلے ہی مثروع کر دی تغییں ، اور اس معاہدے کے علی الرغم شروع کر دی تقیں جو ابڑول نے دسول النٹر مظالم الملے سے کرد کھا تھا . ادهر رسول النثر ينطق فليكاني اورصماية كرائغ كايه مال تفاكروه الديبودكي بدايت يابي كي اميد میں ان ساری باتول پرصبر کریتے جا دسہے ہتھے۔ اس کے علاوہ پرہی مطلوب مقاکداس مطلق میں امن وسلامتی کا ماسول برقرار رہے۔

بنو فیونما ع کی عبر کسی این بردین معانوں کی زبر دست مدد فرما کرانہیں عزیت ویٹوکست

ستصمرفرا ذفرما ياسب اوران كارععب ودبديه وور ونز ديك برجگررست والول كے دبوں ر ببیر کیا ہے توان کی عدا دمت وسعد کی بانٹری پیعث پڑی۔ انبول نے کھلم کھلائٹر وعدا وست كامطابروكيا ادرعلى الاعلال يغاومت وايذادماني يراكز آستة ـ

ان میں سب سے زیادہ کینہ تو زا ورسب سے پڑھ کر نثر ریکعب بن انٹرف ننا حس کا ذکر

ملک ابنِ ہشام ۱/۵۵۵، ۵۵۹ هی مفسرین نے مورہ ال عمران وخیرہ کی تفسیریں ان کی اس قسم کی حرکات کونے ذکر کئے ہیں ۔

اسكه الراسب السي طرح تينون بهودي قبائل مين سب سي زياده بدمهاش بنوقينقاع كا تبييه تھا۔ یہ لوگ مدسینے ہی کے اندر رہبتے تھے اوران کا محلہ انہی کے نام سےموسوم تھا۔ یہ لوگ پینتے کے لحاظ سے سونار، لوبار اور برتن سا زیتھے۔ ان بیشوں کے مبدب ان کے ہرا دمی کے پاس وافر مقدار میں سامان جنگ موجود تھا۔ ان کےمردان جگی کی تعدا دسات سوتھی اور وہ مدینے کے سب سے بہادر بہودی تھے۔ انہیں نے سب سے پہنے عہد مکنی کی تفصیل بہرے جب النّدتعك للنف ميدان بررس سلما نول كوقتح ست م كمناركيا توان كى مركش مين شدّن م م کئی - انبول نے اپنی شرار توں بہ خیاشتول اور الا انے بعرا انے کی حرکتوں میں وسعت اختیار کر لی ا ورخلفشاں پیداکڑائشروع کردیا ؟ چنا نچہ جومسلمان ان کے بازا رمیں جاتا اسس سے وہ مذاق و استہزا و کرستے اور اُسے ا ذیت پہنچاتے حتی کرمسل ان عور توں سے بھی چینے جی اومشروع کردی۔ اس طرح جبب صورمتِ مال زیا در منگین برگنی ا ور ان کی سرکشی خامسی بڑھ گئی تورمول لنڈ فظلنه فيكاله سندانهي جمع فرما كروعظ ونصيحت كى اور رشده بدايت كى دعومت دبيت بوست طلم و یغاوت کے انجام سے ڈرایا ۔ تیکن اس سے ان کی بدمعاشی اور عزد رہیں کچراور ہی امنیا فہ ہو گیا۔ چنانچہ ا مام آبوداو و فیروستے معنوت ابنِ عیامس رضی النزمنہ سے روابیت کی ہے کہ جب رسول السُرطُكُ السَّرِ اللهِ السَّرِ اللهُ السَّلِي اللهُ المستراب والمست ويدى المات مريد تشريب لاست تو نبوتينقاع كے بازار ميں بہود كوفي كيا اور فرايا "اسے جاعب بہود إس سے بہلے اسلام قبول کراوکر تم پرکھی دلیسی ہی ما دیڑھے مبیسی قریش پریڈ کی سیٹ انہوں نے کہا ڈ اسے محدّ ! تہیں ہس بنا پرخود فریسی میں منتلانہیں ہونا جا ہینے کرتمہاری مرتبیر قریش کے اناٹری اور ناآشنائے جنگ لوگوں سے ہوتی اور تم نے ابنیں مارایا۔ اگرتمہاری بوائی ہم سے ہوگئی تو نیا میل جائے گا کہم مرد بين ادر بمارسه بميه لوگول سيه تهيين يا لايزيزا بقاءً اس ڪرجواب مين النز تعليا لياسة يه أبيت نازل فرما نَيَ <sup>بِكِن</sup>هُ

قُلْ لِلْذِينَ كُفَرُوا سَتُغَلَبُونَ وَتَحْشَرُونَ اللّهِ جَهَنَّةِ ﴿ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ٥ قَدْكَانَ لَكُمْ اليَهُ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۚ فِعَهُ تُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللّهِ وَالْخَرٰى كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُ مُ يِمِثْلَيْهِمُ رَأَى الْعَيْنِ ۚ وَاللّهُ يُؤَيِّدُ مِنْصَرِم مَنْ يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِلْولِي الْأَبْصَارِ ٥ (١٣/١٢:٣)

"ان كا فروں سے كہہ دوكرعنقريب مغلوب كئے جا دَكے اورجہنم كى طرف بإيكے جا دَكے ، اور وہ بڑا تھ کا نا ہے ۔ جن دوگروہوں میں محرہوئی ان میں تمہارے سیے نشاتی ہے۔ ایک گروہ الٹاکی راه میں لاط رہائتا اور دوسرا کا فرتفا۔ بیران کو آٹکھوں دیکھنے میں اپنےسے دوگ دیکھ دہے تھے؟ اور النّداین مرد کے دریعے حس کی مائید جا ہتا ہے کرماہے۔اس کے اندریقیناً نظروالوں کے لیے عیرت ہے؟ بهرحال بنو قينقاع نے جرجواب ديا تما اس كامطلب صاف معاف اعلان جنگ تفا؟ كا انتفاركرنے تھے.

ا وحراس نصبحت کے بعد بہود بنو قلینقاع کی جراکتِ دندا بذا ور بڑھ گئی ؟ چا بخد تھوٹے ہی دن گذرے نے کہ البول نے مدینے میں بلوہ اور ہنگامہ بیا کر دیا حس کے نیتے میں انہوں نے اسپنے ہی وائتوں اپنی قبر کھو دلی اور اپنے اور زندگی کی راہ بندکر لی۔

ابن بشام فے ابریون سسے دوا بہت کہ سے کہ ایک عرب عودیت بنو قبینقاع سکے با زار میں کھیسامان سے کرآئی اور بیچ کر رکسی صرورت سکے لیے ) ایک سیناد کے پاس ، جرببودی تھا، ببیندگتی ربهود یول نے اس کا چېره کعلوا ناچا با گر اس نے انکا دکر دیا۔ اس پر اس سنار نے يجيك سي اس كريش كانچلاكمت والجيلى طرف بانده ديا اوراس كيم خررز بوئى رجب وه ائتی تواس سے بے دردہ ہوگئی تو ہیو دیوں نے قبقیہ لگایا۔ اِس پر اس عودست نے چنے بیکار مِهَا تَى بصلى كُوايك مسلمان في استنار يرحم كيا اوراكس ماردا لا- بيواياً يبود يول فياس مسلمان پرحمله كركے اسے مارڈ الا۔اس كے بعد مقتول مسلمان كے گھروالوں نے شورمجایا اور یہود سکے خلاف مسلما نول سے فرما د کی ۔ نتیجہ ہیر ٹرکوا کرمسلما ان او رہنی قینقاع سکے پہودیوں میں

محاصرہ ، سپردگی اور جلاوسی کا پیمانہ برز ہوگیا۔ آپ نے مدینے کا انتظام

الوليّا به بن عبد المنذركوسونيا اورخود، حضرت حزَّه بن عبد المطلب كے مائد ميں سلانوں كا

بعریا دے کرالڈ کے شکرے ہما ہو تینفاع کا گرفے گیا۔ انہوں نے آپ کو دیکھا تو گھھیوں
میں قلعہ بند ہو گئے۔ آپ نے ان کاسختی سے محاصرہ کر لیا۔ یہ عمیہ کا دن تھا اور شوال سکتہ
کی ہ ا تا ریخ ۔ پندرہ روز کک ۔ یہنی بال ذی القدہ کے نودار ہونے کک ۔ محاصر جاری رائے۔ پیر الڈ تعلے لئے ان کے دلول میں رعب ڈال دیا جس کی سنست ہی یہ ہے کہ جب وہ کسی قرم کو شکست ہی یہ ہے کہ جب وہ کسی قرم کو شکست و ہز ممیت سے دوچاد کرنا چا ہتا ہے توان کے دلول میں رعب ڈال دیتا ہے بچانچ بنو قینف کا ان کی جائ ہو اللہ میں اس قرم کو شکست و ہز ممیت سے دوچاد کرنا چا ہتا ہے توان کے دلول میں رعب ڈال دیتا ہے ؟ چان نی بنو قینف ع نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیئے کہ دسول اللہ میں شطور ہوگا۔ اس کے مال ، آل وا ولا دا ورعور توں کے بارے میں جوفیصلہ کریں گے انہیں شطور ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے محکم سے ان سب کو با فدھ لیا گیا۔

نیکن ہیں موقع تفاجیب عبداللہ ہی اُبی نے اپ منا فقا نہ کردار ادا کیا۔ اس نے رسول اللہ
علیٰ المقبیل سے سخت اصرار والحاح کی کہ آپ ان کے بارے میں معافی کا حکم صا در فرائی۔
اُس نے کہا اُ اے محد اِ میرے معاہدی کے بارے میں احسان کیجے " ۔ واضح رہے کہ فوقینقاع خوری کے حلیف سے ۔ کین رسول اللہ عظامی اللہ ایک اس نے اپنی بات محر در ہرائی۔ گراب کی بار آپ نے اس سے اپنا اُرخ مجمید لیا۔ لیکن اس شخص نے آس ہے۔
کے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ آپ نے فراطا اُ مجھے مجھوڑ دوا اور ایسے فنسبناک ہوئے کہ لوگوں نے فیصلے کی رہائی آپ اور اولا اُنہ ہے مجھوڑ دوا اور ایسے فنسبناک ہوئے کہ لوگوں نے فیصلے کی رہائیاں آپ کے جہرے پر دیمیس۔ بھرآپ نے فرایا 'مجھ جوڈوں گا بہاں کہ لیکن پر منافی آپ اصرار پری ایم رہا اور اولا اُنہیں بھوا میں آپ کونہیں مجھوڑوں گا بہاں کہ کہ آپ میں میں معاہدین کے بارے میں احسان فرہا دیں ۔ چارسو کھلے صبم کے جوان اور تین سوزدہ این جہوں نے بی میں میں میں کی دولوں کا میاں کے جہوں نے اس کے اس کے میاں اور تین سوزدہ این ایک بی صبح میں کا ملے کردکھ دیں ہے واللہ این میں آپ کی میں میں کی کہ کونہیں کے وال اور کیا جوائی کہ انہیں ایک بی صبح میں کا ملے کردکھ دیں ہے واللہ ایس نہ میں درائے کی گروشوں کا خطرہ میں کہ دیا جول "

بالا خررسول الله طلا الله المواقية في اس من فق محسائق رض كے المهارِ اسلام پرائمي كوئى ايك ہى مهدية گذرا تھا) رعاميت كامعاطركي اوراس كى فاطران سب كى جان بخشى كروى البته انہيں حكم ديا كہ وہ درسينے سنے كل جائيں اور ائر ہے گہوس میں مذر ہیں ؟ چنا نجریرسب اذر مات شام كى طرف چلے گئے اور تقور شرے ہى دنول بعد ویال اكثر كى موت واقع ہوگئى۔ شام كى طرف چلے گئے اور تقور شرے ہى دنول بعد ویال اكثر كى موت واقع ہوگئى۔ رسول الله يُنظر الله عن الله عند الله عندان كے اموال هنبط كر ہيے ۔ جن جن جن سے تين كانيں ، دوزر ہيں ،

تین تلواری اورتین نیزید اسینے سیفتخب فراتے اور مالِ غنیمت بیں سے تمس بھی نکالا۔ غنائم جمع کرنے کا کام مختربن سلمہ نے انجام دیا۔ شہ

مم ۔ عروق سولی ایک طرف صفوال بن امید، بہوداورمنا فعین اپنی ابنی ابنی ارتول مم ۔ عروق سولی ایک ایک طرف سفے تو دوسری طرف ابرمغیان بھی کوئی ایس کا رُوائی ایک ا

وسینے کی ا وحیر بن میں متعاجس میں بار کم سے کم پڑے تین اثر نمایا ں ہو۔ وہ انسی کا رُوائی جلدا زجلد انجام دسے کراپنی قوم کی آبروکی حفاظدت اوران کی قرت کا اظہار کرنا چا ہتا تھا۔اس نے نذر مان رکھی تھی کرجنا بت کے سبب اس کے سرکو یا ٹی نہ چھوسکے گا بہاں مک کرمحد شکا انگارات ا الاانی کرے۔چنانچدوہ اپنی تسم بوری کرنے کے بیے دوسوسواروں کونے کرروان ہوا۔ اور وادی قنا ہے مرے پرواقع نیب مامی ایک بہاڑی کے دامن میں خیر زن بڑا مدینے سے اس كا فاصله كونی ياره ميل سبت بريكن چونكم الومعنيان كو مدسينے پر كھلم كھلا تھلے كى بمتنت مز ہوتی اس بيے اُس نے ایک ایسی کاروائی انجام دی جے ڈاکرزنی سے ملتی طبق کاروائی کہا جاسکتا ہے۔اس کی تعفیل یہ ہے کہ وہ رات کی ناری میں اطراف مدینہ کے اندر داخل بڑوا اور شی بن اخطب کے پاس جاكراس كادروازه كعنوايا - حَبَيْ في انجام كيخوف سد انكاركرديا- ابوسنيان لميك كر بتوتينيرك ايك دوسرے سروا رسلام بي شكم كے باس بينيا جرَيُونَينيركاخر انجى بھى تفا الوسفيان نے اندرائے کی اجازت چاہی۔ اس نے اجازت میں دی ا دربہان نوازی ہی کی۔ نوراک کے علاوہ نشراب ہی بلائی اور توگوں سے سب پردہ حالات سے آگا ہی کیا- رات کے بھیلے پہر الدسفيان وبإل سين كل كرابيف سائفيول مين منجا اوران كالكب دست بميج كرمدين ك اطراف میں ولین نامی ایک مقام پر عمد کرادیا۔ اس دستے نے ویاں مجور کے کھد درخت کالے ا ورمبلات اورایک انصاری اوراس کے ملیت کوان کے کمیت میں پاکفتل کویا اور تىزىس كموالى كال مكلاء

رسول الله عظافی نے واردات کی خرطے ہی تیزدفاری سے ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں کا تعاقب کی اسے میں تیزدفاری سے ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں کا تعاقب کی ایکن وہ اس سے مجی زیادہ تیزدفاری سے مجا گے؛ چنا بخرہ ہوگ تو ہ تعیاب مذہوب کی انہوں نے بوجھ ملکا کرنے کے لیےستو، توشے اور بہت ساسازوسانا

يهينك ويا نقا بيومسلا نول كم ما تقليكا. رسول المتّد رسَّالله الله عند كركرة الكدر تك تها تب كركے واليسى كى دا ہ لى۔مسلمان ستو دغيرہ لاد پھاند كروايس ہوستے اور اس ہم كانام عزو ہ سُولِيّ رکه ديا - دسُولِيّ ع بي زبان بيكستوكو كيت بي -) يه عزوه ، جنگ برر كه صرف دوماه یعد ذی الجیرسیا میرسی پیش ایا- اِس عز وے کے دوران مرسیتے کا انتظام الولیا پر بن عبدالمنذر رصنی الله عنه کوسونیا گیا تھا ۔ رہے

مركة بردوا حدك درمياني وصيم رسول الله ينطفينكارك درمياني وصيم من رسول الله ينطفينكارك درمياني وصيم من برمون الله ينطفينكارك و من وقي وقد وي المر المربي والمربي والمربي والمربي والمربي والمربي والمربي المربي والمربي والمربي والمربي والمربي والمربي والمربي المربي والمربي والمربي

اس كاسبب ير تفاكر مرييف ك ورائع اطلاعات في رسول التر الملاعلية إلى كويراطلاع فراہم کی کربنوٹعنبہ اود محادی کی بہست پڑی جمعیست عدیثے پرچھا پہ ما دسنے کے سیلے اکٹھی ہورہی پرشتل سا رسطے چارسو کی نفری نے کرروا نہ ہوئے اور حضرست عثمان بن عفان رضی الترعیذ کو مدسين ميں اپنا جائشين مقرر فرمايا۔

راست بین سنگا برن بنوتعلیه کے جیار نامی ایک شخص کو گرفتار کرے رسول الله مظافظتان کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے اُست اسلام کی دعومت دی۔ اس نے اسلام قبول کر بیا۔ اس كع بعدات سف است حضرت بلال كى دفاقت من دسع ديا اوراس فراه شناس كايشيت ست مسلما نول کو دشمن کی سرز مین کاس داسته بتایا ۔

ا دھروشمن کومبیش مدینه کی آمر کی خبر بھرتی تووہ کر دو پیش کی پہاڑیوں میں مکھرگئے لیکن نبی طلایطینی نے بیش قدمی جاری رکھی اور شکر کے ہمراہ اس مقام مک تشریف لے گئے ہے وسمن نے اپنی جمعیت کی فراہمی کے بیامنتخب کیا تھا۔ پر درحقیقت ایک جیٹمہ تھا جو 'وی امر" سكنام ست معروف تفا- آب سق ويال برووّل پردعي و دبدية فائم كرف اورانبين ملاؤل كى طاقت كا احبكس دلانے كے سيے صفر است ) كا پورا يا تقريباً پورا بہينة گذار ديا اور اس کے بعد مدیبہ تشریف لائے۔ زلے

کونسل کرنے کی کوشسٹ کی تھی نیکن میسے میر بیدوا قعہ ایک دوسرے عز ویس میٹ کیا دیکھے میسے بخاری ۱۹۳/۵

ایمودیوں میں یہ وہ تخص تھا یہ اسلام اورابال المسلام المسلام

عَلَيْهُ عَلِينًا كُوا وْسِينِ بِهِنِهِ إِيا كُرْمَا تَمَّا اوراً بِ كَحْلُونْ جِنْكُ كَيْ كُمُلِمُ كَمُونَا وعوت ديبًا بجربًا تقا. اس کاتعلق قبیله طی کی شاخ بنو نبعان مصه تفا اوراس کی مال قبیله بنی نصنیرسے تھی ۔ یہ بڑا مالدا دا و رسرمایه دار مختا-عرب میں اسس سکے شن وجال کا شہرہ نتفا اور پر ایک معروف شاعر تمی تقا- اس کا قلعه مدسینے سے جنوب میں بنونصبیری آبادی کے پیچھے واتع تھا۔

اسے جنگ ہر میں مسل انوں کی فتح اور سردا را اِن قرلیش کے قتل کی پیلی خبر ملی توبید ساخة بول الثقالة كيا واقعتدُّ ايسا برُّواتِ بيعرب كاشراف اوربوگوں كے بادشاہ ستھے۔ اگر محدّ نے ان كوما راباب توروئ زمين كاشكم اس كى يشت سے بهترہے "

اورحبب استعانيني طوريراس خبركاعكم بوكيا توالندكايه وشمن رسول التدييلة فيلتا اور مسلما نول کی بیجداورد شمنای اسلام کی مدح سرائی پراتزایا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف برکھنے لگا- اس سے بھی اس کے جذبات اسودہ نہ ہوستے توسوار ہوکر قربیش کے پاس بہنیا اور مطلب بن إلى و دا عهر بهى كا مهمان برُوا- بيرمشركين كى غيرت كبير كاسف، ان كى انش انتقام تير كرف اور انهي نبی مظافظتان کے خلاف آمادہ جنگ کرنے کے باشعار کہد کہدکر ان مرداران قریش کانوح وہ آم شروع کردیا جنہیں میدان بررمی قتل کے جانے سے بعد کنوی میں بھینیک دیا گیا تھا۔ تھے میں اس کی موجود گی سکے دوران الوسف ان اورمشرکین نے اس سے دریا فت کیا کہ ہمارا دین تنہا ہے نزویک زیاده پسندیده سه یا محتر اوراس کے ساتھیوں کا ؟ اور دونوں میں سے کون سافریق زیاده بدایت یا فترسه به کعب بن اشرف نے کہاہتم لوگ ان سے زیادہ بدایت یا فترادر قبل بهور اسى سلسلے ميں الله تعاساط فيريد البيت تازل فرمائي۔

ٱلْعُرَّرَ إِلَى الَّذِيْنَ ٱوْبُتُوا نَصِيْبًا مِنَ الْكِتْبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالظَاغُوٰتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوْا هَوُكُاءً آهَدى مِنَ الَّذِينَ الْمَنُواْ سَبِيْلًا ۞ (١:١٥) " تم نے انہیں نہیں دیکھاجنہیں کتاب کا ایک حصتہ دیا گیا ہے کہ وہ جبّت اور طاغوت پراہان رکھتے ہیں اور کا فروں کے متعلق کتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدا بہت یا فتہ ہیں ؟

کعب بن انٹرف پرسب کچھ کرکے مرینہ والیس آیا تو پہاں آ کرصحا یہ کراٹم کی عور تو ل کے

بارے میں واہیات اشعار کے شروع کے اور اپنی زبان درا زی ہرگوئی کے ذریعے سخت اذریت پہنیائی ۔'

یبی حالات سقے جن سے منگ اگر دسول الله طلاح الله الدورات نے فرط یا ایکون ہے جو کسب بن اشرف سے نمطے بی کیونکو اکسس نے اللہ ادراس کے دسول کو اذریت دی ہے۔"

اس کے جواب میں محکم بن مسلم ، عباد بن بشر، الوّنا فلہ سے جن کا نام سلکان بن سلام تھا۔ سے حادث بن اوس اور الومکیس بی جرنے اپنی خدمات میش کیں۔ سے حادث بن اوس اور الومکیس بی جرنے اپنی خدمات میش کیں۔ اس مختصر سی کھینی کے کما مڈر محمد بن مسلمہ نتھے۔

اس کے بعد محد ہو ہو ہے۔ ہو اس کے بعد محد ہوں اس کے اس کشریف کے اور بیدہ "اس صفی اس کے میں مشقدت میں موال کے اس کے اس کے ہمیں مشقدت میں موال کے اس کے ہمیں میں موال کے اس کے ہمیں موال کے ہمیں کے ہمیں موال کے ہمیں کے ہمیں

كعب في إلى "والشرائعي تم لوك اوريمي اكتاجا وَ كَ "

محدّ بن سلمہ نے کہا ؛ اب جبکہ م اس کے ہیرو کا رہی ہی چکے ہیں قرمناسب نہیں معلوم ہوتا کراس کا سائنے جھوڑ دیں جب تک پرمز دیکولیس کراس کا انجام کیا ہوتا ہے !ا چھا ہم جاہتے ہیں کراس ہمیں ایک وَمَنْ یا دوومن نمار دے دیں ؟

العب في المرك إلى كيدرين دكمو

محمد بن مسلم سنے کہا : اپ کون سی چیز پیند کریں گئے ؟ کعیب نے کہا : اپنی عور توں کومیرے پاسس رہن رکھ دو۔

محدن مسلمہ نے کہا: معبلاہم اپنی عورتیں آپ سے پاس کیسے دین دکھ دیں جبکہ آپ عوب سے مسب سے خوبعبودیت انسان ہیں۔ \* اس نے کہا : تو پیرایت بیٹوں ہی کورین رکھ دو۔

محد بن سلمہ نے کہا! ہم اپنے میٹول کو کیسے رہن رکھ دیں ؟ اگرایسا ہوگیا تو انہیں گائی دی جائے گی کہ یہ ایک وستی ہے وستی کے بعر ہے رہن رکھا گیا تھا۔ یہ ہمادے بے عار کی بات ہے۔ البتہ ہم آپ کے باس ہتھیا روہن رکھ سکتے ہیں ۔"

اس کے بعد دونوں میں سطے ہوگیا کہ مخد کی سلم (ہتھیاں ہے کر) اس کے پاس آئیں گے۔

ادھر ابن نا تلہ نے بھی اسی طرح کا اقدام کیا ؛ لینی کعب بن استرف کے پاس آئے۔ کچھ دیر

ادھر اُدھر کے اشعار سنتے سناتے رہے کچر دید گئی ابھی استرف! میں ایک ضرورت سے

ایا ہوں ، اسے ذکر کر تا چاہتا ہوں ؛ لیکن اسے آپ دراصینی واڑ ہی میں رکھیں گے "

ایا ہوں ، اسے ذکر کر تا چاہتا ہوں ؛ لیکن اسے آپ دراصینی واڑ ہی میں رکھیں گے "

النّا کہ نے کہا " بھتی اس شخص ۔۔ اشارہ ٹی عظیہ اللّٰ کی طرف نف ۔ کی اُ مد تنہمائے ۔

ہے اُ ذما تش بی گئی ہے۔ سا راعوب ہمارا وشمن ہوگیا ہے۔ سب نے ہمائے مقلاف اُتّحاد کہ باہے

ہماری را ہیں بند ہوگئی ہیں۔ اہل وعیال برباد ہورہ ہیں ، جانوں پربن اُ نی ہے۔ ہم اور ہمائے بال ہی مشقتوں سے چور چور ہیں۔ اس کے بعدا نہوں نے بھی کچے اسی ڈ ھنگ کی گفتگو کی مبیں بال ہے مشقتوں سے چور پور ہیں۔ اس کے بعدا نہوں نے بھی کچے اسی ڈ ھنگ کی گفتگو کی مبیں مشمرے کے دوران گفتگو الوزا مُن کھر اور ان کے ماتھ بھی بی ۔ دوران گفتگو الوزا مُن کھر ایون کی میرے کچے در فقار ہیں جن کے خیالات بھی بالکل میرے کے در فقار ہیں جن کے میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چا ہتا ہوں۔ آپ ان کے ماتھ بھی کھر بی ہے۔

بالکل میرے ہی جیسے ہیں۔ میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چا ہتا ہوں۔ آپ ان کے ماتھ بھی کھر بھی سے اوران پر احسان کریں۔

محدّن مسلمہ اور الوّنا کہ اپنی اپنی گفتگو کے وریعے اپنے مقصدیں کا میاب دہ کیونکواس گفتگو کے بعد مہتمیا را ور دفقا رسمیت ان دونوں کی آ مد پر کھیب بن استرون چرنک نہیں سکتا تھا۔ اس ابتدائی مرصلے کو مکمل کر سلین کے بعد ہم اردیج الاقراب شرم بحری کی چاند نی رات کورٹرنقر سا دستہ رسول اللہ طلائل کے پاس جمع بجوا ۔ آپ نے بینی عفر قد تک ان کی مشابعت فوائی ۔ پھر فرایا ، اللہ کا نام کے کرجا قدا لٹر تہاری فرفر طئے۔ پھر آپ اپنے گھر پلیٹ آئے اور نمازو مناجات میں مشغول ہوگئے ۔

ادھریہ دست کھیب بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا تواسے ایونا کرنے قدرے رورسے اواز دی۔ اوا دسن کروہ ان کے پاس کہنے ہے ایٹھا تواس کی بیوی نے \_\_ جوا بھی نئی نوبلی وُلہی تھی ۔۔ کہا ؛ اس وقت کہاں جارہے ہیں ایسی آواز سن رہی ہول حس سے گویا خون ٹیک رہاہے ۔"

کعیب نے کہا! پر تو نمیرا بھائی محکم بن سلمہ اور نمیرا دودھ کا ماتھی الوّنا مُلہہے۔ کریم آدی کو اگر نیزے کی مار کی طرف بلایا جائے تو اس بیکا ریز بھی وہ جاتا ہے۔ اس کے بعدوہ باہرا گیا بنو شہو میں بہائموا تھا۔ اور سرسے خوسشیو کی کہری میونٹ رہی تھیں۔

ا بو المرائد المرائد

اس کے بعد کھے اور چلے تو الونا کو نے پیم کہا کھیتی ایک باراور۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔
اب کی بار الونا کر نے اس سے سرمیں ہائٹ ڈال کر ڈرا ابھی طرح پکڑایا تو بوئے: "لے بوالڈ کے
اس دشن کو ۔ اتنے میں اس بر کئی تلواریں پڑیں ؛ لیکن کھر کام نہ دے سکیں۔ یہ دیکھ کو گھربی سلم
نے جمعت اپنی کدال نی او راس سے بیڑو پر لگا کر پڑھ بیٹھے۔ کدال اُرپار ہو گئی اورا لڈ کا یہ ہون و بیں ڈھیر ہوگی۔ علے کے دوران اس نے اتنی زبر دست چیخ لگائی تھی کہ گردومیش میں بھیل مج
می تعمیر کوگیا۔ علے کے دوران اس نے اتنی زبر دست چیخ لگائی تھی کہ گردومیش میں بھیل مج
گئی تھی اور کوئی ایسا قلعہ باتی نہ بچا تھا جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو لئیکن مُرا کہ کھی بنیں۔)
کاردوائی کے دوران حضرت حارث جن اور کوبھن ساتھیوں کی توار کی نوک لگ گئی تھی۔
جس سے وہ زخمی ہوگئے تھے اور ان سے حب سے خون بردیا تھا بچنا پنچہ والیسی میں جب یہ دستہ حس سے وہ زخمی ہوگئے۔ تھوڑی دیر

بعدهارت بھی ان کے نشانات قدم دیکھتے ہوئے آن پہنچے۔ وہاں سے لوگوں نے انہیں اکھا یا۔
اور بقیع غرقد پہنچ کراس زور کا نعرہ لگا یا کہ اسول اللہ ﷺ کوسی سنائی پڑا۔ آپ ہمجھ گئے
کہ ان لوگوں نے اُسے ماریا ہے ؟ چنا کچہ آئی نے بھی التٰداکیر کہا۔ پھرجیب پرلوگ آپ کی خدمت
میں پہنچے تو آپ نے فرما یا افلحت العجوہ ۔ پرچیرے کا میاب رہیں۔ ان لوگوں نے کہا دوجھك
یارسول الله ، آپ کا چہرہ بھی اے اللہ کے دسول یا اور اس کے ساتھ ہی اس طاغوت کا سر
آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے اس کے قبل پر اللہ کی حمد و شاری اور مارٹ کے زنم پر لعاب
دہوں لگا دیا حس سے وہ شنایاب ہوگئے اور آئندہ کہی تکلیف مذہوئی ۔ للے

ا دھر پہرو کوجب اپنے طاخوت کوب بن اشرف کے قبل کا علم مجواتوان کے بہت دھرم اور مندی دلوں میں رعب کی لہر دو درگئی۔ ان کی بچریں آگیا کہ رسول اللہ ﷺ جب پیمسوس کرلیں گے کہ امن وا مان کے سب نقے کیلئے والوں ، بنگاہے اور اضطرابات بیا کرنے والوں اور عہدو پیان کا احرام مذکرنے والوں پرفعیصت کارگر پنیں ہورہی ہے تو آپ طاقت کے استمال سے بھی گریز مذکریں گے ، اس بے انہوں نے اپنے اس طاعوت کے قبل پرچوں ذکیا جگہ استمال سے بھی گریز مذکریں گے ، اس بے انہوں نے اپنے اس طاعوت کے قبل پرچوں ذکیا جگہ ایک دم ، دم سا دھے پرشے رہے۔ ایفائے جدکی منظا ہروکیا اور ہمت بار بسینے جو بینی سانپ ایک دم ، دم سا دھے پرشے رہے۔ ایفائے جدکی منظا ہروکیا اور ہمت بار بسینے جو بینی سانپ ایک دم ، دم سا دھے پرشے رہے۔

یرایک برای فرجی طلایر گردی تقی حس کی تعداد تین سوتھی اس فرج کے ۔عزوہ محرال کو ایک برسول اللہ میں اللہ میں کا الاخرسیاری میں بحران اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کا اللہ میں اللہ

'ای ایک علاقے کی طرف تشریف ہے گئے تھے ۔ یہ مجاز کے اندر فرع کے اطراف میں ایک معدنیاتی متفام ہے۔ اور دبیح الا خراور جا دی الاولیٰ کے دو ہینے وہی قیام فرما دہے۔ ایک معدنیاتی متفام ہے۔ اور دبیح الا خراور جا دی الاولیٰ کے دو ہینے وہی قیام فرما دہے۔

الله اس والقع کی تفصیل ابن بشام ۱/۱۵- ۵۷- مصحیح بخاری ۱/۱۲۹- ۲۵- ۵۷۷ می ۵۷۷/۲۰ مست و شود سب ما خود سب ما

اس کے بعد مدینہ واپس نشر لیب لائے کسی تسم کی لڑائی سے سابقہ پیش نرائیا باللہ اس کے بعد مدینہ واپس نشر لیب لائے کسی تسم کی لڑائی سے سابقہ پیش نرائیا برائی یہ اخری اور کا بباتے یہ کے سمبر بیئیر ترمار بین حارثہ اس میں جماعی الاخرة سیاری بیش آئی ۔ مسر بیٹر الناخرة سیاری بیش آئی ۔

واقعے کی تعسیل بیسے کر قریش جنگ بدر کے بعیسے قلق واضطراب میں مبتلا تو تھے ہی گرجب گری کا بوس آگی اور فکر سے بجارتی سفر کا وقت آن پہنچا تو انہیں ایک اور فکر واس گرجب گری کا بوس آگی اور فکر سے بوتی ہے کو صفوان بن امیہ نے ۔ جسے قریش کی طرف داس کی برخام جانے والے تجارتی قافلے کا میر کا رواں منتخب کیا گیا تھا۔ قریش سے کہا:
" کی اور اس کے ساتھیوں نے ہمادی تجارتی قافلے کا میر کارواں منتخب کیا گیا تھا۔ قریش سے کہا:
میں نہیں آتا کہ ہم اس کے ساتھیوں سے کیسے فیلی۔ وہ سامل چھوڈ کر ہے ہی ہیں اور بیس نہیں آتا کہ ہم اس کے ساتھیوں سے کیسے فیلی۔ وہ سامل چھوڈ کر ہے ہی ہیں اور باشند گالی سامل نے ان سے مصالحت کرلی ہے۔ عام لوگ بھی انہیں کے ساتھ ہوگئے ہیں اب باشند گالی سامل نے ان سے مصالحت کرلی ہے۔ اگر ہم گروں ہی میں جیٹھ رہیں تو اپنا ہمل سے سامل می انہیں کے ساتھ ہوگئے ہیں تا اس بھی میں جیٹھ رہیں تو اپنا ہمل کی ساز اس بیس ہے گا کہ کہ کی کہا جا تی کہا کہ کہا کو اور و ما اراس بیسے سے اس میں میں شام اور جا ڈے میں میاری زندگی کا دارو ما اراس بیسے سے خارت کریں یہ سام اور جا ڈے میں جماری زندگی کا دارو ما اراس بیسے سے خارت کریں یہ سے میں شام اور جا ڈے میں حسنہ سے تجارت کریں یہ

معنوان کے اس سوال کے بعد اس موضوع پر خور دخوض سروع ہوگیا۔ آخر اسودین عبد المطلب نے صفوان سے کہا : تم سامل کا داستہ جبود کرء ان کے داستے سفر کرو۔ وامنی دستے کہ پر داستہ بہت لمباہ ۔ بجد سے ہوکرشام جاتا ہے اور مدینہ کے مشرق میں خاصے فاصلے سے گذر استہ بہت لمباہ ہے۔ بخد سے باکل فاوا قف تنے اس بے اسودی عبد المطلب نے صفوان کومشورہ دیا کہ وہ فرات بن جیان کو ۔ جو تبیلہ بکرین واکل سے تعلق رکھتا تھا ۔۔ داستہ بنا جیان کو ۔۔ جو تبیلہ بکرین واکل سے تعلق رکھتا تھا ۔۔ داستہ بنا سے اس کی دہتائی کردسے گا.

اس انتظام کے بعد قریش کا کاروال صفوال بن امیر کی قیاوت میں نظرالستے سے روانہ

ہُوا گراس کارواں اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی خرد رینہ پنچ گئی۔ ہُوا یہ کرسلیٹط بی نعمان ہوسے سنے گئے۔ ہُوا یہ کرسلیٹط بی نعمان ہوسے سنے سنے ہوئے سنے نعیم بن مسعود سے سا تفرجو ابھی مسلمان نہیں ہوسے سنے، یا دہ نوشی کی ایک ممبس میں بھوئے سے بہلے کا وا قعہ ہے ۔ بدبنعیم پریشنے کا ایک ممبس میں بھوئے ۔ برشراب کی حرمت سنے پہلے کا وا قعہ ہے ۔ بدبنعیم پریشنے کا غلبہ ہُوا تو اہموں نے قاضے اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی تفصیل بیان کرڈالی بیٹیط پوری برق رفتاری کے ساتھ فادراس کے سفر ہوئے اور ساری تفصیل کہرنائی ۔

مسل نول نے قافے کے داہن فرات بن جیان کو اور کہا جا آہے کہ مزید دو آدمیول کو گرفتار
کر بیا خطوف اور چاندی کی مہیت بڑی مقدان ہو قاضلے کے پاس بھی، اور جس کا اندازہ ایک لاکو درم
میا، بطور فینیمت با بھر آئی۔ رسول اللہ منظم کی نے فیس کال کرمالی فینیمت رسالے کے افراد
پرتقسیم کردیا اور فرات بی جیان نے بی ملائٹ کی کے دست مبارک پراسلام تبول کر ہیا ۔ تلا
بدر کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے الم انگیز واقعہ متا حب سے ان کے فاق واضطراب
اور غم والم میں مزید اصاف مرہوگیا۔ اب ان کے سامنے دو ہی داست تھے یا تو اپنا کبر وغود ر
چیوڈ کرمسل نول سے صلح کر لیں یا بھر لورجنگ کرے اپنی عز ست دفتہ اور جوگہ شہ کو واپس
لائیں اور سنما نول کی قوت کو اس طرح توڑ دیں کہ وہ دوبا رہ سریز انٹا سکیس ۔ قرش کو خالی لائیں اور سنا نول کی قوت کو اس طرح توڑ دیں کہ وہ دوبا رہ سریز انٹا سکیس ۔ قرش کو خالی دو در سرے داستے کا انتخاب کی بھٹے اور ان کے دیا د میں کر ان پر جملہ کرنے کے لیے بھر پور
ادر اس نے مسلمانوں سے مگر لیف اور ان کے دیا د میں گوا تو تھ کھی معرکہ اور کر خاص عال

## غروة المسك

الله محرك بررس مكسته و المقامي بين كالميال الله محرك بررس مكسته و استفامي بينك كالميال المربيت كالمواد الين مئناديو

اُنزُان کے قبل کا جوصد مر برداشت کرنا پڑا تھا اس کے سبب وہ مسلانوں کے خلاف غیظ و خصنب سے کھول رہے تھے ، حتی کہ انہوں نے اپنے مفتولین پر آ ہ و فغال کرنے سے میں کو دیا تھا اور قید ایوں کے فدیے کی ا دائیگی میں بھی حبد بازی کا منطا ہر ہ کرنے سے منع کردیا تھا تاکہ مسلمان ان کے دنج وغم کی شدّت کا افدا زہ مذکر سکیں ۔ پھرا نہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متعققہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بعرافی رجنگ لؤکر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں اور اپنے جذرت مینظ و خفنب کو سکین دیں۔ اور اس کے سائفہ ہی اس طرح کی موکد آ را آن کی تیاری بھی شروع مینظ و خفنب کو سکین دیں۔ اور اس کے سائفہ ہی اس طرح کی موکد آ را آن کی تیاری بھی شروع کردی۔ اس معاطے میں مردار اون قریش میں سے عکوم بن ابی جبل ، صفوان بن آئیتہ ، ابو سفیان کردی۔ اس معاطے میں مردار اون قریش میں سے عکوم بن ابی جبل ، صفوان بن آئیتہ ، ابو سفیان کردی۔ اس معاطے میں مردار اون قریش میں سے عکوم بن ابی جبل ، صفوان بن آئیتہ ، ابو سفیان بن حرب ، اورعبداللہ بن رمبید زیادہ رئیج بش اور مسب سے میش بیش خیف

ان لوگول نے اس سے میں پہلاکام پر کیا کہ الرسفیان کا وہ قافلہ جوجنگ بررکا باعث بنا کفا اور جے الرسفیان کیا کرنکال ہے جانے میں کا میاب ہوگیا تھا، اس کا سارا مال جگی اخراجا کے لیے دوک لیا اور جی لوگو اتہیں محد نے سخت دھی کا لیا اور جی لوگول کا مال تھا اُن سے کہا کہ: اے قریش کے لوگو اتہیں محد نے سخت دھی کا لگایا ہے اور تمہاد سے منتخب سرواروں کو قتل کرڈ الا ہے۔ ہذا ان سے جنگ کرنے کے سیانے اس مال کے دریوسے مرد کرو جمکن ہے کہ ہم بدار چیکا لیں۔ قریش کے لوگول نے اسے منظور کرلیا۔ چنا بچہ یہ سارا مال جس کی مقدار ایک ہزادا ونٹ اور پریاس ہزار دینارتھی جنگ کی تیاری کے لیے بی ڈ الاگیا۔ اسی بادسے میں انڈ تعل لے نے یہ آیت نازل فرمائی ہے:

خری توکریں گئے گئین تھے ریہ ان کے لیے باعدت حسرت ہوگا۔ پیرمغلوب کئے جامیں گئے ۔ " بهرا نہوں نے رضا کارانہ حبگی خدمت کا دروازہ کھول دیا کہ جو اُحایبیش بمنانہ اور اہلِ بہام مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں وہ فریش کے جینشے تلے جمع ہوجائیں-انہوں نے اس مقصد کے بیے ترغیب و تخریص کی مختلف صورتیں بھی اختیار کیں ، یہائ یک کم الوعز ، ہ شاع جوجنگ بدرس قيد برواتها اورس كورسول الله ينطفظن في يرمهد به كركه اب ده أب كے خلاف كبحى نه أسلقے گا از راہِ احسان بلا فدر چھوڑ دیا تھا' اُسے صفوان بن اُمبة نے انجاد اکہ وہ قبائل کوسلمانوں کے خلاف بھو کانے کاکام کرے اوراس سے بہورکیا کہ ا گروہ لاً انی سے بھے کرزندہ وسلامت واپس آگیا تو اُسے مالا مال کردے گا؟ وربۃ اس کی لا كيول كى كفالت كريك كا مينا بخد الوعوره في رسول الله يَظْ الْفَلِيَّالُ سے سكتے ہوستے مهدو بهان كوبس بيثت المال كرجزبات غيرت وحميت كوشعله ذن كرشف واساء اشعاد سكه ذربيع قبائل كالعركان شروع كرديا - اسى طرح قريش سفه ايك اودشاع مسافع بن عبدمِناف بحى كواس بهم كے سيے تياريا -ا دهرا بدسفیان فی عزوهٔ سَویُن سے ناکام دنا مرا د بلکرسامان رسد کی ایک ببت بری تقدار سے باتھ دھوکروائیس آنے سے بعدسما ٹول سے خلاف لوگوں کو ابھا دسنے اور بجڑ کانے میں کچدزیاده سی سرگری د کمانی -

پھرا خیریں سُریہُ زیّری حارثہ کے واقعے سے قریش کوش شکین اور اقتصادی طور پرکمر تورہ خیرات کے اندازہ سے دوچار ہونا پڑا اور البنین جی اندازہ رنجے والم پہنچا اس نے آگ پرتیل کا کام کیا اور اس کے بدمسا اول سے ایک فیصلہ کی جنگ ارشے کے سیے قریش کی تیاری کی رفتار میں بڑی تیزی ہے تا ہے۔

ورین کالشکر سامان جنگ اور کمان سیاری کالشکر سامان برا بورتے ہوتے تریش کی علاوہ ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے ملیفوں اور احابیش کو طاکر مجوعی طور پر گل تین ہزار فوج تیار ہوئی۔ قائم بن قریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی ہے میں تاکھ حمت و ناموس کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذبہ ان سیادی کے ساتھ لڑنے کا سبب بنے۔ لہذا اس شکریں انکی عورتیں بین اللہ کے الدرسالے کے ہوئی جن کی تعدادی نیدرہ تھی۔ سواری و باربردادی کے لیے تین ہزار اونٹ تھے اور رسالے کے مورتیں بین کی تعدادی نیدرہ تھی۔ سواری و باربردادی کے لیے تین ہزار اونٹ تھے اور رسالے کے مورتیں بین کی تعدادی بین کی تعدادی مورتیں بین کی تعدادی کے اللہ تھی۔ سواری و باربردادی کے لیے تین ہزار اونٹ تھے اور رسالے کے مورتیں کی تعدادی بین کی تعدادی بین کی تعدادی بین کی تعدادی مورتیں کی تعدادی بین کی تعدادی کی کھیا کی تعدادی کی تعدادی کی تعدادی بین کی تعدادی بین کی تعدادی کی تعدادی بین کی تعدادی کی کی تعدادی ک

یے دوسوگھوڑے کیے ان گھوڑوں کو قازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے داستے با زومیں ہے جایا گی سینی ان پرسوا ری نہیں کی گئے ۔ حفاظتی ہتھیا رول میں سات سو زِر بین تھیں ۔

ابوسٹیان کو پورے نظر کا سپرسالا دمقر رکیا گیا۔ دسانے کی کمان خالد بن ولید کودی گئی اور عکر میں ان جہل کوان کامعاول بنا یا گیا۔ پرچم مقردہ دستورے مطابق قبید بنی عبد المدارے ہاتھ میں دیا گی۔ مرکم نیا اس بحر پور تیا ری کے بعد کی تشکر نے اس حالت میں مدینے کا اس بحر پور تیا ری کے بعد کی تشکر نے اس حالت میں مدینے کا دول میں شعلہ بن کر بھول رہا تھا اور پرجوعنقریب میش آنے والی جنگ کی خور زری اور شرت کا بیا دے رہا تھا ،

مدسیتے میں اطلاع جگی تیاریوں کا بڑی چا بکرستی اور گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے؟

چنانچرجل ہی پر نشکر حرکت میں آیاد حضرت عباس نے اس کی سادی تغییلات پرشتمل ایک خط فرر ا نبی مظالفتی کی خدمت میں دوانہ فرا دیا ۔

حضرت عباس رضی الله عنه کا قاصد پینیام رسانی میں نہا بیت بچر تبلا تا بہت ہوا۔ اس نے کے سے مدینے کا کا کا کا میں کا قاصد پینیام رسانی میں نہا بیت بچر تبلا تا بہت ہوا۔ اس نے کے سے مدینے کا کوئی یا بی سوکیلومیٹر کی مسافت صرف تین دن میں مطے کریے کئی کا خطابی مثلاً الملیکا الله کے سے مدینے اس وقت آئے مسجد تیا رمیں تشرییف فرما ہتھے ۔

به خطر صفرت آنی کوب رضی المدعد نے نبی ملاکھی کو پڑھ کرمنایا۔ آپ نے ابنیں راز داری برشے کی تاکید کی اور جبٹ مرید تشریف لاکرانصار وجہاج بن کے قب مرین سے صلاح ومشورہ کیا۔

من کامی صورت حال کے مقابلے کی تیاری وگ کسی بھی اچانک صورت حال سے ختنے کے لیے ہمہ وقت مضیار بندر ہے گئے ؟ حتی کہ نماز میں بھی ہتھیار جُدانہیں کیا جاتا تھا۔

ا د حرا نصار کا ایک مختصر سا د سسته به حس میں سنحد بن معا ذیر اُسیّد بن حصنیترا و رسعد بن عباده

کے زاد المعاد ۹۲/۲ - یہی مشہور ہے ۔ میکن فتح الباری ۱/۲ م م بی گھوڑوں کی تعداد ایک سونیا فی گئی ہے۔

رصنی الله عنهم نتھے، دسول الله ﷺ کی نگرانی پرتعینات ہوگیا۔ یہ لوگ ہتھیار پہن کر ساری ساری رات رسول الله ظافی ﷺ کے دروازے پرگذار دیتے ہتے۔
ساری رات رسول الله ظافی ﷺ کے دروازے پرگذار دیتے ہتے۔
کچھراور دستے اس خطرے کے پیش نظر کو عفلت کی حالت میں اچا نک کوئی جملہ نہ ہوجائے۔
مدینے میں دانھے کے مختلف راستوں پر تبینات ہوگئے۔

چندد گردستول نے دشمن کی نقل وحرکت کا پتا لگانے کے لیے طلا یہ گردی ترفیع کردی
یہ دستے ان راستول پرگشت کرتے رہنے سے جن سے گذر کر مدینے پر چوا پہ مارا جا سکاتا۔

ادھر کی کشکر معروف کا روانی شاہراہ پر میتا رہا۔

ادھر کی کشکر معروف کا روانی شاہراہ پر میتا رہا۔

جب اَ بُواَ دِ بِنِ جَا اَن کی بیری بند بنت

منتبہ نے یہ تجویز پیش کی کہ رسول اللّٰہ ﷺ کی والدہ کی قبرا کھیڑ دی جائے۔ نیکن اس دروازے کو کھولنے کے پیسٹلین نتائج نمل سکتے ہتے اس کے خوف سے قائدیپ نشکر سنے یہ تنجویز منظور نہ کی ۔

اس کے بعد کررنے اپناسفر برستورجاری رکھا یہاں کک کہ مدینے کے قربیب پہنچ کر پہلے وادی عتبی سے گذرا پیرکسی قدردا ہے جانب کتراکر کو و اُصدکے قربیب عینین نامی ایک متام پر جو مرینہ کے شمال میں وادی گئاہ کے کن رسے ایک بنجر زمین ہے پڑاؤڈوال دیا۔ پہجرہ پشوال سے ماک واقعہ ہے۔

مریبے کی دفاعی حکمت عملی کے بیائے پس شوری کا اجلاس ارائے اطلاعا

 زِرہ کی تیجیر نبلائی کہ اس سے مرا دشہر مرمیز ہے۔

كيرات فصحابه كالفي كمامنة دفاعي حكمت على كتعلق اپني داست بيش كى كديف سے با ہر بذکلیں ملکشہرکے اندرہی فلعہ بند ہوجائیں۔اب اگرمشرکین اپنے کیمپ میں تقیم رہتے ہیں تو بے مقصدا ور بڑا قیام ہو گا اور اگر مربینے میں داخل ہوتے ہیں توسلمان گلی کو پیے کے ناکول پر ان سے جنگ کریں گے اور عور تنبی جیتوں کے اُوپر سے ان پرخشت باری کریں گی یہی صحیح دائے تھی اوراسی داستے سے عبدالٹری اُئی داس المنافقین نے کھی اتفاق کیا جواس محبس میں خزن کے ایک سرکروہ نمائندہ کی حیثیت سے شریک تھا لیکن اس کے اتفاق کی بنیا دیے ناتھی کہ جنگی نقطہ نظرسے ہی میں موقف تھا بلکراس کامقصدر پھاکہ وہ جنگ سے دور کھی رہے اورکسی کواس کا احدیس بھی نہ ہو۔ نیکن النّہ کو کچھا ورہی منظور تھا۔ اس نے جا با کہ پیشخص ا سینے رفقا ہ سميت بيلى بارسرهام رسوا بوجلت اوراًن كركغرونغاق پرجرپرده پرا برواسب وه بهط جلت ا درمسلما نول کو ایپنے مشکل ترین وقت میں معلوم ہوجائے کہ اُن کی استین میں کتنے سانپ ر بیگ

چنانچه نصلارمتی به ی ایک جاعبت نے جرمدر میں شرکت سے روگئی تقی ، بڑم کر نبی طلانظا المان المنتقالة المان المان المن المنتزليف المعنين الدر البول في المن المسترات برسخت اصراركيا ؛ حتى كربعن مسحًا بدف كها ؛ است الذك رسول إيم تواس دن كى تمنّا كياكرت سنف اورالسّرات السرك وعالمي والكاكرة عقد اب الدّعة يدموقع فرام كرد ياسب اورميان میں کیلنے کا وقت آگیا ہے۔ تو پیراٹ وشمن سکے مترمقابل ہی تشریف سے مہیں ۔وہ یہ مجبیں كرم وركية بين "

ان گرم جوسش حضرات بین خود رسول الله بین الله الله مین المطلسب رضی التّدعمة سرفهرست تنظے ہو معرکة بدرس اپنی تلواد کا جوہرد کھلا چکے تھے۔ انہوں نے نبی يَظْ الْعَلَيْكَ الله الله على الله والت كى قسم س قرات برك به نازل كى ، مين كوني عذا مركول کا بہاں تک کہ مربینے سے اہرا پنی تلوار کے ذربیعے ان سے دو دو ہاتھ کرلول کیے

رسول الله منظ الله عند المرتيت كے اصرار كے سامنے اپنى دائے ترك كردى اوراخرى

فیصلہ ہی ہُوا کہ مدینے سے با ہڑنکل کر <u>کھلے می</u>دان میں مرکہ اُرائی کی جائے۔

اسلامی نشکر کی ترتیب اورمیدان جنگ کیلئے روامی

حمید کی نماز پڑھائی تو وعظ ونصیحت کی، جدو جہد کی ترغیب دی اور شلایا کصبراور ثابت قدمی ہی سے علبہ حاصل ہوسکتا ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابطے سکے لیے تیار ہو جامیں۔ یہ من کر او کو ل میں نوشی کی امردور گئی۔

اس کے بعد حب آپ نے عصر کی نماز پڑھی تواس وقت یک لوگ جمع ہو پیکے تھے یوکالی کے باشندے ہی آ چکے نتھے۔ نماز کے بعدائی اندرتشریی سے گئے ۔ سائق میں ابو کرو عمر رضى التَّدعنها بمى سنة - انبول نے آپ كے سريه عَامُرُ باندها اور لباس پېنايا آپ نے ينجے م اُورِ دوزِربین بہنیں ، توارحائل کی اور بہتھیارے آراستہ بروکر لوگوں کے سامنے تشریف لائے۔ ) لوگ آپ کی آ مد سکے منتظر تو ستھے ہی گیکن اکس دوران حضرت سعدین معا ذا دراً سیّدین تحفیرُرمنی التُدعنها نے لوگول سے کہا کہ آپ لوگول نے دسول اللّد بین الله الله کومیدان میں شکلنے پرزبرستی آما دہ کیا ہے۔ اہذا معاطراً ہے ہی کے حوالے کر دیبے تے۔ بیشن کرمب لوگوں نے غدامنت ممسوس كى اورجب آت بالبرتشريف لائة توات سيعوض كياكه يا رسول الله المبي آتِ کی نما لفت نہیں کرنی چاہیئے تھی۔ آتِ کوجولیند ہو دہی کیجئے ۔ اگراٹ کو پر لیندہے کہ مدسینے میں رہیں تواث ایسا ہی سیجئے۔درسول الله ﷺ سفافیا کا اللہ میں میں ایسا ہی جب اینا ہمتیار بہن ہے تومناسب نہیں کہ اُسے امّارے مااکہ اللہ اس کے درمیان اور اُس کے دشمن کے ورمیان فیصد فیسرما وسے "یالے

اس کے بعد نبی میں الفائل نے اللے کا اسے اللے کو مین صفول میں تقسیم فرایا ۔

۱- مهاجرین کا دمسته: اس کا پرجم حضرت تصعیب بن عُمَیْر عُبْدُدِی دصی اللّه عهٔ کوعطا کیا۔

٢- تبيلة أوس رانصار) كا دسته: اس كاعُلَم حضرت أسّير بن تُصنّيبُرصَى السُّرعِينهُ كوعطا فرمايا .

٣- تبيله خزرج رانصار) كا دسمة : اس كاعَلَم حباب بن مُنتِرر مِتى اللّه عنه كوعطا فرمايا \_

پورانشکرایک ہزار مروان جنگی پرشتل تھا جن میں ایک سو زِرُہ پوش اور کیاں تہسوا ر

تصليح ادريه بهي كهاجا مآب كرشهسوا دكوني بمي مذنفا.

تُنینَۃ الوَوَاع سے آگے بڑھے تو ایک دست نظر آیا جو نہا بت عدہ ہتھ بار پہنے ہوئے منا اور پورے نشکرسے الگ تعمال تھا۔ آپ نے دریا فت کی تو بتلایا گیا کوفڑ رکھ کے ملیف یہود ہیں ہے جومشر کہن کے خلاف شریب جنگ ہونا چاہئے ہیں۔ آپ نے دریا فت فرایا کیا یہ مسلمان ہو بھے ہیں ؟ لوگوں نے کہا جہیں۔ اس پر آپ نے اہل شرک کے خلاف اہل کوئی مدد لینے سے انکار کر دیا۔

الميمرات معاسمة الميمرات منام المين الميك مقام الميني كرنشكركا معاسمة فرمايا . المسكر كا معاسمة فرمايا . المسكر كا معاسمة فرمايا والمين كرديا والمي

لکے یہ بات ابن تیم نے زاد المعاد ۱۴/۲ میں بیان کی ہے۔ حافظ ابن جرکھتے ہیں کہ یہ فاش معطی ہے یوسی بی بیتر منظی ہے یوسی بی بیتر منظی ہے یوسی بی بیتر منظی ہے کہ سلا فوں کے ساتھ بیٹل اُصری سرے سے کوئی گھوڑا تھا ہی نہیں۔ وافدی کا بیان ہے کہ صف دو گھوٹن تھے ایک دسول اللہ کی اللہ کا ایک الوائد و شکا اللہ کا ایس دنتے ابیاں اللہ کا اللہ کا اللہ کا ایس اورایک الوائد و شکا اللہ کا ایس دنتے ابیاں میں یہ بھی تیا یا گیا ہے کہ بیز و تھے ۔ منظم میں یہ بھی تیا یا گیا ہے کہ بیز و تھی تیا تھا کہ دیا گیا تھا ۔ منظم میں یہ بھی تیا یا گیا ہے کہ بی دندل بعد جالا وطن کر دیا گیا تھا .

مكتابهول - بيتانچ رسول الله يَنْظِلْقَالِمَالُ كواس كى اطلاع دى گئى تو اسپ نے اپنے سامنے دونوں كُشْتَى لِرُوانَى اورواقعة سُمَّره في رأفع كو بجيارٌ ديا - لهذا البيس بيماجا زبت مل كمّي .

و و احدا ور مدین کے درمیان شب گذاری اغیبین مغرب اور میرعثاری از

پرهی اوربیس رات بعی گذارنے کا فیصلہ کیا۔ پیرے کے بیاس میکا برنتی فرائے جو كيمب سك كردوبيش كشبت لكات دسبت يتفروان سكة فا مَدْمحتربن مُسْلَر انصاري دمني اللهعة تھے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے کعیب بن الشرف کو تھ کانے لگانے والی جاعیت کی تیا دت فرمانی تھی۔ وگوان بن عبدالندین قبس خاص نبی مظافظتانی کے پاس بہرہ دے رہے تھے۔

عبدالندين أبى اوراس كے ساتھيوں كي سني الله عبرالندين أبى اورمقام شوط البني

کرفجر کی نماز پڑھی - اب ایک وشمن سے بالکل قریب شخصا ور و دنوں ایک ووسرے کو دیکھے کہتے ستھے۔ بہیں پہنچ کرعبدالڈین اُبی منافق نے بغاوست کردی اور کوئی ایک تہائی نشکریینی تین سو ا فرا و کوسے کریہ کہتا ہڑا والیس میلا گیا کہم نہیں سیھتے کہ کیوں خوا ہ مخواہ اپنی جان دیں ۔اس نے اس بات پر تھی احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ رسول اللہ ﷺ کا سفاس کی باست ہنیں مانی اور دوسرول کی بات مان لی۔

يقبنا اس علىمدكى كاسبب و منهيس نقا جوكس منا فق في شفاله بركيا تقاكدرول للريظة الميكالة نے اس کی باست نہیں انی ، کیز کم اس صورت میں جیشِ نبوی کے ساتھ پہاں تک اس کے آنے کا سوال ہی پیدا بنیں ہوقا تھا۔اسے شکر کی روائلی کے پہلے ہی قدم پرالگ ہوجانا چاہیئے تھا۔اس سيه طنيقت وه نهيں جواس سفے ظاہر کي تھي بلکھ تعتت پرتھي کدوه اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی تشکریں البیسے وقت اصطراب اور کھلبلی میا نا چاہتا تھا جیب دشمن اس کی ایک ایک نقل و حرکت دیکھ ریا ہو؟ تاکہ ایک طرف توعام فرحی نبی ﷺ کاساتھ جھیوڑ دیں اور جو باقی رہ جائیں ان کے حوصلے لوٹ جامیں اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشتن کی ہمینت بندھے اور اس كر حوصلے بند ہول- ابذا يه كاروائى نبى سُطَافَظِيّاتى اوران كرخنص ساتھيوں كے خاتے كى ايك مؤر تربیر تقی حس کے بعد اس منافق کو توقع تقی کراس کی اور اس کے رفقار کی مرداری و سر راہی

کے لیے میدان صاف ہوجائے گا۔

قریب تفاکہ بیرمنانی اپنے بعض مقاصد کی برآری میں کامبیاب ہوجا تا کہو کو مزید دوجاعتوں

یعنی قبیلادس پی سے بنوحاریۃ اور قبیلہ خزندج میں سے بنوسلمہ کے قدم بھی اکھڑ چکے تھے اوروہ واپسی

کی سویج رسبے ستھے۔ کیکن النّد تعلیا نے ان کی دستگیری کی اور یہ دو نول جاعتیں اضطراب اور

ارا دہ والیسی کے بعدجم گئیں۔ انہیں کے تعلق النّد تعالیٰ کا ارشا دسہے۔

اِذْ هَكَفَّتُ قَطْآبِهَ تَنْ مِنْكُمْ أَنْ تَفَشَّكُ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيَّهُ مَا مَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلِيَّهُ مَا مَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلِينَهُ مَا مَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلَيْكَ تَوَكِّلُ الْمُؤْمِنِّوْنَ ٥ (١٢٢:٣١)

" جب تم میں سے دو جاعتوں نے قصد کیا کر بڑ دلی اختیار کریں ، اور الٹڈان کا ولی ہے، اور مومنوں کو النٹر ہی پر بھروسا کرنا چا ہیئے ۔"

بہرحال من فقین نے والیسی کا فیصلہ کیا تواس نازک ترین موضے پرحضرت جا بررضی اللہ عنہ کے والدحضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کا فرض یا د دلانا چا ہا۔ چا پنی موصوف انہیں ڈوانسٹے ہوئے والیسی کی ترغیب دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیٹھے پیٹھے پیٹے انہیں ڈوانٹٹ کی راہ میں لڑو یا د فاع کرو۔ مگر ایٹوں نے جواب میں کہا ،اگر ہم جانسے کہ آپ لوگ لوٹائی کریں گے توہم والیس نہوتے۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن حرام بنیں کہا ہوئے والیس ہوئے والیس ہوئے۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن حرام بنیں کہ جوئے والیس ہوئے۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن حرام بنی کہ دے گا۔ بوئے والیس ہوئے دائیں اللہ تھا لیک کریں گے توہم والیس نہ ہوئے والیس ہوئے۔ یہ جوئے اللہ اللہ اللہ کہ مصنعتی کردے گا۔

وليت كمرَّ الَّذِينَ مَا فَقُوا اللَّهِ وَقِيلَ لَهُ مُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

چھپاتے ہیں القراسے جانیا ہے ؟ اس بقاد اور دائیں کے بعد سول اللہ مظافیلی اللہ مظافیلی اللہ مظافیلی اللہ مظافیلی اللہ مظافیلی اللہ مظافیلی اللہ میں اللہ میں اسلامی السکر دامی اصد میں اللہ میں اللہ میں اسلامی السکر دامی اصد میں اللہ میں ال

تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا بڑاؤ آپ سکے درمیان اور اُحد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا۔ اس بیے آپ سنے دریا فت کیا کہ کوئی آ دنی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گذرے بغیرکسی قریبی راستے سے بے چلے ۔

اس کے جواب میں ابو خینتم نے عرض کیا: یا دسول اللہ میں اس فدمت کے اس کے جواب میں ابو خینتم نے عرض کیا: یا دسول اللہ میں اس فدمت کے سید ما مربول " کیمرا انہول نے ایک مختصر داست افتیاد کیا جومشر کین کے دشکر کو مغرب کی سمت مجھوٹر تا مخوا بنی حار نڈ کے حرہ اور کھیتول سے گذر تا مخا۔

اس رائے سے جاتے ہوئے شکر کا گذر مربی بن تنظی کے باغ سے بڑا۔ برشخص منا ق ہم تضا اور نا بدیا ہمی۔ اس نے تشکر کی آ مدھسوس کی تومسلا ٹول کے پہروں پردھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ النّر کے رسول ہیں تو یا در کھیں کہ آپ کومبرے باغ میں آنے کی اجا زت نہیں ۔ لوگ اسے قبل کرنے کو لیکے لئین آپ نے فرایا "السے قبل مذکر و۔ یہ دل اور اسکھ دونوں کا اندھا ہے "

پھردسول النّد مِنْ اللّهُ اللهُ الل

لك ابن بشام ۲/۵۷،۲۵

بناری نیشت کی حفاظت کرنا۔ اگرد کھیوکہ م اربے جارہے ہیں تو ہماری طرد کو نہ آنا اور اگر د کھیوکہ ہم مال فنیمت سمیط رہے ہیں تو ہمارے ساتھ مشریک بنہ ہونا گیجے اور صحیح مجاری کے الفاظ کے مطابات آت سنے یوں فرایا " اگرتم لوگ د کھیو کہ ہمیں پر تھے اچک لیے ہیں تو بھی اپنی جگرنہ چوٹونا مطابات آت کہ میں بلا ہمیوں کا اور اگرتم لوگ د کھیوکہ ہم نے قوم کوشکست دے دی ہے اور انہیں کہیل دیا ہے، نو بھی اپنی جگرنہ چھوٹرنا یہاں تک کہیں بلا ہمیوں کے اپنی جگرنہ چھوٹرنا یہاں تک کہیں بلا ہمیوں کے اپنی ملا ہمیوں کے اپنی جگرنہ چھوٹرنا یہاں تک کہیں بلا ہمیوں کے ہیں بلا ہمیوں کے اپنی میں اپنی جگرنہ چھوٹرنا یہاں تک کہیں بلا ہمیوں کے اپنی جو انہیں

ان سخنت زین فرجی احکامات و ہدایات سے ساتھ اس دستے کو اس پہاڑی پرمتنین فرماکر رسول اللّٰہ ﷺ سنے وہ واحد شرکاف بند فرما دیا جس سے نفوذ کر کے مشرکیین کا دسالہ مسانوں کی صفول سکے پیچھے پہنچ سکتا تھا۔ اور ان کو محاصر سے اور زسفے میں سے دسکتا تھا۔

ی احد، طبران، حاکم، عن ایی عباس - دیکھتے فتح الباری ۱۰/۵ مس ک صبح بخاری کماب الجہاد ۱۲۹/۱

سلیے بیش قدمی کرے تواسے نہا بیت منگین نقعدان سے دوچا رہؤا پانے۔ اس سے برنکس آپ نے دشمن كواپنے كيمپ كے بيے ايك ايسانشيبى مقام قبول كرنے پرفجبود كرديا كراگروہ غالب أجائے تو فتح کا کوئی خاص فائمہ ندائٹا سکے اور اگرمسلان غالب آجامیس تو تعاقب کہنے والوں کی گرفنت سے بچ مذسکے۔ اسی طرح اُپ نے متناز بہا دروں کی ایک جاعبت منتخب کرکے نوجی تعدا د کی کمی پوری کر دی - پیرنتی نبی شانشگانگان کے کشکر کی ترتیب ونظیم جو ، پشوال سیست پیرم سينيرکي مستعمل ميں آئی۔

رسول المدملاً للهُ عَكَبُ لللهُ عَلَيْ لللهُ عَلَيْ لللهُ عَلَيْ لللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ ع

رسول المتر لللط لللطائبي في إعلان فرا يا كرحب كاك أب عم منه دين جناك مشروع مذى جائے اب نے پنچے اور دوزر ہیں ہین رکھی تغییں۔اب آپ نے صحابہ کراٹم کوجنگ کی زغیب جیستے ہوئے تاکید فرما فی کرحبب دشمن سے مکرا و بهو تو پامردی او د قابت قدمی سے کام نیں۔ اَتِ نے ان میں دلیری اوربہادری کی دُوح میچوشکتے ہوسئے ایک نہا بہت تیز طوار بے نیام کی اورفرا یا کون ہے جواس الواركوميكراس كاحق اداكرسية اس يركني صحاية الواريسف كيديك براب والم على ثبي الي طالب، نه بير بن عوام اور عربين خطاب بمي شقيء نيكن الودِّيجَامة بيمًا ك بن فرُشه ونيما لأعة ف است برا مسكر برط كريون المالية إلى كالتي كياسيد؟ أبي في فرايا الساسد وهمن ك چېرك كوما رويها ل كك كريد شيراعي بوجائية انبول في كها إلى رسول المند ابني اس تلواركوليكر اس كاحق اد اكرنا جا بها بول "آت في في ارا نبيس دے دى۔

ابو دُجًا بذرمنی التُدعنز بڑے جانباز تھے۔ اواتی کے وفت اکوکر چلتے ننے ۔ان کے پاکس لیک سُرخ پٹی تھی۔ جب اُست یا ندھ سیلنتے تو لوگ سمجھ جاستے کہ وہ ایب مومنت کک دیشتے دہیں گئے۔ چنانچہجب ابنوں نے تلوار لی توسر پریٹی بھی باندھ بی اور فریقین کی صغول کے درمیان اکو کر جانے سكف يهى موقع تفاجب رسول الله ينطفظ الناه في ارتباد فرما يا كدير جال الله تفاسط كونا يسدي ليكن أسس جيسے موقع پرنہيں۔

می این کری نظیم این نے بین نے بین مندی ہی کے اصول پر اینے نشکر کوم تب اور مندی کی اصول پر اینے نشکر کوم تب اور منظم کیا تھا۔ اُن کاسب پر سالار ابوسٹیان تھا جس نے قلب بھکر

میں اپنامرکز بنایا تھا۔ ئیٹمنہ پرخالدین ولید شخصے جو ابھی مک مشرک تھے۔مُیٹسرو پرعکرمہ بن اپی جہل تھا۔ بیدل نوج کی کمان صفوان بن امیہ سے پاس تھی اور تبراندا زوں پرعبدالڈبن رہیسہ

جفندًا بنوعبدالداركي ايك جيوتي سي جاعت كي القريس تقاديم نصب انهيس اسي وقت سے حاصل تھا جیب بنوعیدمِنا ف نے تھی سے ورا تنت بی پائے ہوستے مناصب کو باسم تقسيم كيا تفايس كي تفسيل ابتدائے كتاب ميں گذر يكي سبے - پھر ماب دا داسے جو دستور جلا ار با تقا اس کے بیش نظر کوئی شخص اس منصب کے بارے پس ان سے زناع بھی نہیں کرسکتا تھا۔ سكن سيه سالار الوسفيان نے انہيں يا د دلايا كرجنگ بدر ميں ان كا پرجم بر د ارنضر بن مارث گرفتار ہوا تو قرلیش کوکن حالات سنے و وجار ہونا پڑا تھا ۔اوراس بات کو یا و دلانے سے ساتھ ہی ان کاعضتہ تجوا کانے کے بلے کہا : اے بنی عبد الدار إبرك روز آب لوگوں نے ہمارا جھندا نے ركما تقا توہمیں جن حالات سے دو چار ہونا پڑا وہ آپ نے دیکھ ہی بیا ہے۔ در حقیقت فرج پر جمند ہے ہی کی جانب سے زور پڑتی ہے۔جب جنڈاگر پڑتا ہے تو فرج کے قدم اکھراجاتے ہیں۔بس اب کی بارا ہے لوگ یا تو ہمارا جھنڈ اٹھیک طور سے سنیھالیں یا ب<u>الار با</u>ور جھنڈے کے درمیان سے بهث جائين - بم اس كانتفام خودكربس كـ "إس كفت كوست ابدسفيان كاجومقصد كفااس مين وہ کامیاب رہا۔ کیونکہ اس کی بات میں کرنی عبدالدار کوسخست تا ڈا یا۔ انہوں نے دھمکیاں دیں۔ معلوم ہتنا تفاکہ اسس پریل بڑی گئے۔ کہنے تھے ہم اپنا جھنڈا تنہیں دیں گئے؟ کل جب تکرہوگ تو دیکھے لیٹا ہم کیا کرتے ہیں۔ اور واقعی جب بیٹک شروع ہوئی تووہ نہایت پامر دی کے ساتھ بے رسبے یہال بہ کر ان کا ایک ایک آدمی نقمة اجل بن گیا۔

ورين كى سياسى جال مازى المن يوك المنازخاك المساكرة ويش في سيار المنازي المنازي

کی- اس مقصد کے بیے ابوسعیان نے انصار کے پاس پر پیغام بھیجا کہ آپ لوگ ہمارے اور ہمانے بيجيرك بهال رفقد عِنْ الله الله المحنية على المن المن توبها را رُخ يمي آب كي طرف زبوكا، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی صرورت نہیں ۔ نیکن سس ایمان کے آگے بہاڑ کھی نہیں عقبر سکتے اس سکے آگے یہ جال کیونکر کا میاب ہوسکتی تھی۔ جنا نچہ ا نصار نے اسے نہایت سخت

جواب دیا ۱ ور ک<sup>ط</sup>وی کمبیلی شاتی۔

پھر دفت صفر قریب آگیا اور دونوں نوجیں ایک دوسرے کے قریب آگئیں تو قریش نے اس مفصد کے لیے ایک اور کوشش کی الینی ان کا ایک خیا نت کوش آلت کارا بوعام فاسق مسل نول کے سامنے نمو دار بڑوا۔ اس شخص کا نام عبد عمرو بن سیفی تھا۔ اور است رابب کہاجا آتا تھا ليكن رسول الله يَظِينُهُ عَلِينًا إلى الله عنه الله كانام فاسق ركه ديا- يه جابليت مين تبيلة أوس كاسردار تفا ليكن جب اسلام كي أمد آمد بهوتي تواسلام اس كم يلح كي بيعانس بن كيا اوروه رسول الله يَتَلَاثُهُ فَلِيَتَكُانُ كے ضلاف كھل كرعدا ورت پراُ رُ آيا۔ چنانچہ وہ مدينہ سے نكل كر قريش كے پاس بہنچا۔ اور ارنہب ات کے خلاف بھڑکا بھڑکا کہ آما وہ جنگ کیا۔ اور لقین دلایا کہ میری قوم کے لوگ مجھے دلیمیں مر تومیری بات مان کرمبرے ساتھ ہوجا میں گئے۔ چنا بنجدیہ پہلاتنغص تفاجومیدا اِن اُحدیس احامیش اورابل مکہ کے غلاموں کے ہمراہ مسل نوں کے سامنے آیا۔ اور اپنی قوم کو پیکار کر اپناتھارٹ کراتے ہوئے کہا افیبیلہ اوس کے لوگو! میں ابوعام ہوں ۔ ان لوگوں نے کہا' او فاسق! اللہ تیری آمکھ کونوشی نصبیب نه کریے ۔ اس نے برجواب منا تو کہا' اوہو! میری قوم میرے بعد شرسے دوجار ہوگئی سہے۔ رمیرجب دوائی شروع ہوئی تواس شخص نے بڑی پُرزورجنگے۔ کی اورمسل ٹوں پرمم کریتچربرسائے۔)

اس طرح قریش کی جانب سے اہلِ ایمان کی صفول میں تفرقہ ڈالنے کی دوسری کوشش سمی نا کام رہی۔ اس سے اندا زہ کیا جا سکتا ہے کہ تعدا د کی کنزیت اور سازو سامان کی فراوانی کے یا وجو دمشرکین کے دلوں پرسلما نو ل کاکس قدر خوف اور ان کی سیں برسبت طاری تھی۔

چوش وہمنت دلانے کے لیے قریشی عورتوں کی تاک وہاز المحریث عربی میں

ا پنا حصة ادا كرنے الحيس- ان كى قيادت ابوسفيان كى بيوى ہندبندت عتبه كر رہى تھى - ان عور توں نے صفوں میں گھوم گھوم کرا در دف پہیٹ پہیٹ کر بوگوں کو چوشش دلایا ۔ لڑا اُل کے یے پھرا کا یا ، جا نبازوں کوغیرت دلائی، اور نیزہ بازی شمشیرزنی ، ماردھا ڑاور تیرافگنی کے بیے جنهات کو بر انگیختر کیا- تهجی وه علم دارول کوخاطب کرے یول کہتیں ؛

ويها بنى عبدالدار ويهاحُماة الادبار ضربا بكل بتار دكيهوا بنى عبدالدار وكيموا بيت كياساد فوب كروتم بركاواد

اور كى اپنى قوم كولردانى كاجوش د لات بوستے يول كېتىن :

إِنْ نَفْتِلُوْا نُعَانِقُ وَنَفْرِشُ النَّمَارِقُ اَوْتُدْبِرُوْا نُفَارِقُ فِرَاقَ غَيْرُ وَامِقَ اگربیش قدی کروگے تو ہم گھے لگائیں گی۔ اور قالینیں بچھائیں گی۔ اور اگربیجے ہٹو گئے تو رُولِهُ جائیں گی اور انگ ہوجائیں گی۔

ال مح بعدد و أول فريق بالكل أعض ما مضا و رقريب المكل أعض ما مضا و رقريب حن المكل أعض ما من المورد و يرب المراد الما المن الما المن المراد الما المن المراد الما المن المراد و ع بركيا و بناك كا بهلا

ایندهن مشرکین کا علمه وارطلحه می ابی طلحه عُبَدُرِی بنا- یه شخص قرایش کا نهایت بها درشهسوارتها.
اسه مسلمان کبش الکتیبه رانشکر کا میندها) که شخه یه اونث پرسوار به وکرنکلا اور ثبار ذُرت کی دعوت دی ای مدسه برهمی بو آن شجاعت کے سبب مام صمّا برمقا بلے سے کترا گئے لیکن حزب دخوت دی ای کی مدسه برهمی بو آن شجاعت کے سبب مام صمّا برمقا بلے سے کترا گئے لیکن حزب دنتی برا کے برشیر کی طرح جست لگا کرا و منگ پر جا چرشے ۔

زیبرا کے برشے اور ایک محمر کی مہلت ویت بغیر شیر کی طرح جست لگا کرا و منگ پر جا چرشے ۔

میراسے اپنی گرفت میں سے کرزمین پر گو دیگئے اور تلوا رست و بری کردیا ۔

نبی مظافظ الله سند به ولوله انگیز منظود کیما تو فرطِ مترت سے نفرہ تکبیر بلند کیا مسلانوں نے مجی نعرہ تکبیرنگا یا پیمرات نے حضرت زبیر کی تعرفیت کی اور فرایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتاہے اور میرے حواری زبیر ہیں میں ہے۔

معركه كامركر تفل اورعلم وارول كاصفايا اسك بمدر وكامركر أعظم اور يورك

میدان بیں پُرزور داد دصار شروع برگئی مشرکین کا پرچم مرکے کا مرکز تعل تھا۔ بنوعبدالدار نے
اپنے کمانظر طلحہ بن ابی طلحہ کے قبل کے بعد دیگر سے پرچم سنبھالا کیکن سب کے سب
مارے گئے ۔ سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرچم انظایااور پر کمتے ہوئے آگے بڑھا ،
مارے گئے ۔ سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرچم انظایااور پر کمتے ہوئے آگے بڑھا ،
مان عسکی اہل اللوآء حقا ان تخضب الصعدة أو تندقا
میری والوں کا فرض ہے کہ نیزہ وخون سے ) زمگین ہوجاتے یا ٹوٹ جائے "
میری والوں کا فرض ہے کہ نیزہ وخون سے ) زمگین ہوجاتے یا ٹوٹ جائے "

ر اس کا ذکرصاحب سیرمت حلبیر نے کیا ہے۔ ورنہ احاد بیٹ میں یہ جملہ دوسرے موقعے پر ند کو رہے ۔

السي تلوا رما ري كه ده ما تقسميت كنه ه كو كاشي ا ورسيم كوچيرتي بهوتي ناف يك جاريه نجي بهال مك

كريمينيه والمكاني وييته لكا-

اس کے بعد الوسعد بن ابی طلحہ نے جمنڈ الٹھایا - اسس پر حضرت سعد بن ابی وّفاص و فی اللّہ عنہ نے تیر جالایا اوروہ ٹھیک اس کے گلے برلگا حب سے اس کی زبان باہر نکل آئی اوروہ اسی وقت مرکیا ۔ لیکن بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ الوسعد نے باہر نکل کردعوت مُبارُزُن وی اور حضرت علی رضی اللّہ عنہ نے آگے بڑھ کرمتھا بلہ کیا - دونوں نے ایک دومرے پر تلوار کا ایک وارکیا ۔ یکن حضرت علی رضی اللّہ عنہ نے آگے بڑھ کرمتھا بلہ کیا - دونوں نے ایک دومرے پر تلوار کا ایک وارکیا ۔ یکن حضرت علی رضی اللّہ عنہ نے الوسعد کو ماریا ۔

اس سكے بعدمسا فع بن طلورن ابی طلحہ نے جھنڈ ااٹھایا کیکن اسسے عاصم بن آبت بن ابی اسسلے ہنی الٹرعنہ نے تیرما دکرفتل کرویا۔ اس *سے بعداس سے بھ*ائی کلاب بن کھیربن اپی طلحہ نے بھنڈا الثمايا لحراس يرحضرت زُبَيْر بن عوام رضى الته عنه تؤسط يرشب اور نز بحر اس كا كام تمام كرديا . بعران دونوں سے بعانی َ جلاس بی ملحہ بن ابی ملحہ سفے جنٹڑا اٹھایا گراسے ملحہ بن صبیدالتّرضی لٹے نے نیزہ مارکزختم کر دیا؟ اورکہا میا تا ہے کہ عاصم بن کا بہت بن ابی اٹلے دشی الٹرعنہ نے تیرمارکزختم کیا۔ يه ايك بى گھركے چوا فرا دستفريسي سيسب كے سب ابوطلىء عبدالندبن عثمان بن عبدالدار کے بیلے یا پوتے ستھے ہومشرکین کے جمندشد کی حفاظمت کرتے ہوئے مارے گئے۔ اس کے بعد بھیلہ بنی عبدالدا دیکے ایک اورخض اُ دُطا ہ ین شُرِین سفے پرجم سنیعا لا ہیکن اُسے حضرمت علی بن ابي طالب رمني المدعنه سف اوركها جا تأسب كرحضرت حمزه بن عبد المطلب رضي المرعنه في قتل كرديا-اس كي بعب رشرُيْح بن فارظ في مجندًا المايا محراً است قرمان في قل كرديا - قرمان منا فق تقا اوراسلام کے بجائے قبائلی حمیت کے پوشش میں سلما نول کے ہرا = ارشنے آیا تھا۔۔۔ شرت کے بعدا ہو زیدعمروین میرمثاف میددی سفی میں استعمالا گراست بھی قراگان سفر تھکا سف لگا دیا۔ بیزشر بنیل بن ہشم عبدری سے ایک رہے سفے جھنڈا اسٹایا گروہ بھی فُزْ کان سے مانتوں

یربنوعبدالدار کے دس افراد ہوئے جنہوں نے مشرکین کا جمنٹرا اٹھایا اور مب کے مب مارے گئے۔ اس کے بعد اس تخلیلے کا کوئی آدمی یاتی رز بچا جو مجنٹرا اٹھا تا لیکن اسس موقعے پر ان کے ایک عبشی غلام نے سے جس کا نام صواب نتھا ۔ لیک کرجنڈ ا اٹھا لیا اور ایسی بہادری اور پامروی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جنٹرا اٹھا نے والے اپنے آفاؤں سے بھی بازی

کے کیا لینی پر شخص مسل لوٹ آ رہا یہاں کا کہ اس کے دونوں اس کے بعد دیگرے کا ان دیئے کئے کیا ہے گئے کیکن اس کے بعد دیگرے کا ان دیئے کیکٹ کیکٹ کیکٹ کے کیکن اس کے بعد بھی اس نے جھنڈا گرفے مزدیا بھی گھٹنے کے بل بھیٹھ کرسینے اور گردن کی مدوسے کھڑا کئے کہ کھا یہاں کا کہ جان سے مارڈا لاگیا اور اس وقت بھی یہ کہ رہانیا کہ یا الندا اب تو میں نے کوئی کسر باتی مزیجے وڑی ؟

اس غلام رصواب) کے قتل کے بعد جھنڈا زین پرگرگیا اور اِسے کوئی انتھانے والا باتی رنبیا اس سیے وہ گراہی رہا۔

ایک طرف مشرکین کا جمندا مرک کامرکز بھیدت استیں جنگ کی کیفیت استیں میں جنگ کی کیفیت استیال کے بھیدت میں ان کے بھیرت کے بھیرت

یں بھی شدید جنگ جاری تقی مسلمانوں کی صفول پر ایمان کی ڈوح جیائی ہوئی تقی اس لیے وہ مشرک و کفر کے کشک ہوئی تقی اس لیے وہ مشرک و کفر کے کشکر بیاس سیلاب کی طرح ٹوٹے پر ارسے تنفیے حب کے سامنے کوئی بندھ ہر انہیں یا تا۔ مسلمان اسس موسقے پر اَمِعتُ اَمِعتُ کہدر ہے شعے؛ اور اس جنگ میں بھی ان کا شعار نتھا۔

اوھرا اور کہ کا مرضی اللہ عند نے اپنی سُرٹی پٹی با ندھے دسول اللہ عظامی کا کوارتھے۔
اور اس کے تن کی اور کی گاعورم معتم کئے پٹی قدی کی اور لرشتے ہوئے دُور کا با جا گھئے۔
وہ جس کسی مشرک سے محرک نے اس کا صفایا کرویتے۔ ابنوں نے مشرکین کی صفول کی صفیل اُلطادی ۔
صفرت زبیری عوام دضی اللہ عند کا بیان ہے کہ جب میں نے دسول اللہ ظاہلہ ہیں میں شوار ما گئی اور اُس نے اپنے بی میں مسوچا کرمیں آپ کی بھو بھی مزدی قومیرے دل پر اس کا الرّ ہُوا اور میں نے اپنے بی میں مسوچا کرمیں آپ کی بھو بھی صفرت صفیہ کا بیٹیا ہوں، قریشی ہوں اور میں نے آپ کے پاس ماکر الود کی آپ کی بات کے پاس جا کر الود کی آپ کے پاس جا کر الود کی آپ کے بات کے بات جا کہ الود کی اس کے تیکھ لگ گیا۔ ابنوں جا کہ الود کی گا کہ ابنوں نے بیکو ایک کی بھو گئی گیا۔ ابنوں نے بیکھ لگ گیا۔ ابنوں نے بیکھ ایک کی بیٹی نکائی اور سر سے کیا کام لیستے ہیں ؟ چنا نچہ میں ان کے تیکھ لگ گیا۔ ابنوں نے بیکھ ایک کی بیٹی نکائی اور سر سے بیا کام جا کہ ابود کی اور میں کی بیٹی نکائی اور سر سے بیادن کی طوف برشدے ہے۔

انا اللّذى عاهدن خسليل وغسن بالسفح لذى النخيل ان لا اقوم المدهر في الكيل إضرب بِسَيْمَةِ الله والرّسول " بین نے اس نختان کے دائن بن اپنے ظیل شکا اللہ اللہ کے کہ می معنوں کے بیجے یہ دبوں گا دیکر آئے بڑھ کی اللہ ادر اس کے رسول کی توار مبلاؤں گا۔"

اس کے بعد انہیں جو بھی ل جاتا اسے قتل کر دیتے ۔ ادھر شرکین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخی کو یا جاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب بورہ سے منطح یمیں نے دیوا کی کہ دونوں میں گر بوجائے اور دا قعنہ گر بوگئی۔ دونوں نے ایڈ سے دکھا کی کہ دونوں میں گر بوجائے اور دا قعنہ گر بوگئی۔ دونوں نے ایک دونوں میں گر بوجائے اور دا قعنہ گر بوگئی۔ دونوں نے ایک دونوں میں گر بوجائے اور دا قعنہ گر بوگئی۔ دونوں نے ایک دونوں میں گر بوجائے اور دا قعنہ گر بوگئی۔ دونوں نے ایک دونوں میں گر بوگئی کے دونوں کی توار کیا۔ پہلے مشرک نے الجد دھا نہ پر قوار مہلائی میں ابودگئی نے یہ عملہ دیا تو دھا کی بیس کر دہ گئی۔ اس کے بعدا بودگانہ نے توار میا تی اور دیا تو دھی کر دیا نے اور دیا تو تو تو ہیں ڈھیرکر دیا نے کہ میں کر دہ گئی۔ اس کے بعدا بودگانہ نے توار دیا تا اور دھی کر دیا نے کہ توار دھیا کی توار دھیا کی میں کردہ گئی۔ اس کے بعدا بودگانہ کے توار دیا تا کہ دونوں کی تا دور دیا گھیا کہ دونوں کی تا دور دیا گھیا کہ دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی توار کیا گھیا کہ دونوں کی توار کیا گھیا کہ دونوں کی توار کیا گھیا کہ دونوں کے دونوں کی توار کیا گھیا کہ دونوں کے دونوں کر کھیا کہ دونوں کی توار کیا گھیا کہ دونوں کی توار کو دونوں کے دونوں کی توار کیا کہ دونوں کی توار کیا گھیا کہ دونوں کیا گھیا کہ دونوں کر کھیا کہ دونوں کے دونوں کی توار کیا کہ دونوں کی توار کیا کے دونوں کر کھیا کہ دونوں کے دونوں کے دونوں کی توار کیا کہ دونوں کر کھیا کہ دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی کھی کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی کھیل کے دونوں کی کھیل کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کی کھیل کے دونوں کے دون

اس کے بعدا بوڈجا نہ صفول پرصفیں درہم برہم کرتے ہوئے اگے بڑھے یہان کا بیان اورش عورتوں کی کمانڈریک جا پہنچ ۔ ابنیں سلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے ۔ چنا نچہ ان کا بیان ہے ۔ جب کہیں انسان کو دیکی وہ لوگوں کو بڑے زور وشورسے بوش و لولد دلا رہ ہے ۔ اس بیے میں نے ای کو فشانے پرے یا یکی جب تموارسے عملہ کرنا چا او تواس نے ہاتے پکار میان اور بیتا جلا کہ عورت ہے ۔ میں نے دسول النّد فظافی الله کی تموا رکو بٹر نہ گئے دیا کہ اس سے کسی عورت کواروں ۔

بیعورت بندینت منبہ تنی ۔ چنا نچرصرت ڈبٹرین عوام رضی الندعنہ کا بیان ہے کہیں افر کے دبیل اللہ عنہ کا بیان ہے کہیں نے ابو کہ کہ ابول نے ہند بنت منبہ کے سرکے بیچوں بیجی کوار بلند کی اور پھر ہٹا ہے۔ ابور کے بیچوں بیجی کوار بلند کی اور پھر ہٹا ہی۔ میں نے سوچا النداور اس کے دسول بہتر جائے ہیں۔ للے

ا دھر صنت من ورضی الند عنه مجی بیمرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لوارہ ہے ان کے سامنے بین نظیر بار دھا اڑکے ساتھ قلب الشکر کی طرف بڑھے اور جیڑھے جا رہے نئے ۔ ان کے سامنے سے بڑے بڑے بہاد راس طرح مجمر جائے ہے جیسے تیز آئد ھی میں پتے اُڑ رہ ہے ہول ابنوں نے مشرکین کے ملبرداروں کی تب ہی ٹمایاں رول اوا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے بر شرکین کے ملبرداروں کی تب ہی مال خواب کر رکھا تھا۔ لیکن صد حیف کہ اسی عالم میں ان بڑے جا نباز د ں اور بہاد روں کا بھی حال خواب کر رکھا تھا۔ لیکن صد حیف کہ اسی عالم میں ان کی شہادت واقع ہوگئے۔ گر انہیں بہا دروں کی طرح رو در رُولو کو کو کر تشہید نہیں کیا گیا بھر بزدلوں

کی طرح جیسی چیا کریے خبری کے عالم میں مارا گیا۔

مشیر قدا حضرت جمزه کی شهادت منیر قدا حضرت جمزه کی شهادت منابع مان کی شهادت کاوانعهاسی کی

زبانی نقل کرتے ہیں۔ اس کا بیان ہے کہ میں بجگیرین مطعم کا علام تھا اوران کا جیا طَعَیْمہ بن عَدِی جنگ بدر میں ماراگیا تھا۔جب قریش جنگ اُصدر روانہ ہونے گئے توجیر بن طعم نے مجدسه كها" الرتم محدّ محيا عربي كوميرك حياسك بديقتل كردو توتم أزا دبوية وحشى كابيان ہے کہ زاس بیں کش کے بلتے میں) میں بھی **توگوں کے سائندروانہ بڑا۔ بی عبشی ادمی تھا۔ اور** عبشیول کی طرح نیزه بینیکنے میں ماہر تھا۔ نشانہ کم ہی بچو کا تھا ۔جب لوگوں میں جنگ چیز گئی ت<sup>و</sup>میں مكل كرمترزه كوديكھنے لگا۔ ميري نكاميں أن كى فلسش ميں تغييں۔ مالآخريں نے انہيں لوگوں كے بہوم ميں دكيديا - وہ خاكسترى اُونٹ كى طرح معلوم ہورہے منعے - نوگوں كو درسم برسم كرتے جا كہے ستے۔ان کے سامنے کوئی چیز میک بہیں یاتی تھی۔

والله إلى المجي أنكف كرا وسه مص تياري بورم تفا اور ايك ورضت يا يتمرك ا وٹ میں حیک کراہبیں قریب آنے کا موقع دینا جا ہتا تھا کہ اشتے میں سباع بن عبدا لعزی مجعب آگے برطند کران کے ماس جا بہتیا۔ حمزہ نے اسے للکارتے ہوئے کہا او استرمگاہ کی چرای کلشنے والی کے بیٹے! یہ ہے۔ اورسائھ ہی اس زور کی تلوار ماری کد گریا اسس کا سر

وحشى كابيان سب كراس كے سائھ ہى ہيں نے اپنا نيزاتو لا اورجب ميرى مرضى كے مطابق ہوگیا نوان کی طرف اجپال دیا۔ نیزہ ناف کے بنیجے لگا اور دونوں یا وَں کے بیجے سے یا رہوگیا ۔ ا بہول سنے میری طرف اُنھناچا با میکن مغلوب ہوگئے۔ بی سنے ان کواسی حال ہیں تھیوڑ دیا۔ یہاں پک کروہ فوت ہوگئے۔ اس کے بعد میں نے ان کے یاس جا کر اپنا نیز و نکال بیا اور کشکر میں وابس جا كرببينه كيا- زميرا كام ختم بوچكانها) مجھے ان محسوا كسى اور سے سرو كار نەتھا - بيں نے الحبین محض اس بیلے قتل کیا تھا کہ آزاد ہوجا قال۔ جیٹا نچہ جب مگر آیا تو مجھے آزادی مل کئی۔

این ہشام ۱۹/۲-۷۷-صیح بخاری ۱/ ۸۳/۵-وحتی نے جنگ طاکف کے بعداسلام قبول کیا- اور اپنے اسی نیترے سے دُورصدلقی میں جنگ بما مرکے افررسٹیلئہ گذاب کوفنل کیا- رومیوں کے خلاف جنگ کرموک میں بھی شرکت کی ۔

مسلمانول کی بالاوستی مسلمانول کی بالاوستی بیرمسلمانول کو جوسگین خساره اور نا قابل تلانی نقصان

پہنچااس کے باو جو د جنگ میں مسلمانوں ہی کا بلّہ بھاری ر یا۔حضرت ابو مکر دعمر،علی و زبیرُضِعُب بن عُرَبْر، طلحه بن عبيدالنّد، عبدالنّدين بحش ، معدبن معاذ ، سعدبي عباده ، سعدين ربيع ١ ور تفزن السس وغيريم دضى التدعنهم المبين سنے اليبي بإمردى وجا نيا زىست دوائى دوكاركين كے چيكے چيوٹ كئے، حوصلے توث كئے ، اور ان كى قوت بازوج اب دے كئى . عورت کی اعوس سے ملوار کی دھار ہر انہیں جان فروش شہبازوں میں

ایک اور بزرگ حضرت خَنْظُکة النِّسِیل رضی النَّدعة نظراً رسب ہیں - جوائے ایک نزلی شان سے میدان جنگ میں تشریف لاتے ہیں ۔۔ آپ اسی الوعامر را ہب کے بیٹے ہیں جے بعد میں فاسق کے نام سے شہرت ملی اور شب کا ذکر ہم چی<u>صد</u>صفیات میں کر چکے ہیں۔ حضرت حنظلہ نے ایمی نئی نئی شاوی کی تفی - جنگ کی مناوی ہوئی تووہ بیوی سے ہم آغوش حقے۔آوازسفت ہی آغویش سے نکل کرجہا دی ساجے روال دوال ہوگئے اور جب مشرکین کے ساتھ میدا ایکارزار الرم بؤاتوان كاصفين جرية يحاشة ان كرسب بدمالار الدسفيان مك جابيني اورقربب تفاكراس كاكام تمام كروسية - مگرالند في خودان كه بيد شهادت مقدر كرركهي تفي - چناني سه ا نہوں۔تے جوں ہی اپرسنبان کونشانے پیسے کر عوار میندکی شُدّا دبن اوس سنے دیکھ لیا اور حکیے حمله كروباجس سي خود حضرت حنظالم شبير بوكة -

منبرانداروں كاكارنامم معين فراياتنا انہول نے تعبى جنگ كى رفتارسول نون

کے بوانق چلانے میں بڑا اہم رول ا دا کیا۔ کی شہسوا روں نے خالدین ولید کی قبا دت میں اور ا بوعامر فاسن کی مددسے اسلامی فوج کا بایاں با زوتور کرمسلماتوں کی پیشت یک پہنینے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مجا کر بھر اور شکست سے دوجا رکرنے کے بیانی بار پُر زور مطلے کئے کیکن مسلمان تیرا ندازوں نے انہیں ا*س طرح تیروں سے حیلنی کیا کہ* ان کے بینوں حصے ناکام ہوگئے ۔

مر من کی سکست مسرون کی سکست اسلامی نشکر، رفتارِ جنگ پر پوری طرح مسلط دیا - بالاخرشرکین

كيو عليالوث كئيم أن كي مفين د ايسَ ما مين اكر يتجه سے مجر فرانگيب گويا تين ہزارترکين کوسات سونہیں ملکترسیں ہزادمسلمانی کا سامتا ہے۔ ادھومسلمان ستھے کہ ایمان ویفین درجا نبازی

شجاعت كى نهابت بلنديارتعوريب شمشيرومنان كے جوہرد كھلارہے تھے.

جب قریش نے مسلانوں سکے ماہڑ توڑھے دوسکے سکے بیے اپنی انتہائی طاقند مکرف کرنے کے با وجُو دمجوری وسیے نسبی محسوس کی ا وران کے حصلے اس مدیک ٹوٹ کئے کے کھواب کے تمتل کے بعدکسی کوجراکت نہولی کرسساہ جناک جادی دکھنے کے سیاے اسپینے گرے ہوئے جمناہے ك قریب جاكراسے بلندكرے توانبول في بيا ہونا شروع كرديا اور فرار كى را واختيار کی اور بدله و انتقام بحالیّ عزّ و وقار اوروایسی مجدو شرت کی جرباتیں انہوں نے سوچ رکھی التعين انہيں كيسريمول سكتے۔

ابن اسماق كية بيركم الترين من الله يراين مدد ما زل كي اوران سے اپنا وعده إدرا کیا ؟ چنانچه سلمانوں نے توادوں سے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیسے بھی پیسے بھاگ گئے اور بلاشبر ان کوشکسست فاش ہوئی پیصفرت میدا لٹدین زمیر دشی الٹرعنہ کا بیان ہے کہ ان کےوالد ن فراية والنديس في ويكما كرمندست عتبدا ورأس كى سائقى عورتول كى پندليال نظر آربى بير. وه كيرشد أنشات بعالى جا ربى بين- ان كى گرفتارى ميں كوتى چيز بھى مائل نبين ننمى " . . . . انج صیمے بخاری میں مضربت برا ربن عاذیب دمشی الٹرعنہ کی دو ایبت سبے کرجب مشرکیین سے ہماری مگربوتی تومشرکین میں مبلکدڑ تھے گئی یہاں مک کرمیں نے عود توں کو د کھیا کہ بیڈلیوںسے کیڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ دہی تقیں۔ ان کی یازیبیں دکھائی پڑ رہی تقیں۔ کھا اوراس مجلکدر کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تلوا رحیلاتے اور مال سینٹیتے ہوئے ان کا تعاقب

مرا دا دول کی خوفناک علطی ایکن مین اس وقت جبکه پیختفرسااسلامی کشتر ایدارول کی خوفناک علطی ایل میرکند کا دراق پرایک اور

شاندا دفتح ثبست كرد با تقاجوا بني مّا بناكى بين جنگب بدركى فتح سے كسى طرح كم مذتفى، تيراندازوں کی اکثریّت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا حس کی وجہ سے جنگ کا یا نسه ملیٹ گیامیکانوں كوشريد تفصانات كاسب مناكرنا يراء اورخود نبى كريم طلائفايين شهادت سعال بال فيها اوراس کی و جہسے سلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ ہیں بیت جاتی رہی جوجنگ بدر کے نتیجیں نہیں

يحصيصفات ميں گذرجيكاب كررسول الله مَثَلَافَظِيَّا في مِيراندازوں كونتج وشكست ہرحال میں اسینے بہاڑی مورسے پر ڈسٹے رہینے کی کتنی سخست ٹاکید فرمائی تھی کیکن ان سادے مناكيدى احكامات كري وجودجب النول في ويكما كمسلمان وشمن كا ما ل فغيمت لوك رس بين توان يرحُبّ وُباكا يحدا رُغالب آگيا؟ چنا پخديمض نے بيض سے كما غنيمت ....! غيمت ...! تبارس التي جيت كند ... إاب كاب كا انتظارب ؟

كراحكا مات يا د ولات اور فرما يا كياتم لوگ مجول كية كررسول الله مظالفاتان يهيس کیاعکم دیا تھا ہوئین ان کی غالب اکثر تیت نے اس یا د د مانی پر کان نہ دھما اور کہنے گئے و "فدائ تسم مم بمي لوگول ك ياس ضرور جائيس كه اور كچه مال غنيمت عنرور ماصل كريس كيالله اس كے بعد چاكيس تيرا فرازول نے اپنے مورچ جيوڙديئے اور مال غنيمت سيلنے كے بيا عام لشكريس جاش فل بوستّ- اس طرح مسلما نول كى ليشت خالى موكّى اوروبال صرف عبدًا لتأر بن جبیراور ان کے نوسائتی ہاتی رہ گئے جو اس عزم کے سائتداپینے موریوں میں ڈیٹے رہے كريا توانبيل اجازت دى مائے گى يا وہ اپنى جان جان آخرى كے والے كر ديں گے۔

اسلامی نشکرمشرک کے رہے میں احضرت فالدین ولید،جواس سے پہلے اسلامی نشکرمشرک کے رہے میں ایس مورچے کو سرکرنے کی

كرشش كريط تنعيءاس زري موقع سيفامده الملاتي بويئة نهابت تيزى سيجكركاك كراسلامى نشكركى بشنت يرجا يهنيج اور چندلمول مين عيداللدين جبيرا وران كے ساتھيوں كاصفايا كركم مسلما نول پر پيچھے سے اُوٹ پرشے ۔ ان كے شہسواروں نے ایک نعرہ بلندكيا

لالی یہ بات سیم بخاری میں حضرت برارین عازی دختی النّدعندے مردی ہے۔ دیکھتے ا /۲۲ م

حبس سے سکست خوردہ مشرکین کواس نئی تبدیلی کاعلم ہوگی اوروہ کیم مسلمانوں پر اور شے برائے۔ اوھ تبیلہ بنوھارٹ کی ایک عورت عربہ مشرکین کا مجانہ کے کردسمٹنے گئے اور ایک مشرکین کا جند ااٹھا لیا - بھر کیا تھا، بھر سے بڑوئے مشرکین اس کے گردسمٹنے گئے اور ایک سنے دوسرے کو آواز دی بھر سکے نیتج میں وہ سلمانوں کے خلاف اکٹھے ہوگئے اور جم کہ روائی شروع کردی - اب مسلمان آگے اور جی جھے دونوں طرف سنے گھیرے میں آپھے نئے ۔ گویا جی گئے ہے ۔

رسول الشدصكالين عكير سلاع كاير خطر فيصله وردبيرانه اقدم

منالی الفیلی مرف نوش کی در اجتنی نفری کے ہمراہ پینچے تشریف فراستے اور مسلمانوں کی مارد حال اور مشلمانوں کی مارد حال اور مشرکین کے کھدیٹر ہے جانے کا منظر دکھ رہبے تھے کہ آپ کو ایک دم اچائک فالدی ولید کے شہسوار دکھائی پڑے ۔ آس کے بعد آپ کے سامنے دو ہی راستے تھے، باتو آپ اپنے فور فقار سمیت بیزی سے بھاگ کرکسی محفوظ مگر چلے جاتے اور اپنے نشکر کو جو اب راپنے نشکر کو جو اب راپنے مشکر کو بات اور اپنے نشکر کو جو اور اپنے نشکر کو بات اور اپنے نشکر کو بات اور اپنے نشکر کو بات اور اپنے نسکر کو بات اور اس کی ذریعے مشکر کی ایک محتذبہ تعداد اپنے پاس جمع کرکے ایک مفہوط می ڈھکیل دیتے اور اس کے ذریعے مشکر کی ایک محتذبہ تعداد اپنے پاس جمع کرکے ایک مفہوط می ڈھکیل دیتے اور اس کے ذریعے مشکر کی اور ٹرک اپنے نشکر کے لیے احد کی بلندی کی طرف جانے کا داستر باتے۔ اور اس کے ذریعے مشکر کی بات اپنی جان خطرہ میں ڈال کو مقابہ کرام منایاں ہوئی کیو مکر آپ نے جان بھیا کر کو بات کی جان بھائے کی جان جان کی خور میں ڈال کو مقابہ کرام کی جان بھائے کی جان بھائے کی خور اس کی خور کی جان کی خور اس کی خور کی جانے کی خور اس کی خور کی جانے کی خور اس کی کی جان بھائے کی خور اس کی خور کی خور کی گرائے کی خور کی کرائی کی جان بھائے کی خور کی کے خور کی کرائے کی خور کی کرائی کی جان بھائے کی خور کی گرائے کی خور کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی خور کرائے کی خور کرائے کی کرائی ک

پنانچه آپ نے خالد بن ولید کے شہسواروں کو دیکھتے ہی نہایت بند آ وا زسیم سما ہرام کو پکارا' اسٹ کے بندو ۔۔۔۔۔ اوھر۔۔۔۔ اصالا کر آپ جانتے تھے کہ یہ آواز مسلما نوں سے پہلے مشرکین مک بہنے جائے گی اور یہی ہموا بھی بجنانچہ یہ آواز سن کرمشرکین کومعلوم ہوگیا کہ آپ یہیں موجود ہیں۔ لہذا ان کا ایک دمستر مسلمانوں سے پہلے آپ کے پاس پہنچ گیا اور باقی شہسواروں

کے میرے مسلم (۱/۷/۱) میں روایت ہے۔ کرآتِ احد کے روز صرف سات انصار اور دوقرشی صنگا بر کے درمیان رہ گئے تھے۔ اس کی دلیل الندکا پرارشاد ہے والرسول بدعوکم فی اُنٹوا کم لینی دمول تہارے پیھے سے تہیں بلارہے تھے

نے تبزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیزاشروع کردیا۔ابیم دونوں محاذوں کی تفصیلات الگ الگ ذکرکر رہے ہیں۔

مسلما لول من العشار أسهرن ابني جان كي يِرْي تقى جِنَانِي السس نيريانِ

سِنگ چھوڑ کرفرار کی را ہ اختیار کی۔اسے کھ خبر ہزنتی کہ بیچے کیا ہور ہاسے ؟ ان میں سے کھے تو بهاگ كرمدىينے ميں جا كھسے اور كھير بہاراك او پرچيزه كئے۔ ايك اور گردہ جيجے كى طرف بن تو مشركين كے ساتد مخلوط ہوگیا۔ دو تو ل شكر گدامة ہو گئة اور ایک كو دوسے ركا پتانہ چل سكا۔ اس کے نینجے میں خودمسلمانوں کے بائتوں تعصن مسلمان مار ڈالئے سکتے ۔ چنا پنجے میسے بخاری میں حفریت عاکشہ دختی النّہ عنہا سے مروی ہے کہ احد سکے دوز رہیےے)مشرکیین گڑسکسیتِ فاکشس ہوتی۔ اس کے بعد البیس نے آواز لگائی کرا لٹرکے بندو! پیچے .... اس پراگل صف ملیٹی اور تھیلی صف سے گندگتی ۔ مذرکیند نے دیکھاکہ ان کے والدیمیان پرحملہ مور با ہے۔ وہ بوائے اللہ کے بندو! میرے والدہیں۔ نیکن خداکی قسم لوگول نے ان سے باتھ مذرو کا پہال تک کراہنیں مار ہی دالا۔ مذالینہ نے کہا' النّداب لوگوں کی منفرت کرے بیصنرت عروہ کا بیان ہے کہ بخدا حضرت حذلية البي بميشه خيركا بفنيه ربايهال كك كدوه التدس جاسط يوك

عرض اس گروه کی صفول میں سخت انتشارا ور برنظمی پیدا ہوگئی تھی۔ بہت سے لوگ حیران وسرگردا ل شفے۔ ان کی تبھیمیں بنیں ارباعقا کہ کدھرجا میں۔ اسی دوران ایک پکارنے والے کی بچارسنائی پڑی کر مختر قبل کردیئے گئے ہیں۔اس سے رواسہا ہوش میں جاتا روا۔اکثر الوكوں كے حوصلے لوٹ مسكت - بعض فے لڑائى سے مائتدروك ليا اور درماندہ ہوكر سميار كيديك وبيتية كيها ورلوكو ل سفي سوچا كرراً س المنافقين عبدا لنّد بن أُبَيّ سيه مل كركها جاستَ كروه الوينيان سے ان کے لیے ا فان طلب کرد ہے۔

بخد لمح بعدان توگول کے پاس مصحرت انس بن النفروض الله عنه کا گذر بُوا - و مکھا کہ

وا میسی بخاری ۱/۹۳۵، ۱/۱۸۵ فتح الباری ۱/۱۵۳، ۱۳۹۲ ۳۰ بخاری کے علاوہ بعض روایات کی دین مسلمانوں پرصدقه کردی-اس کی وجهت نبی مینانشدی کے تزدیک حضرت صدیفه ایکے خیرین مزيدا ضافر بروگيا - و بيهية مختصرالسيره للشيخ عبدالله النجدي ص ٢٢٧٠-

بائة پر بائة د مرے پڑے ہیں۔ پوچھا کا انتظار ہے ؟ جواب دیا کہ درمول اللہ قطان ہے اسکے قتل کردیئے گئے۔ مفرت انس بی تفرق کہا ، تواب آپ کے بعد تم لوگ زفرہ رہ کرکیا کروگے ؟

انمٹو اور میں چیز پر رسول اللہ قطان ہے ہاں دی اسی پرتم بھی جان دے دو۔ اس کے بعد کہا ؛ اے اللہ! ان لوگوں نے سے بینی مشکمانوں نے جو کچے کیا ہے اس پر بہت بیرے حضور معذرت کرتا ہوں ؟ اور ان لوگوں نے سے بینی مشکمین نے جو کچے کیا ہے اس سے بلاوت اختیار کرتا ہوں ؟ اور یہ کہ کر آگے بڑھ گئے۔ آگے صفرت اس شرین معاذسے طاقات ہوئی ۔ انہوں نے دریا فت کیا اور یہ کہ کر آگے بڑھ گئے۔ آگے صفرت اس نے جواب دیا ، آبا ! جنت کی توشیو انہوں نے دریا فت کیا ابور گئے ۔ ان کو اس سے بو ؟ حضرت انس نے جواب دیا ، آبا ! جنت کی توشیو انہوں نے دریا فت کیا ابور سے انہوں کرد یا ہوں۔ اس کے بعد اور آگے بڑھ سے اور مشرکی سے رہے تو ہور کے تو بیرے ہوگئے ۔ خاتم جنگ بعد انہوں بچانا ما ما حتی کران کی ہی اور مشرکی سے رہے تو تو ہوں کے پورسے بچھانا ۔ ان کو نیزے می طوار اور تیز کے اس کے معذوں کے اور سے پچھانا ۔ ان کو نیزے می طوار اور تیز کے اس کی سے زیادہ زخم انس سے دیا دو تا تھے ہوئا ا ۔ ان کو نیزے می موار اور تیز کے اس کی سے زیادہ زخم اس کے تھے ہوئا دور تیز کے اس کے دور اس کے بعد انہوں کے اس کر سے زیادہ زخم کو اس کر سے زیادہ زخم کو رہائی کر سے نہوں دیا ہوں۔ اس کی بیرادہ زخم کو دریا ہوں ۔ اس کے تعد دیا دور تیز کے اس کی سے زیادہ زخم کو دریا ہوں ۔ اس کو تیز سے تربی کو دریا ہوں ۔ ان کو نیز سے آئے تھی دریا کہ دریا کہ دریا ہوں ۔ ان کو نیز سے آئے تھی دریا کہ دریا کہ دریا کو دریا ہوں ۔ ان کو نیز سے آئے کو دریا کو دریا کہ دریا کہ دریا کہ دریا کو دریا کہ دریا کہ دریا کہ دریا کو دریا کو دریا کر دریا کو دریا کر دریا کر دریا کر دریا کو دریا کر د

اسی طرح ٹابت بن دُصُدائ سنے اپنی قرم کو پیکا دکر کہا"، اگر محدّ قسل کر دیئے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے۔ وہ تو نہیں مرسکتا۔ تم اپنے دین کے سیے لاہ و۔ اللہ تنہیں فتح و مدد دے گا۔ اللہ تو زندہ ہے ۔ وہ تو نہیں مرسکتا۔ تم اپنے دین کے سیے لاہ و۔ اللہ تنہیں فتح و مدد دے گا۔ اس پر انعمار کی ایک جا عدت اُکھ پڑی اور حضرت ٹا بہت نے ان کی مدد سے خالد کے دسے آلے پر حملہ کر دیا اور دائے تے لیے حضرت خالد کے دائتھوں نیز ہے سے شہید ہوگئے۔ ابنیں کی طبی ان کے رفقا رہے بھی دائے واقع جام شہادت نوش کیا۔ لئے

ایک بہاج صحابی ایک انساری صحابی کے پاکس سے گذرے جون میں لٹ بت سخے۔
بہا جرنے کہا' تعبیٰ فلال! آپ کومعلوم ہو چکا ہے کہ محدّ قتل کردیئے گئے۔ انساری نے کہا '
اگر محدّ قتل کر دسیئے گئے تووہ الندکا دین پہنچا ہے ہیں۔ اب تہارا کام سبے کہ اس دین کی
حفاظمت کے سلے لا درسائا

اس طرح کی حوصلہ افزا اور ولولہ انگیز یا توں سے اسلامی فوٹ کے حوصلے بحال ہوگئے۔ اور ان کے ہوش وحواس اپنی حجگہ آ سگئے۔ چنا نچہ اب انہوں نے ہتھیارڈا لنے یا ابن اُ کی سے مل کرطلیب امان کی بات سوچھنے کے بجائے ہتھیار اٹھا سالے اورمشرکیین کے تندسیلاب سے

منظ زا والمعاد ۹۱٬۹۳/۲-صیح بخاری ۹۹٬۹۳/۲ مالک السیرة العلبیه ۲۲/۲ اس دوران یہ بھی معلوم ہوگیا کر رسول اللہ ﷺ کے قتل کی خرصن میں مصروف ہوگئے۔ اس دوران یہ بھی معلوم ہوگیا کر رسول اللہ ﷺ کے قتل کی خرصن مجبوط اور گرانت ہے۔ اس سے ان کی قرت اور بڑھ گئی اوران کے حصلوں اور ولولوں میں تازگی آگئی، چنا پخہوہ ایک سخت اور نور زیرجنگ کے بعد گھیرا توڑ کر ذیخے سے تھلنے اور ایک مضبع طام کرنے گردجمع ہونے میں کامیاب ہو گئے۔

اسلامی نشکرکا ایک تیسراگروه وه تھا ہے صرف رسول اللہ عظاہ کی فکرتھی۔ یہ گروه گھیراؤی کا دروائی کا علم ہوتے ہی رسول اللّه عظاہ کی طرف پلٹا۔ ان میں سرفہرست الوبکر صدیق ، عمران الحنظاب او رعلی بن ابی طالب وغیرهم رضی الله عنہم ستے۔ یہ لوگ مقاتلین کی معنی اقتاد میں بھی سب سے آگے ستے سین جب بنی عظاہ کی ذات گوا ہی کے لیے ضعرہ پیدا ہُوَ آ تہ آپ کی حفاظت اور دفاع کرنے والول میں بھی سب سے آگے آگے آگے۔ خطرہ پیدا ہُو آ تو آپ کی حفاظت اور دفاع کرنے والول میں بھی سب سے آگے آگے آگے۔ رسول اللہ حسکی اللہ علی سن اس وقت جبکہ اسلامی اسول اللہ حسکی الله علی سن اس وقت جبکہ اسلامی اسول اللہ حسکی اللہ علی سن اس وقت جبکہ اسلامی

صیح میم میں حضرت انس رضی المدعنہ سے روایت ہے کہ اُ مدکے روز رسول ایڈ میلاندیکٹانی سات انصار اور دو قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھاگ رہ گئے ستھے۔جب ہملہ اور ایٹ کے بالکل قریب بہنے گئے تو آپ نے فرطیا ! کون ہے جو اپنیں ہم سے دفع کرے اوراس کے یہ جنت ہے ؛ یال یہ فرما یاکہ ) وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا ؟ اس کے بعد ایک انساری صحابی اسکے بعد ایک انساری صحابی اسکے برشھے اور ارائے شہید ہوگئے ۔ اس کے بعد بھیر مشرکییں آپ کے بالکل قریب آگئے ۔ اس کے بعد بھیر مشرکییں آپ کے بالکل قریب آگئے ۔ اس پر آگئے ۔ اس پر اس طرح بالری ساتوں انسادی صنّحابی شہید ہوگئے ۔ اس پر رسول اللہ شکانی نے اپنے دو باقیماندہ ساتھیوں ۔ بینی قریشیوں ۔ سے فرما یا انہم نے اپنے ساتھیوں سے انساف نہیں کیا ۔ ساتھیوں ۔ بینی قریشیوں ۔ سے فرما یا ۔ ہم نے اپنے ساتھیوں سے انساف نہیں کیا ۔ ساتھیوں ۔ بینی قریشیوں ۔ بے انساف نہیں کیا ؛ ساتھ

ان ساتول میں سے آخری صحابی حضرت عمارت بن پزیرین السکن سخے۔ وہ اوستے بہتے لاتے رہے پہال میک کوزخموں سے بچور ہو کر کر پڑھ کے رہائے

سال صحيمهم باب غزوة احد ١٠٤/١٠١

کے مند کے باکل بیچوں بیچے آوپر کے دو دود است شمت یا کہلاتے ہیں اوران کے دانت شمت یا کہلاتے ہیں اوران کے دانت مند کے دانت میں بیش بیٹے اوپر کے ایک دانت ربائی کہلاتے ہیں جوکیلی کے نوکیلے دانت سے پہلے ہوتے ہیں۔

طبرانی کی دوایت ہے کہ آپ نے اس دو دفر مایا ؛ اس قوم پر انٹر کاسخت عذاب ہو
جس نے اپنے ہیم کا چرہ خون آگود کر دیا میم مقوری دیر ڈرک کر فرایا ؛

اکٹر کے این کے رفت کی فیا نگ مر لا یک کرٹری دیر ڈرک کر فرایا ؛

"اے انٹر میری قوم کو پخسش دے ۔ وہ نہیں جانتی ،،
میم مسلم کی دوایت میں بھی بہی ہے کہ آپ یا دباد کہد دہ سے نتے ۔
دی اغیر کیفتو بی فیا نگ سٹر لا یک کہ گوئ کا مائے کہ اسے اس کے اس میں جانتی ،،
اے پرور دگار ا میری قوم کو بخش دے ۔ وہ نہیں جانتی ،،

کا اللہ نے ایک کی ہے۔ کا پہنچا تھا کی ہے۔ اللہ نے ایک ہیں سرا ورچرے کی مفاظت کے لیے اور تھا جا آہے۔

اللہ نے آپ کی ہے دعاش کی بچنا بچہ این عائد سے روایت ہے کو این قیمة جنگ سے گو واپس بائی کے بعدا پنی بحر طاب و بجھے کے لیے نکلا تو یہ بحر طاب پہاڑی ہوئیں۔ پینخص وال بہنچا تو ایک پہاڑی بحر سے نیجے بڑھ کا دیا۔ اور تی اباری ۱۹۷۷)

بر سے نے محلوکر دیا اور سینگ مار مارکر بہاڈ کی طندی سے نیجے بڑھ کا دیا۔ اوقتی اباری ۱۹۷۷)

اور طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ نے اس پر ایک بہاڑی بکر اصلاکر دیا حسنے سینگ مار مارکر اسٹ کھرٹے کو کرنے کر دیا و فتی اباری ۱۹۷۷)

اسٹ کوئے کے کرنے کر دیا و فتی اباری ۱۹۷۷)

اسٹ فتی اباری ۱۹۷۷ ہے۔ سینے مسلم ۱۹۷۷ ہے۔ ایک صبحے بخاری ۱۰۸۲ ہے۔ صبحے مسلم ۱۰۸۲

قاضی عیاض کی شفامیں یہ الفاظ ہیں۔ اَللّٰهُ مَدَّ اَهُ لِهِ فَسَوْهِیُ فَالنَّهُ مُرلاً یَعَ لَمُ وَنَا مِنْ اللّٰهُ مَدِّ اللّٰهُ مَدِّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلَّ الللّٰهُ الللّٰلِمُ الللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ

اس میں سے بہیں کو مشرکین آپ کا کام تمام کردینا چاہتے تھے گردونوں قربشی جابہ یعنی حضرت سمدین ابی و قاص اور طلحہ بن عبیدالٹدرضی المترعنہا نے نا درا لوجود جا بنازی اور بعض حضرت سمدین ابی و قاص اور طلحہ بن عبیدالٹدرضی المترعنہا نے نا درا لوجود جا بنازی اور بعد مشال بہا دری سے کام لے کرصرف دو ہوتے ہوئے مشرکین کی کامیابی نامکن بنا دی۔ یہ دو نول عرب کے ماہر ترین تیرا نداز تھے۔ انہوں نے تیرمار مار کرمشرکین محلد آوروں کو دمول المند فیلین فیلین اللہ اللہ کا میں ہوئے۔ انہوں نے تیرمار مار کرمشرکین محلد آوروں کو دمول المند فیلین فیلین فیلین کی المین کے داروں کو دمول المند فیلین فیلین فیلین کے دروں کو دمول المند

جہال کہ اس الی وقاص ہفی اللہ عنہ کا تعلق ہے تورسول اللہ طلاق ہے اپنے ترکش کے سارے بندان کے بینے اور فرایا ہی جہال کا میں میں اللہ علیہ ہوئے ہے ہوں در فرایا ہی جہال کا میں میں ہے میں اللہ علیہ ہوئے ہیں دیتے اور فرایا ہی جہالہ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ عظاہ کی اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ عظاہ کی اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ عظاہ کی ہا ت بہیں کہی ۔ مال

> سلط كتاب انشفاء متعرلیت حقوق المصطفی ا / ۸۱ ساسه بهم صبح بخاری ا / ۷ - ۷ ، ۲ / ۰ ۸۸ ، ۵۸۱

اور لوگ دیکھتے بھٹرت جائز کا بیان ہے کہ بچرا لنڈنے مشرکین کوپٹنا دیا۔ ھے اکلیل میں حاکم کی رو ایت ہے کہ انہیں اُحدے روزا نتالیس یا پینشیس زخم آئے اور ان کی کیل اور شہا دہ کی انگلیا ل شل ہوگئیں۔ لاکا

ان ی پی اور سبب ورت ی اسی سی بوسی سر سی امام بخار گی نے گیا ایس نے حضرت المام بخار گی نے گئی الی سازی سے امدے دن انبول نے بہی شاہدی کی بیا یہ ایس نے حضرت طلقہ کا باتھ دیکھا کہ وہ شل تھا۔ اس سے اُمدے دن انبول نے بنی شاہدی کا اس بور فرایا جو ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ شاہدی نے ان کے بارے میں اس روز فرایا جو شخص کسی شہید کوروئے ریمی برگوا دیکھنا چاہے وہ طلح آبن مبید اللہ کودیکھ لے بی ایک اور کرفنی اللہ منہ اس روایت کی ہے کہ اور کرفنی اللہ منہ اس میں اس کے اور کرفنی اللہ منہ اس میں اس میں اس میں اس میں اس کے بارے بات کی اس کے بارے بات کی سے کہ اور کرفنی اس میں بر می کہا و

یاطلحة بن عبید الله قد وَجَبَتْ لله الجنان وبوانت المها العبنا اسکطلحران عبیدالله تنهادے سلے جنتیں واجب ہوگئیں۔ اور تم نے اپنے یہاں حدمین کا شمکانا بنا ہے۔

اسی نازگ رین کھے اور شکل رین وقت میں الشد فی فیب سے اپنی مدونا زل فوائی بہائیہ معیمین میں صفرت سعد رضی الشد عند کا بیان ہے کہ میں فیر دسول الشر عظاہ فیلی کو اُمریکے دو ز در کھا آپ کے ساتھ وو آ دمی تنے ، سفید کہوئے ہوئے ۔ یہ دو نوں آپ کی طرف سے انہائی نوردا رائٹ اُن کار رہ ہے تنے ۔ میں فی اسسے پہلے اور اس کے بعد ان دو نوں کو کمبی نہیں دو کو مدان دو نوں کو کمبی نہیں در کھا ۔ ایک اور دو ایرت میں ہے کہ یہ دونوں صفرت جربی وصفرت میکا تیل نفے۔ لاکھ دیکھا ۔ ایک اور دو ایرت میں سے کہ یہ دونوں صفرت جربی وصفرت میکا تیل نفے۔ لاکھ دیکھا ۔ ایک اور دو ایرت میں سے کہ یہ دونوں صفرت جربی وصفرت میکا تیل نفے۔ لاکھ دیکھا ۔ ایک اور دو ایرت میں سے کہ یہ دونوں صفرت جربی وصفرت میکا تیل نفے۔ لاکھ دیکھا ۔ ایک اور دو ایرت میں سے کہ یہ دونوں صفرت جربی وصفرت میکا تیل نفے۔ لاکھا وہ کو این دا

کے اندر اندربائل اچا کہ اور نہایت بیز رفتا ری سے پیش آگیا۔ ور نہ نبی میں نہیں کے اندر اندربائل اچا کہ اور نہایت بیز رفتا ری سے بیٹ آگیا۔ ور نہ نبی میں انتہا کے کہ بین آگیا۔ کو کو کی این میں میں بیٹے ، جنگ کی صورتِ حال بدلتے ہی این میں میں بیٹے کی کو کی تا دو ڈ کر آئے کہ کہیں آپ کو کو کی ناگوار حادثہ بیٹ بیٹے تورسول اللہ میں نہیں نہ آجائے۔ گریہ لوگ پہنچے تورسول اللہ میں نہیں نہیں اور حضرت ملک اللہ اللہ میں اور حضرت ملک اللہ اللہ میں اور حضرت ملک اور حضرت ملک اللہ میں اور حضرت ملک اللہ میں انہائی ، بہا در ی جائی کہ کہ این تو ڈ کر مدا فعت کر دست سے اس کو گول نے پہنچے ہی اپنے جسموں اور میں انہائی ، بہا در ی اور دشمن کے تا برا تو دی حصورت میں انہائی ، بہا در ی سے کام لیا۔ در ان کی صف سے آپ کے پارٹ کو الے در الے در الے در الے میں انہائی ، بہا در ی کے یا دِ فا رصورت ابو کم صدیلی وضی اللہ عنہ تھے۔

ا بن حبّان نے اپنی سیمے میں حضرت عاتشہ دخی الدّعنہاسے دواست کی ہے کہ ابو کمروضی للّذعنہ نے فرمایا"؛ اُصیک و ن سادے لوگ نبی سِنظِنظِین سے بیٹ گئے تھے رہینی ممافظین کے سوا تمام صمابہ آپ کو آپ کی قیام گاہ میں مھیوڑ کرارا ان کے بیے الگی صفول میں جیا گئے تھے۔ پھر كميراؤكم وفي كريري ببراتنفس تفاجوني فيظفظن كيان بيث كرايا - وكيماتواپ كرسامية أيك أدى تفاج آب كى طرف سك لادماعفا اورآب كوبجار الخفاء ميس رجی ہی جی میں ) کہا ' تم طلحہ ہوؤ۔تم پرمیرے ال باپ فدا ہول - تم طلحہ ہوؤ۔تم پرمیرے مال باب قدا ہوں۔ استنے میں الوعبیدہ بن جراح مبرے پاس آسکتے ۔وہ اس طرح دوازرہے۔تھے ا کویا چرطیا را زرسی اسے بہال مک کر جدسے اسطے ۔اب ہم دونوں نبی مطابقاتا کی طرف دور السے ۔ دیکھا تو آب ہے اسے طلحہ بیصے پڑے ہیں۔ آب نے فرمایا 'ابینے بھائی کوسنیمالواس کاچرہ مبارک زخی ہوجیکا تھا۔ اورخود کی دو کڑیاں آنجھ کے پنیچے دخساریں دھنس کی تقبیں میں نے ا نہیں نکا نا جا ہا تو الوعبئیدہ نے کہا' خدا کا واسطہ دیتا ہوں تھے نکالنے دیکئے۔اس کے بعد ابهوں نے منہ سے ایک کڑی کچڑی اور آمستہ آمستہ تکالنی متروع کی ماکہ دسول اللہ میں المائی کھا اللہ میں المائی کھا ا ذبیت مذہبیجے ؛ اور بالا خرا میں کڑی اپنے مُنہ سے کھینچ کر نکال دی ۔ لیکن راس کوشش میں ) اُن کا ایک نجلا دا نت گرگیا-اب دوسری میں فے کھینچنی چاہی تو الوعبیدہ نے پھر کہا' الومر!

خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے کھینچنے دیجئے اس کے بعد دوسری بھی اس کہ استہ کھینی یکن ان کا و سرانچلا وانت بھی گرگیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ فی فرایا، اپنے بھائی طلح سے کوسنبھا لو۔ راس فی جنت ) واجب کرلی۔ حضرت الو برصدی رصنی اللہ عذبہ ہیں کر اب ہم طلحہ کی طرف متو تجہ ہوئے اور انہیں سسنبھا لا۔ ان کو دس سے زیادہ زخم اس کے سنتھ کے اور انہیں سسنبھا لا۔ ان کو دس سے زیادہ زخم اس کے سنتھ کی طرف متو تجہ ہوئے اور انہیں سسنبھا لا۔ ان کو دس سے زیادہ زخم اس کے سنتھ کی اندازہ ہوتا اس کے حضرت طلح شنے اس دن دفاع وقال میں کسی جانبازی اور بے مگری سے کام لیا تھا۔)

پھران ہی نازک ترین کمحات کے دوران دسول اللہ ﷺ کے گردجا نبازصی ہی ایک جامعت کے گردجا نبازصی ایل کی ایک جامعت کی ایک جامعت کی ہے تا ہے تام یہ بیں۔ ایود جانڈ مصعب بی تمیز علی بن ابی طالب یہ شہل بن منیکٹ ۔ ماکث بن سنان - د ابوسعید خدری کے والد) ام مما لہ فنیئئہ بنت کمیب ما ذبیر ۔ قتا یہ میں نعمان ۔ عربی الخطاب ۔ حاطب بین ابی بلتعب اور ابوطلحت من انڈ عنہم اجمعین ۔ ابوطلحت من انڈ عنہم اجمعین ۔

من کروں کے دیا و میں اصافہ اللہ علی حیل کی تعداد می ان کے جلے سخت اللہ کا میں ان کے جلے سخت

بوتے مارہ سے ایک گرف بیں جا گرے جنہیں الوعام فاس نے اس قسم کی شرارت چندگر فعول میں سے ایک گرف بیں جا گرے جنہیں الوعام فاس نے اس قسم کی شرارت کے بیاے کھو در کھا تھا اور اس کے بیٹیے میں آب کا گھٹٹہ موج کھا گیا۔ جنانی چخرت مائن فے آپ کا گھٹٹہ موج کھا گیا۔ جنانی چخرت مائن فے آپ کا ماتھ تھا ما اور طائح بن بعیدالٹہ نے اج خود بھی زخوں سے جُورشے۔) آپ کو آئونٹ میں یا۔ تب آپ برا پر کھڑے ہو سے۔

ا فی بن جبر کہتے ہیں ، میں سفایک مہاجر صحابی کوسٹ فرما دستے میں جنگ اُسکہ میں حاصر تھا۔ میں حاصر تھا۔ میں سف د کھا کہ ہرجانب سے درمول اللہ میں فاضر تھا۔ میں سفے د کھا کہ ہرجانب سے درمول اللہ میں فاقی ہر تیر برس دہیں اور آپ تیروں کے بیچ میں ہیں میکن سادے تیراً پ سے پھیر و بیئے جاتے ہیں دلیتی آگے گھراڈا ہے ہوئے میں انہیں دوک لیلتے تھے۔) اور میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن تہاب زہری کھراڈا ہے ہتا دُمجہ بنا دُمجہ کہاں ہے ؟ اب یا تومی دہول کا یا وہ دہے گا۔ حالا کہ درمول اللہ

طَلِينْ الله الله كَ قريب سقف أبي كم سائق كوئى تعيى ندتقاء بيروه أبي سائل كالي. اس پرصفوان نے اسے ملامت کی بیواب میں اُس نے کہا: والنّد میں سفے اُسے دیکھا ہی ہیں. خدا کی قسم وہ ہم سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس کے لبدہم چار آ دمی بیعہدو پیمان کرکے نکلے كرانهين قبل كرويس كك ليكن ان مك بيني مذيك "الله

ا بهرحال اس موقع پرمسلانوں سفے ایسی بے شال جانبازی نا در قرور گارجانبازی اور تابناک قربانیوں کامطاہر دکیا جس کی نظیرتا دینے ہیں

نہیں ملتی جنانچہ ابوطلحہ رضی الندعنہ نے اپنے آپ کو دسول اللّٰہ بڑھ اللّٰہ کے آگے سپرینا یا۔ وہ اپناسسیہ نامنے کر دیا کرتے ہتے تاکہ آپ کو دشمن کے تیروں سے محفوظ رکھ سکیں حضرت انس دمنی النَّدعنه کا بیان سبت کر اُمدیکے روز گوگ دلینی عام مسلمان) شکسست کھاکردسول النَّد مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللِّلَمْ اللَّهِ الللَّلْمِيلَا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمُلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللللَّمِ ال ا يك فوهال ك كرمبيرين كيئه وه ما هرتيرا نداز تنف بهت كميني كرتير ملات منفي بيانيداس دن دویا تین کمانیں آوڑ ڈالیں۔ نبی ﷺ نے ایک سے پاسے کوئی آ دمی تیروں کا ترکش لیے گذر ہا توات فرات كرانين اوطلح كي بي بحير دو اورنبي يظفظن وم ك طرف سراً مثا كرديجة توا بوطلى كين "مبرے مال باپ آپ ير قربان ، آپ سرا مشاكرى جمانكيس - آپ كوقوم كاكونى تیرن لگ جلسے۔ میراسیندائپ کے سینہ کے اسکے ہے ۔ تاہے

حضرت انس رضى الترعمه سے بریمی مروی ہے كر حضرت الوطلح اپنااور نبی شالله المالی کا ایک ہی ڈھال سے بھاؤکررہ سے اور الوطائے بہت اچھے تیراندا زستھے جب وہ تیر طالت تونی میناندی کردن اشاکردیکھتے کہ ان کا تیرکہاں گرا۔

حضرت الورقبان نبی منطق الله کے ایکے کھوٹے ہوگتے اورانی بیٹھ کو ایک کے سلے وهال بنا ديا - ان پرتبريزر سيستھ نيکن وه ملتے رنه تھے۔

حضرت حاطيب بن ابي مُبْتغرُ فِي مُنْتَعْرِ فِي مُنْتَعِرُ ابِي وْفَاصْ كَابِيجِهَا كِياسِ فِي سِيَالِللْفَالِيَّالَا کا دندان میارک شہید کیا تھا اوراسے اس زور کی الوار ماری کراس کا سرجیٹک گیا۔ بھراس کے

> زادالمعاد ۲/۲۶ کلی صیح بخاری ۸۱/۲ ۵

گھوڑے اور تلوار پر قبضہ کر لیا۔ حضرت سنگری ابی و قاص بہت زیادہ نوا ہاں ننھے کہ لینے اس بھاتی ۔۔۔ عتبہ ۔۔۔ کوفتل کریں گروہ کامیاب مذہو سکے۔ بلکہ پرسعادت حضرت حاطب ش کی قسمیت میں تھی۔

حضرت سُہُل مُن صَلَیف بھی بڑے جانیا زنیر انداز تنے ۔ اہوں نے دسول اللہ مُنالِفَظَامُناَنَا سے موت پر سبیت کی اور اس سے بعد مشرکین کو نہا بہت زور شور سے وفع کیا۔

حضرت عبدالرحمان بن عوف رصنی الدعنه نے لانتے منہ پرچرٹ کھائی حس سے اُن کا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا اور الہیں بہیں یا جیں سے زیادہ زنم اسے جن میں سے بعض زخم یا وَل میں گئے۔ اوروہ لنگریٹ ہوگئے۔

ایک نا در کارنامه خاتون صحا بین حضرت الم عماره نسید برنت کسب رصی الله عنها نے انجام دیا۔
وہ چند مسلما نوں کے درمیان لاتی بھوتی ابنِ قمیئر کے سامنے آگئیں۔ ابن قمیر نے ان کے کندھے پر
اسین طوار ماری کر گہرا زخم ہوگیا۔ انہوں نے بھی ابنِ قمیۃ کو اپنی تلوار کی کئی خربیں لگائیں سیب کن کم بخت و و زِربیں پہنے ہوئے تھا۔ اس میلے بھی گیا۔ حضرت الم عمارہ رضی التہ عنها نے کرشتے بھوئے یا رہ زخم کھائے۔

حضرت مصعب بن عميرضي الله عنه نه عني انتها ئي يامردي وجانباتهي سيجنگ كي -

وہ رسول اللہ طلق النہ سے ابن قمۃ اور اس کے ساتھیوں کے بیے در پے جملوں کا دفاع کررہ سے تھے۔ انہیں کے ما تھریں اسلامی شکر کا پھر پر انتیا، ظالموں نے ان کے داہنے ہا تھ پر اس نور کی موار ماری کہ ما تھر کی اس کے بعد انہوں نے بابیں ہاتھ میں جھنڈ اپکڑ ایا اور کفا رسے مقابلہ میں ڈیٹے رستے۔ بالآخر ان کا بایاں ہاتھ بھی کا سط دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈے رکھی ۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈے رکھی ۔ اور اس حالت میں جھنڈے رکھی ۔ اور اس حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کا قاتل ابن قمۃ تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ محمد میں کیونکہ حضرت مصوبے بن عمر آپ کے ہم شکل تھے۔ چنا نچہ وہ حضرت مصوبے کو شہید کرے مشرکین کی مرف ایس جھلاگیا اور چلا چلا گیا اور چلا گیا اور چلا چلا گیا اور چلا چلا کی اعلان کیا کہ محمد قبل کر دینتے گئے۔ لائلے مطابق اور دیا تھا کہ اور اعلان کیا کہ محمد قبل کر دینتے گئے۔ لائلے

نبی صلاً لله علی شرادست کی خراورمعرکه براس کا از

رسول المدَّ صَلَّى للهُ عَلَيْكِ مَنْ مُعْرَكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُ مُعْرَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُعْرَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُعَمِّدُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلّالْمُعُلِمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي

رضی التدعنه کی شہا دت سے بعدرسول الله منظافی آن سے جندا اسحارت علی بن ابی طاب و نی الله عند الله عند کو دیا ۔ انہوں نے جم کر لڑائی کی ۔ وہ ل پرموجودیا تی صفّا برکرام نے بھی ہے مثال جا نبازی وسفروشی کو دیا ۔ انہوں نے جم کر لڑائی کی ۔ وہ ل پرموجودیا تی صفّا برکرام نے بھی ہے مثال جا نبازی وسفروشی کے ساتھ و فاع اور حملہ کی تحب سے بالاً خراس بات کا امکان پیدا ہوگیا کہ درمول الله منظافی آنانی مندکیوں کی صفیں چرکر زیمے بی آئے ہوئے صفّا بہ کرام کی جانب واست بنائیں۔ چنا نجہ آئی نے مشرکیوں کی صفیں چرکر زیمے بی آئے ہوئے صفّا بہ کرام کی جانب واست بنائیں۔ چنا نجہ آئی نے

جب اتنی تعدا دحمع ہوگئی تورسول اللّه مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّ ہٹنا مشروع کیا۔ گرچچ کراس والہی سے منی یہ تھے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو زینے ہیں اپنے کی جد کارروائی کی تنی وہ بے بیتیر رہ جائے اس بیمشرکین نے اس والیسی کونا کام بنانے کے سیے اسپنے مابڑ توڑ محفے جاری رکھے۔ گرا پ نے ان حملہ اً ورول کا بجوم چرکرداستہ بناہی یہ ا ورشیران اسلام کی شجاعت و نشه زوری سکه ساسفان کی ایک نه جلی ۔ اسی اثنار میں مشركين كاايك الزبل شهبسوارعثمان بن عبدالثدين مغيره بركهته بوسئة رسول الله عظافيظا كى جانب برشعاكه يا تومي ربول كايا وه رسيد كا - ا وهررسول الله مَيَّالْهُ عَلِيْنَا بهي دو دو باتعكر ف ك يا تقبر كنة الرمقلبط كي نوبت مرائي كيونكه اس كالكور اليك كرميط ميس كريك اورات من حارث بی ممرف اس کے پاس بنے کرائے لاکارا اوراس سے یاؤں پراس رور کی تلوارماری کر خدمست میں آگئے ؟ مگراتنے میں کی فرج سے ایک دوسرے سوار عبداللدین جا برنے بلیث کر حضربت تمارث بن صمه بیهمله کردیا اوران کے کنہ ہے پر تلوار مارکر زخمی کردیا، گرمسلمانوں نے لیک کر انہیں اٹھا لیا۔ اُدھرخطرات سے کھیلنے واسے مردمجا ہرحضرت ابود نباز جنہوں نے اسج مشرخ بٹی باندھ رکھی تھی، عیالشرین جا بر برٹوسٹ پیٹے اور اٹسے ابیسی تلوار ماری کہ اُس کا سراد گیا۔ كرشمة قدرت ويجفئه كراسي خوز بزمار دها لأيجه دوران مسلانون كونيندكي جبيكيا ب بعي ر ارسی تغییں اور جبیبا کرفران نے بتلایا ہے ، یہ الٹد کی طرف سے امن وطمانیتت تھی۔ ابوللہ کا بیان ہے کوئیں بھی ان لوگوں میں تھاجن پر اُمد کے روز نیند جھا رہی تھی پہاں تک کرمیرے یا تھ سے کئی ہار تلوا رگر گئی۔ حالت یہ تھی کہ وہ گرتی تھی اور میں بکیٹر نا تھا بھرگرتی تھی اور بھر مکٹر آتھا ۔

فلاصدیه کدانس طرح کی جانبازی وجان سپاری کے ساتھ یہ دستہ منظم طور سے بیچھے ہٹتا ہُواہیں۔ اُڑی گھاٹی میں واقع کمیپ مک جاہیتھا اور بقیہ شکر کے بیائے بھی اس محفوظ مقام کی بہنچنے کا راستہ بنا دیا۔ چنانچہ باقیماندہ تشکر بھی اب آپ کے پاس آگی اور حضرت خالد کی فرجی عبقریت کے باس آگی اور حضرت خالد کی فرجی عبقریت کے سامنے ناکام ہوگئی ۔

ہے ؟ یا تو میں رہوں گایا وہ رہے گا۔صحائب نے کہا یا رسول اللہ ایم میں سے کوئی اس پر حمله كرسيه رسول النَّد مَثَانَ النَّفِيكَانُ مِنْ فَعَلِما السِّيرَةِ وورجب قريب أيا تو رسول الله مَنْ الله الميكان سن حارث بن صمرت ايك جيونا سانيزه ليا اورسايين ك بعد معينكا ديا قراس طرح لوگ ادھرا دھرا ڑگئے جیسے اُونٹ اپنے بدن کو جیٹاکا دیبا ہے تو محقیاں اُڑجاتی ہیں۔ اس کے بعدات اس محسامنے آ ہینے۔ اس کی خود اور زِرہ کے درمیان علق کے پاس مفوڑی سی علمہ کھکی دکھاتی پڑی۔ آپ سفاسی پرٹنکا کرامیا نیزہ ماراکہ وہ گھوڑے سے کئی یارز مک رفعک المعک کیا ۔جب فریش سے پاس گیا۔۔۔ در آ*ل جالیکہ گر*ون میں کوئی پڑی خراکش نہتمی البنتہ خون بند تفاا ورببتا منه تعا تو كين لكا بعد والترمخد الترمخد الم قتل كرديا - لوكون في كبا الما كالسمم في ول جھوڑ دیا ہے درنہ تہیں والندكوئي خاص چوٹ تہیں ہے۔اس نے كہا! وہ كے میں جسے کہرچکا تھا کہ میں تہبیں قبل کردں گا شکے۔ اس بیے ضرا کی تسم اگروہ جھرپر تفوک دیتا تو بھی میری جان چلی جاتی ۔ بالآخراللہ کایہ وشمن مکروائیں ہوتے ہوئے مقام سرف پہنچ کرمرگیا۔ ابوالاسود نے حضرت عرفہ سے روابیت کی ہے کہ بربل کی طرح اوا ذائکا لٹائتا اور کہتا تھا اس ذات كى تسم بس كے ماتھ ميں ميرى جان سہے بچونكليعث جھے سہے اگروہ ڈی المجاز كے سالے باتندوں

اس كادا تعرب ب كرحب مح من أنى كى طاقات دسول الله يَتَالِمُ الْكُلُونِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ا

کی والبیں کے دوران ایک بیٹان آئٹی ۔ آپ نے اس پرچیٹے سے کی کوشش کی مگرچیٹھ نہ سکے کیو مکہ ایک تو آپ کا بدن بھاری ہوجیکا تھا۔ دوسرے آپ نے دومری زِرُه بہن رکھی تقى اور بيراً ب كرسخت بوشي بمي آتى تقيل لبذا حضرت طلح بن عبيدا لتدييع ببيط كي اورا ب كنهول يراً على كر المحار موكة - اس طرح أب يتان يربيني كية - أب في فرا يا طلحة في ارحنت واجب كرنى يله

من كرين كا احرى حمله ين بنج كة تومشرين من كان كورك ببنجات كاه

ا خرى كوشسش كى - ابن اسماق كابيان ب كداس اثنايس كدرسول الله عظافيتا كما في ك ا ندرتشریف فرماضمے۔ ابوسفیان اورخالدین ولید کی قیا دست میں مشکین کا ایک دستہ چڑھے آیا بن نطاب اورجها جرین کی ایک جاعت نے نظر انہیں بہا ڈے نیچ اُرسے نے اُرسے می کورکردیا براھے مغازی اموی کابیا ن سبے کمٹرکین بہاڑ پرچھھ آسے تورسول اللہ مطالہ اللہ اللہ منا حضرت سعدست فرمایا بران سے وسط بیست کرو مینی انہیں بینچے دھکیل دو- انہوں نے کہا ہیں ستها ان کے حوصلے کیسے ہیست کروں ؟اس پرآٹ نے تین بارہی بات وہرائی۔ بالآخرصفرت معدّ نے اپنے ترکش سے ایک تیرنکالا اور ایک شخص کو مار اتو وہ وہیں مخصیر ہوگیا ۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے پیروسی تیرلیا۔اسے پہانا تھا۔ اور اس سے دوسرے کو مارا تواس کا بھی كام تمام ہوگیا ۔ اس كے بعد بيرتيرليا۔ اسے بہجا ناتھا اور اس سے ليك تيسرے كوماراتو اس کی بھی جان جاتی رہی۔ اس سے بعدمشرکین پنیے اُکتے۔ بیں نے کہا دیرمبارک تیرہے۔ پھر میں نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا۔ یہ تیرزندگی بھرحضرت سعد کے ماں رہا اور ان سے بعد ان کی اولاد کے پاکس روا ۔ سے

من مرار کا منتلم انہیں آپ کے انجام کا میں علم نہ تھا جو مکہ انہیں آپ کے انجام کا تقریباً

یقین تفالاس میدا نہوں نے اپنے کیمپ کی طرف پلیٹ کر مکہ واپسی کی تیاری مشروع کر دی۔ افع ابن بشام ٢/ ٨٩ ابن بشام ٨٩/٢ مله ١٥ ابن بشام ٨٩/٢

کچه مُشرک مرد اورعورتین مسلمان شهدار کے مثلہ بین شخص بالین بین شہیدول کی شرمگا ہیں اور کان ، ناک وغیرہ کا ٹ لیے۔ بریٹ چیر دیئے۔ ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ رضی النّدعنہ کا کلیجہ چاک کردیا ۔ اور مُنہ میں ڈال کرچیا یا اور 'مگنا چا ہا لیکن گل نرسکی تو تفوک دیا۔ اور کئے ہوئے کا نوں اور ناکوں کا پازیب اور ہاربنایا ۔ بھے

سر کے کا کے کیے کے کیے کے اول کی مستعدی میں دوا ہے واقعا

۷۔ خاتمہ ہنگ برکچے مومن عورتمیں میدان جہا دمیں پنجیس بیٹا نچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا
بیان ہے۔ کہ میں نے حضرت عائشہ بنت ابی مکر اور اُم سُکیم کو دکھا کر پیڈلی کی پازیس ک
کیلیے چہ حاتے بیٹے پر بانی کے شکیرے لا رہی تھیں اور زخمیوں کے مُنہ میں اندایل رہی تھیں کئے حضرت
عراض کا بیان ہے کہ اُحد کے دوز حضرت اُم مُرکین طریمالی ہے مشکیرے بھرکھ کہ لا رہی تھیں رہے

ابن بشام ۱۰/۲ هـ البداية والنهاية ۱۰/۲ هـ ۱۰/۳ م ۱۰/۳ هـ البداية والنهاية ۱۲/۲ م ۱۰۳/۱ هـ که ايفت ۱/۳۰۳ م ۱۰۳۰

ان ہی عور توں میں حضرت اُمِّم اُمُمِی تقییں - انہوں نے جیب ٹرکست خور د دمشلمانوں کو دیکھا کہ مدینے میں گھسٹا چاہتے ہیں توان کے چہروں پرمٹی پیپینکنے لگیں اور کہنے لگیں یہ موت کا تنے کا تکلالو اور مہیں ملوار دونیے اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ ہیمیں اور زخمیوں کو پانی پلانے لگیں ۔ ان پر جبان بن عسمة نے تیر چلایا ۔ وہ رگر پڑیں اور پروه کھُل کیا۔ اس پر الند کے اس وشمن نے بھر اور قہم تہد لگایا۔ رسول المند شاہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یہ ہات گراں گذری اور آت نے حضرت سٹیرین ابی وفاص کو ایک بغیرانی سے تیردے کر فراياع اسبے حیلا وّ۔حضرت سنڈ نے جلایا تووہ تیرجیان کے ملق پر لنگا اوروہ سپیت گرا اوراس كايده كمن كي - اس يردسول الله عنفي الله السراح بنسه كرج المن وكما تي دين كله . فرما ما ستندن أمِّم أمِّن كا بدله جيكاليا ، النَّدان كي دُعا قبول كريك ي

مہراس سے اپنی ڈھال میں یاتی بھر لائے ۔۔ کہا جاتا ہے مہراس بتیمرمیں بنا ہُوا وہ گردھا ہوتا ہے حس میں زیاد و سایا فی *اسکتا ہو؟ اور کہا ج*امآہہے کہ بیراُ صدمیں ایک چیشے کا نام تھا بہرطال حضر علی نے وہ یانی نبی منطق الم کی خدمت میں بینے کے لیے بیش کیا۔ آپ نے قدرے ناگوار ابو محسوس كى اس سيے اسے بياتو نہيں البنة اس سے چرے كاخون دهوليا اورسرريمي فوال يا . اس مالت میں آپ فرمارہ سے تھے: اس شخص پرالٹر کاسخت غصنب ہوجیں نے اسس کے نبی کے چہرے کوخون آلود کیا یہ لئے

حضرت سُهُلُ فرات بي محصم معلوم بهكررسول الله منطقظ كا زخم كس وهويا؟ يا في كس من بهايا ؟ اورعلاج كس چرسه كيا كيا ؟ أب كى لخنت مر حضرت فاطمه الي كارشهم دمعور ہی تھیں اور حصرت علی ہمال سے یانی بہارہے تھے جب حضرت فاطریشنے دیکھا کہ مانی کے مبب خون بشهقتا ہی جاریا ہے توجیاتی کا ایک محمولا کیا اور اسے مبلا کرچیکا دیا حس سے خون رک کیا ہے

۵۵ سوت کا تناعرب عورتوں کا خاص کام بھا۔ اس بیے سوکت کا شنے کا تکلالینی بھر کی عورتوں کا دیساہی مخصوص سامان تھا جیسے ہمارے ماک میں چوٹری - اس موقعے پر نرکورہ محاورہ کا کٹیک وہی مطلب ہے جوہماری زبان سے اس کا محاورے کا ہے کہ چوڑی کو ادر ملواردو۔" وہ انسیرہ الخِلْبیہ ۲۲/۲ منظ ابن مشام ۸۵/۲ ملط صحح بخاری ۸۸۲/۲

الوسفيان كى شماست اور صربت عرض دودوما تيس المشركين في المساورة البين كى الماست المرساد المرساد والماسية المرساد المرسا

جبل اُصریر نمودار بڑا اور یا داز بلند لولا کیاتم میں محکم بیں ؟ لوگوں نے کوئی جواب در دیا۔ اس نے پھر کھا' کیاتم میں الوقع فرکے بیلے دالوجن بیں ؟ لوگوں نے کوئی جواب مز دیا۔ اس نے پھر سوال کیا' کیاتم میں الوقع فرکے بیلے الوجن بیں ؟ لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی جواب در دیا۔ کیو کھ نبی میلان کیا تھا ۔ ابوسفیان نے ان تین میلان کھانا نہ نے ان تین کے سواکسی اور کے بارے میں مزید چھا کیو کھراسے اور اس کی قوم کوملوم مقاکد اسلام کا قیام ان بی تینوں سے کے سواکسی اور کے بارے بیرمال جب کوئی جواب مز طالق اس نے کہا، چلوان تینوں سے فرصست بھوئی۔ برس کو خورت عرصی الشرعہ نے قالو ہوگئے اور اور کے آوالشکے دیمن اجن کا قرصست بھوئی۔ برس کوخورت عرصی الشرعہ نے قالو ہوگئے اور اور کے آوالشکے دیمن اجن کا توسی ندہ ہیں۔ اور اکھی الشرنے تیزی دسوائی کا سامان باتی رکھا ہے۔ توسی ندہ ہیں۔ اور اکھی الشرنے تیزی دسوائی کا سامان باتی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابوسنیا ان نے کہا تہا دے مقتولین کا مُشکر بھوا ہے لیکن میں نے نداس کا مکم دیا

تفا اورنداس کا بُراہی منایا سہے یہ بھرنعرہ لگایا : اُمُلُ صَبل یعند ہو۔ بنی مَنْظُلْظَیْنَالُدُ سنے فرمایا ؛ تم لوگ جواب کیوں نہیں دبیتے ؛ صحابہ نے عرض کیا کی جواب دیں ؟ آپ نے فرمایا : کہو: اَللَّهُ اُ عَلَیٰ دَ اَ جُلْ - اللّہ اصلے اور برترسیے ۔"

پیرا بوسفیان سف تعره لگایا: کَنَاعَزَی وَلاَعُزی کُکُمُدُد ہمایہ بیاغ کی کی ہے۔ اور تہمارے بیے عزفی نہیں یہ

نبی ﷺ فیل کے خوایا جواب کیوں نہیں ویتے وصیاً بہتے دریا فت کیا کیا جواب دیں و آپ نے فرایا جمو اَللهُ مَوْلاَنا وَلاَ مَوْلِی لَکم و الله عمارا مولی ہے اور تہارا کوئی مولی نہیں " ایس کے بعد الرسفیان نے کہا جمال کارنام راج ۔ آج کا دن جگب برر کے دن کا

سلا البيرة الحلبيه ۴/-۳ سلا این مشام ۸۷/۲ الا یعنی کسبی ایک فرانی غالب آیا ہے اور کسبی دُوسرا، جیبے ڈول کمبی کوئی کی مینیتا ہے کسبی کوئی۔

عظ ابن شام ۱۳/۳ مه ۱۹ - زاد المعاد ۱/۴۹ - میمی بخاری ۲ /۵۰۵

بىرلىر سېداورلانى ۋول سېدىيى

حضرت عرض فيراب مين كها"؛ برا برنهين بهمار معتقولين جنت مين بين ادتمه

اس کے بعدا بوسفیان نے کہا عمر اِمیرے قریب اُور رسول الله مظالفہ کا سے فرمايا' مِاوَد ومجموكيا كمِمّاسِ ؟ وه قريب آسئة توالوسفيان سقه كها' عمر! ميں خدا كاوا سطم دے کر بیر مجتا ہوں کیا ہم نے مستند کو قتل کر دیا ہے ؟ حضرت عرشنے کہا ، والتر ابنیں۔ بلکه اس و قنت وه تهراری با تین سن رسید بین- ابوسفیان سنه کها ، تم میرسے زویک ابن قسّه سصه زيا ده سيتے اور دامست باز ہوئیا

يدرمين ايك اورجنگ لرنے كاعبدوبيان اساق كابيان سياكر ابوسفيان

اور اس کے دُفقار واپس ہونے گئے تو اپوسٹیان نے کہا"۔ اینرہ سال برریس بيم الرشف كا وعده سيه " رسول الله ينطفيكاتي سفر ايك صحابي سه فرمايا : كهه د و تغیک سے - اب یہ بات ہمارے اور تہارے درمیان مطے رہی <sup>الان</sup>ٹ

من كرين كے موقف كي شخص اس كريدرسول الله ظالم الله على الله عنه كو

ردا مذکیا اور فرهٔ یا یُ قوم زمشرکین) سکے پیچے پائے اور دمکھو ہ ہ کیا کر رسیے ہیں اور ان کا ارا دہ کیا سیسے ؟ اگرانہوں نے گھوڑے پہلومیں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار بول توان کا ارا دہ مگر کا ہے۔ اور اگر گھوڑوں پرسوار ہوں اور اونٹ ہائک كرك جائين تومرييني كا إرا ده سيت " بير فرمايا" اس ذات كي تسم حس كے يا تھيں ميري جان ہے۔اگر انبول نے مربینے کا ارا دہ کیا تو میں مربینے جاکران سے دو دو باعقہ كرول كالمحضرت على كابيان ہے كه اس كے بعد ميں ان كے بيچے نكا تو ديكھا كه انہوں نے گھوڑے پہلویں کررکھے ہیں اونول پرسوار ہیں اور کے کارُخ ہے۔ کا

لالے ابن ہشام ۲/۲۹ ما فط ابن تجرنے فتح الباری (۲/۲۲۳) میں تکھا ہے کومٹرکین کے عزائم کا کلے ابن ہشام ۲/۲۴ ما فط ابن تجرنے فتح الباری (۲/۲۲۳) میں تکھا ہے کومٹرکین کے عزائم کا بتا لگانے کے بیے حضرت سمعربی ابی وقاص دخی اللّہ عنہ تشریب سے گئے تھے۔

شهیدول اورز خمیول کی خرگیری اشهیدول اورز خمیول کی خرگیری اشهیدول اورز خمیول کی کھوج خبر میرول اورز خمیول کی کھوج خبر

لینے کے بیلے فارغ ہو گئے ۔حضرت زمیر بن ما بہت رضی التدعنہ کا بیان ہے کہ اُمد کے روز رسول الله مظافظ الله من محصي الريس سندن الزيع كو آلاش كرون اورفرما يا كراكروه وكعاني پر جائیں نو ابنیں میراسلام کیا اور یہ کہنا کہ رسول اللہ ﷺ دریا فنت کررہے ہیں كه تم اپنے آپ كوكيسا يا رہے ہو ۽ حصرت زيد كہتے ہيں كديئي مقتولين كے درميا اچپكر لگاتے ہوئے ان کے پاکس بہنیا تو وہ آخری سائنس نے رہے تھے۔ انہیں نیزے ، تلوار اور تبرکے سترسے زیادہ زخم آئے تھے۔ بیس نے کہا " اے سعد! اللہ کے دسول آپ کو سلام كهية بي اوردر بإفت فرما رسيه بي كر محصة تباؤ اين اب كوكيها يا رسيد برد ابنول نه كها "رسول الله طال الله الله المالة الموسلام - آب سے عرض كروكه يا رسول الله! جنت كى نوشبۇ پار دا بول او زمیری قوم انصارست کبوکه اگرتم میں سے ایک آنکویمی بلتی رہی اور دشمن رسول الله عظافظا عك ين كيا توتمهادك بيدالله كوني عدرن موكا اور اسی وقت ان کی روح پر داز کر گئی۔ شکنے

اوگوں نے زخمیوں میں اُسٹیرم کو تھی بایا جن کا نام عمرُو بن ثابت تھا۔ان میں تقور می سی رئت یا تی تھی۔ کس سے قبل انہیں اسلام کی دعومت دی جاتی تھی گروہ قبول نہیں کرنے شخے اس بلیے لوگوں نے درجیرت سسے) کہا کہ پر اصیرم کیسے آیا ہے؟ اسے توہم نے اسس حالت میں چھوڑا تفاکہ وہ اس دین کا انکاری تفا۔ چنا پنجدان سے پوچھا گیا کہ تہیں بہاں کیا چیز ہے آئی ۽ قوم کی حایت کا جوش یا اسلام کی دغیست ۽ انہوں نے کہا ! اسسلام کی رغبست و درخنیقت میں اللہ اور اُس سے رسول پر ایمان سے آیا اور اس کے بعدر بول اللہ میلان کی حایت میں شریک جنگ ہوا ہماں تک کراب اس حالت سے دوجار ہول جو آپ لوگوں کی آنکھوں کے ماسنے ہے ''۔ اور اسی وقت اُن کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آت نے فرمایا بوہ جنتیوں میں سے سے " ابوہر رہے ہے ہیں کہ \_ےالائکہ اس نے اللہ کے لیے ایک وقت کی بھی نماز نہیں ڈھی تھی ج

رکیونکہ اسلام لانے سکے بعدا بھی کسی نماز کا وقت آیا ہی مذنھا کر شہید ہو گئے۔) ان ہی زنمبوں میں قرمان بھی ملا۔ اس نے اس جنگ میں خوب خوب دا دِشجاعت دی تھی اورتنها سات یا آ تحدمشکین کونترتین کیا تھا۔ وہ جب ملا تو زخمول سے چُورتھا ۔ لوگ اسے ا منا كربنوظفر كے محصی سے گئے اور سلمانوں نے اُسے خوشخبری سُمّانی ۔ کہنے لگا؛ والدّمبری جنگ تو محض اپنی قوم کے فاموس کے سیاتھی اور اگریہ بات نہ ہوتی تو میں ارد ان ہی نز کرا اس کے لبدجب اس کے زخوں نے شدّت اختیار کی تواس نے اپنے آپ کو ذی کرکے خودش کرلی ادھر رسول الله وينطف الله عنه اس كاجب بمي ذكركيا جاتا تما ترفوا تريض كه وه جهني سيانية راوراس واقعے نے آپ کی پیٹین گوئی پرم رتصدیق شبت کردی ، حقیقت برسے کہ اِ عُلاَءِ محلمة الندك بجاسة وطبنبت ياكسي مجى دوسرى راه مين اطب والول كا انجام بهي سهد بياس وه اسلام کے جھنڈے تلے ملک دسٹول اور صنحاب کے شکرہی میں شرکیب ہو کرکیوں نہ لا ایسے ہول. اس کے بالکل بھس مقتولین میں بنو تعلیہ کا ایک بہودی تھا۔ اس نے اس وقت جبکہ جنگ کے بادل منڈلارے نے، اپنی توم سے کہا ! اسے جماعت یہود! خدا کی تسم تم اجائے ہوکہ محدّ کی مرد تم پرفرض سبے "پہودنے کہا' گرائے سُبُعت (سینچر) کا دن سبے ۔اس نے کہا' تنها رسے سیلے کوئی سُیّنت نہیں ۔ بھراُس نے اپنی تلوا دبی، ساز دسامان انٹایا اوربولا اگرمیں مارا جاوّل تومیرا مال مخذ کے لیے ہے وہ اس میں جوجا ہیں سگے کریں گے۔ اس کے بعدمیدان جنگ اس موقعے پر رسول اللہ ﷺ منظافظ اللہ معامّن خود کھی شہدار کا معامّنہ فرمایا اور فرمایا کرمیں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا۔ حقیقت پر ہے کر چوشخص المڈ کی راہ میں زخمی کیا جا تا ہے است الله قيامت كوروز اس حالت مين الطاسة كاكراس كوزنم ست خون برر إبوكا إرناك توخون ہی کا ہوگا لیکن خوشیومشک کی ہوگی ۔ لائے

کی صحابی نے اپنے شہدار کو مریز منتقل کر لیا تھا۔ آپ نے انہیں تکم دیا کہ اپنے شہدوں کو والیں لاکر ان کی شہادت کا ہوں میں وفن کریں تیز شہدائے متصیارا ور ایستین کے لیاس آباد لیے جا تی کا ایک

نکے زاد المعاد ۲/۰۹، ۹۰ - این ہشام ۸۸/۲ لکے این ہشام ۲/۸۸، ۸۹ سکتے ایضٹ ۲/۸۸

غسل وسیتے بغیب رجس حالت میں ہول اسی حالت میں دفن کر دیا جاستے ،آپ دو دو تین تیں تنہیدوں كوايك بى قبرتى وفن فرالسيست اورود دوآدميول كوايك بى كيرسامي اكتفاليبيث ديتے تھے اور دریافت فرملتے متھے کہ اِن میں سے کس کو قرآن زیادہ یادیب ہوگئیس کی طرف اثارہ کرتے اسے لید میں آگے کریتے اور فرماتے کرمیں قیامت کے روزان لوگوں کے بارسے میں گواہی دول کا عبراللہ بن عمرُ و بن حرام اور عمرُ بن حموَ حايك بحقرِ ربغ ت كست كتے كيونكدان دولوں ميں دونتي تقي اليك مفترت فنظله کی لاش فائب تنی تلاش کے بعد ایک مگداس عالت میں ملی که زمین پر دلم می تنی اوراس سے اِن نیک رہاتھا۔رسول اللہ ﷺ فیکانی نے صحابر کرائم کو نبلا یا کر فرمشتے انہیں عمل دے رسبے میں ۔ پیرفرما پاان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملیسے ؟ ان کی بیوی سے دریا فت کیا گیا توانہوں نے واقعد مثلايا ميهي سي صفرت وتنظله كانام غبيل الملائك وفرشتول كيفسل ديير مُوسِرًى ويُكياليك حضرت صغية تشريب لا ميّن ، و ونجى اسپنے بيما أن مضرت مُمّرُ و كو ديكھنا چا ہتى تقييں ليكن رسُو اللّه يَيْلُا الْمَجْتَالُا تان كم ماجزاد ك من مرات رسيم كماكمانيس وايس ك جائي وواسيف عمانى كا مال و كموريس. گردصترت صفیت کہا: آخرالیا کیول ؟ مجھے معلوم ہونیکا سے کہ میرسے بھائی کا مثلہ کیا گیا ہے ۔ لیکن 🔳 التدكى را ويسب اس سيد جركيم أوابم اس بربيرى طرح راضى إب مي أواب سيحف بوز إن شاءالله صنرورصبركرول كى اس كے بعدوہ حصرت حمرہ كے باس أين انہيں ديكھا ؟ال كے ليے دعاكى ؛ إنّابِلله برطهی اورالتدست مغفرت ما مگی بیمررسول الله پینانی این مینانی از مینانی از مینانی از مین معفرت عبدا ملدن محش کے ساتھ دفن کردیا باستے ۔ وہ معترت وحرار کے محاشے می ستھے اور رضاعی بھائی بھی۔ حضرت ابن معود رضى النّرعة كابيان سب كررسول التديين الله المالية من عبرا المطلب برص طرح روستة اس سيرو كردستة بوستة بمسفرات كوهبى بين ويجها . آب سفانهي قبل كى طرف ركھا پيران كے جنازے يركھوسے ہوئے اوراس طرح روئے كرآواز باز ہوگئی جن در حقیقت شهدار کانمظرتها ہی بڑا دلدوز اور زمرہ گداز، سپنانچہ حضرت خَیابٌ بن ارت کا بیان ہے كرحفترت حمزه كم بيا يك سياه دهاريون والى جا درك سواكوني كفن نه مل سكاريه جا درسرير والى جاتى

تو پاؤل گفل جاستے اور پاؤل ہے ڈالی جاتی تو مُسرگُل جاتا۔ بالآخر چادرسے سرڈھک دیا گیا اور پاؤل پر قیمہ او خرکھاس ڈال دی گئی کیئے

حضرت عبدالریمن بن عوت کابیان ہے کہ صفحت بن عُمیر کی شہادت واقع ہوئی ۔ اوروہ مجھسے بہتر تھے ۔ آوانہ بیں ایک چا در کے اندر کفتا یا گیا۔ مالت بیتی کہ اگران کا سر ڈھا تھا جا آلوپاؤں کھل مہاتے اور پاؤں ڈھا تھا جاتے تو سر کھل جا آتھا ۔ ان کی بی کیفیت حضرت خباب نے بھی بیان کی کھل مہاتے اور پاؤں ڈھا تھے جاتے تو سر کھل جا آتھا ۔ ان کی بی کیفیت حضرت خباب نے بھی بیان کی ہے اور اتنامز براضافہ فرایا ہے کہ ۔ داس کیفیت کو دیکھ کری نبی منظ اللہ اللہ ہے ہم سے فرایا کہ جا درسے ان کا سر ڈھا تک دو اور پاؤں پر اِذخر ڈال دویے

رسوال منطق التروول كي حرينا كريد والسب معافر المعنى الم المرك الم المرك الم المرك المراكم المرك المراكم المرك المر

ان کا پودا ہاتھ ڈیڑھ ہے تھے کی بین ہوتا ہے ہے مقامات برمائے میں ڈال کر بکا نی بھی جاتی ہے۔ عرب میں اس کا پودا ہاتھ ڈیڑھ ہے گا ہے۔ اس کا پودا ہاتھ ڈیڑھ ہے گئے سے لمبیا نہیں ہوتا جب کہ ہندوستان میں ایک میٹرست تھی لمب ہوتا ہے۔

کے مندا حد بشکوۃ ابر سمال مسکے سے مختاری ۱۹/۲ کا مہم ۵۵

دے اور سلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ اور ڈسوائی اور فقنے سے دوجیاں کئے بغیرصالحین میں ثنا مل فرما. اے اللہ! توان کا فروں کو مارا در ان رئینتی اور عذاب کر جرتبر سے پینجمبروں کو حبشلا ہتے اور تبری را مسے رو کتے ہیں۔ اسے اللہ اان کا فروں کو بھی مار خبیب کتاب دی گئی۔ یا اللہ الحق بھیجہ

مسيف كووايس ا محمد في السياري كا والعات النارود عاسد فارغ موكرد والد

شکانه کی استے مدینے کا رُخ فرایا جس طرح دوران کا رزارا الی ایمان صحابہ سے مجبت و مہاں سیاری سکے نادر واقعات کا ظہور ہوا تھا اسی طرح اثنا ہراہ میں اہل ایمان صمابیات سے صدق و مہاں سیاری کے عجبیب عجیب واقعات ظہور میں آئے۔

اثناء راہ ی میں صنرت سعدین معافرت مالدہ کے والدہ آپ سے پاس دوڑتی ہُوئی آئیں! س وقت صنرت شعد بن معافر رسُول لِنَّد مِیْنَا اُلْکُنَا کے گھوڑے کی نگام تھاہے ہُوئے تھے ۔ کہنے لگے!" با رسُول اللّٰد مِیْنَا اللّٰکِنَا میری والدہ میں "آپ سنے فروایا انہیں مرحیا ہو" اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے ڈک گئے جنب وہ قریب آگئیں تواث نے ان کے صاحبزادے مروی معافری شہادت پر کلمات توزیت کہتے ہوئے انہیں تسلی دی اور صبر کی ملقین فرمائی۔ کہنے لگیں جب بیں نے آپ کوبرسلامت دیکھ لیا تومیرے بلے ہر میں بہت زیج ہے۔ پھر رسُول اللّٰہ مِیّا اللّٰهُ مِیّا اللّٰهُ مِیّا اللّٰهُ مِی لیے دعا فرمائی اور فرمایا ہے۔ اُم سُمّد تم خوش ہوجا قو ، اور شہدا سکے گھروالوں کو خوش خبری سنادو کہ ان کے شہدارسب سے معب ایک ساتھ حبنت میں ہیں اور اپنے گھروالوں کے بارے بیں ان ب کی شفاعت قبول کرلی گئے ہے ۔"

کہنے لگیں"، اے اللہ کے دوں کا غم دور کرا ان کے بیماندگان سے بیے بھی دعا فرا دیجئے "آپ نے فرایا" اے اللہ ان کے دوں کا غم دور کرا ان کی صیبیت کا برل عطا فرا اور باقی اندگان کی بہترین دیکھ بھال فرا اور باقی اندگان کی بہترین دیکھ بھال فرایسے

ملانوں نے موکدائدسے واپس آگر درشول سے شاہد وکیٹنبر مدسنے میں مزیکا می حالت الی دربیانی رات نبگای حالت میں گزاری ۔ جنگ نے انہیں چُرجوُر

کردکا تھا۔ اس کے باوجود وہ دات بحر حدیثے کے داستوں اور گذرگا ہوں بہرہ ویتے دہے اور اپنے میں سالا راعظم سول میں لافظی کا کی خصوصی حفاظت بہتعینات دہے کیونکہ انہیں ہواون سے فدشات لاق میں مورت حال نوموں میں مورت حال نوموں میں مورت حال نوموں میں مورت حال نوموں میں ایٹر میں ایٹر کین نے سوچا کریائی میں اپنا پر بھاری دہتے ہوئے کی تاریخ کا مرہ نہیں اٹھا یا تو انہیں بھینا نوامت ہوگی اور جنگ میں اپنا پر بھاری دہتے ہوئے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھا یا تو انہیں بھینا نوامت ہوگی اور وہ داشتے سے بلٹ کر مدینے پر دوبارہ ممل کریں گے اس بیسے آپ نے فیصلہ کیا کر بہر حال مکی شکر کا تعاقب نے فیصلہ کیا کہ بہر حال مکی شکر کا تعاقب نے فیصلہ کیا کہ بہر حال مکی شکر کا تعاقب نے فیصلہ کیا کہ بہر حال مکی شکر کا تعاقب نے نے میں جائے ہے۔

ادھرسُول الله عَلَيْنَ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَل الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلْمُ عَلَى الله عَلْمُ عَلَى الله عَلْمُ عَلَى الله عَلْمُ عَلَى الله عَلْمُ عَلَى الله عَل

الدسفيان سفكها: ارسيهائي بركيا كهررسب بوج

معبدسنے کہا! والتٰدمیرا خیال ہے کہ تم کوئٹ کرسنے سے پہلے گھوڑوں کی بیٹا نبال دکھولو یا نشکر کا ہراول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے نمودار ہوجائے گا؟

ا بوسفیان نے کہا"، والنّدیم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پربلٹ کر پیرحملہ کریں اوران کی جڑکاٹ کردکھ دیں۔" معیدنے کہا"؛ ایسا نہ کرنا - میں تمہاری خیرخواہی کی بات کردیا ہوں۔"

یہ باتیں سُن کر کی تشکر سے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ان پر گھرا ہمٹ اور رعیب طاری ہوگیا۔ اور انہیں اسی میں عافیت نظر آئی کہ کھے کی حانب اپنی والیسی جاری رکھیں ۔البتہ ایوسفیان نے اسمادی مشکر کوتعاقب سے بازر کھنے اور اس طرح دوبارہ سلے ٹکوا و سے پینے سے بیدے پر دپگینڈ سے کا ایک ہوا ہی اعصابی محلہ کیا جس کی صورت یہ ہوئی کہ ابوسفیان سے باس سے میلہ عبدالقیس کا ایک قافلہ گذرا۔ ابوسفیان سے بہا دکیا آپ لوگ میرا ایک بینیام محد کو بہنچا دیں گے ہمیرا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے حبب آپ لوگ مکہ آئیں گئے تو محکاظ کے بازار میں آپ لوگول کو آئی شمش دول گا جتنی آپ کی بیا ویٹنی اٹھا سکے گی "
تو محکاظ کے بازار میں آپ لوگول کو آئی شمش دول گا جتنی آپ کی بیا ویٹنی اٹھا سکے گی "

ابوسفیان نے کہا: محدکو بنجر بہنچا دیں کہ ہم نے ان کی اور ان کے رفقا رکی جڑکا ہے ویسے کے بیے دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔

یا حصنرت عاصم بن ثابت کوهکم دیا اور انہول سفے اس کی گردن اردی -

اسی طرح کے کا ایک عاسوس بی ماراگیا۔ اس کا تام معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص تھا اور یہ عبد الملک بن مروان کا نا تا تھا۔ یشخص اس طرح زدیں آیا کہ جب احد کے دوزمشرکین واپس بیلے تو یہ اپنے چیرے بھائی تحضرت عثمان بن عفان وضی التدعتہ سے طبخہ آیا۔ حضرت عثمان نے اس کے لیے رسول اللہ یک تھا تھا تھا کہ کہ ایپ نے اس مشرط پرامان دیدی کدا کہ دہ تین دوز کے بعد پایا گیا تو متل کر دیا جائے گا جمیل کو دیا مرز اسلامی شکرسے فالی بھگا تو تین حق ورت کے بعد پایا گیا تو متل کر دیا جائے گا جمیل اورجب الکروائیں آیا تو بھا گئے کی کوششش کی۔ رسول اللہ شکا فیلی اسے تین دن سے زیادہ تھی کی اورجب الشکروائیں آیا تو بھا گئے کی کوششش کی۔ رسول اللہ شکا فیلی کے اسے تین کی دیا در اس کا اس میں اللہ میں اللہ عنہ کی کوششش کی۔ اس شخص کا تعاقب کر کے اسے تین کی کروائیں ہوگا تا در اس شخص کا تعاقب کر کے اسے تین کی کروائیں ہوگا تھا تھی کہ کے اسے تین کی کروائیں میں کی اس میں کا تعاقب کر کے اسے تین کی کروائیں ہوگا تھا تھی کروائیں میں کو کھی کا تعاقب کر کے اسے تین کی کروائیں میں کہ کا تعاقب کر کے اسے تین کی کروائیں میں کرے اسے تین کی کروائیں میں کیا تعاقب کر کے اسے تین کی کروائیں میں کو کھی کا تعاقب کر کے اسے تین کی کروائیں میں کا تعاقب کر کے اسے تین کی کروائیں میں کروائیں کو کھی کے اسے تین کے کروائیں میں کو کھی کروائیں کو کھی کروائیں کے اسے تین کی کھی کروائیں کو کھی کروائیں کو کھی کروائیں کی کھی کروائیں کی کھی کروائیں کو کھی کروائیں کروائیں کی کھی کروائیں کی کھی کروائیں کروائیں کو کھی کروائیں کی کھی کروائیں کی کھی کروائیں کروائیں کروائیں کروائیں کی کھی کروائیں کروائیں کروائیں کروائیں کروائیں کروائیں کی کھی کروائیں کروا

غزوه مرارالار د کاذکراگرچه ایک متقل نام سے کیا جا با سبے گریه درخفیقت کونی متعقل غزوه زنتها بلکه غزوه اُصربی کاجزو و تبته اور اسی سے صفحات ہیں سے ایک صفحه تھا۔

ایر ہے بنوروہ اُمد، اپنے تمام مراصل اور جملہ تفصیلا جنگ ایک میں میں و مسلسک ایک میرید جنگ ایک میرید

ہے۔ غزوہ احدا درغز وہ حمرار الاسر کی تغییدات این بشام ۱۲۰۴ تا ۱۴۹ دوالمعاد ۱۹/۴ تا ۱۰۸ و افتح الباری مع صیح ابناری درہ موانا برمام خصرالیرو للشیخ عبدالتہ صراح تا ۲۵۰ سے جمع کی گئی ہیں اور دومسرے مصادر کے حوالے متعلقہ متعامات ہی ہیدو سے دبیئے گئے ہیں -

نہیں ہوا تھا کہ کی فشکران کا تعاقب کرتا۔ علاوہ ازیں کوئی ایک بھی سلمان کا فرول کی قید میں نہیں گیا نہ کفارنے کوئی ال عنیمت ماصل کیا بھر کفار جنگ سے بیسرے داونڈ کے بیے نیار نہیں ہُونے مالانکہ اسلامی شکرابجی اپنے کیمی<u> ہے میں تھا علاوہ اڑی گفار نے بران جنگ میں ایک با</u>دودن یا تین دن قبام نہیں کیا حالا مکر اس زملنے میں فائتمین کامہی دستورتھا اور فتح کی یہ ایک نہایت صروری علامت نفی، گرکفار نے فوراً واپسی کی راه اختیار کی اورشلمانول سے پہلے ہی میدان جنگ خالی کردیا۔ نیز انہیں بھے قید کرنے اور مال لوطنے کے بیے مرسینے میں واخل ہونے کی جرآت نہ ہوئی۔ حالا ککہ بیشہر جید ہی قدم کے فاصلے پر تھا۔ اور قدی سے مکمل طور رپر نمالی اور ایک مکھلا پڑا تھا اور استے میں کوئی رکاوٹ ناتھی۔ ان سادی إتران كا اتصل بيسي كرفران وراده سي زياده مون بيماصل بواكرانبول في ايك وتتى موقع سے فائده المفاكرسلمانوں كونداسخت تسم كى ذِك ينبيادى ورنداسلاى لشكركوز سفيرس لينے كے بعداسي كل طور رقل يا فيدكر لين كاج فائده انهين على نقط نظر سيدلاز ما ماصل مونا عامية تحااس ب ناكام بسيدادراسا مى نشكرةدرس ورساح الساع ك باوجود زخرتو ورائك كيا ادراس طرح كاخداره توبهتى وفعنووفاتحين كوبرداشت كزارا أسباس ليداس معاط كوشركين كى فتح ست تعبيز بيس كباجاسكا-بلکہ واپسی کے بیسے ابرسنیان کی عملت اس یات کی غما زسے کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر جنگ کا تيسرا دور شروع بوكيا تواس كافتكر سخت تبابئ اوتيكست سعد دوجار برحبائے كا -اس بات كى مزيز كير ابوسنیان کے اس موقف سے ہوتی سہے جواس نے نوزوہ حمرارالاسد کے نتی اختیار کیا تھا۔ الیی صورت میں ہم اس غروسے کوکسی ایک فرتی کی فتح اور دوسرے کی شکست سے تعبیرکرنے كربجائة فيفيلكن سجنك كهرسكته بي حس مين مرفريق سفه كاميا بي اوزسلي سيه ابنا ابنا حصافال كيا . پرمبدان جنگ سے بھا گے بغیراً درا ہے كيمب كو شمن كے قبضہ كے بيے چھوڑے بغیر اوالئ سے دامن کشی اختیار کرنی اور غیرمیداکن جنگ کہتے ہی ای کوئیں ای جانب اللہ تعالیٰ کے ہی ارشاد سے بی اِشاوی کلتا ہے وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِعَاءِ الْقَوْمِرِ ﴿ إِنْ تَكُونُواْ تَالْمُؤُنَ فَانَّهُمْ يَاٰلَمُوْنَ كَا تَأَلَّمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴿ ١٠٣:٣١ " قوم رمشکین ، کے تعاقب میں ڈھیلے ¿ پڑو۔ اگرتم اُلُم محسوس کررہے ہو تو تمہاری ہی طرح وہ بھی اُلمَ محسوس كررسب بن اورتم لوگ النّدے اس جيز كى اميد ركھتے ہوجيں كى وہ الميدنہيں ركھتے "

اس ایت می انٹر تعالی نے شرر مینجانے اور شرر محسوس کرستے میں ایک شکر کو دوسرے شکریسے تشبید دی ہے

جمامفادیہ ہے کہ دونوں فرتی کے موقعت می اُل تھے اور و نول فرتی ہوات میں اہم یوئے تھے کہ کوئی مجی خالب نہ تھا۔

اس غرف کے برقران کا مصرہ مرحمے پر دوشنی ڈالی گئی اور تبصرہ کرتے ہوئے ان اسباب کی خان مہری کی کئی جن کے بیٹے میں سلمانوں کو اس عظیم خسا ہے سے دوجیا رہو تا پڑا تھا اور تبلا یا گیا کہ اس طرح کے فیصلہ کن مواقع پر اہل ایمان اور بیامت دیسے دومروں کے متعابل خیر اُمت ہونے کا امیان مال ہے ہون کا میں اس طرح کے فیصلہ کن مواقع پر اہل ایمان اور بیامت دیسے دومروں کے متعابل خیر اُمت ہونے کا اُمیان مال ہے ہون اور اہم مقاصد کے حصول کے لیے وجودی لائی گئی ہے ان کے لحاظ سے امیما اہل ایمان کے کھا فلے کے اور اہم مقاصد کے حصول کے لیے وجودی لائی گئی ہے ان کے لحاظ سے امیما اہل ایمان کے کھا فلے سے اس کے حقاف کے دومروں میں کیا گیا کہ دوریاں رہ گئی ہیں۔

اسی طرح قرآن مجید نے منافقین کے موقت کا ذکر کرتے ہوئے ان کی حقیقت سے نقاب کی۔ ان کے سینوں میں فدا اور رسول کے خلات چیپی ہوئی عداوت کا پر دہ فاش کیا اور سادہ اور مسلمانوں میں ان منافقین اور ان کے بھائی بیرود نے جو دوسے پھیلا رکھے تھے ان کا ازا لہ فرایا اوران کا بات از فرایا اوران کا ان کا تا از فرایا اوران کا بات کہ کہ مار کے اشادہ فرایا جو اس معرکے کا حاصل تھیں۔ اس مورکے کے متعلق سورہ آل عمران کی ساٹھ آئیس ٹازل ہوئیں۔ سب سے پہلے معرکے کے ابتدائی مرصلے کا ذکر کیا گیا' ارشاد ہوا :

وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ اَ هَلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ الْ ١٢١ :١١)

ا يادروجة إلى تحريب المراح ك من تراك المدان المعين كادروان الأثين وقال ك يه جابجا الزرائية عن المراجة الله المراح ك من تراك المدان المراح ك من تراك المدان المراح ك من تراك المراح ال

"ایسا نبیں ہوسکا کہ اللہ مؤمنین کو ای حالت پر جمور صحب پرتم لوگ ہو، یمال تک کو تبیت کو پاکیزہ سے الگ کرنے اور ایسا نبیں ہوسکا کہ اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرتے ہیں وہ اپنے پیٹی بھر اللہ سے جبے چاہتا ہے متخب کرلایا ہے ۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اگرتم ایمان لائے اور تعوی اختیار کیا تو تمان سے بڑا آجر ہے ۔ اس عنوان بر بہت تفصیل سے مدر کرد ہوں کہ مدر کرد ہوں کا حکمت اللہ مدا بن قیم نے اس عنوان بر بہت تفصیل سے

كارفروا خدا في مقاصر وركمتيل الكهابية عافظ ابن مجررهمه النّذفروات من

علمام نے کہا ہے کہ غزوہ احداور اس سے اندر مسلما توں کو پیش آنے والی زِک مِن بڑی عظیم ربّا فی کمتیں اور فوائد تنصے مثلاً مسلمانوں کومصیتت سے برئے انجام اور ارتکاب نبی کی تحوست سے آگاہ كرتا - كيونكه تيراندازون كواسيف مركة برِدْسك رسيف كاجوعكم رسُول التّدييَّاللهُ الله عَيْلاً الله المهول الهول سنے اس کی خلات ورزی کرستے ہوئے مرکز جھوڑ ویا تھا۔ زاور اسی وجہسے برک اٹھائی پڑی تھی ایک عكمت وينمبرول كى اس مُتّبت كا اظهار تها كه يينطيروه اتبلار مين دُاسيرها بين بيرانجام كالنهيل كوكامياني ملتى ب اوراس مين بيمكمت يوست يوست كاگرانهين بهيشه كامياني بى كامياني ماصل ہونوا ہلِ ایمان کی صفول میں وہ لوگ بھی گھش آئیں گئے جوصاحبِ ایمان نہیں ہیں۔ بھرصاد ق و کاذ<sup>ب</sup> ين تميزنه بوسكے كى واور اگر بميشد شكست بى تكست ست دوجار بول توان كى بعثت كامقصدى پدانه بوسکے گا-اس میے حکمت کا تقاضا ہی سہے کہ دونوں صورتیں پیش آئیں تاکہ صا دق وکا ذب یں تیرز ہوجائے ۔ کیونکرمنانقین کا نفاق مسلمانوں سے پیرٹ بیرہ تفارجب برواقعہ پیش آیا اور الإنفاق سنے اپنے قول وقعل کا اظہاد کیا تواتئارہ صاحبت میں بدل گیا۔ اورمسلمانوں کومعلوم ہوگیا کہ خودان سکے اسپنے گھروں سکے اندریجی ان کے دشمن موجود ہیں ؟ اس لیے سلمان ان سسے شننے کے ليه متعداوران كى طرف سد متماط بوسكة .

ایک حکمت بربی تھی کہ بعض تھا مات پر عدو کی آ مدین آ خیرسے خاکساری بیدا ہوتی ہے۔ ادافس کا غرور ٹوٹر آسہے بیٹنا نچے جیب اہل ایمان ابتدائر سے دوجا رہوسے توانہوں نے صبرسے کا م لیا ؟ البستہ منافقین بیں آہ وزاری تھے گئی۔

ایک جگمت یہ مجی تھی کہ النز نے اہل ایمان کے بیانہ اپنے اسپنے اعزاز کے گھر (بینی جنت) ہیں کچھ لیسے درجات تیار کر درکھے ہیں جہال کک ان کے اعمال کی رسائی نہیں ہوتی ۔ لہذا ہماں کہ رمائی نہیں ہوتی ۔ لہذا ہماں کی رسائی نہیں ہوتی ۔ لہذا ہماں کی رسائی ہوجائے۔

کھا اساب مقر د فرار کھے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ان ورجات یک اہل ترین مرتبہ ہے المذا یہ تربہ ان کیلیے منیا فرادیاگیا۔

اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ النّدا ہے فتیمنوں کو جائل کرتا چا ہماتھا۔ اہد اان کے بیے اس کے اساب بھی فراہم کر دیہے ؛ بیستی کفروطلم اور اولیاراللّہ کی ایزارسانی میں عدسے بڑھی ہوئی سرشی۔ ابھر اساب بھی فراہم کر دیہے ؛ بیستی کفروطلم اور اولیاراللّہ کی ایزارسانی میں عدسے بڑھی ہوئی سرشی۔ ابھر ان کے اسی عمل کے بینے ہیں) اہل ایمان کو گتا ہوں سے پاک وصاف کر دیا اور کا فرین کو ہالک وربادیہ

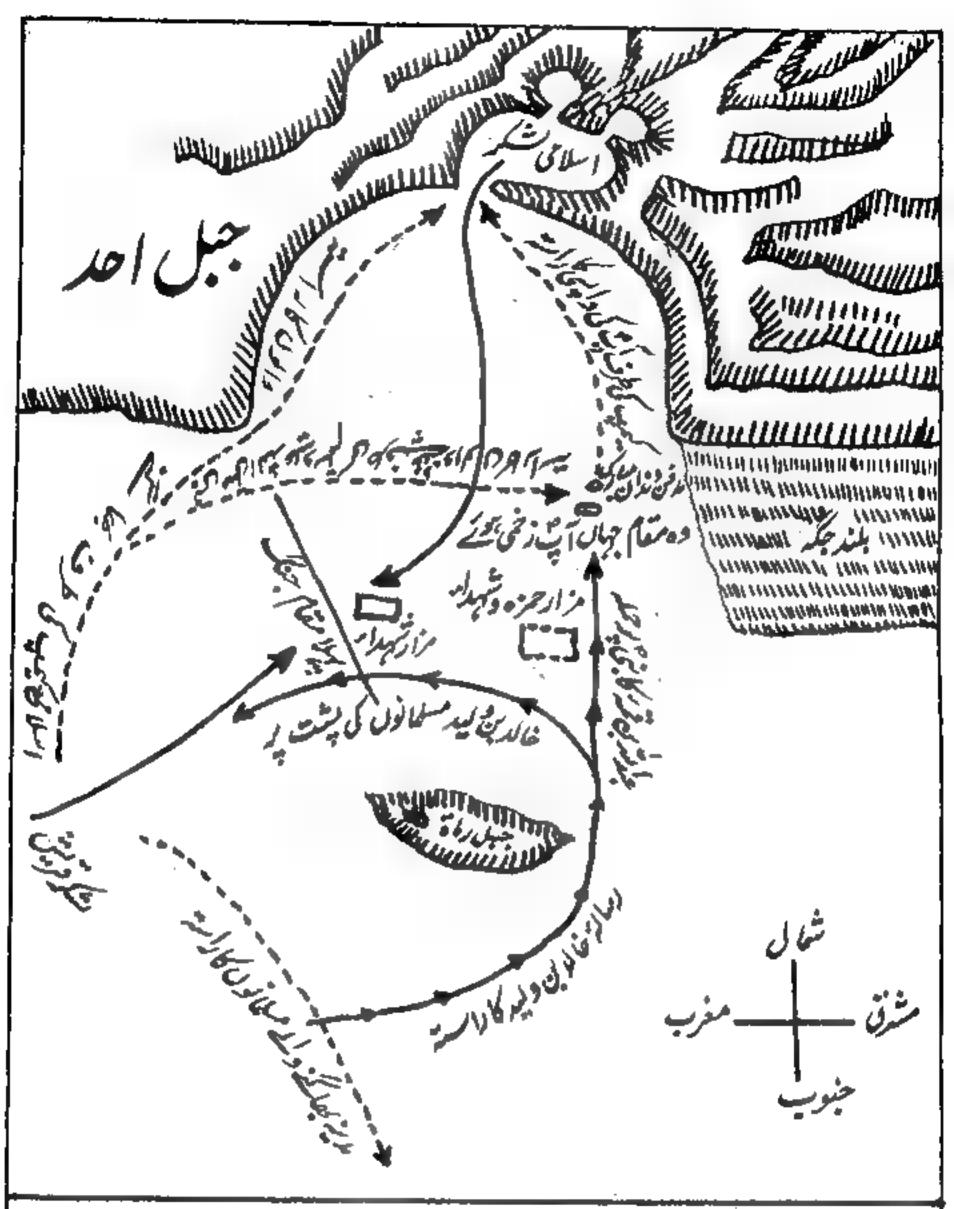

ابتدارین سلمانوں نے مشرکین کوشکست فاکش دی اور ان کے کیمسپ پر دھا وا بول دیا - گرعین اُسی وقت جبل عینین رجبل رماق کمینیتن نیرا ندازوں فی اینا مورچ چھوٹردیا نتیج ہے ہوا کرخالدین ولمیدفوراً چکر کاطے کوشکی نوں کا نیست پر بہنچ کے اورا اہنیں زغر میں لے کرجنگ کا یا نسه ملیٹ دیا۔

## ر بر با کی میں میں اُحد کے لیعد کی فوجی مها

مسلانوں کی تہرت اور ساکھ رام کی تاکامی کا بہت برا اثر ٹیا۔ان کی بھا اکھڑگئی اور بخالفین کے دلول سے ان کی بیبت ماتی رہی ۔ اس کے بینے میں اہل ایمان کی داخلی اور ضارجی شد کلات بی اضافہ موگیا۔ مدینے يرمروانب منظوات منطرلا في لك بيهود منافقين اور بدوول في كمل كرعداوت كامغلامره كيا ادرم كروه فصلانون كوزك بنجاف كوسشش كابكدية قتع باغده لي كدوه سلمانون كاكام تمام كريكتاب اودانهي بيخ وبن سے اکھا ڈسکٹا ہے بینا پنج اس غز صے کوائجی دو جیسنے بی نہیں گزرے تنے کہ نوا کی فیے مینے رجھا بالنے کی تیاری کی پیرصفرس میرمی من ادر قاره کے قبائل نے ایک ایسی مکارا نه جال میلی کدوس می اید کرام کومام شهادت نوش كذا يراد اورفعيك لسى مبينيس وكيس بوعابر في كالك عا فاذى ك وربيع مُسْرَّم عالم كرام كوشهادت سے بمك ركايا-به مادته برمعونه كي ام معدوت ب-اس دوران بنوكين يمي كفلى عداوت كامظامره تروع كر ميك مقف يهان بك كدانهول في ربيع الاقل سك مدين خوذبي كريم منطقة التي كالمشرس كي كوشش كي ادهر بنوغطفان كى جرأت اس قدر برط هد كمئى تھى كە انہوں نے جما دى الاولىٰ مستحدیث مدینے پرحملہ كا پروگرام بنایا-نوض ملانوں کی جو ساکھ نو وہ اصریں اُکھڑ گئی تھی اس سے نتیجے بین سلمان ایک میزنت پکتے ہیم خطرات سے دوبارسے الیکن وہ تری کریم منطق اللہ الله کی مکست بالغدیمی سنے سارے خطرات كارن يجيركرسلمانول كي مبيب رفته وايس دلادي اورانهيس دوباره مجدوعزت كيمتقام بلند مك بينجا ديا واس سيسلين آب كاسب سع بيبلا قدم حمرار الاسديك مشركيين كي تعاقب كا تعاليا کارردانی سے آپ سے بھکر کی آبرو روی صدیک برقرار روگئی کیونکہ بیالیا پروقار اور شیاعت پر مبنی جنگیا قدام نطاکه مخالفین خصوصاً منافقین اور بهبود کا منه جیرت سے مخلے کا کھلارہ کیا۔ بھرات نے ملل السي حنگي كارردا تيال كين كهان مسيمسلمانون كي صرف مالقه بييت بي بحال نهيس بوتي ملكهاس میں مزیداضافہ بھی ہوگیا۔ اگلےصفحات میں انہیں کا کچھ نذکرہ کیا عار ہاہے۔

ا مسرية الوسلم في المبياد الله المسائق من من المالاع بنجي كرفور كم والمرين المالات من المالات من المركة الموادر المسروة الوسلم في المبياد الله الما السين المسائل مدين من المالاع بنجي كرفور لمركم ووبيني طالور

برسریم محرص می کاچاند تمودار ہونے پر رواز کیا گیا تھا۔ واپسی کے بود صرت ابرسائی کا ایک نے مسے جوانہیں اُنور میں گئا تھا، پھوٹ پڑا اور اس کی وجہ سے وہ عبلہ ہی وفات پاگئے سالہ اول اس کا تھا ہے گئے سالہ اول اس کا تعریب کی گئا در ہے کہ مسلمانوں ماریخ کور خبر طی کہ فالد بن سفیان ہُر ایسلمانوں ماریخ کی میں میں کی میں کا میں کہ اور میں کی میں کا میں میں کی میں کا میں میں کی میں کے بیادے فوج جمع کر رہا ہے۔ در سُول الله دائی کا ایک کا ایک کا دوائی کو اللہ عندی دوائد فرایا۔

عبدالتّٰد بن اثمين رضي التُّدعة مريته سعه مرا روز با هرره كر۱۲۴م محرَّم كو والبس تشريب لاست. وه فالدكومتل كركے اس كاسريمي براه الاتے ستھے - جيب فدمت نيوي بي ماضر بوكر انہول نے يہ سرآت کےسامنے میش کیا تو آپ نے انہیں ایک عصام حمت فرایا اور فرایا کہ یہ مبرے اور تہارے درمیان قیامت کے روزنشانی رسبے گا۔ بینانچرجب ان کی وفات کا وقت آیا توانہول نے وہیت کی کہ بیعصابھی ان کے ساتھ ان کے کفن میں لیبیٹ دیا جاسے سیلے سار رفیع کا حاوثه اسی سال سیسی میر کے اوصفریس رسول الله طالا کا اسی کے پاس عضل اور قارہ کے کیجدادگ ماصر ہوتے اور ذکر کیا کران سے اندراسلام کا کیجہ جیاہے بندا آپ ان سے ہمراہ کچھالوگوں کو دین سکھانے اور قرآن بڑھائے کے بیے روانہ فرمادیں آئیسنے ابن اسماق کے بقول جيدا فرادكوا درميح بخارى كى روابيت سيم مطابن دس افراد كو رفيان فريايا اورابن اسحاق كيه بقول م تدین اپی مزیر غنوی کواور صحیح مخاری کی روایت کے مطابق عامم بن عمر بن خطاب کے نا نا حضرت عاصمم بن نابت کوان کاامیر مقرر فرما یا جب پرلوگ را بغ اور دیده کے درمیان قبیار کم لی کے رجیع نامی ایک چنسے پر بینیچے توان رعضل اور قارہ کے مذکورہ افرا دینے بیلہ ہریل کی ایک شاخ بنولیان کوجردها دیا اور نبولیان کے کوئی ایک سوتیراندازان کے پیچھے لگ گئے اور نشأ ماتِ قدم

اله زادالمعاد ٢/٠٠١ سله ايضاً ١/٩٠١ اين بشام ١/١٩١٠

دیکه دیکه کرانهیں جالیا۔ بیٹ ایک ایک ٹیلے پر بیا اگیر ہو گئے۔ بنولحیان نے انہیں گھیرلیا اور کہا، تمهارے بیے عہدویمیان ہے کہ اگر ہمارے پاس اتر آؤتوہم تمہارے کسی آ دمی کونس نہیں کریں کے "حضرت عاصم فے اتریتے سے اٹکار کر دیا اور اپنے رفقار سمیت ان سے جنگ شروع کردی بالآخر تیروں کی بوجھاڈ سے سات افرادشہیر ہوگئے اور صرف تین آ دمی حضرت فبیٹ، زیر بن ومنرا ورايك اورصحابي بأفي تيجه اب بيمر بنولحيان فيا بناعهد وبيمان دهرايا اوراس تهنون حابي ان سے باس اتراکے لیکن انہول نے قابوہاتے ہی برعہدی کی اود انہیں اپنی کما نوں کی تانت سے بانده لبا۔ اس پر تیسہ سے صحابی نے بیکتے ہوئے کہ یہ بہلی برعہدی سہے ان کے ساتھ جانے سے انکارکردیا - انہوں نے کھینے کھیدٹ کرساتھ سے جانے کی کوششش کی لیکن کامیاب نہ ہوستے تواہیں تمثل كرديا اورمصرت جبيب اورزيررضى التدعنها كوكمر تيجا كربيجي دياءان دونون صمابه ن بررك روزابل کمد کے سرداروں کوفتل کیا تھا۔

حضرت فبين كيد عرصدابل مكه كي قيد مي رسب، بيركة والول في ان سير قال أو كيا اورانهين حرم سن بالمرتنعيم في كنة رحب سولى يرجر طانا جا باتوانهول في فرايا" بمجه مجود دو ورا دورکعت نماز بیر صانون مشرکین نے میورد یا اور آپ نے دورکعت نماز بیرهی بجب سلام بيريك توفرايا ببخلا أكرتم لوك بدنه كهت كدين حوكيم كرديا بول كعراب كى وجدست كرريا بول تو مِن كِيدا ورطول دينا" اس كے بعد فرايا"؛ اے الله الهين ايك ايک كريك كن ہے بھرانہيں بجيركر مارنا اوران میں سے کسی ایک کوباتی نرجھوڑنا " پھر پراشعار کیے :

وقويت من جزع طبويل مسمنبع ومأجمع الاحزاب لي عندمضجعي فقد بضعوالحي وقد بؤسمطعمي ققه ذرفت عيسناى من غيرمدمع على اى شق كان ئلله مضحبعى يبارك على ارصال شاوم ن و لوگ میرے گرد گروہ درگروہ جمع ہو گئے ہیں ، اپنے قبائل کو چڑھا لائے ہیں۔ اور سارا مجمع جمع

لقداجمع الاحزاب حولي والبوا قبائله واستبهعوا كل مجمع وقل قربوا ابناء حسوويتساءمسر الى الله اشسكو غربستى يعسلكوبيتى فذا العرش صبرني على مايوا دبي وقسد خبيروني الكفواليوت دويته ولِست ابالي حدين اقست ل مسلما وذلك في ذات الاله وإن يشــــا کربیا ہے اپنے بیٹوں ادرعورتوں کو بھی قریب ہے آئے ہیں اور محجے ایک لیے مضبوط سے کے قریب کریا اسٹر ہی ہے بیں اپنی ہے وطنی و بکیسی کاشکوہ اور اپنی قتل کا ہ کے پاس گروہوں کی جمع کردہ آ فات کی فریاد السٹر ہی سے کررہا ہوں ۔ اسے عش والے امیر سے فعلاف دشمنوں کے جوارا دسے ہیں اس پر سمجھے صبر دسے ۔ انہوں نے محجھے کوئی کو دیا ہے اور میری خوداک بری ہوگئی ہے ۔ انہوں نے محجھے کھڑکا اختہ بارد باہے حالا تک مورت اس سے کہ تراودا سان ہے ۔ میری آٹھیں آنسو کے بغیرا منڈ آئیں بیں اختہ بارد باہے حالا تک مورت اس سے کہ تراودا سان ہے ۔ میری آٹھیں آنسو کے بغیرا منڈ آئیں بیں مسلمان مارا جاؤں تو محجھے پروا نہیں کہ الٹری راہ میں کس پہلو پر قتل ہوں گا۔ بہ تو الٹری ذات کے لیے مسلمان مارا جاؤں تو محجھے پروا نہیں کہ الٹری راہ میں کس پہلو پر قتل ہوں گا۔ بہ تو الٹری ذات سے لیے اور وہ چاہے تو ہوٹی ہوئی گوئی کے ہوئے اعضار کے جوڑ جوڑ میں برک ہے ہو۔

صیح سنجاری میں مروی ہے کہ حصارت نبکیٹ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے متل کے موقع ہے ا دورکھت نماز بڑھنے کا طربی مشروع کیا۔ انہیں قیدیں دیکھا گیا کہ وہ انگورکے کچھے کھا رہے تھے حالا نکہ ان دنوں نکتے ہیں کھجُورمجی نہیں ملتی تھی ۔

ملائے صحابی جواس واقعے میں گرفتار ہوستے تھے، یعنی حضرت ریڈین و ثنہ، انہیں صُفُوان بن اُمِیّنہ نے خرید کراسیتے باہے کے بیسے فتل کردیا۔

قریش نے اس تفصد کے بینے کی آدمی بھیجے کہ مصرت عاصم کے جبم کاکوئی ٹکڑا لائیں جس سے انہیں بہانا جاسکے کیونکہ انہول نے جنگ برریں قریش کے کسی ظیم آدمی کو قبل کیا تھا لیکن اللہ نے انہیں بہانا جاسکے کیونکہ انہول نے جنگ برریں قریش کے کسی ظیم آدمی کو قبل کیا تھا لیکن اللہ نے ان پہر وں کا جُھنڈ بھیجے دیا جس نے قرایش کے آدمیول سے ان کی لاش کی حقاظت کی اور بہلوگ ان پہر چروں کا کوئی مصد حاصل کرنے نے برقدرت نہ یا سکے ۔ درخفیقت حضرت عاصم نے اللہ سے بیم ہم تھا ان

کررکھا تھاکہ زانہیں کوئی ٹنرک بیکوئے گا نہ وہ کسی مشکر کو چھوئیں گئے۔ بعد میں حب حصارت عمر رضی التّدعنہ کواس واقعے کی خبرہوئی تو فرایا کریتے تھے کہ التّدمون بندے کی حفاظمت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی ہیں کرتا ہے ہے

· اس واستعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو ہرا رعامرین مانک ہجوگا بعب لاسنہ ( نیزوں سے کھیلنے والا) کے لقب سے شہورتھا ، دیزیں فدمت نوی میں حاضر نجوا - آہے نے اسے اسانام کی دعوت دی اس في اسلام توقبول نهين كيا ليكن وورى عي أحت بيارنهين كى راس في كها! الله كررسول ا اگرات<u>ے ای</u>نے اصحاب کو دعوت وین سے لیے اہلِ تجد کے پاس جبیب تو مجھے اثمید سبے کہ وہ کوگ کی وعوت قبدل كرليل كي التي سف قربا يا المجهد السين صحابه كفتعاق الرنجدسية طره سبع ابوبارن كها؛ و ميرى بنا و بس برل كي "اس برنبي ينظ في الله المان كم يقول واليس ا وصيح منارى کی روایت کے مطابق ستر آدمیول کواس کے ہمراہ ہمینے دیا۔۔ ستر ہی کی روایت ورست ہے اور مُنْلا بن عُمْرُ وكوجِ بنوما عده سے تعلق ركھتے تھے اور مُنتنی الموت "رموت كے ليے آزادكرده) كے لقب سے مشهور يته ان كا اميرينا ديا. يدلوك فضلار، قرار اور سادات دانعيار صحابه تنف دن مي لكريال كاث كراس كيموض ابل صُفّه كے ليے عله خريد تے اور قرآن بيستے پڑھاتے تھے اور ات بن فُدا كے حضور منا مبات و نما ذکے لیے کھڑے ہوجاتے تھے۔اس طرح جلتے جالاتے معونہ کے کنوئی پر مباہ ہنچے، یہ کنوال بنوعام اور حرہ بنی مکیم کے درمیان ایک نیوی میں واقع ہے۔ وہاں پڑاؤ ڈلسنے کے بعد ان صحاب كرام في أم مُنكِيم كے بھا فى حرام بن ملحان كورسول التدينظ في الله كاخط وسے كروتمن فعدا عامران فيل کے پاس روانہ کیا بائین اس سنے خط کو دیکھا تک نہیں اور ایک آدی کواشارہ کر دیا جس سنے حضرت عُرَام كو پیچیے ہے اس زور كانبزه مارا كه وه نیزه آربار موكیا بنون ديكھ كرحصرت حرّام نے فرایا: الله أكير إرب كعبه كي قسم من كامياب موكيا." اس کے بعد فوراً ہی اس تیمنِ فُدا عامرنے باقی صحابہ برچملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلہ نبی

عامركو آواز دى . مگرانهول نے ابراله كى بتا ہ كے بیش نظراس كى آواز ركان نہ دھمے ۔ ادھرسے

مایس ہوکراس تھی نے نبولکیم کو آواز دی۔ بنوسکیم سے مین قبیلوں عصبیہ، رعل اور ذکوان نے اس پرلیک کہا اور جسٹ آگران صماً ہرام کا ماصرہ کرایا۔ جوایاً صمایہ کراٹم نے مجی لڑائی کی مگرسب کے ریت شہید ہوگئے ،صرف مصرت کعیب بن زیدین نجار دخی الندعند زندہ بیجے۔ انہیں شہدار کے ورمیان سے زخمی حالت میں اٹھا لا یا گیا اور وہ جنگ خندتی کے حیات رہے۔ ان کے علاوہ نراید دومها بهصرت نمرٌ وبن أمبّه ضَمرى ا درحصرت منتبّر بن عقبه بن عامر دنسي التدعنها ا دنت چرا سيتھے انبول نے جاتے واروات پرج یول کومنڈ لاتے دیکھا توسیدھے جاتے واردات پر بینیے پیرمفزت مندرتوا پنے رفقار کے ساتھ مل کوشرکین سے اوتے ہوئے شہید ہوگئے اور مصرت عمولان میں ضرى كوقيدكرالياكيا اليكن حبب تناياكي كوان كالعلق قبيلة مُضَرِيت بهدتوعا مرفيان كى بيشا في ك یال کواکرانی مال کی طرف سے ۔۔ جس پر ایک گروان آزا دکھتے کی ندر تھی ۔۔ آزا دکھ ویا -حضرت عُرُوبِن امُيّة ضمرى رضى التُدعنداس ورو مّاك الميه كي خبريك كريدينه بيني وال مُسْتَرَافًا ل مسمين كى شهادت كے ليے نے جنگ اُ مركا چركة مازه كرديا۔ اوربياس لحاظ سے زيادہ المناك تفاكر شہداء احد تو ایک مخلی بئولی اور دوبدو جنگ میں مارے گئے تھے گریہ بیجایے ایک شرمناک خلاری کی نذر ہو گئے۔ حضرت عُرُوبِن المُيهِ ضَمَرى واليبي مِي وادى تناة كه مرسه پروا قع مقام قرقره پينيجة وايك ر زخت کے ساتے میں از بیٹے۔وہی بنو کائب کے دوآ دی بھی آگر اڑ رہے یجب وہ دو تول پخبر سوسكة توصغرت عُرُّو بن المكيت رشيفان دونون كاصفاياكر ديا ان كاخيال تفاكه ابيض اتيول كابدله ك رسبت بي حال كدان دونوں كے ياس رسول الله فظاف كال كى طرف سے عبدتھا كرم صرت عمرُوع انتے نہ تھے ۔ چنانچر حب مینداگر انہوں نے دسول اللہ مظافیقاتی کواپی اس الکار الی كى خبردى توات سنے فرايا كه تم نے ايسے دوآدميوں كوفتل كياسے سن كى دبت مجھے لازماً ادا کر تی سہے۔ اس کے بعد آئے مسلان اور ایکے طفاویہودست دینت جمع کرنے میں شغول ہو گئے ہے۔ اور يرق اقد غزوه بني نضير كاسبب بنا- جيساك آگے آر يا - ب رسول الله مظالم الله كومعوز اورجيع كے ال المناك واقعات سے جوجيد ہى ون الكي يہ

بیش آئے تھے ، اس قدر رہے بینجا اور آپ اس قدر عمکین و دلفظار میویئے کھر جن قومول اور سم رکھنے ان بیش مرسوم ا مام مرا ، زا دالمعاد ۲ مو ا ، االعیمی بخاری ۲ مرم ۸۹۰۸۵

ه واقدى في المعاب كروي اورمونه دونول ما دقول كي خيرر سُول النظري التركيم كوايك بي رات مين ملي تقي -ك ابن سعد تصفرت انس منى الترعنه سيدوايت كى بهكر ركول التصالي المعليم الم مرمعوزير (الله المعنوي

قبیلوں نے ان سنگا برام کے ماتھ فدر وقتل کا پر سلوک کیا تھا آپ نے ان پر ایک جیسے تک برد عا فرمائی۔ جنا پنج سیج بخاری میں صرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بن لوگوں نے آپ کے صحاب کو بئر معونہ پر شہید کیا تھا آپنے ان پر تمیس روز تک بدرعا کی۔ آپ نماز فیریس رعل، ذکوان، لمیان اور محصیت کی اللہ مصید نے اللہ اور اس کے رسمول کی مصیدت کی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے نبی پر وی نازل کی، جوابعد بن نسوخ ہوگئی۔ وہ وی بیقی ور سماری قوم کو بے تبالا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور سم اس سے راضی ہیں، اس کے بعد رسول اللہ بینا نظامی اللہ نے اپنا یہ قوم کو بی تبلا دو کہ ہم اللہ بینا دو کہ ہم اللہ بینا وقت ترک فرا دیا ہے

کے بغروق بنی لیم بیا جائے ہیں کر یہود اسلام اور سلم اول سے جلتے بھنتے تھے گرچ نکہ اور دسیہ کارتھے ،اس ہے جنگ کے بہا نے کینے اور مداوت کامظا ہرہ کرتے تھے اور سلمانوں کوعہدو بھان کے باوجو دا ذیت دینے کے لیے طرح طرح کے جیلے اور تدبیری کرتے تھے۔ البنتہ بنو فیز نگاع کی جلا وطنی اور کو جب بن ہمن کے لیے طرح طرح کے جیلے اور تدبیری کرتے تھے۔ البنتہ بنو فیز نگاع کی جلا وطنی اور کو جب بن ہمن کے اور انہوں نے خوفر دہ ہو کر فاموشی اور کو ان کے حصلے وہ سے گئے اور انہوں نے کھلے کھلا عداوت و انہوں کے کھلے کو اور کے خوات ہو جو کہ خوات ہو برعہدی کی مدینہ کے منا فقین اور کھے کے شرکین سے بس پر دہ سے ناز باز کی اور سالان کے خوالات مرکب کے خوالات کے مرابیت میں کام کیا جو کھلان کے خوالان کے حالی کے خوالات کی حابیت میں کام کیا جو کھلان کے خوالان کی حابیت میں کام کیا جو کھلان کو خوالان کے خوالان کے خوالان کی حابیت میں کام کیا جو کھلان کو خوالان کے خوالان کے خوالان کے خوالان کی حابیت میں کام کیا جو کھلان کو خوالان کے خوالان کے خوالان کے خوالان کے خوالان کے خوالان کے خوالان کی حابیت میں کام کیا جو کھلان کو خوالان کی حابیت میں کام کیا جو کھلان کو خوالان کے خوالان کی حابیت میں کام کیا جو کھلان کو خوالان کی حابیت میں کام کیا جو کھلان کو خوالان کے خوالان کو خوالان کی حابیت میں کام کیا جو کھلان کو خوالان کو خوالان کو خوالان کی حابیت میں کام کو خوالان کو خوال

بی قطانی المین المین المین المی است میر جائے ہوئے صبر سے کام ہیا لیکن رجیع اور معونہ کے حادثات کے بعد بہر دکی جراکت وجہارت مدسے بڑھ گئی اور انہول نے بی پینا ہے گئے ہی کے خاتبے کا پروگرا

ه سنن ابی داؤد باب فیرالنظیر کی روایت سے یہ بات متنفاد ہے ویکھئے سنن ابی داؤد مع شرح عون المعبود ۱۱۷۴ ۱۱۷۱۹

نے کہا ؟ ایوالقاسم اہم ایساہی کریں گے۔ آپ بہاں تشریف دکھتے ہم آپ کی ضرورت پوری کئے دیتے ہیں ۔ آپ ان کے وعدے کی کمیل اُنظا دیتے ہیں ۔ آپ ان کے ایک گھر کی داوارے دیک ساگاکہ بیٹھ گئے اوران کے وعدے کی کمیل اُنظا کرنے گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو کمبر مضرت عی مصرت علی اورصابہ کرائم کی ایک جماعت بھی تشریب فرماتھی۔

ادھ رہیو تنہائی میں جمع جوئے توان پرشیطان سوار ہوگی اور جو برنجتی ان کا نوشہ تقدیر بن چکی تھی اسے شیطان نے خوشما بناکر پیش کیا ۔ بعنی ان بہود نے باہم مشورہ کیا کہوں نہ نبی شاہ اللہ ہی کو متن کر دیا جائے۔ بینا نیز انہوں نے کہا ۔ کو ن ہے جواس جلی کو لے کراو پر جائے اور آپ کے سر پر گرکر آپ کو کیا دسے "اس پر ایک برنجت بہودی عمروبن جاش نے کہا ، میں ، ، ، ان توگوں سے ملام بن شکم نے کہا بھی کو ایسا نہ کو کیونکہ خواکی قسم انہیں تمہادے ادادوں کی خردیدی جائے گی اور بھام یہ ہما دسے ادادوں کی خردیدی جائے گی اور بھر ہماران کے ورمبان جو عہدو پیمان سے بیاس کی حلات ورزی بھی ہے ، لیکن انہوں نے ایک ناشی اور اپنے مضوبے کوروبر عمل لانے کے عرج میر پر تقراد رہے۔

ادھررتِ العالمين كى طرف سے دسُول اللّه عَيْنَا اللّه عَيْنَا اللّه عَيْنَا اللّه عَيْنَا اللّه عَيْنَا اللّه ع اوراً بِ كوبيودك الأدے سے باخركيا ۔ آپ يَيزى سنے اُئے اور مدینے کے ليے جِل بۇے ، بعد يرص عابركام بحى آپ سنے آن ملے اور كہنے گئے ؟ آپ اُٹھ آسے اور بم سجور نہ سكے ۔ آپ نے بتلا ياكم بيود كاكيا المادہ تھا۔

مین دالیس اگر آپ نے فورا ہی محربی نونین کو بی کو بی کو بی کو بی کو بیس روانہ فرا با اورا مہیں یہ نوٹس دیا کہ تم لوگ مدینے سے کل جائے۔ بہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ۔ تمہیں دس دن کی مہلت دی جاتی ہوں کو کہ مدینے سے کل جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گا۔ اس نوٹس کے بعد بہود کو عبارطتی کے سواکوئی چارہ کا سمجھ میں نہیں آیا ۔ چانچہ وہ چند دن تک مفر کی تیاریاں کرستے رہے۔ لیکن اسی دوالن عبد اللہ بن آئی رئیس المن فقین نے کہا جیجا کہ اپنی جگہ برقرار رہوء ڈرط جاؤ ؟ اور گھر بار نہ جیوڑو میرے عبد اللہ بن آئی رئیس المن فقین نے کہا جیجا کہ اپنی جگہ برقرار رہوء ڈرط جاؤ ؟ اور گھر بار نہ جیوڑو میرے باس دو نہار مروان جبی ہی جو تہا دے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل بھو کہ تمہاری صفاطت میں جان بارے بارے میں کسی سے ہرگز نہیں دہیں گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ تکل جائیں گے اور تو شرفط میں کے اور تو شرفط میں کسی سے ہرگز نہیں دہیں گئا تو ہم بھی تمہارے ما گئی تو ہم تمہاری مردکریں گے اور تو شرفط میں کہاری مددکریں گے۔ اور بنو غرفط فاکن جرتمہا دے صلیعت ہیں وہ بھی تمہاری مددکریں گے۔ اور بنو غرفط فاکن جرتمہا دیں مددکریں گے۔

یربنیام سُن کریپُود کی خوداعتمادی پلیٹ آئی اورانہوں نے سلے کرلیا کہ حبلا وطن ہونے کے بہائے گئی اورانہوں نے سلے کرلیا کہ حبلا وطن ہونے کے بہائے تکی مان کے سردار شینی بن انسلب کو توقع تھی کہ واس المنافقین نے جرکم کے کہا ہے وہ پورا کرسے گا اس لیے اس نے دسول اللہ شاہ تھا تھا تھا کہ ہم ایسے دوہ پورا کرسے گا اس لیے اس نے دسول اللہ شاہ تھا تھا تھا ہے جا ہم کہ ہم ایسے دیار سے نہیں شکلتے آئے کو جوکرنا ہوکر لیں۔

اس میں شہر نہیں کرسلمانوں کے نماظ سے بیصورت مال نازک تھی، کیونکہ ان کے سیے اپنی ایخ كاس نازك اوريبيده مودير وسمنول سيفحوا وكيرزياده مغيدومناس زتعاء انجام خطراك بوكما تعارات ومحدى رسب مير كرسارا عرب مسلما نول كفالات تما اورسلانول كے دو تبلینی وفودنهات ب وردی سے تدین کیے مامیکے تھے ، پھربی نُضِیرے بہودات طاقتور تھے کدان کا ہتھیار الناآسان نه تما ادران سے بنگ مول بینے می*ں طرح طرح سے فد*ثمات تھے۔ گر بزمعونہ کے ا<u>لم</u>ے سے پہلے اوراس سے بعد سے مالات سنے جونئی کروٹ لیتی اس کی وجہ سے سلمان قتل اور بدعہدی بطیعے جرائم كسليط بب زباده حساس بوسكة تنف اوران جرائم كا ارتكاب كرسف والول كفلات مسلما نوں کا جذبۂ اُنتقام فزوں تر ہوگیا تھا۔ لہذا ابنوں نے مطے کر لیا کی پی بونفیرسنے دسول للہ منال المالك كالم الما يما يا تعا السيان سع بهرال الماسيد واواس كانا مج والي چنانچ حبب رسول الله منظافة الله كري بن اخطب كابواني بيغام الاتوات سفا ورسما برام اسف کہا النزاکبراور پھرارا تی کے سیسے اٹھ کھوسے موستے اور حضرت ابن ائم مکتوم کو مدینہ کا اتنظام سؤی كرنبونضيرك علاق كى طرف روائد ہو كئے مصرت على بن ابى طالب رضى الدونہ كے باتھ ميں عَلَم تھا بونصبيرك ملاقي بي بينج كران كامحاصر وكراياكيا-

ادهر بنونصنبرنے اسپنے قلمول اور گرمیوں میں بناہ لی اور قلعہ بندرہ کرفینی سے تیر اور بتھر برساتے ہے۔ چونکہ مجور کے باغات ان سے بیے سپر کا کام دے رسبت تھے اس بیے آپ نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر عبلا دیا جائے۔ بعد میں اس کی طرف اشارہ کرکے حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے فرا یا تھا:

وَهَانَ عَلَىٰ سَكَ اللهِ بنى لَوْى حَرِيْقٌ بِالْبُوكِيْرَةُ مُسْتَطِيرَ بنى دَى كے سرداروں كے بيے يہ معولی بات عَی كه بُرُرُدَّة مِن اَگ كے تعلے بلند ہوں دہ ہرہ ؛ بنونفیر كے نملتان كانام تھا) اور اس كے بارسے مِن التُدتعائی كابدارشاہی نازل بُوا: مَا فَطَعْتُهُ مِّنْ لِيتُنَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَايِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِادْزِاللَّهِ وَلِهُغُرِى الْفُسِيقِيْنَ ٥ (٥٠٥٩)

" تم نے کیجور کے جو درخت کائے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللّٰہ ہی کے اذن سے تھا۔اورایسا اس بیے کیا گیا تاکہ اللّٰہ ان فاسقوں کورسواکسے ؟

كَمَثَلِ الشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُنَ ۚ فَأَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِي بَرِئَ ثَمْ مِنْكَ..

(۱۹۱۵)

ه بینے شیطان انسان سے کہا ہے کفر کرد اورجب وہ کفر کر پیٹھا ہے توشیطان کہا ہے ہیں تم ہے بری ہواہ میں میں میں ہوا۔

معاصرے نے کی زیادہ طول نہیں کوٹا بلکہ صرف چھ رائے۔ یابقول نبیش پندرہ رائے۔

ماری رہا کہ اس دوران النّہ نے ان کے دلول میں رعب ڈال دیا۔ ان کے توصلے ٹوٹ گئے ، وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہوگئے اور رسول اللّہ ہے اللہ کے کہلوا بھیجا کہ ہم مدینے سے سے کھنے کو تیار ہیں ۔

آب نے ان کی جلاو ملنی کی بیش کش شقور فرالی اور بیمی شقور فر الیا کہ دوہ اسلیم کے سوا اتی جتنا سازور امان اور مول پر لاد سکتے ہول سب ہے کہ بال بچول ہمیت چلے جائیں۔

سازور امان اور مول پر لاد سکتے ہول سب ہے کہ بال بچول ہمیت چلے جائیں۔

بنونفیرنے اس منظوری کے بعد ہمیارڈال دیتے اورا پنے باتھوں اپینے مکانات اجاڈڈالے اگر دروازے اور کھڑ کیاں بھی لا دیے جائیں۔ بلک بعض بعض نے توجیت کی کڑیاں اور دبواروں کی کھونٹیاں بھی لادلیں۔ بھر عور توں اور بچول کو سوار کیا اور چیسوا و ٹوں پرلد لدا کر روانہ ہوگئے بٹیٹر یہودا وران سے اکا برمثلاً بیٹی بن افسل بن ابی الحقیق نے شرکارٹ کیا دایک جاعت ملک شام روانہ ہوئی جرف دوا دمیوں بعنی یا میں بن عمرواور ابو تعید بن و مہب نے اسلام قبول کیا۔ ابندا ان کے مال کو ہا تھ نہیں لگا یا گیا۔

کرآب اسے اپنے لیے محفوظ رکھیں یا ہے جا ہیں دیں۔ پینا نجے آپ سنے روالی غنیمت کی طرح ) ان اموال کا خمس دیا نجوال حصر، نہیں تکالا کیونکہ اسے اللہ نے آپ کو بطور نئے دیا تھا جمعلیا نوں نے اس احتیار کھوڑ سے اورا ونٹ دوڑا کر اسے رہز ورشمشیر ) فتح نہیں کیا تھا لہذا آپ نے اپنے اس احتیار خصوصی کے تحت اس پورے مال کو صرف مہاج رہے اولین رہتے ہے فروایا۔ البتہ دوانعماری صحابہ بینی اور گانا نہ اور سہل بن فنیف رضی اللہ عنہا کو ان کے فقر کے سبب اس میں سے کچھ عوان فر ایا ۔ اس کے علاوہ آپ سنے داکی ہے والم اللہ علی اور سکی اللہ علی میں صرف فرہا دیتے تھے۔ اور اس کے بعد جو کچھ دیتے تھا اسے جہاد کی تیاری کے سامی عمی اراور کھوڑوں کی فراہمی ہیں صرف فرہا دیتے تھے۔

نودہ بن نضیر دیم الاقل سک ہے ، اگست سوسائے میں بیش آیا ادرالتہ تعالی نے اس تعاق اللہ بری سورہ حشر نازل فرائی جس میں بیجرد کی عبلا وطنی کا نقشہ کینینے ہوئے منافقین کے طرز عمل کا برد ہ فاش کیا گیا ہے اور مال نے کے احکام بیان فرائے ہوئے عہاجرین وانصار کی مدح وسائٹ کی گئی ہے اور یہ بی بایا گیا ہے اور ان میں آگ لگائی اور یہ بی بایا گیا ہے اور ان میں آگ لگائی اور یہ بی بایا گیا ہے جا بیان کو نقت کا نے واسلتی ہے ۔ ایساکری فساونی الارض نہیں ہے ۔ بھرابی ایمان کو نقت کی کے التزام اور آخرت کی تیاری واسکتی ہے ۔ ایساکری فساونی الارض نہیں ہے ۔ بھرابی ایمان کو نقت کی کے التزام اور آخرت کی تیاری کی تاکید کی گئی ہے ۔ ان سب کے بعد اللہ تعالی نے اپنی حمد وثنا فرماتے ہؤئے اور اپنے اسمار وصفات کی تاکید کی گئی ہے ۔ ان سب کے بعد اللہ تعالی نے اپنی حمد وثنا فرماتے ہؤئے اور اپنے اسمار وصفات کو بیان کرنے ہوئے ور کے سورہ ختم فرما دی ہے ۔

ابن عباس رمنی النزعذاس سورة دعش کے باسے میں فرمایا کرتے تھے کہ اسے سورہ بالنفینی کوئے اللہ علی وقال ہوتی۔ اس مورہ کوئے اللہ علی ما سام وقال ہوتی۔ اس موری کوئے اللہ علی ما سام وقال کا اقتدار مضبوط ہوگیا اور منا فقین رید لولی ہوگئی ۔ اب انہیں کھل کر کچھ کرنے کے جنہول نے ائمد کے بعد ہی سے سلمانوں کوئے تنہوں نے ائمد کے بعد ہی سے سلمانوں کوئے تنہوں نے ائمد کے بعد ہی سے سلمانوں کوئے تنہوں نے ائمد کے بعد ہی سے سلمانوں کوئے تنہوں کے بینہوں نے ائمد کے بعد ہی سے سلمانوں کوئے تنہوں کے بین الجمار کھاتھا اور نہایت ظالمانہ طریقے سے داعیانِ اسلام ریسے کے کہ کے انہیں موت کے میں الجمار کھاتھا اور نہایت ظالمانہ طریقے سے داعیانِ اسلام ریسے کے کہ وہ مدینے پرجوا ھائی کی سے سورج رسے تھے۔ اور اب ان کی جوائت اس عد تک بڑھ میکی تھی کہ وہ مدینے پرجوا ھائی کی سورج رسے تھے۔

م این بشام ۱۲،۱۹۱،۱۹۱،۱۹۱،۱۹۱،۱۹۱ وادا دا دم راد،۱۱، صحیح سیناری ۱/مهده ده ده . ۵۰ ه

بنا پنرفزوه بنونفیرسے فارخ ہوکررسُول اللہ خاشاتان انجیان برعہدوں کی تا دیر کیلئے الحجیان برعہدوں کی تا دیر کیلئے الحقی بن بخفی کہ آپ کواطلاع الی کرمنی فُطْفَان کے دو قبیلے بنو محارب اور بنو تعلیہ لرطائی کے بلیے برود و اوراع ابیوں کی نفری فراہم کررہ ہے ہیں۔ اس فیر کے طبقے ہی نبی مُطَافَقان نے نبر پلینار کا فیصلہ کیا اورصوائے نبد میں دور کا گھنے چلے گئے جس کا مقصد بی تعاکدان سنگ دل بدول کا فیصلہ کیا اوروہ دوبارہ مسلمانوں کے فلا من پہلے بیک نگیری کا دروائیوں کے اعاد کی جرائت نہ کریں۔

ادھرسرش بدو، جولوٹ مارکی تیاریاں کررہ سے مسلانوں کی اس اچا بک یلغارکی فہریتے
ہی خون زدہ ہور بھاگ کوئے ہوئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں ہیں جا دیکے بسلانوں نے لیٹرے
قبائل پر اپنارعب و دبر بہ قائم کرنے کے بعد اس وامان کے ساتھ واپس مدینے کی داہ لی
ابل بیر نے اس سلسلے میں ایک عین فوروے کا نام لیا ہے جو رہے الآخریا جا دی الاولی
سک جرمیں سرزمین نجد کے اندر میش آیا تھا اوروہ اسی غروہ کوغروہ وا وات الرقاع قرار شیت
ہیں جہاں بک حقائق اور ثبوت کا تعلق ہے تواس میں شہر نہیں کہ ان ایام میں نجد کے اندر
ایک غروہ بیش آیا تھا کیونکہ مدینے کے حالات ہی پھولیے سے ایوسفیان نے غروہ وہ اور سے سلانوں نے تعود ایوسفیان نے خوروہ اس کی وقت قریب آرہا تھا اور جنگ فی قطر نظر سے یہ بات کسی طرح مناسب نہ تھی کہ
بدو ڈن اور اعواب کو ان کی سرش اور فیقاد پر قائم جھوڈ کر بدرجیسی زور دار جنگ میں جانے کے
بدو ڈن اور اعواب کو ان کی سرش اور فیقاد پر قائم جھوڈ کر بدرجیسی زور دار جنگ میں جانے کے
بدو ڈن اور اعواب کو ان کی سرش اور فیقاد پر قائم جھوڈ کر بدرجیسی زور دار جنگ میں جانے کے
بدو ڈن اور اعواب کو ان کی سرش اور فیقاد پر قائم جھوڈ کر بدرجیسی زور دار جنگ میں جانے کے
بدو کی اور نام اس بدو ان کی سرش اور فیقاد پر قائم جھوڈ کر بدرجیسی میں مون ک جنگ کی توقع تھی ان کے
بدر خلانے سے پیطان بدو ان کی سرش کا کو شور کے بیاری ضرب کا کی قونے تھی ان کے کہ انہیں مدینے کا ڈرخ کرنے کی جرآت

باتی رہی ہے بات کری خووہ جرد بیع الآخر یا جادی الاولی سکت میں مینی آیا تھا غور وہ ذات الرقاع علی مسکت میں مینی آیا تھا غور وہ ذات الرقاع میں حضرت ابو ہررہ اور حضرت ابو موجود شخصے اور ابو ہریہ وضی الٹرونہ جنگ جی ہے صرف چند دن پہلے ابو ہوئی الٹرونہ جنگ جی ہے صرف چند دن پہلے اسلام لائے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہوئی الٹرونہ وضی الٹرونہ وشی الٹرونہ وسلمان ہو کریمن سے روانہ ہوئے اسلام لائے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہوئی الٹرونہ وضی الٹرونہ وسلمان ہو کریمن سے روانہ ہوئے توان کی شتی ساحل عبشہ سے جا گئی تھی ؟ اور وہ حنبشہ سے اس وقت واپس آئے تھے جب بی شاہد تھا۔

خیبرین تشربین فرانتھے۔اس طرح وہ پہلی بار )خیبری سکے اندر فدمت نبوی میں حاضر ہوسکے تھے ہیں ضروری سبے کرغز وہ فوات الرقاع غز وہ خیبر کے بعد سمیٹیں آیا ہو۔

سنگ می کی ایک علامت بر بھی اسکے میں موجے بعد فو وہ وات الرقاع کے پیشیں آنے کی ایک علامت بر بھی سے کم نبی میں اور فوق پہلے پسل غوروہ وہ وات الرقاع میں سلوہ خوت پڑھی تھی اور فوق پہلے پسل غوروہ عسفان میں پڑھی گئی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ غوروہ عسفان کا زمانہ نوروہ خوت نہیں کہ غوروہ عسفان میں پڑھی گئی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ غوروہ عندی کا زمانہ سے جبکہ نوروہ خوت میں کا زمانہ سے جبکہ نوروہ خوت کا زمانہ سے کے اخیر کا سے میں بیش آیا تھا جس سے والیں آکر دول اللہ میں ایک فیم کی افراد سے بھی نوروہ ڈاستِ الرقاع کا زمانہ نور ہرکے اللہ اللہ اللہ کا ایک فیم کی دوہ ڈاستِ الرقاع کا زمانہ نور ہرکے ابعد ہی نوروہ ڈاستِ الرقاع کا زمانہ نور ہرکے ابعد ہی ثابت ہوتا ہے۔

الواب کی شوکت قرار دون کے اور برووں کے ترسے طبکن ہوجائے کے ۔ عود وہ وہ کے ترسے طبکن ہوجائے کے بیاری تروع کے ۔ عود وہ وہ میرر دو کی بیاری تروع کی دور کی بیاری تروع کی دور کی کا اور احد کے موقع پرسطے کیا ہوا وقت قریب آ آ جاریا تھا اور محد میں موجائے۔

بن روا صرینی الله عند کوسونی کراس طرشده جنگ کیلتے بدر کا رُخ فر مایا ۔ آپ کے ہمراہ دیرہ الله کا معرب الله کی میں مسول میں مسول میں مسول میں میں مسول میں میں مواج کے ہمراہ دیرہ میں اللہ عند کوسونی کراس طرشدہ جنگ کیلتے بدر کا رُخ فر مایا ۔ آپ کے ہمراہ دیرہ میں اللہ عند کوسونی کراس کی معینت اور دس محمول سے میں ہے۔ آپ نے فوج کا عَلَم حضرت تعلی کو دیا اور بدر پہنچ کرمشر کین کے انسطار میں خیمہ زن ہوگئے ۔

دوسرى طرف ابوسفيان بيى بيچاس سوارون ميت دوم زار مشكين كى جميت كرروا نه هوا اور

ناه مالت جنگ کی نماز کوصلاتی خون کہتے ہیں حس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدھی فوج ہتھیار بند ہوکر امام کے ایک طریقہ یہ ہے کہ آدھی فوج ہتھیار باند ہوکر امام کے ایک کیستے نماز پڑھے بائی آدھی فوج ہتھیار باند سھے دشمن بنظر دکھے ایک رکھت کے بعدیہ فوج امام کے بیعی ہوئے امام دوسری دکھت پوری کرسانے قوباری باری فوج ہے بہتھیے آجا ہے امام دوسری دکھت پوری کرسانے قوباری باری فوج ہوتھ جنگ دولوں جھے ابنی اپنی نماز پوری کریں۔ اس نماز کے اس سے طبتہ جاتے اور بھی متعدد طریقے ہیں جو موقع جنگ دولوں جھے ابنی اپنی نماز پوری کریں۔ اس نماز کے اس سے طبتہ جاتے ہیں موجود ہیں۔

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ سارسے ہی تشکر کے اعصاب پینون وہیبت سوارتی کیونکا ہونیان کے اعصاب پینون وہیبت سوارتی کیونکا ہونیان کے اس شودہ پرکسی تم کی مخاصت سے بغیر سیب سفے واپسی کی واہ لی اودکسی سنے بجی خرواری دیکھنے اور مسلما توں سے جنگ وہنے کی دائے نہ دی۔

اوه مسلمانوں نے بردمیں آٹھ دوزیک ٹھرکر دشمن کا انتظار کیا اور اس دوران اپنا ما ان سے مربہ والبس کے تعداس شان سے مربہ والبس کئے کہ دو درہم بناتے دسہ اس سے بعداس شان سے مربہ والبس کئے کہ جنگ میں پیش تسدی ان کے انتدا جی تھی ، دلول پران کی دھاک بدیچہ جکی تھی اور ماحول پران کی دھاک بدیچہ جکی تھی اور ماحول پران کی دھاک بدیچہ جکی تھی اور ماحول پران کی کہ فت مضبوط ہو جگی تھی ۔ برخو وہ بررموعد ، بررا انبر ، بداخرہ اور بررصغر کی سے نامول سے معدوف سے اللہ

پر نانچہ بررصغری کے بعد چراہ کک آپ نے اطمینان سے مدینے میں قیام فرایا۔ اس کے بعد آپ کوا طلاعات ملیں کو شام سے قریب و دونۃ الجندل کے گرد آباد قبائل آنے جانے والے فالوں آپ کوا طلاعات ملیں کو شام سے قریب و دونۃ الجندل کے گرد آباد قبائل آنے جانے والے فالوں بر ڈاکے ڈال رہے ہیں ، ریجی معلوم ہوا کا نہول بر ڈاکے ڈال رہے ہیں ، ریجی معلوم ہوا کا نہول سے گذر نے والی است بیار لوٹ لیتے ہیں ، ریجی معلوم ہوا کا نہول سے مدینے پر مملے کرسنے ہے ایک بڑی میں تن فرائم کرلی ہے ۔ ان اطلاعات کے بہتے نظر نوالٹے

الله اس غزوے كى تنصيل كے ليے ملافظر ہوا بن بشام ١/٩٠١، ١١٠ زادالمعاد ١/١١١

ﷺ فیلٹنگائے ساتھ کوئی ان عرفطہ فغاری رضی التہ ہونہ کو مدینے میں اپنا عبائشین مقرر فرما کرا بہب ہزار سلمالوں کی نفری کے ساتھ کوئی فرایا۔ یہ ۲۵ ردیع الاقرار ہے ہے کا واقعہ ہے۔ راستہ تباسنے کے لیے بنوعذرہ کا ایک آدمی رکھ لیا گیا تھا جبکا نام فرکورتھا۔

وُوْمَه -- وال کوچیش -- یه سرمدشام میں ایک شهرسے بیہاں سے دمشق کا فاصلہ یا بخی است اور مرسینے کا بندرہ رات ہے۔

ان اچا نک اور فیصلہ کن اقدا مات اور عکیا نہ حودم و تدبر پرمبنی منصوبوں کے فرسیعے نبی فظاہ المجھ نے اور اسلام ہیں امن وا مان بحال کرنے اور صورت مال پر قابو پانے برکلیا بی ماصل کی اور وقت کی رفتار کا رُخ مسلما نوں کے حق میں موٹر بیا اور ان اندرونی اور بیرونی مشکلات ہیم کی شدت کم کی جو ہر جانب سے انہیں گھیرسے ہو سے تفییں ۔ بینانچ من فقین خابر ش مشکلات ہیم کی شدت کم کی جو ہر جانب سے انہیں گھیرسے ہو سے تفییں ۔ بینانچ من فقین خابر اور مالیوں ہوکہ بیعظ سے میں بینانچ من فقین خابر ایک اور قرابیش سے اور جدو ہیمان سے ایفا مرہ کیا ، بدو اور اعراب و جیلے پڑے کے اور قرابیش سے اور جدو ہیمان سے ایفا مرہ کیا ، بدو اور اعراب و جیلے پڑے کے اور قرابیش سے میں اور میلان کے اور قرابیش سے میں اور جدو ہیمان کے ساتھ گر اسف سے گریز کیا اور مسلمانوں کو اسلام بھیلا نے اور در سب العالمین سے بینیام کی تبلیغ کر سنے سے گریز کیا اور مسلمانوں کو اسلام بھیلا نے اور در سب العالمین سے بینیام کی تبلیغ کر سنے سے مواقع میسر آ سے ۔

شه فبيله فزاره كحصردار

## غروة احرار يخلف

ایک سال سے زیادہ عصے کی ہم فوج جہات اور کا دروائیوں کے بدرجزیرۃ العرب پر سکون جھاگیا تھا۔ اور ہرطرت اس وامان اور آشی و سلامتی کا دوردورہ ہرگیا تھا، گر سرد کوجوا پنی خبات و سرائی کا مزہ چھے تھے، خبات و سرائی کا مزہ چھے تھے، خبات و سرائی کا مزہ چھے تھے، اب بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ انہوں نے عَدَوجِیانت اور کر و سازش کے مکروہ نتائج سے کوئی سبتی نہیں سیکھا تھا۔ جنانچ نبیر نستقل ہونے کے بعد سیطے نوا نہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں سبتی نہیں سیکھا تھا۔ جنانچ نبیر نستقل ہونے کے بعد سیطے نوا نہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں مسلماند اور ثبت پر سنوں کے درمیان جو فوجی کٹاکش چل رہی ہے اس کا نیٹرے کیا ہونا ہے لیکن حیب دیکھا کہ حالات مسلمانوں کے ساب سازگار ہوگئے جی، گردش لیل دنہار نے انکے اثر ونظو فر حیب دیکھا کہ حالات مسلمانوں کے سازش شروع کی اور سلمانوں پر ایک الیسی آخری کا ری طری بیان ہوئے۔ میں گرزیر وسعت دے دی ہے مادر دُور دُور دیک ان کی کھوائی کا سکہ بیٹھا گیا ہے تو انہیں سخت مسلمانوں سے سازش شروع کی اور سلمانوں پر ایک الیسی آخری کا ری طری خوائے کی تیاری بیں مصروف ہوگئے جس کے تینہے میں ان کا چراغ جیات ہی گل ہوجائے۔ لیکن چونکہ انہیں براہ داست مسلمانوں سے تھوائے میں ان کی جرائت دہتی اس سیماسی مسلمانوں سے تھوائے کی جرائت دہتی اس سیماس سیماس میں مصروف ہوگئے جس کے تینہے میں ان کا چراغ حیات ہی گل ہوجائے۔ لیکن چونکہ نہیں براہ داست مسلمانوں سے تھوائے کی جرائت دہتی اس سیماس میں تو اور کیا ۔

اس کی فصیل برہے کہ بنونیسیر کے بیس سردار اور رہنما سکے بی قراش کے ہاں ماضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ فیافی کے نوان کے نوان آما وہ جنگ کرتے ہوئے اپنی مرد کا لیقین دلایا۔ قرابش نے ان کی بات مان کی بیٹ ان کی بات مان کی بیٹ اور کی دور میدان بردین سلمانوں سے صعت آرائی کا عہد و پیمان کرکے ان کی بات مان کی بیٹ کے اور ایسے ان کا خیال تھا کہ اب اس مجوزہ جنگی اقدام کے دریاہے وہ اپنی شہرت بھی بحال کردیں گے۔ اور اپنی کہی ہوئی بات بھی پوری کردیں گے۔

اس کے بعد میہود کا بیر و فار منو غُطْفال کے پاس گیا اوقرائیں ہی کی طرح انہیں ہی آ یا وہ جنگ کیا۔ وہ بھی نبار ہو گئے۔ بھراس وُفْد سنے بقیہ قبائل عرب میں گھوم گھوم کر لوگوں کو جنگ کی نرغیب دی اوران فبائل کے بھی بہت سے افراد تیار ہو گئے۔ نوش اس طرح بہودی سیاست کاروں نے بچدی کامیا بی سے ساتھ کفرکے تمام بڑسے بڑسے گرو ہول اور حتیوں کونبی طاق کا اوراک کی دعورت اورسلما نول کے خلاف بجو کا کرجنگ کے لیے تیاد کردیا۔

اس کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابی جنوب سے قریش ، کنانہ ، اور تہا مرس آباد ، دوسرے علیہ من قبائل سنے مریف کی بان کو چکیا ان سب کاسپر سالارِ اعلی الوسفیان تھا اوران کی تعدا دچا بزار تھی ۔ یہ بین کو آت امل بی آت امل بی سے ۔ اوھراسی وقت مشرق کی طرف سے معلی این بین اس بی آت امل بی سے ۔ اوھراسی وقت مشرق کی طرف سے سفطفانی قبائل فزارہ ، مرہ اور اُنٹریکٹے سنے کو چھی کیا ۔ فزارہ کا سپر سالار عیکی نئے کہ نوم و کا مارث میں بنوار داور دیگر قبائل کے بہت سے بن عوث اور بنواشی کامسعر بن زخیلہ ۔ انہیں کے ضمن میں بنوار داور دیگر قبائل کے بہت سے افراد میں آت تھے۔

ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت اور مقررہ پردگرام کے مطاباتی مرینے کارخ کیا تھا اس لیے چند دن کے اندواندر حدیثے کے پاس دس ہزار میاہ کا ایک زبردست الشکر جمع ہوگیا۔

یر آنا برد الشکر تھا کہ خالیا گرینے کی پوری آبادی دھورتوں بچوں بوٹرصوں اور جوانوں کو ملا کرمی ہا س کے برا برزنتی ۔ اگر حملا آوروں کا پر ٹھا تھیں مارہ ہواسمندر مدینے کی چبادد ایواری بک ا چاہا کہ بنی جا آ قرسلمانوں کے لیے خت خطراک ثابت ہوتا۔ کچو تحب نہیں کہ ان کی بردک شرف جاتی اوران کا سکمل معفایا ہوجا آ لیکن مدینے کی قیادت نہایت بریدار مغز اور پوکس قیادت تھی۔ اس کی انگلبال مہیشہ معفایا ہوجا آ لیکن مدینے کی قیادت نہایت بریدار مغز اور پوکس قیادت تھی۔ اس کی انگلبال مہیشہ مالات کی نبیش پریش تھیں اور وہ مالات کا بھریے کرے آنے والے واقعات کا ٹھریک ٹھیک طویک اندازہ بھی لگاتی تھی۔ چنانچ کھار کا الشر

يه برس بالمكمت دفاعى تجويد هى - الماعوب اس سے داقعت نه تقے درسول الله عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نے اس تجریز پر فورا گھل درآ مدشروع فرماتے ہوئے ہردس آدمی کو چالیس ہاتھ خدت کھود نے کا کا م سونپ دیا اور سلمانوں نے پوری محنت اور دلجمعی سے خندتی کھود نی شروع کردی۔ رسول اللہ شیان فیلی اس کام کی ترغیب ہی ہے ہے ہے اور عملاً اس میں بوری طرح شر کیا ہی دہتے ہے۔ چنا پنج مصحے بناری میں حضرت سہل بن سعدرضی الٹد عنہ سے مروی سے کہ ہم لوگ دسول اللہ طلائے ہیں کے ساتھ خندتی میں تھے لوگ کھائی کر ہے تھے اور ہم کندھوں برمٹی واسعود سے ستھے کہ داسی انتناریس رسول الٹر طلائے ہیں نے فرمایا:

اللهد لاعيش الإعيش الإعيش الأخرة فاغفر للمهاجرين والانصار و سلام الله الله الله المرات الله و بي مباجرين اورانساد كو بخش في يه الميك ودسرى دوايت بين حضرت ان وفي الترعندسة مروى ب كه دسول الترطيق الميك فندق كى طرف تشريف فلسنة تو ديجا كه مهاجرين وانعما دا يك تعنظى مسى بين كموون كاكام كررسيه بين إن كى طرف تشريف فلسنة تو ديجا كه مهاجرين وانعما دا يك تعنظى مسى بين كموون في كاكام كررسيه بين إن كى طرف تشريف فلسنة كو ديجات فلام يه كام كروسية . آب ني ان كى شقدت اود بميوك دكمه كرفي ان كالم كروب الله كالم كروب الميرك في الما الميرك في الميرك في الما الميرك في الميرك في الما الميرك في ا

ٱللّٰهُ وَلِالنَّهُ مَا اَهُنَدُ سِنَ اللَّهُ وَلَا تَصَدُّقُنَا وَكَاصَلْتُمَا

سلم صحح بنماري باب خزوة الخندق ار ۸۸۸ - سلم محکیخاری ار ۲۹۴، ۱۸۸۸ م

مع کے النڈ اِکر تو نہ ہوتا توہم ہا بیت نہ بلتے۔ نہ صوفہ دیتے نہ نماذ پڑھتے ۔ پس ہم پرسکینٹ نازل فرہا۔ اور اگر مکراؤ ہم حبائے تو ہما دسے قدم ثابت رکھ۔ انہوں نے ہما دسے خلاف لوگوں کو بھرا کا یا ہے۔ اگرانہوں سنے کوئی فقتہ جانا توہم ہرگز سرنہیں جم کائیں گئے ؟

معترت برار فرملتے ہیں کہ آب اخری الفاظ کھینچ کر کہتے تھے۔ ایک روایت ہیں آخری شعراس طرح ہے۔

اِنَّ الاولَى قد بَعَق اعَلَيْ اَ وَإِنَّ الْدُو ا فَسَنَةُ اَبِينَ اللهِ اللهِ اللهُ الل

سے صبح بخاری ۱۹۹۷ میں ایضاً ۱رممه کے جامع زندی مشکوۃ المصابیح بارمهم

رونی بیکائی عباتی رہی ہیے

حصنرت نغمان ہی پشیر کی بہن خندتی ہے پاس دوقی کمجور سے کرائیں کران کے بھائی اور ماموں کھا لیس کے لیکن رسُول السّہ بھٹا اُلے کھیاں سے گذری تو آپ نے ان سے وہ جموری مالیں اور ایک کھا لیس کے لیکن رسُول السّہ بھٹا اُلے کھیاں سے گذری تو آپ نے ان سے وہ جموری مالیں اور ایک کی طرح سے اوپر بہ کھیر ویں۔ پھرا اِلی خندتی کو دعوت دی۔ اہل خندتی انہیں کھاتے گئے اور وہ بڑھتی گئیں۔ یہاں تک کوسار سے اہل خندتی کھا کھا کہ بھلے گئے اور جموری تعمیر کر کے دیسے کئا روں سے بہر گریں ہے کہا دو ہوری تعمیر کے در ہوری تعمیر

انہی ایام میں ان دونوں واقعات سے کہیں بڑوکر ایک اور واقعہ بیش آیا ہے اہم بخاری نے مصرت جابر رونی اللہ عندی کو درہ سے کے معرت جابر کا بیان ہے کہ ہم لوگ خندی کو درہ سے کے کہ ایک چیٹان نما محوال آڑے آگیا۔ لوگ نبی بیٹان گانگانی کی فدمت میں حاضر بُورے اور عرض کی کہ بیٹیان نما محوال آڑے آگیا۔ لوگ نبی بیٹان کھانگانی کی فدمت میں حاضر بُورے اور عرض کی کہ بیٹیان نما محوال تاریخ اس کے بعد آئی اسٹے آئی نما محوال تاریخ اس کے بعد آئی اسٹے آئی سے نما کو اسٹے کھو حکیما نہ تھا ۔۔۔ بھر نبی فظانگانی نے کدال کے کہ اور وہ چٹان نما مکوا بھر بھر سے میں تبدیل ہوگیا ہے۔

لله یه واقعه هیم بخاری میں مروی ہے دیکھے ۲/۸۸۸ ، ۹۸۵

عه این بشام در ۱۱۰ شه میخ بخاری ۱ رمه

کے سنن شان مراوہ ،منداحہ بیالفاظ شائی کے نہیں ہیں۔ الانسائی میں عن رحیل من الصحابہ ۔ شلہ ابنِ مشام ۱۱۹۷۴

پونکہ مربہ شمال کے علاوہ ہاتی اطراف سے حَیّت دلاوسے کی چالاں) پہاڑوں اور کھور کے باغات سے گھرا ہواہے اور نبی قطافی آلا ایک اہراور تجربہ کارفوجی کی چشیت سے برمائت تھے کہ مدینے پراتنے بڑے وشکر کی پورش صرف شمال ہی کی جہت سے ہوسکتی ہے اس سایے آپ نے صرف اس مبانب خذق کھدوائی ۔

مسلمانوں نے خندق کھ و نے کاکام مسل جاری رکھا۔ وان کھر کھدائی کرتے اور شام کو گھر طیرٹ استے بہاں یک کر مربینے کی دیواروں یک کفا رکے نشکر جرارہ کے بہنچنے سے پہلے مقررہ پردگرام کے مطابق خندق تیار ہوگئی لیے

" ادرجب اہل ایران نے ان جنوں کو دکیما تو کہا پر تو وہی چیز سپے جس کا انٹرا وراس سے رسول سے ہم سے
دعدہ کیا تھا اود انٹر اور اس سے رسول نے سے ہی فرمایا تھا۔ اود اس د مالت ہفان کے ایمان اور مذبّر
ا طاعت کوا ور بڑھا دیا ۔''

يكن منافقين اور كمزورننس وكرس كى نظراس تشكر پريشى توان كول وبل كية ، -وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمْ مَّرَضَى مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا عَرُورًا ٥ (١٢:٣٣)

« اورجیب منافقین اوروہ لوگ جن سے داوں میں بیماری سبے کہدرسے تقے کہ النّداور اس سے رسول نے مسول نے مستحد وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا ؟ مست جو دعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا ؟

بہرمال اس تشکرسے مقلبلے کے لیے دسول اللہ ﷺ بھی تین ہزار سلمانول کی فری کے دسول اللہ ﷺ کی تین ہزار سلمانول کی فری کے دسول اللہ کی فری استے اور کوہ لیع کی طرف پیشت کرکے قلعہ بندی کی شکل افتیاد کرلی سامنے خدق تھی جوسلانوں اور کفاد کے درمیان ماک تھی جوسلانوں کا شعار دکوڈ لفظ کی تقلقہ عرایات ماک تھی جوسلانوں کا شعار دکوڈ لفظ کی تقلقہ عرایات ماک تھی جوسلانوں کا شعار دکوڈ لفظ کی تقلقہ عرایات ماک تھی جسلانوں کا شعار دکوڈ لفظ کی تقلقہ عرایات ماک تھی جسلانوں کا شعار دکوڈ لفظ کی تقلقہ عرایات ماک تھی جوسلانوں کا شعار دکوڈ لفظ کی تقلقہ عرایات ماک تھی جوسلانوں کا شعار دکوڈ لفظ کی تقلقہ عرایات ماک تھی جوسلانوں کا شعار دکوڈ لفظ کے تعلقہ عرایات کے درمیان ماک تھی جوسلانوں کا شعار دکوڈ لفظ کی تعلقہ عرایات کا تعلقہ کے درمیان ماک تھی جوسلانوں کا شعار دکھ کے درمیان ماک تھی جوسلانوں کا تعلقہ کے درمیان ماک تا کا تعلقہ کے درمیان ماک تا تعلقہ کے درمیان ماک تعلقہ کے درمیان کے درمیا

ک مدد نه کی مبائے ، مدینے کا اُترفام صنرت ابن اُم کمتوم کے حواسے کیا گیا تھا اور عورتوں اور بچوں کو مدینے کے قلعوں اور گڑھیوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا ۔

جب مشرکت مملے کی نیت سے مدینے کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بھڑی کی خدت اس کیلئے تیار
مدینے کے درمیان حائل ہے بچیورا اُنہیں محاصرہ کرنا پڑا ، حالانکہ وہ گھرول سے چلتے ذخت اس کیلئے تیار
ہوکر نہیں آتے تھے ۔ کیونکہ دفاع کا یہ نصوب — خود ان کے بقول — ایک ایسی چال تھی جس سے
عرب واقعت ہی نہ تھے۔ لہذا انہول نے اس معاطے کو مرسے سے لینے حساب بی داخل ہی نہ کیا تھا۔

مشرکین خندق سے پاس پنٹی کرخیظ وغضسب سے چکر کا مننے لگے۔ انہیں ایسے کمن ورتقطے کی تلاش تھی جہاں سے وہ اترسکیں۔ ادھر مسلمان ان کی گردش پر پوری پوری نظر کے ہوئے تھے اوران پر تیر پر رسائے رہنے تھے تاکہ انہیں خندق کے قریب آنے کی جرائت نہ ہو۔ وہ اس میں نہ کور مکیں اور زمٹی ڈال کر عبود کرسے لیے داستہ بنا سکیں۔

اده قریش کے شہواروں کو گواوانہ تھا کرندق سے پاس محامرے کے ننائج کے انتفاریں سے فائدہ پیشے دیں جبران کی عادت اورشان کے فلاف بات تی ۔ چنا پنجران کی ایک مجاعت فے جن یس مُرُو بن عبود قد مکرم بن ابی جبل اور فراد بن خطاب و فیرہ تھے ایک تنگ مقام سے خدق پارکہ کی اور ان کے گھوڑے کھوڑے خدق اور سے خدق اور ان کے گھوڑے کہ ورمیان میں چکر کا شنے لگے ۔ ادھرسے صفرت علیٰ چند ملما فرل کے ہمراہ نسکے اور جس مقام سے امنہوں نے گھوڑے کدائے تھے اسے قبضے میں کیکر ملما فول کے ہمراہ نسکے اور جس مقام سے امنہوں نے گھوڑے کہ المنظم اور اس تھے ہماہ کو وائے تھے اسے قبضے میں اگھوڑے وائی کا دامتہ بندکہ ویا ۔ اس بر محروری میرود نے مبارد اُن سے ایسا فقر وجبت کیا کہ وہ طیش میں آگھوڑ کے دو دو وائی ۔ برط اہما دراورٹر ذور سے کو دیا ۔ اس کی کوجی کا ٹیس میں ہو ہے کہ اور ایک ایسا فقر وجبت کیا کہ دور تھا کہ دواؤں میں پر زور ٹکر ہوئی ہرا یک سنے دوسرے پر برط و موکہ دواؤں میں پر زور ٹکر ہوئی ہرا یک سنے دوسرے پر برط و ہوکہ دار کئے ۔ بالآخر صفرت علی شنے دواؤں میں کردیا ۔ باتی مشرکین مجاگ کرخدت یا رہے گئے ۔ وہ اس قدر مرعوب سنے کو کول اس کا کام تمام کردیا ۔ باتی مشرکین مجاگ کرخدت یا رہے گئے ۔ وہ اس قدر مرعوب سنے کوکور دیا ۔ ناس کا کام تمام کردیا ۔ باتی مشرکین مجاگ کرخدت یا رہے گئے ۔ وہ اس قدر مرعوب سنے کوکور دیا ۔ ناس کا کام تمام کردیا ۔ باتی مشرکین مجاگ کرخدت یا رہے گئے ۔ وہ اس قدر مرعوب سنے کوکور دیا ۔ ناس کا کام تمام کردیا ۔ باتی مشرکین مجاگ کو خدت تی بار ہے گئے تھو اس قدر مرعوب سنے کھوڑ دیا ۔ ناس کا کام تمام کردیا ۔ باتی مشرکین مجاگ کی خدت تی بار کھوڑ دیا ۔

اسی طری سے پُر زور مقابل کے دوران رسُول اللّٰہ ﷺ اورصحابہ کرام کی بعض نمازی بھی فوت ہوگئی تھیں۔ پٹانچے صیحے بُن میں صرت جابر رضی اللّٰہ عند موری ہے کہ حضرت ہم بن خطاب رضی اللّٰہ عند خند تل سے روز آئے اور کفار کو سخت سے سے ہوئے کہنے لگے کہ مارسُول اللّٰہ اللّٰہ

پینا پنجہ میں معاری میں مصارت علی رمنی الٹرعنہ سے مروی ہے کہ بی مثل اللہ اللہ اللہ میں مثل کے روز فرمایا ہو " "اللہ ان مشرکین کے بیان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دسے حب طرح انہوں نے ہم کونما زوشطیٰ دکی اوائیگی اسے شخل دکھا میہاں تک کر مورج ڈوب گیا میں اللہ اسے شخل دکھا میہاں تک کر مورج ڈوب گیا میں اللہ

منداحدا درمند شافعی میں مروی ہے کہ مشرکین نے آپ کوظہر ،عصر ، مغرب اورعشار کی فاروں کی اوائیگی سے مصروف رکھا چانچر آپ نے بیرسادی نمازیں کیجا بڑھیں ۔ اما م نودی فرط تے میں کہ ان روایتوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جنگ خندق کا سلسلہ کئی روز تک جاری درا یہ میں کہ ان روایتوں کے درمیان آئی اورکسی دان دومری کیا ہے

یہیں سے یہ بات بھی افذہوتی ہے کہ مشرکین کی طرف سے خندتی عبور کرنے کی کوٹ ش اور مسلما لؤں کی طرف ہیم دفاع کئی روز تک جاری رہا؛ مگر چونکہ دو لؤں فوجوں کے درمیا خاتی تی مائل تھی اس بیے دست برست اور شوزر نے جنگ کی فریت ندا سکی، ملک صرف تیرا ندازی ہوتی رہی، اسی تیرا ندازی میں فرایقین کے چندا فرا د مارسے معبی گئے ... نیکن انہیں اٹھیوں ریک جا مکتا ہے لیبنی چومسلمان اور دس مشرک جن میں سے ایک بیا دوا و می توارسے قبل کئے گئے تھے۔ اسی تیرا ندازی کے ووران حصرت سعد بن معافر رضی اللّه عند کو مجی ایک تیر لگا جس سے
ایک بیا دوا و کئی کے انہیں حیان بن عرفد تا می ایک قریشی مشرک کا تیر لگا تھا۔ حضرت

> الله صحح بخاری ۲۲،۰۱۶ سله ایضاً الله منتقرالسیرة للشع عبدالله مستر شرح مسلم للنودی ار ۲۲۰

سعد نے دزخی ہوسنے سکے بعد ) دعاکی کہ اسے اللہ! توجانداسے کہ ص قوم نے تیرے دسٹول کی تكذيب كى اور انهبين بمكال بالبركيا ان سے تيرى داہ بين جہادكرنا مجھے جن قدر محبوب آناكسي اور توم سے نہیں ہے۔ اسے اللہ إیس سمجتا ہوں کہ اب تونے ہماری اور آئی جنگ کو آخری مرصلے تك بينجاد ياسب سيس اكر قريش كى جناك كيهرا تى ره كنى بهو تو محيدان ك سيب باتى ركد كرس ان سسه تیری را ه میں جہاد کروں اور اگرتیفلالائی ختم کر دی سبے تواسی زخم کوجاری کر کے اسسے میری موت کامبسی بنا دست ان کی اس دعا کا آخری محرا ایمتحاکه دلین ، مجعی موت نه دست یهاں تک که بنوقریقیرسے معالمے میں میری آنکھوں کو تھنڈک ماصل ہوجائے لیے بہرکیھنا کیک فر مسلمان محاذبنگ پران مشکلات سسے دوم پار مخفے تو دوسری طرف سازش اور دسیسه کاری سے سانب اسبت بلول مين حركت كريسيق اوراس كوشش بين يقي كمسلماؤن محصيم من اينازير ا تار دیں بینا بچہ بنونفیر کا محرم اکبر کیئے کی بن انتظیب سینو قریکظہ کے دیا رمیں آیا اوران سکے سردارکعب بن اسد قرظی سے پاس ما ضربوا۔ بیکعیب بن اسدوی شخص سیے جو بنو قربیلہ کی طرف ست عبد وبيان كرسف كامجاز وتمنآ رتها اورس في رسول الله مظافظ الله سع يدمعابده كياتها كباك ك مواقع برأب كى مردكرس كا - رجيها كرييني صفحات من گذرج كلب ، يُخنى في آكماس ك در وا زسسے پر دشک دی تو اس نے دروازہ اندرست بند کر اپنا ؟ مگر مینی اسے ایسی ایسی ہاتی ہاتی كتار إكراض كاراس من دروازه كهول بى ديا يهى من يسكها" است كعب إيس تمهاست باس بهيشه کی عزمت اور (فوجوں کا) بحرید کواں ہے کہ آیا ہوں میں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قائذ ہیں بت لاكررومه سكے بمع الاسيال ميں اتار وياسب اور بنوعملفان كوان كے قائزين اور سردار واسميت المدسك بإس ذنب نقى مين خيمة زن كردياسيد وان لوكول سفه مجدست بهدويمان كياسي كدوه محدم اوراس کے ساتھیوں کامکل صفایا کیے بغیر بہاں سے ناٹلیں کے ا

کعب نے کہا! فدا کی تنم میرے پاس بھیشہ کی ذلت اور رفوجوں کا)برما ہوایا دل لے کیائے ہوجو صرف کرج چمک رہاہے، گراس میں کچھ رہ نہیں گیا ہے جی انجھ برافسوں ایجھے میرے عال پر چھوڑ دے۔ میں نے محدّمیں صدق ووفا کے سواکچھ نہیں دیکھا ہے ''

گریخی اس کوفریب دمی سے اپنی بات مؤلفے کی کوشش کر تاریا۔ یہاں تک کم است رام کر ہی یا۔

البتا اس تصدیک یو عہد و بیمان کرنا بڑا کہ اگر قریش نے محکہ کوشتم کے بغیرواہی کی راہ لی توہی برگا ہی ہوگا اس تمہارا ہوگا دہی مبرا بھی ہوگا ۔ بھرحو انجام تمہارا ہوگا دہی مبرا بھی ہوگا ۔ بھرحو انجام تمہارا ہوگا دہی مبرا بھی ہوگا ۔ بھی کے اس پیان وفاکے بعد کعیب بن اسد نے رسول النّد منظافی ہے کیا ہوا عہد توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ سلے کی ہوئی وقع دار بول سے بری ہوگر ان کے فلات مشرکین کی جانب سے بھی میں شرکی ہوگیا گے ہوگیا گے گا

اس کے بعد قرنظ کے بہودملی طور پر جنگی کارروائیوں میں صروت ہو گئے۔ ابن اسحاق کا ببإن سب كه حصنرت صُفِية بنت عبد كمطلب دضى التُّرحَنه الصّرت حسال بن ثما بت رصى التَّرحنه کے فارع نامی قلعے کے اندر تھیں بحضرت سٹان ورتوں اور بچوں کے ساتھ دہیں تھے جھنرت میں ا کہتی ہیں کہ ہماریسے پاس سے ایک میروری گذرا اور قطعے کا چکر کا طبقے لنگا۔ یہ اس وقت کی بات ب جب بنو قريبيك رسول الله منطافة المائل ست كيا بواعهدو بيمان تود كر آب ست رسر بيكار بوييك تھے اور ہمارسے اور ان کے درمیان کوئی نرتھا ہو ہمارا دفاع کرتا . . . رسول الله منظله الله علی مال سيست وتمن كے المقابل بينے بوسے منے ۔ اگر ہم پركونى حمل آور موجا تا تو آب انہيں جيورك النهيس سكت تق اس بيديس سف كها والديميان إيريهودي -- بيساكراب ويميد دسيسيل تنع كا چكركا را ب اور محص نداكي تسم انديث ب كديد باني ميد دكوي مادي كمزوري ساكاه كروسك كا ا دهرد شول الله يَنْ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ الرصماية كرامَ الله اس طرح بيعنسه بُوست بِي كه بمارى مردكو نهين أسكت لهذا آب ماسيت اوراس قل كرديجة مصرت شان في كما والله آب مانتي میں کہ میں اس کام کا آدمی نہیں بصنرت میں فیبرکہتی میں اب میں سفے نو د اپنی کمر ما ندھی بھیرسنون کی ابک لکڑی لی اور اس کے بعد قلعے سے آنر کر اس بیودی کے پاکسس بینی اور کلڑی سے مار ماركراس كا فاتمركر ديا-اس ك بعد فلع من واليس أنى اورحسًان ست كها" والسيخ اس مع متصيارا وراساب اتارييح بيج تكروه مرديب اس بييس في أس كم بتصيار نهيس أناك حساًن نے کہا ' مجھے اس کے متھیار اور سامان کی کوئی صرورت نہیں <sup>کیا</sup>

حقیقت به سبه کرمسلمان بچول اورعورتوں کی حفاظت پر رسول الله میزانشنگانی کی کھوی کے اس مانبازانه کار ماسمے کا بڑا گہرا اور اجھا اثر پڑا ہی کارروائی سے غالبائیہ ور نے سمجھا کہ

کله این بشام ۱ ر ۲۲۱-۲۲۰ شله این بشام ۲ ر ۲۲۰

ان قلوں اور گڑھیوں میں بھی سلمانوں کا حفاظتی تشکر موجود ہے ۔۔۔ مالانکہ وہاں کوئی تشکر نہ تھا۔۔۔ اسی بیہے دکو دویارہ اس قسم کی جرآت نہ ہوئی۔ البتہ وہ بُت پرست حملہ اوروں کے ساتھ اپنے اتخاد اور انضام کاعملی ٹیوت بیش کرنے کے بیے انہیں مسل در رہنجا ہے دیسے میں اونٹوں پر قبصنہ بھی کرلیا۔ دیسے حتی کرملمانوں نے ان کی در مدے بیں اونٹوں پر قبصنہ بھی کرلیا۔

بهرطال بيودكى عبرتكنى كى خبررسُول المدريَّاللَّهُ اللَّهُ المُعلوم بهونى قواكيدنے فرراً اس كى تتعیق کی طرف توجه قر مانی تاکه بنو قر نیظه کاموقف واضح مهوجائے اور اس کی روشی میں فرجی تقطة نظرس جواقدام مناسب مواحمت باركيا عائت وبنانجدات فياست العاس فبركي تحقيق كي حصرت سعد بن معاذ ، سعدبن عباره ، عبرالند بن رواحه اورخوات بن جبررصی الدعنهم کودوانه فرمایا اور ہرایت کی کہ جاؤا دیجھوا بنی قرنظر کے بارے میں جرکچھ معلوم ہوا ہے وہ واقعی جے ہے یا نہیں ؟ اگر صحیح ہے تو واپس آگر سرف مجھے تبادیتا اور وہ بھی اشارو ل اثبارول میں ، تاكد نوكوں كے حصيے بيت مذہول- اور اگروہ عبدوہان پر قائم بن تومير لوكوں كے درميان علانيہ اس كا دكركر دينا معيب بدلوك بنوقر ليظر كے قريب پينيے تو انہيں انتہائي خواثت بها ما ده پايا . انہول سنے اعلانبرگالباں بین مشمنی کی ہاتیں کیں اوررسول الله مظالم الله عظالم الله عظالم الله علی الم الله كبنے سكتے:" اللّٰد كا رسُول كون ٠٠٠ إ بهادست اور ممرسك درميان كوئى عبدسبت نه بيمان ريسُن اشارہ کریتے ہوئے صرف اتناکہا ،عضل اور قارہ میقصودیہ تھا کہ بس طرح عضل اور قارہ نے امعاب رجیجے کے ساتھ برعہدی کی تھی اسی طرح پہو دبھی پرعہدی پرتکے ہوئے ہیں۔ با وجود يكه ان صنّا بركرام سفے اختا سيّے حقيقت كى كوشش كى ليكن عام لوگوں كومورشمال كاعلم بوكيا اوراس طرح ايك خوفناك خطره ان كے سامنے مجتم بوكيا -

در هیقت اس وقت ملمان منهایت نازک صورت مال سے دو جا رہے بہتھے برقور نظر کے جو بہتھ بہتور نظر کے جو بہتور نظر کے حرمیان کوئی نہ تھا؟ آگے مشرکین کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمان سے در میان کوئی نہ تھا؟ آگے مشرکین کا مشکر چرار تھا جنہیں چھوڈ کر مٹمنا ممکن نہ تھا۔ پھر سلمان عور تیں اور نیچے تھے جو کسی حفاظتی اتھا کے بغیر برعہد میں دلوں کے قریب ہی تھے اس لیے لوگوں میں سخت اصطراب برا بہواجس کی کیفیت اس آیت میں بیان کی گئی ہے ۔

وَإِذْ زَاغَتِ الْآبُصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ سِاللهِ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ سِاللهِ الشَّلُونَ وَالْإِلُوا زِلْزَالاً شَدِيْدًا ۞ (١١/١٠٣٣) الظُنُونَ ۞ فَذَالِا شَدِيْدًا ۞ (١١/١٠٣٣) الطُّنُونَ ۞ فَذَالِلْ اللهُ اللهُ

پراسی موقع پر بعض منافقین کے نفاق نے بھی سر محالا ؟ چنا نجہ وہ کہنے لگے کہ مخد تو ہم سے
وحدے کرتے تھے کہ ہم قیصر وکسر کی کے خزانے پائیں گے اور مہال میہ حالت ہے کہ مہنیاب
پانخانے کے لیے نکلنے میں بھی جان کی نیر نہیں ۔ بعض اور منا فقین نے اپنی قوم کے اشرات
کے سامنے یہاں تک کہا کہ ہما رسے گھر وشمن کے سامنے کھلے پڑسے جیں ۔ ہمیں ا جازت دیجے
کہ ہم اپنے گھرول کو والیں چلے جائیں کیونکہ ہمارے گھر شہرسے باہر جیں ۔ فوہت بہال تا کت بنج
میکی تھی کہ بنوسلمہ کے قدم اکھر رہے تھے اور وہ پہائی کی سوچ رہے جاتے ۔ ان ہی لوگوں کے
بارے میں الٹر تعائی نے بدارشا د قرابا ہے

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّاعِمُولُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

" ادرجب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیمادی ہے کہدرہ سے تھے کہم سے اللہ اور اس کے دسول میں بیمادی ہے میں اللہ ہوائی ایک جمات اللہ اس کے دسول میں نافقین اور وہ لوگ جن کے دو فریب کے سوا کچھ نہیں ، اور حب ان کی ایک جمات نے کہا کہ اسے اللہ یٹرب ا تمہادے لیے عظم سنے کی گنجائٹ منہیں لہٰذا واپس مپلو۔ اور ان کا ایک فراتی نبی سے امازت مانگ رہا تھا ۔ کہتا تھا ' ہائے کھر فالی پڑے ہیں ۔ ما لا تکہ وہ فالی نہیں پڑے ۔ یہ لوگ محض فرار جا ہے ہے ہے ۔ یہ لوگ محض فرار جا ہے ہے ہے۔

ایک طرف نشکر کا به حال تھا۔ دوسری طرف رسُوالی شیکا نظافی کی پرکیفنیت تھی کہ آپنے ہے بنوقر نظ کی پرکیفنیت تھی کہ آپنے بنوقر نظ کی برعہدی کی خبرس کر اپٹا مراور چہرہ کپڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک چت پیٹے رسے ۔اس کی فیمیت کو دیکھ کر لوگوں کا اضطراب اور زیادہ بڑھ گیا؛ لیکن اس کے بعد آپ پرائم بدکی روح غالب آگئی اور آپ النداکبر کہتے تھوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا مسلمانوا الندکی

مدد اور فتح کی خوشخبری من لو! اس کے بعد آپ سے پیش آمرہ حالات سے نمٹنے کا پر وگرام بنایااور اسی پروگرام کے ایک برو کے طور پر مرسینے کی مگرانی سے سابے نوج میں سے پھرمس فظ بھیجنے رب تاكرمسلمانون كوغافل ديكه كرميم وكى طرت ست عورتون اور يجون براجانك كوئى حمله نه ہرجائے۔ نیکن اس موقع پرایک فیصلہ کن اقدام کی ضرورت تھی جس کے در لیے وشمن کے مختلف كرومول كوابك ووسرا سس ب تعلق كرديا جائے راس مقصد كے ليا آب في ويا كر بنوغطفان كے دونوں مروارول عُبينة كريصن اورجارت بن عوفت سے مدينے كى ايك تهائى پيدا دار يرمصالحت كريس تاكه به دولول سرداراي اين ببيلے الے كر دايس جلے جائيں اور مسلمان تنها قريش برجنى طاقت كابار بار اندازه لكايا حاجيكاتها أضرب كارى لكلن كسيافايغ موجائیں -اس تجریز برکچر گفت وسنید بھی ہوئی مگرجب آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور تضر سعدبن عباده رضی الترعنها سے استجریز کے باہے یں شورہ کیا توان دونوں نے بیانے بال وض كياكريار سول التدفظ فليكاف إاكرا للدف آب كواس كاحكم دياب تب توطاج ن وجراتسيم ب اور اگرمحن آپ ہمادی خاطرایسا کرناچا ہے تیے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں بجب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک و مبت پرستے ہیں۔ تھے تب تو میہ لوگ میز یا فی یا خریر وفروخت سے سواکسی اور صور سعايك دانے كى بجى طمع نہيں كرسكتے متھے تو ميلااب جبكدا ولندستے بميں ہوابيتِ اسلام سيد فراز فروایا ہے اور آپ کے دریعے عزت بختی ہے ، ہم انہیں اپنا مال دیں گے ، واللہ ہم توانہیں و اپنی تلوار دیں گئے۔ آپ نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا اور فرایا کہ جب میں نے دیجا كرسارا عرب ايك كمان تحييج كرتم بربل بطاسب تومحض تمهارى خاطري في يركام كرناجا باتعا. يمر- المداند - الندكاكرنا ايسا بواكرشمن ذميل بوشك وان كى جميتت شكست كهاكتى الدان كى قرت وس محمى - بوايد كرينوغطفان كدايك صاحب بن كانام تعكيم بن سعود بن عامر التجعی تھا رسُول الله يَنظِفَ الله كى فديمت بي حاصر بُوست اور عرص كى كداسے الله كرول أ كرسيسكتے، البتہ جس مت در ممكن ہو ان كى حوصلہ شكنى كرو كيوں جنگ توحكستِ عملى كانام ہے - اس رچضرت نعيم فوراً ہى بنو قرينظ كھ فال پنتے - عابليت ميں ان سے ان كارط ا

میل جول تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا ہی ہوگ جائے ہیں کہ مجھے آپ لوگ سے میں میں کہ مجھے آپ لوگوں سے مجست اور خصوصی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا ہی ہاں۔ نعیم نے کہا 'اچھا آوسنے کر قربین کا معاملاً پ لوگوں سے ختلف ہے۔ یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے۔ یہاں آپ کا گھر یارہ، الل و دولت ہے، بال و دولت ہے، بال نیکے ہیں۔ آپ اسے چھوڈ کر کہیں اور نہیں جاسکتے گرجیب قریش و خطفان محکسے جنگ کرنے آئے تو آپ نے جھڑکے خلات ان کا ساتھ دیا۔ ظاہرہ ان کا یہاں نرگر بارہ نہ مال و دولت ہے نہ بال پیچے ہیں۔ اس لیے انہیں موقع ملاتو کوئی قدم اس ان کا یہاں نرگر باوہ بیے بر اب لیے انہیں موقع ملاتو کوئی قدم اس کے الہذا وہ بیے بر اب اب کے انتقام کی گئے اس پر بنو قریقے چوشکے اور ابید کے ہوں گے۔ ابذا وہ بیے جا ہی ہوں گے۔ اور اپنے کہا آئی بر اب کیا کہا جا ہوں انہوں نے کہا 'ویکھئے اور نیش جب ناک آپ لوگوں کو اپنے کہا آئی رخمال کے مائی حرب نہ مائی ہوں۔ وریفلہ نے کہا آئی نے بہت مائی ساتھ جنگ میں شریک نہوں۔ قریفلہ نے کہا آپ نے بہت مائی سے دائی سے دائی ہوں۔ وریفلہ نے کہا آپ نے بہت مناسب رائے دی ہے۔

اس کے بعد صرت نعیم سید سے قریش کے پاس پہنچا در بوئے: آپ لوگوں سے مجے جوجہت اور جذبہ خیر نواہی ہے اسے تو آپ جانتے ہی ہیں یہ انہوں نے کہائی ہاں یا مصرت نعیم نے کہا: "ججا آسنے کر پہو دسنے محداور ان سے رفقا سسے جوجہ دیکنی کی تھی اس پروہ نا دم ہیں اور اب ان بیس یہ مراسلت ہوئی ہے کہ وہ دیروی آپ لوگوں سے کچھ برینمال ماصل کرکے ان دمیر آپ لوگوں سے کچھ برینمال ماصل کرکے ان دمیر آپ لوگوں کے خلافت محد سے اپنا معاملہ استوار کر ہیں گے ۔ لہٰ لا کہ دو ایروی آپ ہرگذ نہ دیں۔ اس کے بعد خطفان سے باس می جا کہ میں بات اگر دہ برغمال طلب کریں تو آپ ہرگذ نہ دیں۔ اس کے بعد خطفان سے باس می جا کرمیں بات دہراتی ۔ داوران کے بھی کان کھڑ سے ہو گئے۔)

اس کے بعد مجمد اور سنچری کی درمیانی راست کو قریش نے بہو دسے پاس بر بینیام بیریا کہ ہما را
قیام کسی سازگارا ورموز دں جگہ پر نہیں ہے یکوٹے طورا و نرط مرصی ہی بہذا اور حرسے ہوگا وار ورموز د سے بھر کے دیں بہو د نے جواب میں کہلا یا کہ آج سنچر کا دن ہے اور
آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے میں لوگوں نے اس دن کے بارے میں حکم شریعت کی خطا ف ورزی
کی تھی انہیں کیسے عذا ہے سے دوجار ہو ٹا پر اتحا۔ علا دہ ازیں آپ لوگ جب کے اسے میں جو بہر بہر وجار ہو ٹا پر اتحا۔ علا دہ ازیں آپ لوگ جب کے اسے میں جواب
کی تھی انہیں کیسے عذا ہے دوجار ہو ٹا پر اتحا۔ علا دہ ازیں آپ لوگ جب بہر اب سے دوجار ہو ٹا پر اتحا۔ علادہ ازیں آپ لوگ جب بہر اب بہر باب بہر باب بہر اب

کے کہ دائیں آئے آو فرلیش اور خطفان نے کہا " والٹر نعیج ہے کہا تھا " چنا نجہ امنہوں نے ہود
کو کہ دائیں ہے اور اور نور ای قسم اہم آپ کو کوئی آدمی نہ دیں گے ، بس آپ لوگ ہمار سے ساتھ ہی کیل
بڑیں اور (وونوں طرف سے) محروبہ بول دیا جائے ۔ یوس کر قرانظیر نے باہم کہا والٹر نومیم
نے ہم سے ہی کہاتھا اس طرح دولوں فرات کا اعتما دایک دوسر سے سے انھر گیا ۔ ان کی صفون میں
پھوٹ بڑگئی اور ان کے توصلے ٹوٹ گئے ۔

اس دوران ملمان الله تعالى سے به وعاكر رسب تھے: اللّٰهُ مَّ السّنَّرُ عَوْرَاتِنَا وَاٰمِنَ رَوْعَتَ اِللّٰهُ مَّ اللّٰهُ مَّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِهارى يده فيشى فرا اور جمين خطرات سے امون كرشے "اور رسُول اللّٰهِ مَنْظِلْهُ اللّٰهِ اللهِ اللهُ مِنْظَلْهُ اللّٰهِ اللهِ اللهِ وعافرا يه جمع :

اللهُ مُنزِلَ الكِاّبِ سَرِيْعَ أَلِيَسَابِ اهْزِمِ الْآخْزَابَ اللّٰهُمَّ اهْزِمُهُ مُّوَالُهُمُّ الْهُمُّ الْمُرْمُهُمُّ وَزَلْزِلْهُوْ. اللهُمُّ الْمُرْمُهُمُّ وَزَلْزِلْهُوْ. الله

الله النهين تنكسنت وسن الدين والما ورجادهاب لين واسن الاكرول كوشكست وسر لمن الله النه المراكدة المن الما والمعام الما والمناب الما والمناب الما والمناب والمراكدة والمناب الما والمناب والمراكدة والمراكدة والمناب والمراكدة والمركدة والمراكدة والمر

الآخرال النفر الله المسلم الم

اسی سُرڈ اور کھ کو اُتی ہوئی دات میں دسول اللہ ﷺ اُنے صفرت مُنَا فَیْمُ بِن بِمَان رضی اللّٰہ عِنْدَ کو کفار کی خبر لا نے کے سیے جیجا۔ موسوت ان کے معاذی میں بہنچے تو وہاں تھیک بین حالت بیا بھی اور مشرکین واپسی کے لیے تیار ہو جیکے تھے بعضرت حذیفہ وَن نے نور بن کی روانگی کی اطلاع دی۔ چنا نچہ رسول اللّٰہ ﷺ نے تیج کی تو دیکھا کہ میدان صاحت ہے اللّٰہ سے اللّٰہ سے قشمن کو کسی خیر کے صحل کاموقع دیتے بغیراس کے فیظ وغضب میں تاہد کے اللّٰہ سے اللّٰہ سے جنگ کے لیے دیوان کو کانی ہوگیا ہے۔ الغرض اس طرح اللّٰہ سیمیت واپس کہ ویا ہے۔ الغرض اس طرح اللّٰہ سیمیت واپس کہ ویا ہے۔ الغرض اس طرح اللّٰہ

<sup>9</sup>م صحے بخاری كتاب الجهاد ار ۱۱۹ كتاب المغازى ۲ رو ۹

نے اپنا وعدہ پوراکیا' لینے لشکر کوئوت بختی اسینے بندے کی مدد کی' اور ایکے ہی سالے کشکرونی شکست دی۔ چنا نچراس کے بعدائپ مریز واپس آگئے۔ سکرونی شکست دی۔ چنانچراس کے بعدائپ مریز واپس آگئے۔

غزوہ خند ق صحے ترین قول کے مطابق شوال مصحیم بیش آیا تھا اور مشرکین نے ایک ماہ ماہ یا تھا اور مشرکین نے ایک ماہ یا اندر مشافل اللہ مشافل کا محاصرہ جاری رکھا تھا۔ تمام آفذ پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہونا ہے کہ محاصرے کا آغاز شوال میں ہوا تھا اور فاتمہ ذی تعدہ بی سعد کا بیان سعد کا بیان سے کہ رسُول اللہ مشافل اللہ مشافل جی روز خندتی سے واپس ہوئے بدھ کا دن تھا اور خاتم وی تعدہ کے ختم ہونے میں صرف سات دن باتی تھے۔

جنگ احزاب در حقیقت نقصان جان و مال کی جنگ زختی بلک اعصاب کی جنگ تقی ای یک وئی حقی ای یک فرز زمو کر پیش نہیں آیا لیکن پھر بھی یہ اسلامی قاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تقی ۔ پہنا پنجہ اس سے بتیجے ہیں مشرکین کے حصلے فی ش گئے اور یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی بی قوت مسلانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں نشو نما پار ہی سبّے ختم نہیں کرسکتی۔ کیونکر جنگ احزاب میں جنتی بڑی طاقت فراہم ہوگئی تھی اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عرب کے بعد عرب کی بات نظی اس بی جنتی اس بی واپسی کے بعد عرب کی واپسی کے بعد عرب کی بات نظی اس بیے دسٹول النہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کے این کی واپسی کے بعد اور اب کی واپسی کی بعد اور اب کی واپس کے بعد اور اب کی واپسی کے بعد اور اب کی واپسی کی بات دیں کی بات دی واپسی کی بات دی واپسی کی بات دی واپسی کی بات دور اب کی واپسی کی بات دی واپسی کی بات دی واپسی کی بات دور اب کی واپسی کی بات دور اب کی دور اب کی واپسی کی بات دی واپسی کی بات دی واپسی کی بات دی واپسی کی بات دور اب کی دور بی کی بات دور اب کی دور اب کی دور کی بات دور اب کی دور بات کی دور بات کی دور بات کی دور بات کی کی بات کی دور بات کی دور کی بات کی دور کی بات کی دور بات کی دور بات کی دور کی

" اَلْأَن نَفْ زُوْهِ لُهُ وَلَا يَغُ زُونَا ، نَحْنَ شِبْرُ إِلَيْهِ وَمِيمَارِن ١٩٠/٥) "اب ہم ان بچواحاتی کریں گے وہ ہم پرچواحاتی نہ کریں گے اب ہمارا تشکران کی طرت مائے گا ہے

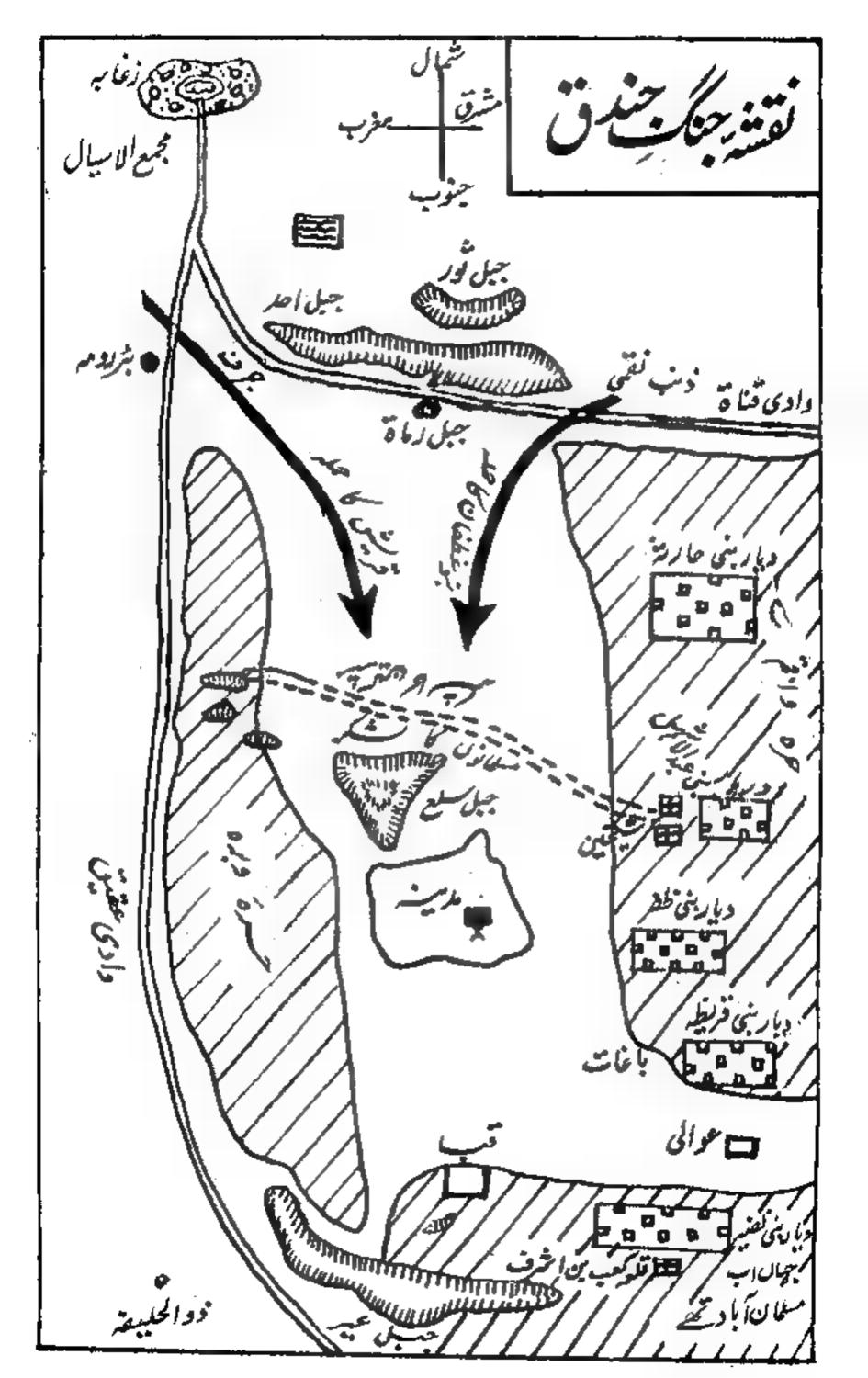

## غروة بنو قرلطيه

اسنے میں رسول اللہ بین الله کے ایک کوئی وافصاد کے مباوی روانہ ہو چکے تھے۔ آپ اعلان سن کر فورا گریار بی تینی کراتا " نامی ایک کوئی پر نزول فرایا - عام مسلمانوں نے بھی لاائی کا اعلان سن کر فورا گریار بی قریظہ کا رُٹے کیا - داستے میں عصر کی نماز کا دقت آگیا تو بعض نے ۔ کہاہم ۔۔۔ بیسا کہ جمیں کم دیا گیا ہے ۔۔۔ بنوقر لظیر پہنچ کرہی عصر کی نماز پڑھیں گے۔ حتی کہ بعض نے عصر کی نماز موشار کے بعد پڑھی - میکن کچے دو مرسے صفی بدنے کہا آپ کا تقصود بر نہیں تھا ملکہ بینھا کہ ہم مبلداز مبلدروانہ ہو جائیں - اس سیلے انہوں نے داستے ہی میں نماز برخور کی البتہ (حبب رسول اللہ مینا فیلی فیلی کے سامنے یہ تفسید بہتے سے ہوا تو ) آپ نے کسی بح فرین برخور کی البتہ (حبب رسول اللہ مینا فیلی فیلی کے سامنے یہ تفسید بہتے سے ہوا تو ) آپ نے کسی بح فرین

بهركيف مختف يحريون من بث كاسلام لأرويا رينو قريظه من بنجلاور بي يَالِيَهُ عَلِيَالُهُ كَيْ سَاتَهُ

جاشا مل ہوا۔ بیمر نِر قرینظہ سکے فلعوں کا محاصرہ کر لیا۔اس تشکر کی کل تعداد تمین ہزار تنی اوراس میں -تیس گھرڈ ہے تھے۔

حبب نماصروسحنت ہوگیا تو میہو دیکے سرداد کعب بن اسدنے میود کے سامنے تین متبا دل تجریزیں میش کیں ۔

۔ باتواسلام قبول کرلیں اور محمد پڑھ ہے دہن میں داخل ہوکر اپنی جان ، مال اور بال کیل کو محفوظ کرلیں ۔ کعب بن اسرتے اس تجویز کو پہنیس کرتے ہوئے یہ بجی کہاکہ والٹہ تم کوگوں پر یہ بات واضح ہو بھی سے کہ وہ واقعی نبی اور دسول میں اور وہ وہی ہی جنہیں تم اپنی کتاب میں یاتے ہو۔

نیکن بہود سنے ان تمینول میں سے کوئی بھی تنجویز منظور نہ کی حب پران کے سردار کھب بناسد سنے دحجلا کر ، کہا ' جم میں سے کسی سنے مال کی کوکھ سے جنم لیننے کے بعدایک رات بھی ہوشمندی کے ساتھ نہیں گذاری ''

انبول سفولیا، بال الیکن ساتھ ہی باتھ سے مات کی طرف اشارہ بھی کردیا بیس کا مطلب یہ تفاکہ وزئے کر دیئے جاؤ گے۔ لیکن انبہیں فورا اس ساس ہوا کہ یہ النہ اور اس کے رشول کے ماتھ نیبانت ہے بیان والیس آنے کے بجلنے سیدھے مبذبری بینچے اور اس نے بینانچہ وہ رسول النہ مظافیقات کے باس والیس آنے کے بجلنے سیدھے مبذبری پہنچے اور اس نے آپ کو مبدک ایک تھیے سے بانم حوالیا اور قسم کھائی کہ اب انبیس رسول النہ فیلیس کے اور وہ آئندہ نو قرایظہ کی زین کہ بھی واض نبول فیلیس کے اور وہ آئندہ نو قرایظہ کی زین کہ بھی واض نبول کے واد وہ آئندہ نو قرایظہ کی زین کہ بھی واض نبول کے واد وہ آئندہ نو قرایظہ کی زین کے میں در ہور ہی ہے۔ بھر حبب قدید اس کی واپسی میں در ہور ہی ہے۔ بھر حبب نفسیلات کا علم مُوا آو فرایا آگر وہ میرے پاس آگئے ہوئے تو میں ان کے لیانے خشنش کی والیس میں کہ اللہ کی وہ تو کی کام کر نیستھے ہیں تواب میں بھی انہیں ان کی جگہ سے کھوانیں وہ کہ کہ النہ تھا گیا ان کی تو یہ قبول نوالے .

چنا بخرصرت علی کا یہ عزم من کر بتوقر تظیر سے جلدی سے اسپنے آپ کورسُول اللّه مینافیدی کا یہ عزم من کر بتوقر تظیر سے جلدی سے اسپنے آپ کورسُول اللّه مینافیدی کا کہ مردوں کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب مجھیں کریں۔ رسُول اللّه مینافیدی کا آپ میں دیا کہ مردوں کو یا نہ مالہ انصاری دینی اللّه عذر کے زیر تکوا فی ان سب کے ہاتھ باندھ دینے کو یا نہ مالہ انصاری دیا گیا۔ قبیلہ اوس کے لوگ رسُول اللّه طلائ اللّه میں کا کہ کہ دیا گیا۔ قبیلہ اوس کے لوگ رسُول اللّه طلائ اللّه ملائے اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه میں کے لوگ رسُول اللّه میں اللّه اللّه میں اللّم میں اللّه میں اللّه

سے عض پر داز ہوئے کہ آپ نے بنوقینقاع کے ساتھ جوسلوک فرمایا تھا وہ آپ کو یا ذہی ہے بنوقینقاع ہمارے بھائی تُحرَّدی سے علیف تھے اور یہ لوگ ہمارے علیف ہیں لہذا ان پر احسان فرائیں۔ آپ نے فرطاہ کیا آپ لوگ اس پر داخی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کاایک احسان فرائیں۔ آپ نے فرطاہ کیا آپ لوگ اس پر داخی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کاایک ایک آدمی فیصلہ کرسے ہا انہوں نے کہا کیوں نہیں ا آپ نے فراہ با : تویہ معاملہ ستعد بن معان سے والے سے اُؤس کے لوگ سے کہا : ہم اس پرداختی ہیں۔

اس کے بعدجب حضرت سعدنبی ملافظین کے پاس پینچے تو آپ نے فرایا اسپنے سردار کے استابال کے لیے اکا کھڑواڈ ! ۔ لوگوں نے جب انیں سواری سے آنارلیا تو آپ نے فرایا 'اے سعدا پر لوگ نمہادے فیصلے پر انزے ہے ۔ لوگوں نے کہا جی ہاں ، فیصلے پر انزے ہے ، لوگوں نے کہا جی ہاں ، انہوں نے کہا مسلما نوں پر بھی ؟ لوگوں نے کہا جی ہاں! انہوں نے بچر کہا 'اور جربہاں ہیں ان انہوں نے بچر کہا 'اور جربہاں ہیں ان پر بھی ؟ ان کا اشارہ رسول الله ملافظین کی فرودگاہ کی طرف تھا؛ گراملال و تعظیم کے سبب چہرہ دوسری طرف کررکھا تھا ۔ آپ نے فرایا ، جی ہاں ۔ مجھ ربھی بھٹرت سعدنے کہا "تو ان کے متعلق میرافیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے ، عور توں اور بچوں کو قیدی بنا ہا جائے متعلق میرافیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے ، عور توں اور بچوں کو قیدی بنا ہا جائے اور اموال تقیم کہ دیسے جائیں "رسول الله ملائی ہی شائی ان کے بارے میں وہی فیصلہ کے ۔ ان کے بارے میں دہی فیصلہ کیا ہے جو سات آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے ۔

حصرت سُعد کا بی فیصله انتہائی عدل وانصات پرمینی تھا کیو کم بنو قریظ ہے سلمانوں کی

موت وحیات کے نازک ترین کمحات میں یوخطرناک برعہدی کی تھی وہ تو تھی ہی اس کے علادہ انہول نے مسلمانوں سکے خاستے کے سلیے ڈیٹر حرہڑار تلواریں ، دوسہڑار نیزے ، تین سوزر ہیں اور پانچ سوڈ ھالیں ہتیا کر رکھی تھیں۔ جن پرفتنے سکے بعدمسلمانوں سے قبصنہ کیا ۔

اس فیصلے کے بعدرسُول اللہ عظاہ ہے تا کہ علم پر بنو قریقہ کو مرینہ لاکر بنونجاری ایک عورت ۔۔ بو مارٹ کی صاحبرادی تقییں ۔۔ کے گھریں قید کر دیا گیا اور مدینہ کے بازار یمن فید تعین کورے سے جایا گیا اوران ختروں میں نفد قیس کھودی گئیں ۔ پھرا نہیں ایک ایک جماعت کرکے سے جایا گیا اوران ختروں میں ان کی گرونیں مار دی گئیں ۔ کا دروائی شروع ہونے سے مقوری دیر بعد باتی ماندہ قبدیول سے اسپنے سردار کعب بین اسدسے دریا فت کیا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے جہ ہمارے ساتھ کیا ہوریا ہے جا اس نے کہا ہی تم کوگ کے گئی گئی کہ جور چھ نہیں دکھتے جو دیکھتے نہیں کہ کیا دیے والا نگر نہیں رہا ہے اور جانے والا پل شاہدی گرونیں ماردی گئیں۔ والا نگر نہیں رہا ہے اور جانے والا پل شاہدی گرونیں ماردی گئیں۔

اس کارروائی کے ذریعے فدر دخیانت کے ان سانپوں کامکمل طور پر خاتمہ ہوگیا جنہوں نے پختہ عہدو پیان توڑا تھا مسلمانوں کے فاتھے کے لیے ان کی زندگی سے مہایت سنگین اور انک ترین کمات میں دشمن کو مدد دے کرینگ سے اکا برمجرین کا کردار ادا کیا تھا۔ اور اب وہ واقعہ مقدمے اور بھانسی کے منتق ہو چکے تھے۔

نیکن جوالٹدسے نرٹر آسے معلوب ہوجا آ ہے' بیرلوگوں کو مخاطب کرے کہا' ، لوگو! اللہ کے نیسلے میں کوئی حرج نہیں ۔ یہ تو نوشتۂ تقدیر ہے اور ایک بڑا قبل ہے جوالٹرنے بنی اسرائیل برلکھ دیا تھا'' اس کے بعدوہ بیٹھا اور اس کی گردن مار دی گئی۔

اس واقعر میں بنو قرانظری ایک عورت بھی قتل کی گئی۔ اس نے حضرت فُلا د بن سُو بَدِ مِنی اللّٰه عِند بِرُجُلِی کا بیات بجدیاک کر امنہیں قتل کر دیا تھا اس کے بدلے اسے قتل کیا گیا۔
رسُول اللّٰہ بین فَظِیم اللّٰہ مِنا کہ مِنا کہ جمالے حرز نات بال آجکے ہول اسے قتل کر دیا جائے۔
چونکہ حضرت عطیہ قرنی کو ابھی بال نہیں آئے تھے لہذا انہیں زندہ چپوڑ دیا گیا بچنا پچہ وہ مسلمان ہوکہ شرب صحابیت سے مشرب ہوئے۔

پنداور افراد نے بھی اسی رات ہتھ یار ڈانے کی کارروائی سے پہلے اسلام قبول کرلیاتھا لہندا ان کی بھی جان و مال اور ذریت محفوظ رہی ۔ اسی رات عُرُو نامی ایک اور خص سے جب نے بنو قرانظ کی برعبدی ہیں شرکت نرکی تھی ۔۔۔ با ہر سکلا ۔ اسے بہرہ داروں کے کمانڈ رمجھ دبن کم نے دکھا لیکن بہجان کر حجوڈ دیا ۔ بیرمعلوم نہیں وہ کہاں گیا۔۔۔۔ بنوقر بینله کے اموال کورسول الله ﷺ نے تحمس کال کرتھیم فرما دیا یشہ سوار کوتین تصفے ویئے ؟ ایک حصد دیا - قید بوں اور دوسے گھوڑ سے کے اور پیدل کوایک حصد دیا - قید بوں اور بچوں کو حضرت سعد بن زیدا نصاری رضی اللہ عنہ کی گھرا تی میں نجد بھیج کرات کے عوض گھوڈ سے اور ہتھیار خرید لیے ۔

جب بنوقرنیظه کا کام تمام به چها تو بنده صالح حضرت سعد بن معاذر منی الدّوم کی اس دعا کی قربیت کے طہور کا وقت آگیا جس کا ذکر غزوہ اس اس کے دوران آچکا ہے؛ چنا نجران کا زخم کھیا گیا۔ اس وقت وہ سجد نبوی میں سقے۔ نبی منظانہ کی ان کے لیے وہیں تیم دلگوا دیا تھا آلا قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کریں عضرت عائث رضی النّدونها کا بیان ہے کہ ان کے سیعنے کا زخم پیکورٹ کربہا یہ سوری بنون از کی جانب نون از کم اللہ ان کی عیادت کر لیا کریں عضرت عائث رضی النّدونها کا بیان ہے کہ ان کے سیعنے کا زخم پیکورٹ کربہا یہ سوری بنونونار کے بھی چند تھے۔ وہ یو دیکھ کروٹ کے کمان کی جانب نون اس کر آتہ ہے۔ انہوں نے کہا": تیجے والو ا یوکیا ہے جم تمہاری طرف سے ہماری طرف آر ہا ہے "، دیکھا تو حضرت انہوں نے کہا": تیجے والو ا یوکیا ہے جم تمہاری طرف سے ہماری طرف آر ہا ہے "، دیکھا تو حضرت سعد ہماری مورث واقع ہم گئی سیا

بنو قراط کے محاصرے کے دوران صرف ایک بی سلمان شہید جوتے بن کا نام فیلا و بن سُویِد

اله ابن بشام ۱ روم ۱ ملے تنقیج القبوم صرالا که ریضا ارب مرد صحیح سلم ۱/۱۹۲۱ جامع ترزی ۱۲۵/۱۲ هم جامع ترزی ۲۲۵/۱۲

ہے۔ یہ وہی صحابی بیں جن پر بنوقر لیظر کی ایک عورت نے جکی کا پاٹ پھیٹاک مارا تھا۔ ان کے علاوہ صحابت کا باٹ کے علاوہ صحابت کے علاوہ مصابت کے علاوہ معابد سے دوران وفات بائی ۔

ینوزوه وی تعده میں پیش آیا کی سی روز تک محاصره قائم را ایس است اس خوروه اور خوروه اور خوروه اور خوروه افزات کی محاصره قائم را ایس افزات اس خوروں کی است محاصرات کے متعلق معودہ اس اس بہت سی آیات نازل فرمائیں اور دونوں خودوں کی است میز نیات پر تبصره فرمایا ، مؤمنین ومنا نقین کے حالات بیان فرمائے ، دشمن کے مختلف کروہوں میں مجدوث اور بہت مہتی کا ذکر فرمایا اور اہل کیا ہے کہ برعہدی کے نمائے پر دوشنی فوالی ۔

لت ابنِ شِهُم بربسه، به مه نودو که تفصیلات کے بیے طاحظہ ہوا بی ہشام برم میں ہا ہے۔ باید میں کا میں کا میں کا م مرر ۵۹۱ ماد ۵۹۱ میں کا میں کا میں کا میں میں کا میختصرال پر قالشنخ عیرال ترصیب ۲۸ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ و ۲ -

## عروة احزا وقرطيك لعدلي بي

ا- سلام بن ابی الحسن الی الحقیق - بسیس کی گنیت ابورافع منی - بیرود کے ان اکا برمجرین میں تھا،

جنهول سفه سلمانول سكفا ف مشركين كوورخال سف مين يشعير في كرمصد لباتها اور مال اور رسدس ان كى ا مدا د كى تمي ليه اس كے علا وہ وہ رسُول اللّٰه وَيُلْقَلِيكِ أَمَا كُوا يَدَا بَعِي بَنِيجًا مَّا تَمَا } اس ليد جب لمان بنوقريظه سے فارغ ہو جيكے توقبيله خزرج كوكوں تے دسول الله عظافہ الملكال سے اس كے قتل کی اجازت جاہی چرکم اس سے پیلے کعب بن اشرت کا قبل جیلیاوس کے چنرصما بہ کے باعقوں مريكا تفاس ليے قبيل خزرے كى خوائش تنى كرايا ہى كوئى كارنام سمى انجام دي اس سيلے ابنول نے ایازت انگئے میں میلدی کی۔

رسُول الله يَظْ فَالْمُعِينَالُ سِي البيس الإارت تودسے دی ليكن تاكيد فرما دى كرعور تون اور بجول كو تمل نه كياجائية اس كعدايك مخصرها وسترجريان آدبيون بيشتهل تمااس مهم إرمعانه مجوار برسب كسيب تبياد بخزرج كى ثناخ بنوسله ست تعلق ركھتے شفے اوران سے كما نڈرجعنرت تواللہ بن متيك تقير ـ

اس جاعت نے سید صفح برکارُخ کیا کیونکه ابورا فع کا قلعه دین تھا یجب قریب پہنیے تو سُورج عزوب بهوجيكاتفا اورلوگ اپنے دھور والگرائے كروابس بوجيكے تھے رعبالالدن متلك نے کہا تم لوگ بہبی گھہو ا میں جا تا ہول اور ورواڈ سے سکے پہرسے دارسکے ساتھ کوئی تطبیعت حیلہ امتیارکتا ہوں بمکن ہے اندر داخل ہوجاؤں راس کے بعد وہ تشریب سے گئے اور ور وا زے کے قربیب ماکرسررکیرا ڈال کر بیل بیٹھ گئے گویا قضائے ماجت کر رہے ہیں۔ بیہرے وارنے زور سے پکار کرکب " او الند کے بندے ااگر اندر آتا ہے تو آجا وّ درنہ میں در واڑہ سند کرے جا

عب دانتدین عتیک کہتے میں کہ میں اندر گھس گیا اور جھیب گیا یجب سب لوگ اندر آگئے توبهرے دارنے دروازہ بندکرے ایک کمونٹی پرجا بیاں اٹھا دیں - (دیر بعدجب ہرطرت سکون ہو كياتو، من في المحكم عابيال من اورودوازه كهول ديا- الورافع بالا فافع من رتباتها اور ويال علس ہواکہ تی تھی ۔ حیب اہل علس علے گئے تو میں اس سے بالا فانے کی طروت بردھا۔ میں جوکوئی وروازه بمي كمونة تها استداندري مانت بندكرانياتها بي نيست سويا كه اگر توگول كوميرا پتالگ بمي كباتواسين باس كريني سعيه يبله ميله الورامح كوقتل كرلول كاراس طرح بن اس كماس بخ توكيا دلين ، وہ اپنے بال بچوں كے درميان ايك تاريك كرسے ميں تھا اور مجے معنوم ناتھاكہ وہ اس كمرے يركس مگسب اس ليے يں نے كہا الورافع! اس سے كہا يہ كون سے ؟ يں سے مجعط واز كى طرف يك كراس يرتمواركى أيك ضرب لگاتى ليكن بين اس وقت بازاليا بهواتها اس سبيه کچو ذکرسکا ادھراس نے زور کی بینے ماری کھسے ڈا میں جھٹ کھرے سے باہر مكل كما ادر ذرا دور معهر كريم آكيا اور اداز بدل كر) بولا ابورافع إيركيسي آداز متى ؟ اس سند كها تیری ماں بربا د ہوا ایک آدمی سنے ابھی مجھے اس کرسے میں تلوار ماری ہے پوپھٹرین عثبیک سکھنے ہیں کہ اب میں نے ایک زور دارصرب نگائی حب سے وہ نون بی بت بت ہوگیا نیکن اب بھی میں اسسے قبل ند کرسکا تھا۔ اس میسے میں نے تلوار کی اوک اس سے میسیٹ پر دکھ کر دیاوی اور وہ اس کی پینے کے مادی میں مجد گیا کہ میں نے است قبل کر دیا ہے اس بیے اب میں ایک بک دروازہ کھولتا ہوا واپس ہُوااور ایک بیٹرسی کے پاس پنج کریہ سمجتے ہوئے کرزین کے بہنج پہلا ہوں پاؤں دکھا تونیجے گرپڑا ۔ چاندنی داشہتی ' پٹڈلی سرک گئی؛ میں سنے پگڑی سے اسے کس کہ با ندها اور در دازے برا کر بیٹھ گیا ادر جی ہی جی میں کہا کہ آئ جب کک کر برمعلوم نہ ہوجائے كه مين سنے است قبل كر ليا سے يہاں ست نهين كلول كا جنانچر حبب مرغ من بانگ دى توموت كى خبردسين والا قلعے كى ميل يہ چراها اور بلند آوازست پياداكه ميں اہل مجاز كے تاجرابو رافع كى موت کی اطلاع دے رہا ہوں۔ اب یں اینے ساتھیوں کے پاس بیٹیجا اور کہا بھاگ جلو-اللہ نے ابوانع كوكيفركر داريك بينجاديا- بينانج مين مينا المنطقة كالحالي فدمت بن عام جوا اور آب سے واقعه بيان كيا توآپ نے فرایا اپنا پاؤل بھیلاؤ۔ میں نے اپنا یا دَن بھیلایا - آپ نے اس برا پنادست مبارک يهرا ادرايها لگاگوما كونى تحليت تحى ہى منہيں ت وعاشة الكلصفور للحفادلي

اس سرتیه کی روانگی ذی تعده یا ذی البجه مصیمی مین زیرهمل آئی تقی کیده

جی رسُول اللّه مِنْ اللهُ الرّاب اور قریظ کی جنگوں سے فارغ ہوگئے اور حنگی مجرین سے میں سے فارغ ہوگئے اور حنگی مجرین سے نمٹ چکے تو ان قبائل اور اعراب سے خلانت تا دیبی جلے شروع کئے ہوائن وسلامتی کی او میں سے نمٹ چکے تو ان قبائل اور اعراب سے خلانت تا دیبی جلے شروع کئے ہوائن وسلامتی کی اور تُحرّت قاہرہ کے بغیر ریسکون نہیں رہ سکتے تھے۔ ذیل میں اسلامے سرایا اور غروات کا اجمالی ذکر کیا جا رہا ہے۔

۲ - سُرِیْ می سیر بیان سرید ۲ - سُرِیْ پی سیری سیری می دوانگی عمل بین آئی۔ بیا بین آدمیول کی مختصرین نفری بیشتران تھا۔

اس سریہ کو نجد کے اندر مجلات کے علاقہ میں ضریبہ کے آس ہاس قرطار نامی مقام رہیں جا گیا تھا۔ ضریبہ اور مریبنہ کے درمیان سات رات کا فاصلہ سہتے۔ روا گی ۔ ارمح مرسل شرکو عمل میل کی تھی اور نشانہ بنو مکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی۔ مسلما نوں نے چھاپہ مارا تو دشمن کے سارسے افراد سجا گل نکھے۔ مسلما نوں نے چھاپہ مارا تو دشمن سے سارسے افراد سجا گل نکھے۔ مسلمانوں نے چوبائے اور کجریاں ہا تک ایس اور محرم میں ایک دن باتی تھا کہ برینہ آسکتے۔ یہ لوگ بنو منیسفہ کے مردار شما مرین اثال سننی کو بھی گرفتار کہ لائے تھے۔ موسیلر کذاب کے آسکتے۔ یہ لوگ بنو منیسفہ کے مردار شما مرین اثال سننی کو بھی گرفتار کہ لائے تھے۔ موسیلر کذاب کے آسکتے۔ یہ لوگ بنو منیسفہ کے مردار شما مرین اثال سننی کو بھی گرفتار کہ لائے تھے۔ موسیلر کذاب کے ا

سلے گذشت ہوت صیحے بخاری ۱ رمز دو اسل این ہنام ۱ رم ۲ م ۲ دو ۲ دو ۲ دو اسل میں نکور دو مرسے مانند .

علم سے بیس بدل کرنی بینانی بینانی کومل کرنے شکھے تنص<sup>یب</sup> کی کم سے بیس بدل کرنی بین گرفتار کرلیا اور مدیدنه لاکر مسید نبوی سکے ایک تھے سے با تدھ دیا۔ نبی شکانگینانی تشریبے لائے تو دریا فت فرا یا جمامہ تهارے زویک کیاہے ؟ انہوں نے کہا! اے تھر امیرے نزدیک نیرہے ۔ اگر تم قتل کر و تولیک خون دارد کوقتل کر دیگ اور اگراحسان کروتوایک قدر دان براحسان کرونگ اوراگر مال جاست بوتوجوجا بومانك لو"اس كع بعدات في في المبين اسى عال من مجود دياء بجراب ووباره گذرے تو بھر دہی سوال کیا اور ثمامہ نے بھر دہی جواب دیا -اس سے بعد آپ میسری بارگذرے تو بھروہی سوال وجواب ہوا- اس کے بعد آئے نے صحابہ سے قروا یا کہ تمامہ کوالاد کردو۔ انہوں نے آزا دکرویا۔ ثمام *مسی نہوی کے قریب کھور کے ایک باغ میں گئے یف*ل کیا اورات کے پاس والس اکرمشرف باسالی ہوگئے۔ بھرکہا : خداکی قسم ؛ روستے زمین برکوئی جہرہ میرے زدیک آپ کے چبرے سے زیادہ میغوض نہتھا لیکن اب آپ کا چبرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہوگیا ہے۔ اور خداکی قسم روستے زین پر کوئی دین میرسے نز دیک آپ کے دین سے زیا دہ مبغوض نہ تھا مگراب آمی کا دین دوسرے تمام ادبان سے زیادہ مجونب ہوگیا ہے۔ ایک کے سواروں نے مجھے اس حالت میں گرفتار کیا تھا کہ میں عمرہ کا الاه كريه إنها "رسول الله منطافة الله سقة قرط! ؛ خوسش ربود اورحكم ديا كه عمره كرليس يجب وه ديادٍ قريش ميں پنجے توانبوں سفے كہاكہ ثمامراتم بردين بوسكتے ہو؟ ثمامر فے كہا: نہيں! بكديں محد قطان المان کے المحدر سلمان ہوگیا ہوں ؟ اورسنو إنداکی قسم تہارے یاس میامہ سے گہوں کا ایک دا زمنہیں اسکا جب کا رسول الله بین اسکا اسکی اعبازت نروسے دیں - بمامرابل کہ کے بیے کھیںت کی حیثیت رکھتا تھا۔ حصریت ثمامگر نے وطن واپس جاکر مکر سے بیے علّہ کی مفاکی بندكه دى حب سے قربش سخن مشكلات من يركنة اور دسول الله ينطف كوقرابت كا واسطه دیتے ہوئے لکھاکہ تمام کو لکھ دیں کہ وہ غلے کی روائلی بند نہ کریں۔ رسول اللہ میالیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

كردياتما جهال وه بے در دى سے قتل كر ديئے كئے تھے ليكن چونكہ ان كاعلاقہ محاز سكے اندر بهبت دورهدودٍ مكهسے قربیب واقع تھا ،اوراس وقت مسلمالؤں اور قرلیش واعراب کے دایمان سخت کشاکش بربایتی اس بیدر مول الله مینانه فلیکانی اس علاقے میں بہت اندر تک کھش کر ابھے وشمن "كے قریب جلے مبانا مناسب نہیں سمجھتے ہتھے۔ لیکن جب کفار کے مختلف گروہوں سکے درمیان بچورٹ پڑگئی ان کے عوائم کمزور پڑگئے اور انہول نے حالات سے ساشنے بڑی حدثک تخفيف فيك وسيئة توآب نے مسوس كياكراب بنولحيان سيے دجيع كے تقتولين كابدلہ لينے كا وقت آگیا ہے بینا پنچہ آپ نے رتبع الاول یا جمادی الاولی سند میں دوسوسٹھایہ کی معیت میں ان كارُخ كيا، مريين مين من ابن أم كمتوم كوايا مانشين بنايا اورظام كياكراب ملك شام كااراده ر کھتے ہیں۔اس کے بعد آپ میغارکرتے ہوئے اہم اور عسفان کے درمیان بطن غران نامی ایک وا دی میں -- جہاں آپ مے صحابہ کرائم گوشہبد کیا گیا تھا -- پہنچے اور ان کے لیے رحمت کی عام كيں - اوھر بنولىيان كوآب كى آمدكى خبر بھركى تھى 'اس بيے وہ بيار كى چوشيوں بينكل محاكے اوران کاکوئی بھی اومی گرفت میں نہ اسکا ۔ آپ سفیان کی سرزمین میں دوروز قیام فرایا۔ اس دوران سرمیے ہی ہیں ایکن بنولحیان نہ مل سکے راس سے بعد آپ نے عسفان کا تصدکیا اوروہاں سے وس سوار کا نے الغربیم بھیسے ماکہ قریش کومجی آپ کی آمدکی خبر جوجاستے۔ اس سے بعد آپ کی چودہ وان مدسینے سے باہر گذار کر مدینہ وایس آسکتے۔

اس مېم ست فارغ بوکررسُول الله فظالله الله فظاله الله فظاله الله فرائد. ول ميں ان کامختصراً وکرکيا جار باسب .

ربیع الاقرل یا دبیع الافرست شدی صفرت محکاش بیج مین الدونه کوچالیس مهم می سربیع مین الله و الافرست شدی مین الله و الدونه کوچالیس مهم می سربیع مین افراد کی کمان دے کرمقام مخرکی جانب دوانه کیا گیا دیر بنواسد کے ایک تیستے کا نام ہے دسمان ان کے دوسوا ونٹ مربنہ یا نک لائے۔

اسی دین الاقدل باربین الافرست هیم من من من من الافرست هیم من من من الافرست هیم من من من الله و الله من من من و القصم من الله عنه کی سروای میں دس افراد کا ایک دسته و والقصه کی حالب واله کیا گیا ۔ برستام بنو تعلیہ کے دیاریں واقع تھا۔ ویمن جس کی تعداد ایک سوتھی کمین گاہ میں جھب گیا اور

جب صنابر رام سوگئے تو اجانک حملہ کریکے انہیں قبل کرد یا۔ صرفت محدین سلمرضی اللہ عنہ بی کھنے میں کامیاب ہوسکے اور وہ مجی زخمی ہوکر۔

مراس مرس مرس می الدین ا

آپ نے پہلے بی نکاح کی بنیا دیواس لیے توالد کر دیا تھا کہ اس وقت نک کھار پرسلمان مورتوں کے حوام کئے بیانے کا حکم باذل نہیں ہواتھا۔ اور ایک حدیث میں برجمآیا ہے کہ آپ نے سکاح جدید کے ساتھ رخصت کیا تھا تو یہ نرمتی صحیح ہے ندسندا یہ کھی دونوں کی اطسیفیصت ہے۔ اور جولوگ اسی معیمت صدیث کے قائل بی وہ ایک بجمیب متضاد بات ہمت بیں۔ وہ کہتے بی کہ ابوالعاص شدیم کے اواخریس فتح کمدسے کچھ پیپلے ملمان ہوئے تھے۔ پھر یہ بی وہ کہتے بیں کہ ابوالعاص شدیم کے اواخریس فتح کمدسے کچھ پیپلے ملمان ہوئے تھے۔ پھر یہ بی کہتے بیں کہت بیں کہت میں کہ ابوالعاص شدیم کے اواخریس فتح کمدسے کچھ پیپلے ملمان ہوئے تھے۔ پھر یہ بی کہتے بیں کہت جس کہ ابوالعاص شدید سوال یہ ہوگیا تھا۔ مالا کھ اگر یہ دولوں باہم صحیح میں نہیں نو تضاد بائل واضی ہے۔ سوال یہ ہے کہائے صورت میں ابوالعاص کے اسلام آلئے اور بھرت کرے مرید بینچنے کے وقت مصرت زینٹ زندہ بی کہال تھیں کہ انہیں ان کے پاس اور بھرت کرے مرید یا کھاج عدید یا کھاج کہا تھا۔ بھی نے اس موضوع ہوئوغ المرام کی تعلیق میں بسط سے گفتگو کی ہیں۔

مشہورها حب منازی موسی بن عقبہ کا رجمان اس طرف ہے کہ یہ واقعرت میں ابو بعیراور
ان کے دنقاء کے اسموں بیش آیا تھا لیکن یہ ند مدیث صبح کے موانی ہے نہ مدیث ضعف کے ۔

ان کے دنقاء کے اسمور بیش آیا تھا لیکن یہ ند مدیث صبح کے موانی ہے نہ مدیث ضعف کے ۔

اب مسریقی طرف یا طرف ایس معام کی طرف روانہ کیا گیا۔

ہم مسریقی طرف روانہ کیا گیا ہے ۔

بر مقام بنو تعلیہ کے ملاقہ میں خطرہ تھا کہ دسول اللہ منطق میں اسمور نیدرہ آدئی متعے لیکن بدوؤں نے جہا ہی ماہ فرار اختیاد کی۔ انہیں خطرہ تھا کہ دسول اللہ منطق میں اللہ منطق ال

ایسریه باره آدمیون پشتی قادداس کے کمانڈر بی مفرت آیدی تھے۔

ایسریم باری القرمی القرمی القرمی القرمی مفرت نیدی فرائی مفرت آیدی تھے۔

والم مسریم والم می القرمی کے باتندول نے ان پر عملہ کرے فرائیا بہا کا تھا مگر دادی القری سے باتندول نے ان پر عملہ کرے فرائیا بہا کہ خود مفرت زیر رضی اللہ عند تھے ہے۔

میسید کر دیا اور صرب تین بھے جن میں ایک خود مفرت زیر رضی اللہ عند تھے ہے۔

اس سریم میط اس سریم کا زمانہ رجب شدہ تبایا جاتا ہے کریہ تا تا ہے کہ یہ تکور نیسی میں ایک میں ان باتا ہے کہ یہ تکور نیسی سے میں ایک میں ایک میں ان باتا ہے کہ یہ تکور نیسی سے میں ایک میں ان باتا ہے کہ یہ تکور نیسی سے میں ایک میں ان باتا ہے کہ یہ تکور نیسی سے میں ایک میں ان باتا ہے کہ یہ تکور نیسی سے میں ایک میں ان باتا ہے کہ یہ تکور نیسی سے میں ایک میں ان باتا ہے کہ یہ تکور نیسی سے میں سے میں ان باتا ہے کہ یہ تکور نیسی سے میں ایک میں ان باتا ہے کہ یہ تکور نیسی سے میں ان باتا ہے کہ یہ تکور نیسی سے میں ایک میں ان باتا ہے کہ یہ تکور نیسی سے میں ایک میں ان باتا ہے کہ یہ تکور نیسی سے میں ایک میں ان باتا ہے کہ یہ تکور نیسی سے میں ایک سے میں ایک میں ان باتا ہے کہ یہ تکور نیسی سے میں ایک میں ان باتا ہے کہ یہ تکور نیسی سے میں ایک میں ان باتا ہے کہ یہ تکور نیسی سے میں ایک میں ایک میں ان باتا ہے کہ یہ تکور نیسی سے میں ایک میں ایک میں ان باتا ہے کہ یہ تکور نیسی سے میں ایک میں ان باتا ہے کہ یہ تکور نیسی سے میں ایک میں ان باتا ہے کہ یہ تکور نیسی سے میں سے میں میں ایک میں ان باتا ہے کہ یہ تکور نیسی سے میں ان باتا ہے کہ یہ تکور نیسی سے میں ایک میں کر بیا کر بیا کی میں میں میں میں میں کر بیا ک

شه دونوں مدیثوں پر کلام کے لیے ملاحظہ بوتھنة الاحوذی اردوا، ۱۹۹، ۱۹۹، ۱۹۹۱ کے دعمۃ النعالمین ۱۹۹، ۱۹۹۱ اردو مقیح فہوم المالات رحمۃ اللعالمین، زادالمعاد ۱۹۲/۲۱۱۱ اردو مقیح فہوم المالات کے حواشی صریم ، ۲۹ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

سے پہلے کا واقعہہ بصرت والم بران ہے کہ نبی مینا شکھا ہے ہے کہ اس میں میں میں سوسواروں کی میت رواند فرما تی - ہمارے امیرالوعب بیرہ بن جراح رہنی اللہ عنہ تھے۔ قریش کے ایک قافلہ کا پتا نگا اس ا ہم اس مہم کے دوران سحنت مجوک سے دوجار ہوستے بیہاں مک کیسے حجالہ مجالہ کر کھا ابرائے۔ اسی لیے اس کا نام میش خبط پڑ گیلز خبط جھاڑے جانے والے بیول کوئیے ہیں۔) آخرایک آدمی نے تین اونٹ ذبح کیئے ، پھرتین اونٹ ذبح کئے ، پرتن اونٹ ذبح سکتے ، لیکن اس کے بعد الوعبید سنے اسسے منع کردیا۔ پھراس کے بعد ہی سمندرسنے عنبرنامی ایک جھیلی پھینک دی حس سے ہم الم وصفح مہینے کے کھاتے رہے اوراس کا تیل سے نگاتے نہے بیال مک کہ ہمار سے جم بہلی حاكمت بربليك أست اور تندرست بوسكة الوعبية سقاس كابل كالكركانيا إوراشكر کے اندرسب سے لمبے آدمی اورسب سے لمیے اونرٹ کو دیجھکر آ دمی کو اس پرسوار کیا اوروہ دسوار ہوکر) کاسنے سے نیجے سے گذرگیا۔ ہم نے اس کے گوشت کے پھوٹھوٹے تو شہ کے طور م بر رکھ بیسے اور حبب مدینہ پہنیجے تو رسول الله میشان الله میشان کی خدمت میں عام ہوکر اس کا مذکرہ کیا۔ آپ سنے فرایا "نیہ ایک رزق ہے ، جوالتُد نے تمہارسے لیے برآ مدکیا تھا ال کاکوشت تمہا ہے یاس بوتو بميس بي كھلاؤ" بم سفے رسول اللہ يَنْ اللهُ اللهُ كَا مُعْرَبَ مِن يُحِرِكُونْت بيسى ويانك واقعہ كيفيل تصمم بہُوئی ۔

اُوپر جوبر کہاگیا ہے کہ اس واقعے کا بیاق بھا آہے کہ یہ صدیدیہ ہے پہلے کا ہے ، اس کی وج یہ ہے کہ صلح صدیدیہ کے بعد سلمان قرایش کے کسی قافلے سے تعرُّس نہیں کرتے تھے ۔

## عروة بني المصطلق باغروة مرسيع رهيابني

یہ غوروہ جنگی نقطہ نظرسے کوئی بھاری بھر کم غوروہ نہیں ہے گراس جنیت سے اس کی بڑی ابہ بیا ہے کہ اس میں چند واقعات ایسے رُونا ہوئے جن کی وج سے اسلامی معاشرے میں اضطراب اور پہل مجھے گئی اورجس کے نتیجے میں ایک طرف منافقین کا پروہ فاش ہوا تو دوسری طرف ایسے تعہ رُرِی قوانین نازل ہُوئے جن سے اسلامی معاشرے کوشرف وظفمت اور پاکیز گی نفس کی ایک جن می شکل عطا ہوئی ۔ ہم ہیلے غوروے کا ذکر کریں گے اس کے بعدان واقعات کی تفصیل بیش کریں گے۔ میں عیفوں شعبان سے می یاست میں بیش آیا۔ اس کی دج یہ ہُوئی کہ نہی واقعات کی دج یہ ہُوئی کہ ہے کہ نہوا کم صطلق کا مرواد مارٹ بن ابی صرار آپ سے جنگ کے لیے کہ نہی میں میش ایک میں بیش آیا۔ اس کی دج یہ ہُوئی کے لیے

اے اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اسی غزوہ سے واپسی میں افک رصفرت عاتشہ وضی النہ عنہا پر جمو فی تہمت لگائے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اور معلق ہے کہ بیہ واقعہ حضرت نیمنٹ سے نبی پیشاہ ہے آفا کی شادی اور سلما ان عور تول کے بیے پر دے کا حکم نازل ہو چکنے کے بعد پیشس آیا تھا۔ پر نکہ حضرت زینٹ کی شادی سے شرک علائے ہے انکل اغری ایمنی ذی تعدہ یا ذی الحجر ہے ہی میں ہوئی تھی اور اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ بہ غزو ہ شمیان ہی کہ بینی بین ہوئی تھی اور اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ بہ غزو ہ شمیان میں کہ بینی بین ہوئی انتہاں کے دیمی کا شعبان ہوئی کا شعبان ہوئی کا شعبان ہوئی ہوئی ہے کہ مدیث انک کے اندرا صحاب انک کے سلیلے میں حضرت سے دین معاذ اور سعد بن معاذ اور سعد بن معادہ وضی النہ مختم ہے کہ درمیان سخت کلامی کا ذکر موجود ہے ۔ اور معلم ہے کہ معد بن معاذ رضی النہ مؤرس بات کی درمیان ہے کہ یہ واقعہ سے اور یہ خوروہ سے اس سے واقعہ انگ سے وقت ان کی موجود گی اس بات کی درمیان ہے کہ یہ واقعہ ۔ اور یہ خوروہ سے سال ہے میں نہیں بلکہ سے وقت ان کی موجود گی اس بات کی درمیان ہے کہ یہ واقعہ ۔ اور یہ خوروہ سے سال ہے میں نہیں بلکہ سے وہ حد میں شدسی

ست یں بیان کا جواب فرنتی اُوّل نے بہ دیا ہے کہ حدیث افک میں حضرت سعد بن معافی کا ذکر راوی کا وہم ہے کیونکہ بہی حدیث حصرت عاکشہ شسے این اسحاق شنے بہندز مہری عن عبداللّٰہ بن عقب عن عاکشہ تا وایت کی ہے تو اس میں سعد بن محافہ کے بجائے اسبید بن حضیرہ کا ذکر سے پینانچہ امام اومحمد بن حزم فرماتے ہیں کم بلا شبہ بہی صبح ہے اور سعی بن محافہ کا ذکر وہم ہے ۔ ( دکھے ذاوالعاد ۱۱۸۵۱)

 اپنے بیبلے اور کچھ دوسرے عربوں کو ساتھ نے کراڑ ہاہے۔ آپ نے ہدہ بن صیب اسلمی رضی الٹری ا کتھیت حال کیلئے دوا نہ فرایا ۔ انہول نے اس جیلے میں جا کہ حارث بن ابی صرارسے ملاقات اور بات جیت کی اور وابس آکریٹول الٹریٹا انٹھا گاگا کہ کھالات سے باخرکیا۔

حب آپ کوخرکی محت کا اچی طرح اینین آگیا تو آپ نے صفحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا اور
بہت جلد روانہ ہوگئے۔ روانگی ارشعبان کو ہوئی۔ اس نو۔ وسے میں آپ کے ہمراہ منافقین کی بھی
ایک جماعت تھی جو اس سے پہلے کسی غزوسے میں نہیں گئی تھی۔ آپ نے مریز کا انتظام مصرت
دیڈ بن مارٹہ کو را ورکہا جا تاہے کہ مصرت ایڈ ذرکو، ادر کہا جا تاہے کہ نمیڈ بن عبدالٹر لیٹی کو ہو نہا
تھا۔ مارث بن ا بی مزار نے اسلامی مشکر کی خبرال نے کے لیے ایک جاسوں مبیجاتھا کیکن مسمالون نے
اسے گرفار کرکے قتل کر دیا۔

ر فراگذرشته سع بیست بست کون خور کیجے تو معلوم ہوگا کہ اس استدلال کامرکزی نقطہ بیستے کہ نبی ویل ان استدلال کامرکزی نقطہ بیستے کہ نبی ویل ان کے سوا کوئی مقرت زینٹ کی شادی مصبح مصبح اخیر میں ہوئی تقی درآنجالیکہ اس بربیعن قرائن کے سوا کوئی مقرس شہادت موجود نہیں ہے۔ جبکہ واقعة افک میں اور اس کے بعد مصرت سعند بن مطاقہ امتونی سے اور واقعہ ان سے اور مواقعہ ان سے ا

سله وركبين م يرميش اور ريرزيه قديد كاطرات سي ساعل مندر كقرميب بوصطلق كايك تشك كانام نفا.

كيونكراس غز وست بن لطائي نهيس بهوئي تقى بلكه آپ نے جیٹے کے باس ان پر بھابے مار كرعور تول بول اور مال مورشی پر قبصته كرليا تھا جيسا كرصيح بخادئ بن ہے كدرسول الله يَظِينُهُ الْفِينَةُ فَيَ بِنُوالمصطلق بھاب مارا اور وہ غافل تھے۔ الی آخرا لیمریٹ سیلی

قید این میں حضرت جربیر و خیا اللہ عنہا بھی تھیں جرنوالمصطلق کے سردار حارث بن ابی عزار کی بیٹی تھیں ، وہ ثابت بن تُنیس کے حصے میں آئیں۔ ثابت نے انہیں مکاتب بنا ابا۔ بھیسہ رسول اللہ مظافہ ان کی جانب سے مقردہ وسے ماداکرے ان سے شادی کربی ۔ اس شادی کی وج سے مسلمان سے نوالمصطلق کے ایک سوگھ اور کو جوسلمان ہو بھیے سفے از دکر دوا ، کہنے لگے کہ ہوگ رسول اللہ مظافہ کا کے کہ سال کے لوگ جی ہے۔

یرسے اس خور وسے کی رُوداد- باتی رسبے وہ واقعات جواس خور وسے میں بیش آتے تو پیونکدان کی بنیا دعبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اس کے رفقاً منعے اس منے بیجانہ ہوگا کر میں لے اسلامی معاشرے کے اندران کے کردا داور دویے کی ایک جھلک بیس کردی جائے اور بعد میں اتعا کی نفصیل دی جائے۔

اودلوگول کی توج این اُنی سے بمسٹ کئی اس بیے اسے اسے اسے اساس تھاکہ دسول اسٹر بیٹا فیلٹھ کھا کا سے اسے اسے اسے کی بادشا ہمت جیس کی سیے۔

سله دیکیجینے صحیح مبناری کمآب العتق ار ۵ م سافتح الباری ، راس م سله مکاتب اس غلام یا دندمی کوکیتے ہیں جواسیتے مالک سے پر ملے کر اے کہ وہ ایک مقور قم ایک کوادا کر کے آزاد ہوا بنگا۔ هے زاد المعاد ۲ رازا اس اار این ہشام ۲ را ۲۸۹۰ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ،

تفیک دلت میں ایک بجس سے گذر ہوا جس میں عبدالتہ بن اُبئی بھی تھا۔ اس نے اپنی ناک ڈھک کی اور دلان ہم پر غبار نہ اوّا وَ - پھرجب رسُول اللّه عِنْ اَفْظَانُ نے اہل مجس پر قرآن کی تلاوت فر انی تر کہنے لگا ، آب اپنے گھریں بیٹھتے ، ہماری عبس میں قرآن کنا کمنا کر ہمیں ننگ مذیعیے "کے پہنے لگا ، آب اپنے گھریں بیٹیلے کی بات ہے دلیکن جنگ بدر کے بعد جب اس نے ہوا کا نرح دیکھ کر اسلام کا اظہار کیا تب بھی وہ اللّہ ، اس کے دسُول اور ایل ایمان کا ڈیمن ہی رہا اور اسلام می اور اسلام کا اظہار کیا تب بھی وہ اللّہ ، اس کے دسُول اور ایل ایمان کا ڈیمن ہی رہا اور اسلام کی آواذ کر دور کرنے کی مصل تدبیری سوچار ہا۔ وہ اعد اسے اسلام می اور اسلام کی آواذ کر دور کرنے کی مصل تدبیری سوچار ہا۔ وہ اعد اسے اسلام کی اور اسلام کی آواذ کر دور کرنے کی مصل عربی نہایت نامعقول طریقے سے وض انداز جوا مصل انداز جوا میں تفرق اور ان کی معنوں میں بے مہنی و انتشار اور کی بیا کرنے کی کوششنیں کی تھیں ، اس کا بھی ذکہ گذر ہے ہے ہے کہ کو سینے و انتشار اور کی بیا کرنے کی کوششنیں کی تھیں ، اس کا بھی ذکہ گذر ہے ہے ہے کہ دو انتشار اور کی بیا کرنے کی کوششنیں کی تھیں ، اس کا بھی ذکہ گذر ہے ہے ہے کہ دو انتشار اور کی بیا کرنے کی کوششنیں کی تیں بھی نے وانتشار اور کی بھی ذکہ گذر ہے ہے ہے کہ دو انتشار اور کی بھی ذکہ گذر ہے ہے ہے کہ دو انتشار اور کی بھی ذکہ گذر ہے ہے ہے کہ کوششنیں کی تھیں دور ان کی معنوں میں بھی نے وانتشار اور کی بھی ذکہ گذر ہے ہے کہ کوششنیں کی دور انتشار کی کوششنیں کی کوششنیاں کی کوششنیں کی کوششنیں کی کوششنیں کی کوششنی کی کوششنیں کی کوششنیاں کی کوششنیاں کی کوششنیاں کی کوششنیاں کی کوششنیں کی کوششنیاں کی کوششن

اس منافق کے کروفریب کا یہ عالم تھاکہ یہ اسپنے اظہارِ اسلام کے بعد ہر حمعہ کوجب رسول الله مظالمة فلكان خطيه دين كريية تشريعيت لات تومييلي خود كالرام وما ما اوركتها الوكوايرتهار درمیان الند کے رسول ہیں - الند نے ان کے ذریعے تمہیں عزت واحترام بخشاہے لہذاان کی مدوكرو، انهبي قوت بينياقه اوران كى بات سنواورمان اس ك بعد بيشوجا ما اورول الله الله الله المالية اُٹھ کرنے طبہ دسیتے ۔ بھراس کی ڈھٹا تی اور سے حیاتی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی حبب ہیناک اسکے لعد پہلاجمہ آیا کیونکہ \_\_\_ پیخص اس جنگ میں اپنی برترین دغا بازی کے یا وجود خطبہ سے پہلے \_ بعركه وابركيا اور دبى باتين دبرانى شروع كين جراس سے بيلے كہاكة انتقاء كين اب كى بارسلمانول نے مختلف اطرات سے اس کے مول کو پوکر کہا! اوالتد کے دشمن بیٹے جا۔ توسف جوجو حکتیں کی ہی اس كے بعداب تواس لائق نہيں رہ كيا سہے "اس ہے وہ لوگوں كى كردنيں بھيلانكما ہوا اور پربراماہوا باہر کل گیا کہ میں ان صاحب کی تائید کے لیے اعظا تومعلوم ہوتاہے کہ میں نے کوئی مجرانہ بات کہددی - اتفاق سے درواز سے برایک انصاری سے ملاقات ہوگئی - انہوں سے کہا تیری بربادی نہیں جاناکہ وہ میرے لیے دعام مغفرت کریں۔

<sup>&</sup>lt;u>ب</u> ابنِ ہشام ارم ۵۰۰ = ۵ میے بخاری ۱۰۹۲۹ میے مسلم ۱ر ۱۰۹ کے این بشتم ۲ / ۱۰۵

علا وه ازیں این اُبی نے بنونطِنیہ سے بھی دابطہ قائم کردکھاتھا۔ اور ان سے مل کرمساؤل کے خلا ت دربیدہ سازشیں کیاکتا تھا۔

اسی طرح ابن اُئی اور اس سے دفعاً سنے جنگ خند قی بیر مسلمانوں سے اندراصنطراب اور کھلبلی مجلے نے اور انہیں مرعوب و دہشت زوہ کرنے سے سیاح طرح طرح کے حبن کئے سے سیاح طرح اللہ تعالی سے سے سورہ احزاب کی صدب ذیل آیات میں کیا ہے ۔

وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّاعُرُ وَرَّا ۞ وَإِذْ قَالَتْ ظَا إِفَةٌ مِنْهُمُ لِيَاهُلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَ لَكُمُ فَارْجِعُوا الْ وَكِسُتَاذِنُ فَيرِيُقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُوْنَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۗ \* وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚ إِنْ يُرِيْدُونَ إِلاَ فِرَارًا ۞ وَلَقُدُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ ٱقْطَارِهَا ثُمَّرَ سُيِلُوا الْفِسْــنَةَ لَانَتُوهَا وَمَا تَلَبَّتُمُوا بِهِمَا ۚ إِلَّا يَسِيْرًا ۞ وَلَقَدْكَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ فَبُـٰلُ لَا يُوَلُّونَ الْكَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْتُولًا ۞ قُلَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِوَارُ إِنْ فَرَرْتَةً مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُوْنَ إِلَّا قَلِيْلًا ۞ قُلُ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمُ مِّنَا للهِ إِنْ اَرَادَبِكُمْ سُوَّءًا اَوْ اَرَادَ بِكُوْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُ وْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ قَدْ يَعُلُمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمُ وَالْقَالِبِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمْ ٓ إِلَيْنَا ۗ وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسُ إِنَّا قَلِيْلًا ۞ ٱرْهُقَـهُ ۚ عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَمَاءً الْخَوَفُ رَآيْتَهُمُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنَهُمُ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُرُ بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ ٱشِحَّهُ عَسَلَى الْخَيْرِ ۚ ٱولَيِّكَ لَرُ يُؤْمِنُوا فَٱحْبَطَ اللَّهُ اَعُمَالَهُمُوْ ۚ وَكَالَ ذَٰ لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرًا ۞ يَحْسَبُوْنَ الْأَحْزَابَ لَوْ يَذْهَبُوْا ۚ وَإِنْ يَاتِ الْأَخْرَابُ يَوَدُّوا لَوْ اَنَّهُمُ بَادُونَ فِي الْآخْرَابِ يَسَالُونَ عَنْ أَنْبَآيِكُو \* وَلَوْكَانُواْ فِينَكُرُمَّا قُتَلُوَّا إِلَّا قَلِيَّكُونَ (٢٠٢١،٣٣)

"اورجب بنافعین اوروہ لوگ بن کے دولئی بھاری ہے کہ بہت تھے کہ ہتا لٹراور اسکے دول کے خود ماہ کیا تھا وہ ش فریب تھا ، اور جب ان بی سے ایک گروہ کہ رہاتھا کہ لسے بٹرب والو الب تمہارے بیے بھی ہنے گئی نجائش نہیں ہذا بلٹ مبلو ۔ اور ان کا ایک فراتی ہے کہ کرنہی سے امیازت طلب کر دہاتھا کہ ہمارے کھر کھلے بڑے میں رہینی ان کی حفاظت کا اُستظام نہیں مالانکہ وہ کھیکے پیشے نہ نقطے 'یہ لوگ محص بھاگنا جا ہتے تھے۔ اور اگر تہ ہے اطراف سے ان پر وصاوا اول دیا گیا بچرا اور ان سے فینے (بی شرکت) کا سوال کیا گیا ہوتا تورہ اکسس میں جا پڑتے اور بشکل ہی کچے دکتے ۔ انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے برکہا تھا کہ بھے انہ سے بہد کہا تھا کہ بھے د

ان آیات پس موقع کی منامبعت سیے منافعین سکے اندازِ ککر، طرزِعمل، نفسیات اورخو د غرضی وموقع پرستی کا کیک جامع نقشہ کھینچے دیا گیا ہے۔

ان سب کے باوجود یہود منافقین اور شکین غرض ساسے ہی اعدائے اسلام کو بیات اچی طرح معلوم عمی کر اسلام کے فیلے کا سبب ما قدی تفویق معنی اسلے نظرا ور تعداد کی کثرت نہیں ہے بلکہ اس کا سبب وہ فدا پرستی اور افلاتی قدریں ہیں جن سے برا اسلامی معاشرہ اور دیابیاً سے بلکہ اس کا سبب وہ فدا پرستی اور افلاتی قدریں ہیں جن سے برا اسلامی معلوم تعاکداس فیصل سے تعلق رکھنے والا جرفر در فراز و بہرہ مندسے ان اعدائے اسلام کو یہ بھی معلوم تعاکداس فیصل منظیم در سول اللہ منظم اللہ کی دات گرامی ہے توان افلاتی قدروں کا مجرسے کی مدی سبب سرمان نی میں سرمان نی مدی سرمان نی سرمان نی سرمان نی مدی سرمان نی سرما

اسی طرح یہ اعدائے اسٹا کھارہائے سال مک برسر پہکار دہ کریہ بھی سمجہ بھے کہ اس بین ادر اس کے حاملین کو ہمسیاروں کے بل پڑست نا اور کرنا ممکن نہیں اس لیے امنہوں نے خالباً برطے کیا کہ اضلاتی ہیں ہوکو بنیا دبنا کہ اس دین کے خلاف کو سیح بیلے نے پر پروپگئیڈے کی جنگ برطے کیا کہ اضلاقی ہیں ہوکہ بیا دبنا کہ اس دین کے خلاف کو سیح بیلے نے پر پروپگئیڈے کی جنگ چھیڑدی جائے اور اس کا بہلا نشانہ خاص دسول اللہ شکا ہے تھا کہ کا تھے ہونکہ

منافقین سلمانوں کی صف میں پانچواں کا کم ستھے اور مرینہ ی سکے اندررہ بتے ستھے مسلمانوں سے بلا تروُد مل مبل سکتے تھے اور ان کے احساسات کو کسی مجی مناسب موقع برباسانی بعر کا کئے سے بلا تروُد مل مبل سکتے تھے اور ان کے احساسات کو کسی مجی مناسب موقع برباسانی بعر کا کئے تھے اس بیے اس بیرو برگینڈ ہے کی ومرداری ان منافقین نے اپنے سرلی، یا ان سے سروُالی کئی اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اس کی قیادت کا بیر المالیا۔

ان کا به پردگرام اسس وقت ذرا زیاده کمل کر ساحت آیا جب صف سرت زید بن مار ترضی الدیمند نے حضرت زیزنب کوطلاق دی اورنبی پیش بی الله نیان سے شادی کی بچ کا عرب کا دستور یہ عیال آدہ تھا کہ وہ مُسَمِّنی دمن پولے بیٹے ، کواپنے حقیقی ایسے کا کھوج دیستے اوراس کی بوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حوام سمجتے سمتے اس لیے جب نبی پیشان کھی اور سنت سے شادی کی تومنا نقین کونبی مشان کھی کے خلات شور وشعف بریا کرنے سکے اپنی واکست میں دد کم زور مہاج ہاتھ آئے !

ایک برکر صنت زینٹ آپ کی پانچویں ہوی تھیں سبکہ قرآن نے چارسے زیادہ ہویاں

دھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے یہ شادی کیونکر درست ہوںکتی ہے ؟

دور سے برکر زینٹ آپ جے بیٹے ۔۔۔ یعنی مند پر لے بیٹے ۔۔۔ کی ہوی تھیں اس لیے وب دستور کے مطابق ان سے شادی کر تا نہا بیت سکیں جرم اور زر درست گناہ تھا۔ بینا نچہ اس سلیلے میں نوب پر دیکنڈہ کیا گیا اور طرح کے اضافے گھڑے گئے ۔ کہنے والوں نے بہاں بھک ہا اور ان کے شن سے اس قدر منا ٹر ہوئے کہ نقبہ دل لے بیٹے ،

کر مخد نے زینٹ کو اچائک دیکھا اور ان کے شن سے اس قدر منا ٹر ہوئے کہ نقبہ دل لیے بیٹے ،

ادر جب ان کے صاحبزاد سے زید کو اس کا معم ہڑوا تو انہوں نے زینٹ کا راستہ مخد کیلیے فالی کرویا۔

منا فقین نے اس افسائے کا آئی قوت سے پر دیگیڈہ کیا کہ اس کے اثرات کتب احادیث و تناسیر ہیں اب بک چلے آسنہ ہیں۔ اس وقت یہ سارا پر دیگیڈہ کر دور اور سادہ لوے ملما نول کے اندر آئا مؤر آئا بر ہوئی جن کا اندازہ اس کے اندر شکو کی پہاں کی بیمادی کا پورا پورا علاج تھا۔ اس پر دیگیٹیٹ کی وسعت کا اندازہ اس کے اندر شکو کی پہاں کی بیمادی کا آغاز ہی اس آئیت کر ہر سے ہوا ا

يَايَهُ النَّيِى النَّهِ اللَّهُ وَلَا تُعِلِعِ الْكُفِرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ أِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِمُا حَكُمُا النَّهِ النَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْحَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللَّهُ الللللِمُ اللللِمُ اللللْمُ ا

یہ منافقین کی ترکتوں اور کاددوائیوں کی طرت ایک طائز انداشارہ اوران کا ایک تصربا فاکہ ہے۔

نی مظافظ کا نہ ساری ترکتیں صبر زری اور ملقف سے ساتھ برداشت کر رہے تھے اور عام سلمان

بھی ان کے نشرے دامن بچا کرصبرو بداشت سے ساتھ دہ ہے تھے کیونکہ انہیں تجربہ تھا کہ منافقین
قدرت کی طرف کرہ رہ کردسوا کئے جائے رہیں گے بینمانچہ ارشادہے :

اَوَلَا يَرَوُنَ اَنَّهُمُ يُفْتَنُونَ فِئَ كُلِّ عَامِرٍ مَّكَةً اَوْمَرَّيَائِنِ ثُمَّ لَايَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمُ يَذَّكُرُونَ 0 (١٣١٠٩)

ده دیمصے نہیں کہ انہیں ہرسال ایک بارا دوبار نقفے میں ڈالاجا تاسپے بیجودہ نہ تو تو ہرکہتے ہیں اور نرنعیمت کومتے ہیں ہے

تغییک دی کیاج اللہ تعالی نے اس آیت میں فرایا ہے: لَوْخُوجُوْا فِیْکُمُ مَازَادُ وُکُو اِلاَ خَبَالاً وَلاَ اَوْضَعُوا خِلْکُمُ يَبُعُونَكُو الْفِتُنَةُ وَ

"الله وه تمهار سے اندر تھلتے تو تمہیں مزید فسا وہی سے دو میار کریتے اور فیتنے کی تا شمیں شہار سے اندر تھائے ہو۔
"مہار سے اندر تھک و دو کرنے ہو

پینانچهاس نو وسے میں انہیں بھواس کل انتے کے دوموا تعے یا تھ آئے ہیں سے فائڈ واٹھا کر انہوں نے سلمانوں کی صفوں ہی خاصا اضطراب وانتشاد مجایا اور نبی مظافی کے فلاف بدترین پروسکنڈ وکیا وان دونوں مواقع کی کسی قدر تفصیلات برجی د

ا مربه مسعد در المربان ادمی کوسلندی بات میرسید در این بیشان از می کوسلندی بات میرسید در این بیشان در و با این میرسید در این بیشان در این میرسید در این میرسی

فرا ہی شے کہ کچھاؤگ پانی لینے گئے ۔ ان ہی میں صرت عمر بن نصاب دضی الدّونہ کا بید مرّ دود مجی تفاحبس کا انہجا ہ خِفَارِی خاری ہے۔ ان ہی میں صرت عمر بن نصاب کی دھکم دھکا ہوگئی اور دونوں اور پڑے۔ ان بہ جُبَا ہ خِفَارِی خار ؛ یا معشرالانعمار (انصار کے لوگو اِ مدد کو پنچو) اور ججاہ نے آواز دی ؛ یا معشرالانعمار (انصار کے لوگو اِ مدد کو پنچو) اور ججاہ نے آواز دی ؛ یا معشرالانعمار (مہا ہم بین ؛ دمہا ہم بین اور مہا ہم بین اور مہا ہم بین اسلامی کے اور مورد دون اور جا المین میں مہاہے اندر موجود ہوں اور جا المیت کی بچار ہجاری جا دہی ہے یہ است بھے وادوں پر براودار سے "

اس واسقعے کی خبرعیدائٹٹرین اُئی این سُلُول کو بھوتی تو خصتے سے پھڑک اٹھا اور اولا ؛ کیا ان لوکس ف السي حركت كى سب ؟ يه بمارست علاق بي أكراب بمارست بي حراحيت اور كتر ثقابل بوسكة بي ! خداکی قسم ہماری اور ان کی حالت پر تو دہی مثل صادق آتی سہے ہو پہلوں نے کہی ہے کہ اپنے کئے کو یال پوس کرموٹا مازه کروتاکه وه تهیں کو پھاڑ کھاستے۔ سغو إفداکی قسم اگریم مینز واپس ہوستے تو يهم مين كامعزز ترين آدى فديل ترين آدى كو تكال يا بركرسك كا" بجرها صرفين كي طرف متوج بهوكر إلا ا پیمسیست تم سنے نود مول لی سہے ۔ تم سنے انہیں اسپنے شہریں ا تادا اور اسپنے اموال با نے کر دسینے۔ و كيموا تمهاس إلتول من جوكيرس اكراس وينا بندكر دو توبه تمها دا شهر جود كريس اور صلة بنيك. اس دقت مبس بیں ایک نویوان صحابی مقرمت ذیگرین ارفم بھی موج دستھے ۔امہوں سنے آکراسینے چها کو پوری مات کهرسنانی - ان کے جہاسفے رسول الله مظافظ کالا کواطلاح دی - اس وقت مصرت عراز ہی موج دشتے ۔ بوسے حضور اِنعباً دبن بشرسے کہیے کہ اسے قبل کر دیں ۔ آپ نے فرمایا ، عمر اِ یہ کھے مناسب رسب كالوك كبيل كم محد البيض التعيول كوقتل كرد ياسب - منهيل بالمم كورى كا اعلان كردو - يبايسا وقت نفاجس بين آپ كوى نهين فرما باكرت مقے - لوگ مِل رئيسے توصرت انديز بن حُضَيْرُونِی السُّدعة ماصرَفدمت بُوست اور سلام کیسکے وض کیا کہ آئ آئیے سے وقت کون فرایا ہے ہ ائب نے فرمایا ، کیا تمهارسے صاحب رہینی این اُئی ، نے جو کچھ کہا ہے تمہیں اس کی نجر نہیں جوئی جانہوں دريا فت كياكه اس نے كياكها سبے ؟ آپ سفے فرمايا اس كا خيال سبے كه اگر وہ مرينه واپس ہوا تومعز زين آدى دليل ترين آدى كو مرينرست كال بام كريسك كارانبول فيكها يا يادسول الله المراكب اكرجابي توليس مریف سے مکال باہر کریں۔ قدا کی مردہ ولیل سے اور آپ باع تت بیل اس کے بعدانہوں نے كها التسك رسول إس كما تونى رست كيوك بخدا، التاتعالي آب كوبهارس باس دقت مصایا جب اس کی قوم اس کی ناجیوشی کیلیئے مونگوں کا ماج تیاد کردہی تھی اس میصاب وہ سمعتاب كرآب في است اس كى يادشام ت محين لى ب "

پھرآپ شام تک بھرا دلناور سے تک بوری دات چلتے ہے۔ بلکہ انگلے دن کے ابتدائی اوقات ہیں اتنی دیرتک سفرچاری دکھا کہ دھوپ سے تکلیفٹ ہونے لگی ساس کے بعدا ترکر پڑاؤ ڈالاگیا تو لوگ زمین چہم کھتے ہی ہے نبر ہوگئے۔ آپ کا مقصد بھی ہی تھا کہ لوگول کو سکون سے میٹھ کرگے اولا آنے کا موقع نہ ملے۔

ا دهر عبدالله بن الى كوجب يتا عبلاكه زيم بن ارتم في مجاندُ اليمورُ دياسب تو وه رسول لله

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنتَفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا \*

" يەمنانقىين دېى يى بوكىية بىن كەجۇلۇك رسول الندك پاس بىل ان پۇرى خاكىدىبال تىك كە دە

یفولون کیزیجیناً الک المدین کیفر بخرانی منها الاد ک ما (۱۱۳) مید منافقین کہتے ہیں کداگر ہم مریز واپس ہوستے تواس سے موت والا ذات والے کو تکال باہر کیا حضرت زید کہتے ہیں کدائی کے بعد) رسول اللہ فظافی اللہ نے مجھے بوایا اوریہ آبیں پڑھ کر سنائی ، پھرفروایا ؛ اللہ نے تمہاری تصدیق کروی شہ

اس منافق کے صاحزاد ہے جن کانام حبداً اللہ ہے بائل برکس نہایت نیک طینت انسان اور نیار منظابہ ہیں سے تھے۔ انہوں نے اب سے برات انقیاد کرنی اور دیرنہ کے دیوائے پر توارسونت کر کورسے ہوگئے جب ان کا باب میداللہ بن اُئی دیاں پنیجا تواس سے ایسلے ب فدا کی تم اس آئی دیاں پنیجا تواس سے ایسلے بفدا کی تم اس آئی دیاں پنیجا تواس سے ایسلے بفدا کی تم مسلول اللہ شکا فیلی اعبادت نے دیں، کیو کہ کھنا اعبادت نے دیں، کیو کہ کھنا اعبادت نے دیں اور آب دلیل ہیں۔ اس سے بعد حب نی منظافی ایک ویاں تشریف لاستے تو آب سالے کور بندیں اور آب دلیل ہیں۔ اس سے بعد حب نی منظافی ایک ویاں تشریف لاستے تو آب سالے کور بندیں داخل ہوسنے کی اعبادت دی اور تب صاحزاد سے نے باپ کا داستہ چھوڑا۔ عبداللہ بن گور بندی کور بندیں داخل ہوں کے ان ہی صاحزاد سے حضرت بی دائی ہوئی کی اسالہ کے دیول ا

م و کیھے میں بخاری ار ۹۹ م ،۲۲۲۹،۲۲۸،۲۲۷، این مشام ۲۸۰۲۹، ۱۹۱، ۲۹۰،۲۹۱ و ۲۹۲،۲۹۱ و ۲۹۲،۲۹ و ۲۹۲،۲۹۱ و ۲۹۲،۲۹۲ و ۲۹۲،۲۹۱ و ۲۹۲،۲۹۱ و ۲۹۲،۲۹۱ و ۲۹۲،۲۹۲ و ۲۹۲،۲۹۲ و ۲۰۲۰ و ۲۰۲۰ و ۲۰۲۰ و ۲۹۲،۲۹۲ و ۲۹۲،۲۹۲ و ۲۰۲۰ و ۲۰۲ و ۲۰۲۰ و ۲۰۲ و ۲۰۲ و ۲۰۲۰ و ۲۰۲ و ۲

اس خود کے انہ میں انہ ہے۔ اس واقعہ کا دوسرا اہم واقعہ انگ کا دا تعہد اس واقعہ کا اس خود کا اس واقعہ کا اس خود کا درمیان الزائری یہ ہے کہ رسول اللہ فظافہ کا کوستور تھا کہ سفر تھا کہ حدیث از داج مطہرات کے درمیان الزائری فرماتے ہیں کا قرعہ کی آ آ اُسے ہمراہ لے جائے ۔ اس غود وہ میں قرعه صرت عائشہ دفی اللہ حذب الم محلا اور آپ انہیں ماتھ لے کئے خود سے واپی میں ایک جگہ پڑا و ڈالگیا جھزت عائشہ این ماجوت کے لیے گئیں اور اپنی بن کا بارجے عادیہ ہے گئی تھیں کھو چھیں ۔ اصاس ہوتے ہی فورا اس عاجت کے لیے گئیں اور اپنی بن کا بارجے عادیہ ہے گئی تھیں کھو چھیں ۔ اصاس ہوتے ہی فورا اس جگہ واپس گئیں جہاں بار فائب ہوا تھا۔ اسی دوران وہ لوگ آئے جو آپ کا ہموئی اونے پر لا داکھتے ہے ۔ انہوں نے سے باآپ ہو درج کے اندر تشریف فرا ہیں اس لیے اسے ادنے پر لا دورا اور ہول منہ اس درج کے بلکے پن پر نہو نے کے اندر تشریف خرا ہیں اس لیے اسے ادنے پر اور اور کی اس موا۔ اگر مرف ایک یا دوآ دمی الحالے تے تو انہیں صرور محسوس ہوجا آ۔

بهرمال مصريت عائشه رضى الندعنها إبرة صونثه حكرتيام كاه بنجيس تولورا الشكر حاجبكاتها اورمبدان بالكل خالى يشاتها نه كوتى بكارسنه والانتعانه جواب دسيف والاء وه اس خيال سعديب بیٹے گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو ہیٹ کروہی تانش کرسنے آئیں گے میکن اللہ اپنے امریق ہے وہ بالاستے عرش سے جو تدبیر جا ہتا ہے کر تاہے۔ جنا نیج حضرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی اوروہ سوكتيس يجرصغوان بنعطل مضى التدعية كي بيآوا دُسُن كربيدار بهوتيس كدايّنًا بِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ لِجِهُونَ رسُول الله عظافلة الله كي بيوي . . . . . . وه جيلي دات كوجيل آ رواتما عبيم كو اس جگه بينيا جهال آن موم وتمين انهول نعصب حضرت عائشة كوديما توبيجان ليا بكيونكه وه يه وسه كاحكم نازل ہونے سے پہلے می انہیں دیجہ میکے تھے ۔ انہول فیلنا پڑھی اور اپنی مواری بھاکر حصرت مالگھ کے قربیب کردی مصربت عائشہ اس برسوار ہوگئیں مصربت صفوان فالما الله کے سواز بان سے ا كى لفظ نه نكالا چئىپ چاپ سوارى كى كىلى تھا مى اور يىدل چلتے بۇستے تظريبى آگئے . يەنھىك ووبهركا وقت عملا اور مشكرية اؤردال بيجاتها - انهين اس كيفيت كے ماتھ آنا ديجھ كرمختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر تبصرہ کیا اور اللہ کے شمن عبیت عبداللہ بن ابی کو بحبراس نکالنے کالیک اور موقع ل گیا بینا بچراس کے بہلومی نقاق اور صد کی جو پیکاری سلک دہی تقی اس نے اس کے کرب یتهال کوعیان ا در نمایال کیا، بعنی برکاری کی تهمت تراش کر واقعات کے تانے بانے بننا ، تهمت کے

اد صرحضرت عائشہ کا عال پر تھا کہ وہ غربے سے دالیں آتے ہی بیار پڑگیں اورایک مہینے کی کسکسل بیار رہیں۔ انہیں اس تہمت کے بادسے میں کچر بھی معلم ختھا ، البتہ انہیں یہ بات کھنگی تہی تھی کہ بیماری کی حالت میں رسول افتہ ملا ہے تھی کے طرف سے جلطف و معنایت ہوا کرتی تھی اب وہ نظر نہیں آری تھی ۔ بیاری ختم ہوئی قوہ ایک دات ائم شطر کے ہمراہ تصلائے حاجبت کے بیلے میدان میں گئیں ۔ اتعناق سے اُبِی مسلم اپنی چاد میں میشنس کھیل کئیں اور اس پر انہوں نے اپنے بیلے کو بدوعادی ، حضرت عالشہ نے اس حرکت پر انہیں وگو کا قوانہ ول نے حضرت عالشہ کو یہ تبال نے بیلے کو بدوعادی ، حضرت عالشہ کی انہوں سے حرم میں مشر کی ہے تہمت کا واقعہ کہ برایا ، حضرت عالشہ کو یہ تبال نے دائیس آگرا اس خرکا تھیں ہوگیا تھی ہوگیا تھیں اور بھر دوراتیں اور ایک دن روت و دوے گذریک کا بھینی طور پر علم ہوگیا تھی ہوگیا تھیں اور بھر دوراتیں اور ایک دن روت و دوتے کلیجش کا بھینی علی دوائیس اور ایک دن روت و دوتے کلیجش میں دوران نہ نیندگا سرم دکھیا تھی انہ کہ کی جو می میں کھی تشریف کو تھیں کو دورات کی تعنیں کہ دوتے دوتے کی تشیال کہ دوتے دوتے کلیجش میں دوران نہ نیندگا سرم دکھیا تھی تھی جو کی تشیل کہ دوتے دوتے کلیجش میں دوران نہ نیندگا سرم دکھیا تھی دوران نہ نیندگا سرم دکھیا تھی تشریف کی دو محسوں کرتی تھیں کہ دوتے دوتے کلیجش میں دوران نہ نیندگا میں دوران دوران نہ نوران نہ نیندگا میں دوران نہ نوران نے دورانس نے دورانس

ا ما بعد کہہ کرفر وایا " ایے عائشہ شمیعے تمہا رسے تعلق ایسی اور الیبی بات کابٹا نگلہے۔ اگرتم اس سے بری ہو تر التٰر تعالیٰ عنفریب تمہاری بڑوت ظاہر فرما وسے گا اور اگر فعد انتخاسۃ تم سے کوئی گناہ مزد ہم ہوگیا ہے تر تم التٰر تعالیٰ سے معفرت ما تکو اور توب کرو کیونکہ بندہ جب لینے گناہ کا اقرار کر کے التٰر کے التٰر کے التٰر تعالیٰ سے معفرت ما تکو اور توب کرو کیونکہ بندہ جب لینے گناہ کا اقرار کر کے التٰر کے اللہ کے تعنور توب کراہے ہے۔ کے معنور توب کراہے ہے۔ کے معنور توب کراہے تو التٰر تعالیٰ اس کی توبہ تبول کر ہیں ہے۔ "

اس وقت مفرت عائش کا نسوایک وم تم گئے اورا النہیں آنوکا ایک قطو ہی سور ان ان کی جو میں ذایا کہ نہ در ہاتھا۔ انہوں نے اپنے والدین سے کہا کوہ آپ کوجواب دیں لیکن ان کی جو میں ذایا کہ کی جواب دیں ۔ اس کے بعد صفرت عائش والنے نفودی کہا !! والنّد میں جانتی ہوں کہ یہ بات سفت سفت آپ لوگوں کے دنوں میں انجی طرح بیٹے گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سی سمجولیا ہے اس لیے اب اگر میں یہ کہوں ۔۔ اور النّد فوب جانا ہے کہ میں بری ہوں ۔۔ اور النّد فوب جانا ہے کہ میں بری ہوں۔ وائی ہوں ہوں کہ میں اس سے تری ہوں ۔۔ تو آپ لوگ جمعے مان میں گئے ۔ ایسی صورت میں اللّہ جانا ہے کہ میں اس سے تری ہوں ۔۔ تو آپ لوگ جمعے مان میں گئے ۔ ایسی صورت میں اللّٰہ میں میں اس سے تری ہوں ۔۔ تو آپ لوگ جمعے مان میں گئے ۔ ایسی صورت میں اللّٰہ میں اللّٰہ کہ اللّٰہ اللّٰہ کہا تھا کہ :

فَصَبُرُ جَمِيْلُ قَالِمُهُ الْمُستَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ ١٨١١٧ ﴾ مهرى بهترب اورتم لوگ بو كيم كيت بواس برانتركى و بمطلوب ب اس كربعد عنرت ماتش و درس طرف جا كربيث گين اوراس وقت بول المه المنظالية المولا المؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف والمؤلف و

اس کے بعد تہمت تراشی سے جرم میں مسلم بن اثاث ، سُمّان بن تابت اور مَند بنت بحثُن

رضی التَّرعنهم كوائشتْ اسْ كورْسے مارسے سكتے شلى البتہ خبيث عبدالتَّدبن ابى كى بينيداس مزاسے بيج كئى حالانكة بمست راشول مي وي مرفيرست تها اوراسى سنے اس معلطے ميں سب سے اہم دل ا داکیا تھا۔ اسے سزانہ فینے کی وجریا تو بیتھی کہ جن لوگوں پر صدور قائم کر دی ماتی ہیں وہ ان کے لیے اخروی عنداب کی تخفیفت اور گنا ہول کا گفارہ بن جاتی ہیں۔اور عباتشدین اپی کو اللہ تغالی نے آخرت مي عذاب عظيم جينے كا اعلان فرما ديا تھا۔ يا بيروين صلحت كا رفر القى حبكى وجهست اس كى اسلام وشمنى كے با وجود است تنبيركيا كيا يا ما فظ ابن تجرف امام حاكم ك لك روايت نقل كي ب كوبدولدن إلى كال مولكا ل كنى . اس طرت ایک بہینے سے بعد مرینہ کی فضائیک و شہیے اور قلق واضطراب سے بادلوں ست صافت بوکتی اور عبراد ایدین ابی اس طرح رسوا به واکد دوبا ره سرنه انهاسکا - ابن مات کہتے ہیں کہ اس سے بعد حب وہ کوئی گرا ہو کہ تا تو خود اس کی قوم سے لوگ اسے معتاب کہتے، اس کی گرفت کرتے ا وراسے بخت سسست کہتے ۔ اس کیفینٹ کو دیکوکردسول اللہ مظالمہ اللہ تھا۔ حضريت عمر السيك الماعر إكيانيال به وكيمه إوالله أكرتم سف استفض كواس ون قتل كرديا ہوتاجس وان تم سنے مجھرسے اسے ممل کرنے کی بات کہی تی اس کے بہت سے بمدرد الفرطور بروتے يكن إكران ابنين بمدردول كواس كي مال كاحكم دا جائے تو ده است مثل كر ديں كے جمنرت عمرت كها! والتدميري مجيس نوب أكياسيه كه دسول التدخطة المالك كامعاط ميرسد معليط سي زياده بابركت سبيطيه

نه اسلامی قانون یی ہے کہ چرخص کسی پر زنائی تہمت نگائے اور ٹیوت نہ بیش کریسے اسے دلیتی اس تہمت نگانے والے کو ) اسٹ گوٹیے مارے جا بی ۔ الے صبح بخاری ارا ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۱۰ قاوالمعاد ۲ /۱۱۱۱ ۱۳ ۱۱ ۱۱ ۱۱ این بشام ۲ / ۲۹ آ ای ۳۰ ۱۱ ۱۱ این بشام ۲ / ۲۹ آ ای ۳۰ ۱۱ ۱۱ این بشام ۲ / ۲۹ آ ای ۳۰ ۱۱ ۱۱ این بشام ۲ / ۲۹ آ ای ۳۰ ۱۱ ۱۱ این بشام ۲ / ۲۹ ۲ آ این بشام ۲ / ۲۹ ۲ آ

## غزوة مرسيع كے بعد كى فوجى فها

المرتبر بارسى كلب علاقه دومة الجندل كالمادت بن شعبان من ون منالا

كيا رسول الله وينطف المنظرة المين البين البين ماست بشاكري والبين ومست ممادك سن يجرى باندهى اود الراني مي سب سيد المي صورت اختياد كرست كى وسيت فرائى اور فرايا كداكروه لوكتمبارى اطاعت كليل توقم ان کے بادشاہ کی لڑک سے شادی کر لینا بحضرت حالا کان موف رضی الله الله الله الله وال مجنع كريمن روز ميهم اسلام كى دهوت دى - بالأخرة م في اسلام قبول كرايا - عيرصرت حدالرعن بن حوث رَضِي الله عَنْهُ ال تما خربنت أمين سين ادى كى يهى صغرت عبدالرحن كمصاحزاد در ابوسله كى ال بي راس خاتون كم والدايني قوم محصرواد ادربادشاه متع -

٢- سرتير ياربى سعد علاقه فدك المردكى بردادكياكيا -اسى دجرير بونى كه رسول الله

مَنْكَانْلُهُ الْكِلَّالُ كُومُعلُوم بُواكه بنوسوركي ايك يمينيت بيبود كوكمك بينجيانا جامبتي سب للإذا آب سف صنرت على رخ كودوسوا دى دست كرددان فرمايا - يدكوك دات من مفركرت اوردن بي يجيد رسبت ستعد آخرا يك اليول محرفت میں آیا اور اس سفے افراد کیا کہ ان اوگوں سفی غیری مجودوں کے بوش امراد فراہم کرسنے کی پیشکش کی ہے۔ جا سُوں نے برجی تبلایا کہ بنوسعہ سنے کس میکر حبقہ بندی کی سہتے ۔ بینا پنچ حصارت علی دکھیرکا اللہ تھائے کہ سنے اُک پر شبغون ماركر بإبنج سواونث ادر دو بزار كمربول بيقيعند كرايا -البقد نبوسعدا يني عورتول بيحول سميست بعاك ينكط -ان كاسردار وبربن عليم تعا -

سى مسرسى اوى الفرى العربي المرسدة الوكرسدين وهِ كَاللَّهُ عَنَدُ يَا صَرْت زيدِن عارثهُ وَهِ كَاللَّهُ اللَّهُ ٣- مسرسير اوى الفرى العربي المحذيرة فيادت ومضان سنديم من دوانه كيا كيا- اس كاسبب يه تعاكم بنو او كرصديق رَضِيَا مَنْ عَنَهُ كُوروامة فرمايا يحترت ملمين اكوع رَضِيَ اللَّهَ عَنْ كابيان بيه كمراس سرتيه من مي اب کے ساتھ قا یجب ہم جس کی نماز ٹرھ چکے تو آپ کے حکم سے ہم لوگوں نے چھا یہ ادا اور پہتے پر دھادا بول

دیا۔ ابو برصدین دخی اندہ نہ کہ کہ نے کہ لوگوں کو تن کہا۔ بن نے ایک گروہ کو دیکھا جس ہی عور ہمی اور نہے ہی

تھے۔ جھے اندیشہ ہوا کہ کہ ہیں یہ لوگ جھرسے پہلے پہاڑی یہ تہنی جائیں ہیں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی ور

ان کے اور بہاڑے کہ ورمیان ایک تیر پھیٹا تیر دیکھ کریہ لوگ بھٹر گئے۔ ان میں اُم قرفہ نامی ایک عورت

تھی جو ایک پُرانی پستیں اوٹھ بی کوئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو عرب کی تو بھورت ترین عورتوں

میں سے تھی رئیں ان سب کو کینی تا ہوا ابو بمرصدین دعوی اسٹر میں اس سے آیا۔ انہوں نے وہ لوگی ہے

عطاکی۔ میں نے اس کا پکڑا تاک مذیکو لاتھا کہ بعد میں دسول اسٹر میں فیڈی کی نے پر لوگی بھر اسٹر بن اکری سے لے

مطاکی۔ میں نے اس کا پکڑا تاک مذیکو لاتھا کہ بعد میں دسول اسٹر میں فیڈی کے دیا کی جھر اسٹر بن اکری سے لے

کو کم جمیح دی اور اس کے مومن وہاں کے متعدد میں مان قیریوں کو دیا کرائیا ۔

ک دیکھے میر میں مرزے کے ہمری میں ہیں ہیں گئے۔ کہ یہ دی حضرت کردی جارتی ہی جہوں نے فزوہ جدسے بہلے فزدہ مفوان میں مرزے کے جہایں پرجھا یہ الاتھا ۔ بعدی انہوں نے اسلام قبول کیا اور فتح کہ کے موقع پرفلعت تنہا دے سے سرفراز ہوئے ۔ سے واوالمعاد ۱۲۲/۱ مع بعض احفالات کے جمع کیٹ اوی ۱۰۲/۲ وتحیرہ یہ بیں وہ سرایا اور فرنوات ہو جنگ احزاب و بی فرنظ کے بعد پیش آئے ۔ ان بی سے کسی بھی سریتے یافز ہے ہیں کوئی محت جنگ بھی بوئی مرف بھی میں مولی میں مولی میں ہوئیں۔ المذاان ہموں کو جنگ سے بچاستے طلایہ گردی ، فوجی گشت اور تادیبی نقل دحرکت کہا جاسکتا ہے جس کا مقصد و حید ہ بلافلال اور اکر ہے ہوئا ہے کہ فروہ احزاب کے بلافلال اور اکر ہے ہوئا ہے کہ فروہ احزاب کے بعضورت حال میں تبدیلی مثروع ہوگئی تھی اور اعدائے اسلام کے وصلے فو منتے جارہ سے ۔ اسیانہیں بعد مورت حال میں تبدیلی فردا ہی ساتھ میں اور انہیں یا میں مرب اسلام کو قرا اور اس کی شوک ہوئے میں باتی اور برقر اور سبنے ہی کریہ تبدیلی فردا ہی خریم میں بیسے فارغ ہوئے میں باتی اور برقر اور سبنے کوئی طاقت ورک نہیں باتی اور برقر اور سبنے کوئی طاقت ورک نہیں باتی بور برقر اور سبنے کوئی طاقت ورک نہیں باتی اور برقر اور سبنے کوئی طاقت

## صملے وریا الم صرفی حاریا بیررزی مست روی م

عرة صرميد كالمبيد كالمبيد كالمبيد المستعربية نمائي وعوت كى كالميابى الدفتح اعظم كي أثار دفته نمايال مونام وع بوت اورمبعد حرام من جب كاوروازه مشركين في مانول يرجي بن سع بندكر ركها تعابسانول سك في

عبادست كاحق تسليم كي جائف كي تهيدات مشروع بوكسي .

وسُول الله وَيُعْتَفَقِهُ لَكُ كُوم بينسكه المدريخواب وكهلا يا كياكد آت ادر آت كي متحابر ام مجدوام من داخل ہوستے، آپ نے خاند کعیر کی تنی کی اور صحابہ میت بسیت اللہ کاطواف اور عمرہ کیا ، پیر کھیے اور کو سے مسرك بال منداست اور كيم في التي يواكتفاى آب في منظاير كمام كواس مواب كي اطلاع دي توانيس برى مسرت بهونى و اورامنول نه يهمجا كواس سال كرين واخلانعيب بوگا و آپ نه ماركام كويمي تبلايا كأت مروادا فرائيس ك البداص البدام مي مفرك ي تيار بو كف

مسلمانوں میں وانگی کا اعلان از ایک کا اعلان فرادیا کہ مینداور کردویتیں کی آبادیوں میں اعلان فزادیا کہ لوگ

آت نے وصلے کپڑے مین پارٹی تھے مرینہ پارٹی تم ملوم یا نمینا کریش کو اپنا حاسمین مقرر فرمایا اور اپنی تصوار نامی اولئی 

محد في جانب مما أول في حركت المين كارُخ كذى جانب تعار ذوالحليف بهنج كراب ني المرين الما أول في حركت المعارض المرابي المرام المرابي المرام المرابي المرام المرابي المرام المرابي المرام المرام المرابي المرام المرام المرابي المرام المرابي المرام المرام المرابي المرام المر

اے کڑی ۔۔۔ دوجانور بیصر جے والم والے مل مائی من والے کر اللہ میں مائی میں اورجا بلیت میں ورانور تھا کہ ہڑی کا جانوراگر مبتر بمری ہے توعلامت کے طور پر تھے میں قلادہ ڈال دیا جاتا تھا اوراگراونٹ ہے تو کو بان بھیر کرٹون بوت قرباجا تا تھا۔ ایسے جانور سے کوئی شخص تعرض مزکر ہاتھا بمٹرامیے ۔ ، ۔ فیداس دستور کو برقرار رکھا۔

بریت الله سیسلانول کورف کنے کی کوش الله سیسلانول کورف کنے کی کوش الله سیسلانول کورف کنے کی کوش الله سیسلانول کورف کنے کی کوشش

منتقدی اورسطے کیا کہ جیسے بھی مکن پڑسلانوں کوبیت اللہ سے دُور رکھاجائے ؟ جِنامِخہ دسول اللہ ﷺ
منتقدی اورسطے کیا کہ جیسے بھی مکن پڑسلانوں کوبیت اللہ سے دُور رکھاجائے ؟ جِنامِخہ دسول اللہ ﷺ میں تیا کو اللہ علی کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کہ میں اور کا دو اللہ کے دائیں کا دستہ نے کرکڑ اعافی میں تیا کو اللہ عین اور کا دو اللہ کے دائیں کے دو کو اللہ کے دائیں کے دو کو دیے کہ کہ کہ اللہ کے اللہ میں اور کا دو اللہ کا دیا تھے دو قوں قراتی ایک دو مرسے کو دیکو ہے جہ کہ اللہ میں اور کی دو کو دیا ہے دو کہ کے دیا ہے دو کر دیا ہے دو کو کہ کہ دو کر دیا ہے کہ دیا گڑی گڑی کر دیا ہے کہ دو کر دیا ہے دو کر دیا ہے کہ دو کر دیا ہے کر دیا ہے کہ دو کر دیا ہے کر

کے باقد سے موقع جا اوبار بار میں موقع جا اوبار بار میں اللہ میں اور است کی تبدیل اللہ میں موجود کرایک میں موجود کرایک است جود کرایک است جود کرایک است جود کرایک

دوسرا پُر یکی راستداختیارکیاج بہاڑی گھاٹیوں کے درمیان سے بوکرگزرتاتھا۔ بعنی آب دا ہے جانب کترا كرمش ورميان محرية بمعترايك اليه واست بيطيع ثينة المرارية نكلتا تفار ثنيته المرادسة عديبيريس أتستين اورصر ببير كمسك زيري علاقس واقعسه راس راست كواختياد كرف كافائره يرموا كدكراع الغَمْيُم كا وه مركزي لاسته تجنعيم سے گذر كرحرم مك جاما تھا اور حس پرخالد بن وليد كارساله تعينات تھاده أبل جانب مجدوث كيا فالدف ملانون كردوغبادكود كالدكرجب يا محدوس كياكدا منون في داسته تبديل كرديا ہے تو گھوڑے کو ایرانگائی اور قریش کو اس نئ صورت حال کے تعارے سے آگاہ کے نے کیلئے بھا کم بھا گؤہنے۔ ادهررسول الله مينظفه فينظفه الناسفربرستورجاري ركعا يجسب بنيتة المراريبني تواونتني بيركسي لوكول منے کہا اصل مل میکن یہ بیمٹی ہی دو گول نے کہا تصوار او گئی ہے۔ آپ سنے وزایار تصوار اوی بہیں سبحاور شراس کی بیعادست سبے بلکم است اس من سنے روک گھاسبے جس سنے باتھی کوروک دیا تھا۔ ہیر آب سنے فرایا : اس دات کی قسم س کے باتھ میں میری جان سے یہ لوگ سی میں اسیسے معلسے کا مطالبہ بنیں کریں سکے جس میں اللہ کی حُرمتول کی تعظیم کر رسبے ہوں نیکن مُیں اسسے صرور سبیم کر اول گا ۔"اس سے بعارت نے اونٹنی کوڈا ٹیا تو وہ ایس کر کھڑی موگئی میر آئے سے راستہ میں تعوری می تبدیلی اورا تصالے صریبیس ایک جیشمہ پرنزول فرمایا حیب میں تفوٹرا سایانی تفا اوراسے گوگ ذرا ذرا سائے بینے کے بیانچے بیند ہی کھون ک سالا پانی ختم ہوگیا ۔ اب اوگوں نے دسول اللہ وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله و تركالا اورحم دياكر عيت من ذال دي راوكون في اليابي كياراس كوبعدواللهاس عيش مسلسل باني ابا رہ بہال مک کرتمام لوگ آسودہ ہوکر دائیں ہو گئے۔

ادراگراہبیں لڑائی کے مواکو فرنطور نہیں تواس ذات کی قسم سے ماتھ میں میری جان ہے ہیں اپنے دین کے معلسطے میں ان سے اس وقت کم لڑتا دموں گاجب مک کرمیری گردن جُرانہ موجائے ماجب مک اللہ اینا امرنا فقرنہ کر دسے "۔

مبرئل نے کہا : آپ جو کھر کہ رہے ہیں یں اسے قریش مک بینجیادوں گا۔ اس کے بعدوہ قریش کے پاس بینجا اوربولایس ان صاحب کے پاسے آرہا ہول بیں نصان سے ایک باشنی ہے اگرہا ہوتی پیش كردول ماس پربیوقوفوں نے كہا ہمیں كوئى صرورت منہیں كرتم ہم سے ان كى كوئى بات بیان كروباليكن جولوگ سوجة بوجهد سطة من النبول في كها الاؤمناؤتم في كياسنك ؟ بديل في كما المبين بداوريات كيضناب -اس يرقريش في كرز بن عض كوجيجا - اسم و يكوكر دسول الله مظلفظ الله سفرايا ويدبرمهدادمي ب این ایج حبب اس ندات کے میاس اکر مختلو کی قوائب نے اس سے دہی بات کہی جو بریل اوراس کے فقا سے کہی تھی اس نے والیس جا کر قرایش کو لوری بات سے باخر کیا۔ قرون كسك اليكى السك بعديس بن ملقه نائى بنوكنا مذك ادى فركها المصان كم إس جان ود نوكول سنه كها بما تع يسب وه مودار مواتونى يَنْكَاللَهُ اللَّهِ اللَّهِ معابرام ست فرما يا " يه فلا تضم سب . يداليي قوم ست تعلق رکھناسے جو بڑی سکے جانوروں کا بہت استرام کرتی ہے لہذا جانوروں کو کھڑا کردو محاہدتے جانون كو كه الرويا اورخود ممى بديك ليكارسته بوست اس كااستقبال كيا- الشخص في يديمينيت وتميى توكها سجان لله ان لوگوں کوبیت اللہ سے دوکئ ہرگزمناسب نہیں۔ اوروہی سے فسینے ساتھیوں سے یاس واپس چلا گیا ادربولاً! من في بذي كے جاتورد ملے بيل جن سے كلول من قلادست بيل اورجن كے كومان جيرے بوتے ہيں۔ اس سیے میں مناسب بہیں مجا کہ انہیں بیت اللہ سے دو کا جلستے "اس پر قریش اوراس مخص میں کھالی باتیں

 اس برضرت ابو کرنے فیصفی آگر کما عاد الات کی شرطاه کوچی استم محضور کو جھود کر مجالیں گے ! عودہ نے کہا اس برضرت ابو کر نے کہا الدیکی شرطاه کوچی استم کے اس نے معضورت ابو کر کو تخاطب کر سے کہا ! دکھیواس دات کی تعمیم بسکے اتھ میں میری جان سے اگر ایسی بات نہ ہوتی کہتم نے جھر پاکھیاں کیا تھا اور میں نے اس کا براز نہیں دیا سے انومی بیتینا تمہادی اس کا براز نہیں دیا ہے تومی بیتینا تمہادی اس کا براز نہیں دیا ۔

اس کے بعد اوہ چرنی میں اسے بعد اوہ چرنی میں اسٹو کرسف کا۔ وہ جب مختلوک قواب کی ڈاڑھی کجرالیا۔ مغیرہ بن اسٹو رفی کا انتہا ہے کہ سرکے پاس ہی کھڑے ۔ اتھ میں تواریخی اور سریٹود۔ عروہ جب بی میں اسٹو اس کے باتھ پر اور تنے اور کہنے کہ اپنا یا تقربی میں الحق بنا کا تقربی میں الحق بنا الما تقربی میں المحق بنا الما تقربی کے دائے ہوں ہے جو کو اسٹو المحق المحق بنا الما تقربی کے دائے ہوں ہے جو کو اسٹو المحق المحق بنا المحق ب

اس کے بعد عروہ نبی طلا کے ایک ایس ایس کے بعد عروہ نبی اور عجائے کا مرام کے اس خاطر کا منظر دیکھنے لگا ہے اور ان اس کے بعد عروہ نبی ایا اور بولا أن اس کے باس جا بھا ہموں بخدا کا برائ اور بخیاشی جیسے یا دشا ہوں کے پاس جا بچکا ہموں بخدا ہیں دیس نے کسی اور شاہ کو منہیں دیکھا کو اسکے ساتھی اس کے اس نے محد کے ساتھی ہی کہے اس نے بھر سے اور جس مالی تم اور کھنکار بھی تھو کہ سے تقے تو کسی نہ کسی آدمی کے یا تقدیر پڑیا تھا اور ور شفس اس ا بہن جہرے اور جس مولی تم یا در در شفس اس ا بین جہرے اور جب مولی تم پر مل لیتا تھا۔ اور جب وہ کوئی حکم دیتے تھے تو اس کی بھاآوری کے بیاب ور ڈیٹر تے تھے ؟ اور جب بھنو کر سے تھے تو معلوم ہو تا تھا کہ اس کے دوخو سے یائی کے لیے لوگ لا پڑیں گے ؟ اور جب کوئی بات بولی کے تھے تو مسلوم ہو تا تھا کہ اس کے دوخو سے یائی کے لیے لوگ لا پڑیں گے ؟ اور جب کوئی بات بولی تھے ؟ اور میں نہیں بھر ور نظر سے نہ دو کھتے تھے ؟ اور میں نہیں بھر ور نظر سے نہ دو کھتے تھے ؟ اور میں نہیں تھر ور نظر سے نہیں بھر ور نظر سے نہیں کہ جوز پیش کی ہے لہذا اسے قبول کولو ۔"

وسی سے بی سے ان کے مامی میں میں اور کے اجب قریش کے بُرج ش اور جنگ ان اور وہ صفرات ملع کے جربا بیں تو انہوں نے ملے میں ایک دخذا ندازی کا بروگرام بنایا اور یہ سلے کیا کہ دات کو بہاں سے ملع کے جربا بیں تو انہوں نے ملے میں ایک دخذا ندازی کا بروگرام بنایا اور یہ سلے کیا کہ دات کو بہاں سے

نوکل کرسیجے سے سلانوں کے کیمپ میں گھس جائیں اورا یہ ابتظامہ برپاکر دیں کرمیٹ کی آگ جھڑک اُٹھے۔
پھرانہوں نے اس منعوبے برعل کے یہ کوشنش بھی کی۔ بیٹا بخدرات کی ماریکی میں شریااتی نوجوانوں نے
جیات نعیم سے آز کرمسلانوں کے کیمپ میں چیجے سے گھنے کی گوش کی کیکن اسلامی میہرے داروں کے کمانڈر
میٹر بن سعمہ نے ان سب کو گرف آز کرلیا، پھرنی میٹائیڈ کی نے صلح کی خاطران سب کومعان کرتے ہوئے آزاد
کر دیا۔ ای کے بانے میں اللہ کا بیادش دنازل ہوا :

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَايْدِيَكُوعَنْهُمْ بِبَطْنِ مَحَّةٌ مِنْ بَعَنْ دِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمَ ﴿ ٢٣١٣٨)

م وہی ہے جب نظری کریں ان کے باتھ تم سے دوکے آور تمہانے باقع ان سے دوکے بعد کرتم کو ان پر قابودسے چکا تھا۔"

اب دسول الله مَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

معنرت عثمان رَفِي لَمْ اللَّهُ عَلَيْ آب كا بِيغام كردوا نه ہوئے مقام بلدے مِن قریش كے پاس سے گذرے تواجهر سنے بوجها ، كہاں كا اوادہ ہے ؟ فرطیا فیصے رسول اللّه ﷺ نے بداور یہ بغیام دے كر بحیجا ہے جائے ہے اور یہ بغیام دے كر بحیجا ہے ۔ قرمین کے ایک کا میں ہے ۔ اوھر سعید بن عاص نے اُعظ بھیجا ہے ۔ قرمین نے اور کہا ہم ہے آپ کی بات مُن لی ۔ آپ اپنے كام پرجائے ۔ اوھر سعید بن عاص نے اُعظ كرھنے ہے ۔ اوھر سعید بن عاص نے اُعظ كرھنے ہے ۔ اور ساتھ بھاكر اپنی پناہ میں كر لے كرھنے ہے ۔ اور ساتھ بھاكر اپنی پناہ میں كر لے كرھنے ہے اور اور ایک بناہ میں كر ایک ہواد كیا ۔ وہاں جاكر ھنرے عثمان نے سرایا جان قریش كورسول الله مِنْ الله مِنْ الله عَنْ الله مِنْ ال

توقریش نے بیٹیکش کی کہ آپ بیت اللہ کاطواف کریں گرآپ نے رپیش کش مترد کردی اور یہ کوارا نہ کیا کہ رسول اللہ طلق کی آپ سے طواف کرتے سے پہلے تو وطواف کریس ۔

حضرت عثمان كى شهادرت كى افواه اورجيت رصوان احضرت مثمان ابنى سفارت كى مهم پورى كرچكے تھے نمين قريش نے انہيں اپنے ياس روك ليا۔ غالباً وہ جيا ہے تھے كہ بيش آمرہ صورت <sup>حا</sup>ل يريام مشوره كرك كوئي قطعى فيصله كريس ا ورحمترت عثمان كوان ك لاست مروست بينيام كاجواب دسدكر والس كرين ، مرحضرت عشان كے دير تك رُسك رسينے كى دىجەستە سانوں ميں بدا فوا و بيلى كان كان ين قال كردياكياب يبب رسول الله يَنْ فَيَاللهُ عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله مسكة بيهان كمك كداوكول سع معركد آداني كرلس معرات فيمراك في أيرام كومبيت كي دعوت دي يقعاب كرام ون پڑے اوراس بات پربعیت کی کدمیدان جنگ جود کر محاک بنیس سکتے رایک جاعت نے موت پر بیعت کی ؛ نعین مرجائیں گے گرمیدان جنگ دھپوڑیں گے سب سے پہلے ابرسٹان امدی نے بیست کی۔ حضرت سلم بن الوع سفرتين باربعيت كى رستروع مي، درميان مي اورانجر مي ريول الله يَوْلَهُ الْكِيْلَالُهُ عَلَيْلُهُ خودا بنا ما تعر كور فرايا: بينهان كاما تعب يهرمب ببيت ممل بري توصفرت عثمان بحي آصحة اورامنون في بیعت کی اس بیعت می صرف ایک آوی سفیر مانی تعامشر کمت نبیس کی ،اس کا نام جدین نبیس تھا۔ دسول الله مَيْنَ الْمُ الله مِيْنَ الله الله مِينَ الله ورص ك ينجل بحزرت مُردست برارك تعام م تے اور صرب معقل بن بیار دَعْوَلَالله مَنْ مُ ف ورضت كى بعن تهدنياں كمير كررسول الله عِيلالله عَلَيْها كا الله سے بٹاد کمی تعیس ۔ اسی ببعیت کا نام ببعیت و خوان سبے اور اسی کے بارسے میں اللہ نے یہ آیت ازل فرائے ہو : لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَينِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحَدَّتَ الشَّجَكَرَةِ (١٨١٢٨)

ىيويىقىس ،

ا- رسول الله عَيْرُ الله عَيْرُ الله عَيْرُ الله الله عَدِينَ الله عَلَى الله عَل

۲۔ دس سال بک فریقسسین جنگ بندرکھیں گئے۔ اس عربے میں لوگ مامون رہیں گئے ، کوئی کہی پر نا تقرنہیں اُٹھائے گا ۔

۱ بو فقرکے عبدو پیمان میں دافل ہوناچاہہ داخل ہوسکے گا اور جو قریش کے عبدو پیمان میں دافل ہونا چاہہ داخل ہوسکے گا۔ جو تبیار جس فراتی میں شامل ہوگا اس فراتی کا ایک جرد سجا جاسئے گا المذالہ یہ کسی تبیعے پر زیا دتی ہوئی توخوداس فراتی پر زیادتی متفسوم ہی ۔

۲۰ قرمیش کاجوادمی این سرریست کی اجازت کے بغیر یعنی مجا گئے جوڑکے پاس جائے گا محرّ است واپس کردیں گے مکین موڑکے ساتنیوں ہی سے جوش ۔ پناه کی غرض سے جواگ کر ۔ قریش کے پاس آئے گا قرمینس است واپس ندکریں گئے۔

پیمرمب ملے کمل ہو چکی تو بنو تُرزُا عدرسول اللّه مِینا اللّه میں الله کے عہد و پیمان ہیں داخل ہوگئے۔ یہ لوگ درحقیقت عبدالمطلب کے زمائے ہی سے بنو ہاشم کے حلیقت تھے جیسا کہ اُغاز کتاب میں گذرجہا ہے اس عہدو پیمان میں داخلہ در حقیقت اسی قدمیم حلفت کی اکمیرا ورکیٹی تھی۔ دوسری طرف بنو کر قریش کے عید و بیمان میں داخل ہو گئے۔

ا بورس کی والیدی ا بورس کی والیدی این بین کی الیدی کی این بین بازی کی میان تفاکه بیل کرائے تھے۔ انہوں نے بیال بینج کر اپنے آپ کومسلمانوں کے درمیان ڈال دیا۔ بہل نے کہا ' یہ بہلانفس ہے مسکمتعلق میں آت سے معاطر ک<sup>را</sup> ہو<sup>ں</sup> تب مَن آب الله المان يوسل كاكونى معاطرين مرول كارنبى يَنْظَفْظَيَّا في المجاوم السي كو میری خاطر مچیور و و اس نے کہا ' میں آپ کی خاطر ہی نہیں مجیور سکتا۔ آپ نے فرمایا "نہیں نہیں اتنا توکر ہی دوراس نے کہا نہیں می نہیں کرسکتا۔ بھرسیل نے ابوجنگل کے چیرسے پرجا نا دسید کیا۔ اورمشرکین ک طرون والبس كرنے كے ليے ان كرتے كاكلا كوكر كھينا ۔ البينل زور زورسے بين كر كہنے كے بسلانو! كيامي مشركيين كى طرف والبس كياجا وك كاكروه معصم مرسد دين كمتعلق فين عن اليس الرسول الله ساقد جود دسرے كمزورسلمان بير ان سب كے ليے كشادگى اور بنا وكى مجر بنائے كا ، ہم نے قریش سے صلح كرلى ب الايم في ان كواورا بنول في مكواس برالله كاعبدد مد كماسي اس ييم برا بدى البين كرسكة "

اس کے بعد حضرت مردَخِوالدہ مَنْ ایک کرالوجُنْدل کے واس پہنچے۔ وہ ان کے ہہد اور بہتے مار کے بہد اور بہتے کا خون ہے ؟
مالے ہے تھے اور کہتے جا رہے تھے ؛ الوجُنْدل ! مبر کرور یوگ مشرک ایں ۔ ان کا خون تو اس کتے کا خون ہے ؟
اور سافق ہی سافقہ اپنی خواد کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا دہے تھے یحظرت گرکا بیان ہے کہ مجلے مید مقی کہ وہ تا خواد سے کرا ہے بارے میں کواڈا دیں گے لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں کجل سے کام لیا اور معا بری منے نافذ ہوگیا ۔

عمر سي صلال بعد ني المحالية المال الموارة الله على المال الله المالة المعالمة مع المعالمة مع المعالمة المعالمة معالمة معا

وعلی ان لا یاتیك منا رجل و ان كان علی دینك الارددته علین "
ادر ایمابره اس شرور کیاجار باب کر بارا جادی آپ کے پاس جائے گاآپ اسے ظاراً دائیں کر

دین کے جواد دہ آپ ہی کے دین پر کیوں تربویہ الماری مقیس نے رائد تعالیٰ نے اس سلط میں یہ آیت ہی لہذا عور تمیں اس معابر سے میں مرسے سے دائل بی دفعیں نے برائد تعالیٰ نے اس سلط میں یہ آیت ہی 
البذا عور تمی اس معابر سے میں مرسے سے دائل بی دفعیں نے برائد تعالیٰ نے اس سلط میں یہ آیت ہی 
البذا عور تمی اس معابر سے میں مرسے سے دائل بی دفعیں نے برائد تعالیٰ نے اس سلط میں یہ آیت ہی

" الم الم المان جب تمهاد سے یاس موں حود میں ہجرت کر کے آئی توان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جاناً ہے، نیس اگر انہ میں مومنہ جانو تو گفار کی طرف زیل کہ نہ وہ گفاد سکے لیے حالمال بیں اور ذکھادان کے لیے حال بی البتر ان کے کا فرشو ہرول سے ہو حبران کو دیے تھے اسے واپس سے دو اور دی جرتم ریکوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کرا حب کر انہیں ان کے حبرادا کرو۔ اور کیا قرہ حورتوں کو اپنے فکاح میں در کھو " اس ایت کے نازل ہونے کے بعد حب کوئی مومنہ مورت ہجرت کرے آئی تورمول للہ میٹا اللہ میٹا

چنانچر جو تورس اس آیرت میں ذکر کی ہوئی مثر انطاکی پابندی کا جہد کرتیں۔ آپ ان سے فرائے کہ میں نے تم سے بعدت کے لی بھرانہیں داہس نہ کرتے ۔

اس حکم کے مطابق مسلمانوں نے اپنی کا فرہ ہو ہوں کو طلاق نے دی۔ اس وقت مصرت عمری زوجیت میں وہو تیت میں دومور میں میں دومور میں تھیں۔ آپ نے ان دونوں کو طلاق نے دی۔ پھرا کی سے معاویہ نے شادی کرنی اور دومری سے صفوان بن امید نے ۔

اس معامیر کی دفعات کام ل اس معامیر کی دفعات کام ل اس معامیر کی دفعات کام ل اس معامیر کی دفعات کام کی ایس منظرمیت جازه نے گا اسے کوئی شبرندر سے گا کہ یہ

مسلانوں کی فتع عظیم تھی، کیوکھ قراش نے اب کے مسلانوں کا دیج تسلیم نہیں کیا تھا اورا نہیں ٹیست و نا پود

کرنے کا تہمیتہ کیے بیٹے تھے۔ امہیں انتظار تھا کہ ایک وایک دن یہ قوت وم آوڑو سے گی ۔ اس کے ملاؤ

قرایش جزیرۃ العرب کے دینی بیٹوا اور دنیا وی صدرتشین ہونے کی بیٹیت سے اسلامی دیموت اور عام

وگوں کے درمیان پوری قوت کے سا تقدمائل سہنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اس لیس منظریں دیکھئے

وصلے کی جانب چن جبک جانا ہی سلانوں کی قوت کا اعتراف اوراس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس

قرت کو کیلئے کی طاقت بنیں دیکتے۔ چیڑمیری وقعہ کے بیسچے صاف طور پرینفیا آئی کیفیت کا دفر مانظراتی ہے

کر قریش کو دنیا وی صدرت بی اور دینی بیٹوائی کا جو مصدب حاصل تھا اسے انہوں نے بائکل مجلادیا تھا۔ اور

اب انہیں صرف ابنی پڑی تھی ۔ ان کواس سے کوئی سروکا دینتھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بتا ہے۔ بعنی اگرسا نے۔

کاسا داجوریۃ العرب حلقہ کجوشِ اسلام ہوجائے قرقریش کواس کی کوئی پروا نہیں اور وہ اس ہیں کسی طرح
کی ملاخلیت دکریں گے۔ کیا قریش کے جوائم اور مقاصد کے لیاظ سے یہ ان کی تکسیت فاش نہیں ہے ؟ اور
مسلمانوں کے متعاصد کے لیاظ سے یہ فتح میں نہیں ہے ؟ آخرا پل اسلام اوراعد لئے اسلام کے درمیان ہو
خورزیسکیں ہیں آئی تقییں ان کا خشارا ور تقصداس کے سواکیا تھاکہ عقید سے اور دین کے بارے مرفع گوں
کونمن آزادی اورخود مختاری حاصل ہوجائے یعنی اپنی آزاد مرضی سے جوشھ چاہے ملان ہوا درجو چاہے
کوفررسے ، کوئی طاقت ان کی مرضی اورادا درہے کے ماسفے دوڑا بن کر کھڑی د ہو یہ معان داکی ہے تعمال برایا ہے۔
د تھاکہ دشمن کے مال منبط کیے جائیں ، انہیں موت کے کھاٹ آبادا جائے ، اورا نہیں ڈردستی مسلان بنایا ہے۔
یہی سلانوں کا مقصود صوف د ہی تھا بھے علام اقبال نے ہیں بیان کیا ہے ۔

شہادت ہے مطاوب و مقصود مومن نہ الی فنیمت نہ کشورکش ان ا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مسلے کے ذریعے سلانوں کا فرکورہ مقصدا پینے تمام اجراا ور نوازم سمیت مصل ہو گیاا وراس طرح حاصل ہوگیا کہ بسااوقات جنگ میں فتح مین سے بمکنار ہونے کے باوجو وحاصل بہیں ہو پاآ بھراس آزادی کی دجیسے مسلافوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں نہایت زبردست کا میا بی حاصل کی جنانج مسلمان افواج کی تعداد جواس مسلم سے پہلتے ہیں بٹرارسے زائد کمبی و ہوسکی ہے وہ معنی ووسال کے افدوقتے کھرکے موقع ہوس بٹراد ہوگئی۔

وفعری کی در مقیقت اس منتج مبین کا ایک جزوسیه کیونکه جنگ کی ابتدارسلمانوں نے نہیں بکہ مشرکین نے کی متی رالغہ کا ادشاد سبے :

وَهُــُمْ بَدَءُ وَحَكُمُ اَوَّلَ مَــرَّةٍ

" يعني بيلى إر ان بى وگوں ئے تم وگوں سے ابتدا كى "

جہاں بھ مسلانوں کی طلایر گردیوں اور قرجی گفتوں کا تعلق ہے تومسلانوں کا مقصودان سے صرف یہ تفاکہ قریش اپنے احمقانہ غردراوراللہ کی راہ رو کئے سے باز آجائیں اور مساویا نہ بنیاد پر معالمہ در کھتے کا معاہدہ فراتی اپنی این ڈگر پر گامزن رہنے کے لیے آزادر ہے ۔ اب غور کیئے کہ دس سالہ جنگ بندر کھتے کا معاہدہ آخراس عزوراوراللہ کی راہ میں رکاوٹ سے باز آنے ہی کا قوج دہے ، جواس بات کی دلیل ہے کہ جنگ کا کا آغاز کرنے والا کمزورا در سے درست و یا ہوکر اپنے مقصدین ناکام ہوگیا۔

جہاں کے بہان دفعہ کا تعلق ہے تو رہی درحقیقت سلانوں کی ناکامی کے بجائے کامیا نی کی علامت کے

کیز کرید دفعه درختیفت اس با بندی سکے خاشے کا اعلان ہے بیسے قریش نے سلمانوں پرسوروام میں داخلے سے تعلق ما مکررکھی تھی رالبتداس دفعہ میں قریش کے بلے بھی تست فی کی آئی ہی بات تعمی کہ وہ اس ایک سے ساتھاتی ما مکررکھی تھی کہ اور سے تعمی کہ وہ اس ایک سال مسلمانوں کورد کنے میں کامیاب دہ ہے گرفا ہر ہے کہ بیر دفتی اور بے تیمیشیت قائدہ تھا۔

اس کے بعداس سلے کے سلے میں ہے بہاری قابی خورے کر قریش نے ملانوں کو یہ میں رعائی وی مرت ایک رعایت عدور میمولی اور بے وقدت تھی اور اس مرت ایک رعایت عدور میمولی اور بے وقدت تھی اور اس میں سلانوں کا کوئی نقصان عقصار کیونکہ میعلوم تھا کر حب تک مسلمان سلان رسبے کا اللہ، رسوال دینۃ الاسلام سے بھاگ بنیں سکتا ۔ اس کے جا سے کی مرت ایک بی صورت ہو سکتی ہے کہ دہ مرتد ہوجائے ، خواہ ظاہر اُ خواہ در بردہ ؟ اور ظاہر ہے کہ جُرَبِی ہوجائے تو مسلمانوں کو اس کی حرورت نہیں جکہ اسلامی معامشرے میاس کی موجود کی سے بیس بہتر ہے کہ دہ الک بوجائے اور یہی وہ نکھ ہے جس کی طرف دسولی اللہ خلافظ بھیا۔ نے اسے اس ارشادیس اشارہ فرایا تھا ہ

اتَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَابَعَكَهُ الله بِهُ

و جومین جھوڑ کر ان مشرکین کی طرف مماگا ساسے اللہ نے وور (یا براو) کردیا "

میراس تیم کے تفظات اگر مے نظر نظام قریش نے عزو وقار حاصل کیا تھا گرید درختیت قریش کی سخت نفسیاتی تھی اگر میں ان اعصابی و باؤاور کی علامت ہے۔ اس سے بتاجی کی انہیں لینے معنت نفسیاتی تھی اور وہ موسی کی معلامت ہے۔ اس سے بتاجی کی انہیں لینے میں برست سماج کے بارسے میں سخت خوت لاحق تھا اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا یہ ماجی گھر ندا

له صحح سلم باب صلح الحديبير ١٠٥/١

مسلمانول كأغم اورحضرت غمركامنافشه ايسب معابرة مسلم كانفات كرهنية متاكين الأفعات المسلمانول كأغم اورحضرت غمركامنافشه

مُسلانوں كوسخت فم والم لائ بوا - ايك يركد آئ سنے بنايا تفاكد آپ بيت الله تشريف ليے جائيں ہے. اوراس كاطواف كريك نكين آپ طواف كيد بغيروايس بورب سقد وومرب يدكرات اللهك رسول بي اورحق پریس اورالله نے اسینے دین کوفالب کرنے کا وعدہ کیا ہے ، پیرکیا وجہ ہے کہ آپ نے قریش کا دباؤ قبول كيا - اوردب كرصنحى؟ يه دونول باتين طرح طرح كشكوك دشبهات الوكمان دوسوس پداكر ريني. ا دحرُسنما نوں سے احساسات اس قدرِحِردرے سنھے کہ وہ مسلح کی دفعات کی گہرائیوں اور کا لی پیٹودکرسنے سے جیا حُزن وغم سے مدصال سنفے اور غالباً سب تریا دغم صنرت عربی خطاب رضی الدعند کوتھا بینا کیدا نہول نے نعدمست نبوی میں ماصر بروکرومن کیا کہ اسے اللہ کے رشول اکیا ہم نوک تی برا وروہ اوگ باطل پرنہیں ہیں ؟ أبِّ سنے فرایا ، کیوں بنیں! انہوں نے کہا ، کیا ہمارے مقتولین جننت میں اوران کے مقتولین جنم میں ہیں بیں ؟ آب سنے فرایا ، کیوں نہیں مامنوں نے کہا؟ تو پیر کیوں ہم ایسے وین سکے بارسے میں دیاؤ قبول کریں اورالیی حالست میں بیٹیں کم امی الله فی جارسے اوران کے درمیان فیصلہ جہیں کیا ہے ؟ آپ نے فرایا، "خطاّب کے معاجزادے! میں اللہ کارسول ہوں اوراس کی نافر انی نہیں کرسکتا ۔ وہ میری مرد کرے گا۔ اور مع بركز ضائع ندكرسد كا "انهول في كها كياآت في مست يربيان نبيل كيا تفاكر بم بيت الله كي زیارست کری گے اور اس کاطوات کری گے ؟ آپ تے فرمایا ، کیون بیں بنکین کیایستے یعی کہا تعاكم م اسى سال كريس من ؟ انهول ف كها منيي . آب ف فرطيا تو بهرصال تم بيت الله يك بينيوك

اس کے بعد حضرت عمر دشی الندعنہ عصے سے بھیرے ہوئے حضرت اور کرصدیق دشی الندعنہ کے باس بہنچے اور ان سے دہی بایس کہیں جورسول اللہ ﷺ اللہ اللہ علیا تھا۔ جواب دیا جورسول النّد مینافشدگانی سف دیافها اوراجیری آنااورا صافر کیا که آب طان فیلینانی کی رکابتھا ہے رہو یہاں تک کہ موت آجائے کیو کی خلک قسم آپ حق پر ہیں۔

اس ك بعد إِنَّا فَتَعَنَّا لَكَ فَقَعًا مُّهِينًا كَي آيات الزل بحرْس حِس مِن اس مَعْ كُو فَتْحِ مِين قرار دياكيا ب اس كانزول بواتورسول الله مظافله الله من المنظمة الله المنظمة الله المرابع الله المرابع المراب دو كيت سلك يا رسول الله! يد تع ب ع فرايا ، إلى راس ست ان سكه دل كوسكون بوكيا اوردابي جيا كتر. بعدمين حفزت عمرومني الندعز كواپني تفقير كااحساس ہوا توسخنت نادم ہوئے بنودان كابيان ہے كميں نے اس روز جلعلی کی تھی الا ہوبات کر دی تھی اس سے ڈوکر ہیں نے بہت سے اعمال کئے ۔ ہوا ہوصد قد و خيرات كراري وزيد ركفااورتماز برصارط اورغلام آزادكرتار ببال ككواب معيفيري المدين كر ورسلما نول كامسله مل مروكيا مرور سمانول كامسله مل مروكيا ايك مسلمان سيسة كمرين اذبيس دى عاربي تقيين جيدوك كر معاك آیا - ان كانام ابرنگیرتما - وه قبیله تقیعت سے تعلق رکھتے تنے اور قریش کے طبیعت تنے . قریش نے ان کی دائیں کے بلیے دوآدمی بیسیے اور ریکہاوا یاکہ ہمارے اور آئے کے درمیان جومبدد پیمان ہے اس کیمیل يكيمة ونبى يَنْكُ الْعَلِيْكُ الْهِ مِسْ الْجُرْبِعِيركوان دونول كي والسيكرديا ويدونول انهيس بمراه سن كرروانه موست ا در دُوالحليف بهنج كرا ترب اور مجود كاسف كله - الويمبير في ايك شفس سه كها المصفلان إ خدا كيم من و كيما بول كرتمهارى ية الوارش عده ب -ائتض في است تيام سن كال كركها ، إن إن إوالله يبب

عمده ب مين في اس كايار إلى بركياب وإلى بيرنيك، والمعيد وكعلاد، من معى دكيون والتحض

ت صلح عد برید کی تفصیلات کے متحذیر جی ۔ فتح الباری ۱/۹۳۴ ما ۱۸۵۲ میج بخاری الرمیم تا ۱۸۳۱ م ۱۸۴۹ ۵۰۰، ۱۰۰، میجوسلم ۱/۱۰۲۱/۵۰ ۱۰۱۰ این بشام ۱/۸۴ ما ۱۲۴ فادالمعاوم / ۱۲۰ ما ۱۲۰ مختصرالسیرو هیشنج عبدا لله ص ۱۰۰ ما ۱۰ تاریخ عمرین لحظاب لابن الجوزی ص ۳۹،۰۷ ۔ دے گائیہ بات سُن کرابو بھی سے دہ مرینہ ہے کہ اب انہیں بھر کافردس کے والے کیا جائے گا اس سے دہ مدینہ سے نکل کرساعل سمندر پر اسکے ۔ ادھرابو بھی اللہ بھی بھیوٹ بھاگے ادرابو بھی سے آھے۔ اب قراش کا ہوا دی بھی اسلام لاکر بھاگا دہ ابو بھی سے آھا ہیمال تک کدان کی ایک جاعب اسٹی ہوگئی ۔ اس کے بعدان لوگوں کو ملک شام آئے جانے والے کسی جمی قریشی قافے کا بیتا حیا آتو وہ اس سے ضرور جھیڑ جھاڑ کے اور قافے والوں کو مارکزان کا مال اوٹ بیٹے ۔ قریش نے تنگ آکرنبی میں انسان کو اللہ اور قرابت کا واسط ایسے ہوئے یہ بہتا مون دہ ہوگا ۔ اور قافے والوں کو مارکزان کا مال اوٹ بیٹے ۔ قریش نے تنگ آکرنبی میں انسان کو اللہ اور دہ مدینہ آگئی ہے۔ اس جائے گا مامون دہ ہوئی ۔ اس کے بورس جائے گا مامون دہ گا۔ اس کے بورس جائے گا مامون دہ گا۔ اس کے بورس جائے گا مامون دہ ہوگا۔ اس کے بعد نبی میں جائے گا مامون دہ مدینہ آگئے ہے۔

برادران قرنس کا قبول اسلام عاص ،خالدبن دلیدا در عثمان بن طلحه رضی الدمنهم المان مسکے -عاص ،خالدبن دلیدا در عثمان بن طلحه رضی الدمنهم المان مسکے -حب یرادگ خدمت بری می صاصر موسئے آوا ہے نے فرایا ، کمہ نے اپنے مجرکوشوں کو جانے ہے والے کردیا ہے ،

ک سابقه کاخذ

ف اس بارے میں سخت اختلات کے کہ رہ جائے کرام کمی سندیں اسلام لائے۔ اسارالرجال کی عام کمآبوں میں اسے سندی کا داقعہ بنایا گلہے یکی نجاشی کے پاس حضرت مخروین عاص دخی اللہ عنہ اسلام للے کا داقعہ مودف ہے جو سندہ کا ہے ۔ اور یہی معلم ہے کہ حضرت مخروی نا کا مور ہے کہ حضرت مخروی خاص حبیثہ سنے والس آئے تھے کہونکہ ام اور یہی معلم ہے کہ حضرت مخروی خاص حبیثہ سنے والس آئے تھے کہونکہ انہوں نے حبیثہ سندوالس آئے میں ان دونوں سے ملاقات مجدی ۔ اور میتوں صفرات نے ایک سا قد خدمت نبوی میں ما مزری کر اسلام قبل کی اس کا مطلب یہ ہے کہ میسم حضرات میں کے ادائل میں سلان ہوئے۔ واللہ اعلی ۔

## تنتي شديلي

صلح حدیدید ورحقیقت اسلام اورسلانول کی زندگی یس ایک ننی تبدیل کا آغاز تفاریو مکر اسلام کی عداومت ووشمنی میں قرمیش سب سے زیادہ صنبوط ، مبٹ دھرم اور ارا کا قوم کی حیثیت رہےتے تھے اس کیے جنب جنامے میلان میں پہا ہو کرامن وسلامتی کی طرف آگئے تواحزاب کے بین بازووَل قریش بخطفا اورمہود\_میں سے سے مضبوط بازُوٹوٹ گیا؟ اور چوکر قریش ہی لیدسے جزیرة العرب میں بت پرستی کے تمائندسے اور مررا و تنصے اس میدان جنگ سے ان کے ہٹھتے ہی سے برمتوں کے جذبات سروٹریگئے اوران کی تشمناندروش میں بڑی صدیک تبدیلی آگئی بینانچیم دیکھتے ہیں کہ اس صلح سے بعد خطفان کی طرف سے مجىكسى بڑى كك و دوا درشور وسشر كامظام رە نہيں ہوا ، عبدانہوں نے كھيدكيا بھى توميم د كے مجركانے پر -بجهان بك بيرد كاتعلق بية وه يشرب سيصلا وطنى كي بعد خيبر كوايني دسيسه كاريون اورساز شول كااذه بنابيكے تھے وہ لان كے شيطان اندسے شيعے دے ہيے تھے اور ختنے كى آگ بھركائے بين صرو ستھے، وہ مدینہ کے گرد و پیش آباد بروؤں کو معٹر کلتے ہے۔ تھے اور نبی مظافہ تا اور سلمانوں کے خاتمے یا یا کم از کم انہیں بڑے پہلتے پر ذِک بہنچانے کی تدبیری موسیقے رہتے تھے ۔ اس لیے صلح صریب کے بعدنبى مظلفة فيكنك كيسب سع بببلاا ودفيلكن واست إقدام اسى مركز مشروف او كحفلات كيا. بهرصال امن کے اس مرصلے برجو صلح صرببہ کے بعد مشروع ہوا تھا مسلما توں کواسلامی دعوت بھیلانے اور تبلیغ کرنے کا اہم موقع افتا گیاتھا اس لیے اس میدان میں ان کی سرگرمیاں تیز تر ہوگئیں ہوجنگی سرگرمیول يرفالب ريس للندامناسب بركاكماس دوركي دوقيمين كردي وأيس

را، تبلیغی سرگرمیان ،اوربادشا ہون اور سراہوں کے نام تحکوط ۱۱، جنگی سرگرمیاں۔

بھر بے جانہ ہو گاکہ اس مرسطے کی جنگی گرمیاں بیش کرنے سے پہلے بادشا ہوں اور سرمرا ہوں کے نام خطوط کی تفصیلات بیش کردی جائیں کیونکھی طور براسلامی دعوت مقدم ہے بلکریم وہ اصل مقصد ہے سے سليم سلانول مفطرح طرح كى مشكلات ومصائب « جنگ اور فقيني ، بهنگاه اوراضطرا بات براشد يختي تقه

## بادشا بول اور أمرائك م خطوط

مسلن من مسلن من كے اتير ميں جب رسول الله يَظَافَ اللهُ عَلَيْقًا فَا مَدِيدِيدِ من والي تشريفِ لائے تواتب نے م مختلف بادشا ہوں کے نام محلوط لکھ کرانہیں اسلام کی دعوت دی۔

آپ نے ان خطوط کے مکھنے کا ارادہ فرایا تو آپ سے کہاگیا کہ بادشاہ اسی صورت میں خطوط برا کریں گے جب ان پر مہر کئی ہو کسس کے نبی میٹا انگانی نے نبی انگانی نبی انگانی نبوائی جس پر مجھتا ہوئی اللہ نقش تھا۔ نیقش تین سطروں میں تھا محمدایک سطریں ، رسول ایک سطریں ،اورا اللہ ایک سطریں ٹیکل یہ تھی وعلید کے

پھرآئی سے معنوبات رکھے والے بجربہ کارصحابہ کرام کو بطور قاصد منتقب فرایا اور انہیں بادشا ہوں کے باس خطوط دسے کردوانہ فرایا ۔ علا مرائی نے دوق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آئی سنے یہ قاصد اپنی فی جرروانگی سے چندون پہلے کی مخرم سنتہ کو رواز قربات سے نے اگلی سطور میں وہ خطوط اور ان پرمرتب ہونے والے کی وار قربات بیش کے جارب ہونے والے کی وار قربات بیش کے جارب بین ،

اس نجاشی شاه میں کے مامن کے امن کے اس نے اس کے ا

کے اٹیر ایک میں کے سے سروع میں روان فرایا۔ طبری نے اس نطائی عبارت ذکر کی ہے تکین اسے بنظر فائر و یکھنے سے اندازہ برتا ہے کہ یہ وہ تطافی ہے دسول اللّٰہ بیٹی اللّٰہ اللّٰہ کے بعد کھا تھا میں ہے بعد کھا تھا بلکہ یہ فالباس خطری عبارت سے بیٹے آئی سے کی دور میں حضرت بیٹی فران کی ہجرت عبشہ کے وقت دیا تھا۔ کیوں کہ خطری عبارت سے بیٹے آئی سے کی دور میں حضرت بیٹی فران کی ہجرت عبشہ کے وقت دیا تھا۔ کیوں کہ خط کے اخیریں ان جہاجرین کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیاہے ۔

الا الله المارات إلى البين مجير الم المان مجفر كومسلانول كى ايم جاعب كے ساتھ وواركي الم حب

وه تهارك ياس بيني توانيس اسينه پاس تفرانا درجرافتيارندكرنا "

" ينحط سب ممنى كى طرف ست مخاشى المحم شاومبش كے نام ،

"بسم الله الرحم" عمد رسول الله كى جانب ست نجاشى عليم حبشه كذام الشخص برسلام جو بلايت كى بيروى كرست را ما بعد يس تمهارى طرف الله كى حوكرتا ہوں حس كے سوا

ا ن س پرسن م بو بدیرت می پیروی مرسه مده بعدی بهروی مرسه مده بعدی است می اورس شهادت و یا بول که کوئی معبود نهیل ، جو قدوس اورسلام ہے ۔ امن وینے والا محافظ و گران ہے اورس شهادت و یا بول کا عینی اللہ کی روح اوراس کا کلمہ بیں ۔ اللہ نے انہیں یا کیڑو اور پاکدامن مرتم بتول کی طرف ڈوال دیا ۔ عینی اللہ نے آدم کو اسینے باتھ سے بیدا کیا ۔ میں اور اس کی رُوح اوراس کی روح اوراس کی اطاعت پرایک دو مرسے کی مردکی جانب وعوت و تیا بول اور اس کی اطاعت پرایک دو مرسے کی مردکی جانب وعوت و تیا بول اور اس بات کی طرف ربلا تا بھرں ، کرتم میری بیروی کرد اور جو کھیرے ماہی آیا ہے اس پرایان لاؤ کیونکہ یں اللہ اس بات کی طرف ربلا تا بھرں ، کرتم میری بیروی کرد اور جو کھیرے ماہی آیا ہے اس پرایان لاؤ کیونکہ یں ۔ للہ اس بات کی طرف ربلا تا بھرں ، کرتم میری بیروی کرد اور جو کھیرے ماہی آیا ہے اس پرایان لاؤ کیونکہ یں ۔ للہ

كارسول المَيْكَ اللهُ الله المرمي تهيين اورتهار السكالكركو الله عزوجل كى طرف بلاما بهول اوربس ني تبليغ ونصیحت کردی کہذامیری تصبیحت قبول کرو، اور استیفس بیسلام جربدایت کی بیروی کرے " واكثر حميدالله صاحب في مرسطينين الدازين كهاسب كريمي وه خطسب يصدرول الله يظافين الدائي الله على الله يظافين الم حديبيهك بعد تخاشى كياس روانه فرمايا تفارجهال كساس خطكى استنادى حيثيت كاتعلق بي تودلان پرنظر ڈالنے سکے بعداس کی صحب میں کوئی شبہ ہیں رہتا اسکی اس یاست کی کوئی دلیانہ ہیں کہ ہی اللہ انتظامی اے صريبيه كعديمي خطروانه فرمايا تغائب ككتبيقى في وخط ابن عباس رضى الله عند كى دوايت سے نقل كيا ہے اس كااندازان خطُوط سے زیادہ ملنا جُلنا سے تبین میں میٹھاٹی کے تا سے مدیب کے بعد میں ای اورا مرار كم إس روان فرايا تفاكيو كرس الم الم النطوط من أيت كرمير فأ اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء الآية درج فرمانی تقی ، اسی طرح بہتی کے روایت کردہ خطری ہے بیانیت درج سبے معلاوہ ازیں اس خطیم صارحتاً اصعمه كانام بعي موجودسي جيرة اكترحميداللهما حب كتنل كرده خطش كسي كانام نبيل سب اسسيع ميرا كى وفاست كے بعداس كے جاشين كے نام كھوا تھا اور فالباً يہى سبب سيكراس مير كوئى نام درج نہيں ۔ اس ترتیب کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بلداس کی بنیا دصرف دہ اندرونی شہادیں ہی جو ال خطوط كى حبارتول سن حاصل ہوتی ہیں ، البقة وُاكثر حميد اللّه صاحب برّعبب ہے كه موصوت نے اوھرا بن عباس رمنی الله عنه کی روایت سے بہتی کے قل کردہ خط کو بیدسے بینین کے ساتھ نبی پینیا فیلیکا کا وہ تعاقرار دبلب جراب نے اصمری دفات کے بعداس کے جانشین کے نام مکھاتھا حالانکہ اس خطیس صراحت کے ساتعاصحمكانام موجودب. وإعلم عندالله يك

مبرطال حبب عَرْد بن المهيم من ومنى الله عند نه في منظفظ الله كانطائج التي كيوال كيا تونجاشي في المنظفظ الله كانطائج التي كيوال كيا تونجاشي في المنظفظ الله المنظفظ المناه المنظفظ المناه الله المنظفظ المناه المنظفظ المناه المنظفظ المنظفظ المناه المنظفظ المناه ال

" بسم الله الرحمن الرجيم" محدرسول الله ك خديست بن نجاشي اصحمه كي طرت سے

ت و تعصفے رسول اکرم کی میاسی زندگی مولف ڈو اکٹر حمیداللہ صاحب میں ۱۰، ۱۳۱۱ میں ۱۳۴۱ میں ۱۳۵۰ زاوالمعادی افغری فقرہ واستسلام علی مُن البدی کے بجائے اُسٹم انت ہے۔ ویکھنے تلوالمعادی ۱۳۰/۳ سمی ویکھنے ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کی کتاب '' محضور اکرم کی میاسی زندگی از میں مدا تا ۱۱۱ و از میں ۱۱۴ تا ۱۲۱۱۔

ا ہے اللّہ کے نبی آپ پراللہ کی طرف سے مسلام ادراس کی دحمت اود برکمت ہو۔ وہ اللّہ جس سے مسوا کوئی لائق عبا دست نہیں ۔اما بعد :

اسداللہ کے رسول! مجھے آپ گاگرای نامر الاسجس میں آپ نے میسائی کامعا طرد کرکیا ہے۔ فیلے
اسمان وزمین کی قسم آپ نے جو کچے وکر قرایا ہے حضرت میسائی اس سے ایک تشکا فرموکر نہ ہتھے۔ وہ دیسے ہی ہی بیسے آئیے وکرفر ایا ہے شہر ہرآپ نے جو کچے ہما دے باس میسے آئیے وکرفر ایا ہے میں ہرآپ نے ججہرے جائی اور آئیے ججہرے جائی اور آئی کے میمان اور آئی کے جہرے جائی اور آئی کے میمان اور آئی کے میمان اور آئی دستی ہوں کہ آئی اللہ کے اور آئی کے ججہرے جائی سے میسے کی اور ان کے باتھ براللہ ربائیلین اور میں کے ایسان میں کی اور آئی کے ججہرے جائی سے میسے کی اور ان کے باتھ براللہ ربائیلین کے لیے اسلام قبل کیا ہو

تھا۔ 'امزگرامی پیسے :

ہ حضرت ملی کے متعلق یرفقہ ہے وہ کا حمد اللہ صاحب کی اس النے کی قائید کرتے ہیں کدان کا ذکر کردہ خط اصحر کے نام تھا۔ واللہ اللم ، کے زاوالمعاد ۱۱/۲

شه یہ بات کسی تدرمیم منم کی دوایت ہے۔ فذکی جاسکتی ہے جو محفرت انس سے مردی ہے۔ ۱۹/۲ که یہ نام علام منفور بوری نے دحمۃ آلعالمین ۱۸۰۱ یک وکرفرایا ہے۔ ٹواکٹر حمیدا تُلُوصا حب نے اس کا نام نبیا بین بتلایا ہے۔ ویکھتے دمول اکرم کی سب یسی ویمنگی اص ۱۹

" بسم الله الرحمن الرحم"

الله کے بندسے اوراس کے رسول محد کی طرف سے مقوق م عظیم قید کی جانب ۔ اس پرسلام جو ہدامیت کی بیروی کرے ۔ اما بعد :

ائ طاکو پہنچ سنے کے لیے منرت ماطب بن باتی بلتد کا انتخاب فرایا گیا۔ دومقوں کے دربار میں پہنچے قوفرایا "داس زمین پر ، تم سے پہنے ایک شخص گذراہ ہے جائیت آپ کورت اعلیٰ سمجتنا تھا را للہ نے اسے افردا قرار کے ساتے میں بنادیا۔ پہنچ قواس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا مجر خوداس کو انتقام کا نشا نہایا۔ لہذا دوسرے سے میرت کرور ایسانہ ہو کہ دوسرے تم سے میرت کروں "

شاہ زاوالمعاولا بن تیم ۱/۱ مامنی قریب میں بیصط دستیاب ہوا ہے۔ ڈاکٹر حمیداللہ صاحب نے اس کا جو فوڈشائع کیا ہے اس میں اور زاوالمعاد کی حمارت میں مرف و و ترون کا فرق ہے۔ زاوالمعاوی ہے اسلم تسلم۔ اسلم بینک اللہ اللہ اور تحط میں ہے فاسلم تسلم لیک اللہ، اسی طرح زاوالمعادمیں ہے اٹم اہل القبط اور تحط میں ہے اٹم القبط ۔ ویکھنے زمول اکرم کی سیاسی زندگی میں ۱۳۰/۱۳۱

مقوتس سنے کہا ! میں سف اس نبی کے معلطے پر بنور کیا تو میں نے یا باکد دو کسی نابیندیدہ ہات کا تھی نہیں دیتے اور کسی بیندیدہ بات سے منع نیس کرستے۔ وہ مذکراہ جاووگریں مزجیو سے کائن کیلئی دیکھتا ہوں کران کے ساتھ نبوّت کی بیات فی ہے کہ وہ او مشیدہ کونکا لئے اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں میں بریزور کو نگا۔" مقوس نے بی بین فیلی کاخط کے رواحترام کے ساتھ اٹھی دانت کی ایک ڈبسیب میں رکھ نیا ا در مهرانگاكراین ایک اوندی سے واسلے كرديا - مجرع بى سكھتے داسلے ایک كاتب كومبلاكردسول الله شاكان كى تعدمت بين حسب ويل مط لكموايا -

مع بسم لله الرحمن الرحيم مرن عبالله ك بيمقوض عظيم قبطى طرت س

ات برسلام إدا بعد ميس في آب كانطريها اوراس مي آب كي ذكر كي بوني بات اوردهوت وكيام معصمعنوم بے کدامی ایک نبی کی آمریاتی ہے۔ بین محقاتقاکدوہ شام سے تودار موگاریں نے آپ کے قاصد كااعزاز واكرام كيار من ب كي فدمت من دولونديال بين ريابهون جنين قبطيول من برام تبرحاصل ب اوركيرسيني را بول اورآب كى سوارى كے سيا ايك تيم بھى بريركر را بول اورآب پرسلام " مقوتس في اس بركوني اضافه بنيس كيا . اوراسلام نبيس لايا . دو قول اوندُيال ماريه اورسير ينتيس فيحجر كا مام ولدل تعا بوصنرت متعاويه ك زمائية يك ماقى راك بين طالون الياس في أريكوابين باس ركاء اورانبير كم بعن سعینی مظافی تا که مساجزاد سے ارابیم پدا ہوئے اور سیّرین کو مصرت صالیّ بن ثابت افعاری كے والے كرديا -

٣- شاه فارسس تحسرو بر ريس منطط ابن المنظفظة الله في الكسنط المنظم و المراد الم

" بسم الله الرحن الرحيم" محكر رسول الله كي طرقت تبسري عظيم فارس كي حا

استعض برسلام جہابیت کی پیردی کرے اوراللہ اوراس کے رسول بیا یان لائے اور کواہی سے كه الله كے سواكوئى لائبن عبادت مہیں۔ وہ تنہاہے اس كاكوئى شركيب ہیں اور مخداس كے بندے اور رسول بیں بی*ں تمصی*ں اللہ کی طرف برا آما ہوں رکیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں تاکہ بیخص زندہ

سبے اسسے انجام برسے ڈرایا جائے اور کافرن پریتی بات ثابت ہوجائے دیے جست تمام ہوجائے يس تم اسلام لاؤ سائم ربوك اوراگراس سے الكاركياتوتم رجوس كابھى بارگناه بوكا " اس خطائو من حیا بر این میلی آجینی صنوب عبدالله بن حذا فدسهی دمنی الله کونت خرمایا را مهول نے بینطار او بحرن کے حوالے کیا۔ اب میمنوم نہیں کر سراہ محرین نے میٹھ اپنے کہی آدمی کے ذریع کسری کے پاس مجمعیا ياعود منرت عيدالله بن مذافه مهى كوروامذ كيا مبهرهال حبب ينط كسرى كوييه حكرمنا ياكيا تواس في جاك كرديا اور منهايت تتكبرانه اندازس بولاء ميرى دعاياس سعدا يك حقيرغلام إبنانا مجيس ببلا بمقديد رسول الله عظافية كواس واتعے كى حبب جربونى توآت سنے فزمايا 'الله اس كى بادشا مبت كوبارہ بارہ كرسے ، اور تجروبى ہوا بوآب نے فرایا تھا۔ بینا نیجہ اس کے بعد سریٰ نے اسپنے یمن کے گورنر باؤان کو لکھا کہ بین سے جمادیں ہے اس سکے پہال اسپنے دو توا نا اورمنبوط آوی بیجیر و کہ وہ است میرسے یا سے مام ترکی ۔ با ذان نے اس کی میل كرستة بوسق ووا ومي متحنب كي اورامنيس إيك تطوس كردسول الله يَنظِ اللهُ عَظِيمًا في ياس روانه كياب میں آپ کوریکم دیا گیا تعاکمهان سے ساتھ کسری کے پاس حاصر ہوجائیں رحب وہ مدمینہ پہنچے اور نہی دیاست کروہ آپ سکے پاس ایک آدمی بھی کرآپ کوکسری سکے روبر دحاصر کرسے اور با ذان نے اس کام سے كيسم أي بالم بيمان كات برسار القريس ما قومي دونول في وكي أميز بالم مع كبير والتي البير عكم دياكه كل كلاقات كرير."

ادھ میں اسی وقت بھیکہ دینہ میں پر دلچہ ہے جم " دہائیں تھی نوو صور پر ویز کے گھرانے کے انداس کے خلاف ایک زر دست بغاوت کا شعار عرک کا بھاجی کے تقیعے میں قیعر کی فوج سے ہا تھوں فارسی فوج س کی ہے در ہے خود ہادش ہ بن بیٹا تھا۔ یہ خوج س کی ہے در ہے تکسست کے بعداب خمر دکا بیٹا شرویہ اپنے باپ کو قتل کر سے خود ہادش ہ بیٹا تھا۔ یہ منگل کی دات واجادی الاولی سے میں کا دا قعر ہے ۔ رسول اللہ میٹا شائی کو اس دا قعر کا عمر وی کے ذریعہ ہما ہوئے گئے جب جسے ہوئی اور دونوں فارسی نما تندے حاصر ہوئے آپ کی اس سے بہت معمولی بات بھی بنائی جرب جب ہوئی اور دونوں فارسی نما تندے حاصر ہوئے آپ کی اس سے بہت معمولی بات بھی فابل اعتراض تما اسی ہے ۔ آپ کی اس سے بہت معمولی بات بھی قابل اعتراض تما اسی ہے۔ توکیا آپ کی بیما سے بہت معمولی بات بھی ہادشاہ کو گھڑ ہے ہیں ؟ آپ نے فوایا ہاں ۔ اسے میری اس قابل اعتراض تما اسی ہے کہ کہ دوکر میرا دیں اور میری کو مست وہاں کا کہ بہتے کر درہ کی جہاں ک

كسرى ين چكاب عكواس سي كاركم برهية بوسة اس عكر جاكر دك كي جس سيرا كداون اور كموث كے ورم جائى بہيں سكتے تم دونوں اُسے يرجى كبدد بناكدا گرتم ملان ہوجاؤ توج كي بهايے زراِق دار ب و اسب بر تمين مي و حدول گا-اور تربي تبها ري قوم ابنار كاياد شاه بنادون گا- اس كه بدوه دونول ميز ست روانه بوكر بإذان كمياس بينج اوراست سارى تفصيلات سي آگاه كيار تفورسي ومدبعدا يك شعل إ كرشيرو بيسفان باب كوقمل كرد باسب - شيروبيسف اين اس خطيس بريمي برايت كي تقي كرس من ص بالسك بيس ميرسك والدسف تبيين كلقا تفااست ناحكم ثاني براتيخة مذكرنا

اس وا قعه کی وجهسے با ذان اوراس کے فارسی رفقار (بیمن میں موجو دینھے) مسلمان ہوگئے۔ ٣- فيصرتها وروك مي المحال المنطقة الم

کے پاس روارز فرا یا تھا۔ وہ مکتوب یہ ہے ،

يمسم الندارجن الرجيم"

التدكيبندسه اوراس كررسول مخذكي جانب ميه برقاع نليم وم كي طرف اس عنس يسلام جربرايت كى بيروى كريت تم اسلام الاقرسالم ديوك راسلام لافرال تمهين تهاراأج دوباردے گا۔اوراگرتم سفے دوگردانی کی توتم پر آرئیسیوں (رعایا) کا رہمی)گنا ، ہوگا۔اے اہل کا بالسی بات كالرف وجويمادسا ورتبارس ورميان برابيب كرم المشيك مواكسي اوركونه بيب اسكما توكس چيز كومتريك وكري اورالله كم مجاسة بمارابعض بعن كورب زيائ يسيس اكر نوك رخ جيري وكهدد كرتم لوگ گواه رم ويم مشلمان بيس تيك

ال گرامی نام کومپنچاسف کے ایو دھیکہ بن طبیع کلی کا انتخاب ہوا۔ آپ نے انہیں کم دیا کہ وہ پیشط مرباه بعبرى كي والدوه است قيمرسك إلى مبنيادسكا اس كوبدر كيريش الاسك تعفیل میں بخاری یں ابن عباس وضی اللہ عندسے مردی ہے۔ ان کا ادشاد سے کہ ابر سفیان بن حرب ہے ان سے بيان كياكه مِرْفْل في الكروفريش كى ايك جاعت ميت بلواياريجاعت صلح حديبير كي تحت رسول الدينالة الماينة اود کفار قریش کے درمیان مطے تندہ عرصر اس میں مک شام تجادیت کے لیے گئی ہوئی تھی ۔ یہ لوگ ایلسی ر

سال معاضرات خضری ا/۴۷۱ فتح البادی ۱۲۷/۸۱ نیز دیکھئے دحمۃ للعالمین

سله صحح نحب اری الرم ، ۵

ربیت المقدس، بن اس کے یا س عاصر بوت بر برقل نے ایس بایند دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے کرداگر دردم کے بڑے بڑے اپ اور اپنے ترجان کو بلاکھا کہ بیٹھ جو اپنے آپ کونبی سرحا کہ دردم کے بڑے بڑے اپ کونبی سے کہ بال کونسا اُدی سب سے زیادہ قریبی لیستی تعلق رکھتاہے؟ ابسفیان کا بیان ہے کہ بی سنجما اس کے اس کے اس کے اس کے اور اسکے سند بھول سے کہا 'اسے برے قریب کردہ اور اسکے ساتھیوں کو بھی قریب کرکے اس کی ٹیٹٹ کے بس بھا دو۔ اس کے بعد برقل نے کہا 'اسے برے قریب کردہ اور اسکے ساتھیوں کو بھی قریب کرکے اس کی ٹیٹٹ کے بس بھا دو۔ اس کے بعد برقل نے اپنے ترجان سے کہا کہ یں اس کو بور قریب کرکے اس کے بعد برقل نے کہا تو ت نہ بونا تو بی آپ کے متعلق بھیں تھوں کو بی اور بی تھا کہ بھوٹ ویا۔ ابسفیان کہتے ہیں کہ خوالی قدم اگر صور طرف اور بی کا خوت نہ بونا تو بی آپ کے متعلق بھیں تھوں کو ب اس کے بعد پہلا سوال جو برقل نے جو سے آپ کے باد سے بی کیا دہ یہ تھا کہ تم اگر کوں بی آس کا نسب کھیں اسے کے باد سے بی کیا دہ یہ تھا کہ تم کوگوں بی آس کا نسب کھیں اسے کے باد سے بی کیا دہ یہ تھا کہ تم کوگوں بی آس کا نسب کھیں اسے کے باد سے کی بار سے کے باد سے بی کیا دہ یہ تھا کہ تم کوگوں بی آس کا نسب کھیں اسے کے باد سے بی کیا تھوں کوگوں بی آس کا نسب کھیں اسے کے باد سے کھیں ہے۔

من سف كها و و اوسيخ نسب والاسب

بالأل نے کہا، توکیا یہ بات اس سے پہلے بھی میں سے کسی نے کہی تنی ؟

مِن شِيرِيا، منبين.

ہرقل نے کہا: کیا اس سے باب واوا میں سے کوئی بادشاہ کندا ہے ؟

مي كيا: تبين -

برق نے ہا ۔ اچھا قرارے اوگوں نے اس کی بیروی کی ہے یا کمزوروں نے ؟

یں نے کہا ا مجکد کمزوروں نے۔

برقل نے کہا ، یولگ جو دیے بی یا گھٹ رہے ہیں ؟

ميسفها: بكرزهديدي.

ہراں نے کہا: کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ وکرم تدجی ہوتا

مں نے کہا: نہیں۔

علے اس دقت تیم اس بات پرالله کا شکر مجالات کے لیے معن سے ایلیار (سیت المقدی) گیا ہوا تھا کہ اللہ نے اس کے احتول اللہ فاری وسک واش کی بروا تھا کہ اللہ نے اس کے احتول اللہ فاری وسک کے احتوال اللہ فاری وسک کے مقدول سے ایکے مقبول سے کہ فارس و کشک کے مقدول کے مقدول سے ایکے مقبول سے ایکے مقبول سے ملاقول کی انہوں کہ اس کی مقبول سے کہ اس پی حضرت عملے ملائدا کی کوئی تھی تبھار مسلم ملاقول کی دائس کی مقبول مسلم کے اور اس مقبول کا کوئی کا تھی تبھار مسلم کے مقبول کے ایک مقبول کے ایک مقبول کے ایک مقبول کی ایس کے مقبول کی اللہ کا کہ کوئی تھی تھی تھی تھی تھی ہے۔ کہ مقبول کی ایس کے مقبول کی اس کے مقبول کے اور اس مقبول کا اللہ کا کہ کا مقبول کی اس کے مقبول کی ایس کے مقبول کی اس کی تعدال کے مقبول کی مقبول کی اس کے مقبول کی مقبول کی اس کے مقبول کی مقبول کے اس کے مقبول کی مقبول کی مقبول کی مقبول کے ایک کوئی کے مقبول کی کی مقبول کی مقبول کی مقبول کی مقبول کی مقبول کی کر مقبول کی مقبول

برقل نے کہا: اس نے جربات کہی ہے کیا اسے کھنے سے میلیے تم اوگ اس کو صب میں میں ہے کہتے ہے؟ یُس نے کہا: بہیں ۔

ہر ال نے کہا: کیاوہ برجہدی مجی کر اسے ؟

یئن نے کہا: بنیں ۔البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مرت گزار ہے ہیں ہوام بنیں اس میں وہ کیا کرسے گا۔ البسفیان کہتے ہیں کہ اس نفر سے سے سوا در کہیں کچو کھی بیٹر سنے کاموتھ نہ طا۔

برقل نے کہا: کیاتم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے :

مي شي كياه على -

بِرُقُل ف کہا تو تہاری اوراس کی جنگ کیسی رہی ؟

یں سنے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوستے۔ دہ ہیں زک مینجالیا ہے ادرم اے زک بینجا میتے ہیں۔

بَرْقُل نے کہا : وہ میں کن باتوں کا محم دیتا ہے ؟

یں نے کہا: وہ کہا ہے مرف اللہ کی عباورے کرو۔ اس کے ماقد کسی چیز کورٹر کیک ذکرو۔ تمہا اے

باب دا داج کچر کہتے تھے اسے محیور دو۔ اور وہ بیس تماز، سچانی، پر بہنر، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ

حن سلوك كاحكم دبتاسيد.

اس کے بعد ہر قل نے اپنے ترجان سے کہا ہم اس میں دا بیسفیان ،سے کہوکہ بَل نے تم سے کسس شخص (بی میں اللہ الفیکٹانی ) کانسب بوجھا تو تم سے تبایا کہ وہ اوسٹنے نسسب کا ہے ، اور دستور مہی ہے کہ بیغمر اپنی قرم کے لوٹے نسب میں بیمیے جاتے ہیں۔

اور میں سنے دریا فت کیا کہ کیا ہے بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی سنے کسی تقی بتم سنے بتلایا کڑیں۔ میں کہا ہوں کہ اگریہ بات اس سے پہلے کسی اور سنے کہی ہوتی تو میں یہ کہنا کہ بیٹے ض ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جواس سے پہلے کہی جائے گئے ہے۔

اوریں نے <sup>د</sup>را نیت کیا کرکیا اسکے ایٹ اورل میں کوئی بادشاہ گذیاہے جتم نے بتلا یا کرنہیں ہیں کہنا ہوں کہ اگر اسکے ایٹ ول میں کرنی بادشاہ گذرا ہو تا تو میں کہنا کرنیٹ اپنے باپ کی بادشا ہمت کا طالب ہے۔

اور میں نے یہ دریافت کیا کہ کیا ہم یاست اس نے کہی ہے۔ سے کہتے سے پہلے تم اوگ اسے محبور ہے۔

مُنتَّهِم کرتے سقے؟ توتم نے بنایاکہ نیس اور میں ابھی طرح جانتا ہوں کر ایسا نہیں ہوسکتا کہ وہ لوگوں پر توجھوٹ نربو سے اور اللّٰہ پر جمیوٹ بوسلے ۔

میں سنے بیٹھی دریافت کیا کرٹرے لوگ اس کی ہیروی کررسہے ہیں یا کمزور ؟ توتم نے بتا یا کہ کمزوروں نے اس کی ہیروی کی ہے ، اور حقیقت یہ ہے کہ میں لوگ پیغمروں سکے ہیرو کارم دیتے ہیں ۔

میں نے یوجھاکہ کیا اس دین میں داخل ہونے سے بعد کوئی تخص رکشتہ ہوکر مرتدمی ہوتا ہے ؟ تو تم نے تبلایا کہ نہیں اور حمیقت یہ ہے کہ ایمان کی شاشت جب دلول می گمس جاتی ہے توابسا ہی ہوتا ہے ۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ برعہدی می کرتا ہے ؟ تو تم نے تبلایا کہ نہیں اور بہتر ایسے ہی تے ہیں۔ وہ برحہدی نہیں کرتے ۔

یں نے یہ می بچھا کہ وہ کِن ہاتوں کا حکم دیتاہہ ؟ نوئم نے بتایا کہ وہ بہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس سے ساتھ کہسی چیزکونٹر کیک دیٹھ برائے کا حکم دیتا ہے ٹیت پہتی سے منع کر ناہیے ، اور نماز سچائی اور پرکڑی ویا کدامنی کا حکم دیتا ہے۔

قوم کی آن افعائد یوبی آنے واللہ میں سے تو شخص بہت جدیر سے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہوائیگا۔
میں جاتنا تفائد یوبی آنے واللہ میں میرا یہ گمان دفعائد وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر میے بیتین ہوتا کہ میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے وفول پاؤں دھوتا "
پاس ہینجی کول گاتواس سے ملاقات کی زحمت اٹھا تا ؟ اور اگراس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا "
اس کے بعد ہُر فُل نے رسول اللہ طلاق تھیں کا خواشگا کر پڑھا بجب خطر پڑور کرفارخ ہوا تو وہاں آوازی بند ہوئیں اور ٹراٹور مجا بہرالائے بند ہوئیں اور ٹراٹور مجا بہرال سے بادہ وہی اور ٹراٹور مجا بہرال نے بادہ وہی اور ٹراٹور کی اور ٹراٹور مجا بہرال سے تو بو ہوئی روم بیتاں کا دور کی گیا۔ اس سے تو بو ہوئی (روم بیٹر) کا باوشاہ وہران وہی اس کے بعد مجھے برابر لیتین دیا کہ درسول اللہ میٹری فیلڈ کا دین فالب آکریسے گا مہاں تک کے باوشاہ وہران اس کے بعد مجھے برابر لیتین دیا کہ درسول اللہ میٹری فیلڈ کا دین فالب آکریسے گا مہاں تک کے اوران مال مراکز وہرائی کردیا ۔

يقعربينى والنفظيمة كامرمارك كاده اثرتفاجس كامشابه ابوسفيان يوكياراس نامرمبارك

ت او کبشک بینے سے مراونی میں انتخابی کی دات گرائی ہے۔ او کبشہ آپ کے دادایا نا نا پی سے کسی کی نیست تھی، اور کہاجا تا

سبے کہ یہ ایک سے رضاعی باپ رحلیم رسن کی کینے ت تھی۔ بہرحال الوکیٹ فیرمورون شخص ہے ۔ اور عرب کا دستورتھا کہ حب کی نیست تھی۔ بہرحال الوکیٹ فیرمورون شخص ہے ۔ اور عرب کا دستورتھا کہ حب کی نیست کسی فیرمورون شخص کی طرف خسوب کر دیتے ۔

حب کسی کی نیست میں کرتی تواسے اس کے آباد واجوادی سے کسی فیرمورون شخص کی طرف خسوب کر دیتے ۔

مراوی میں دوموں کے نیست اصفر دیستے ، کے لقب سے مشہور ہوگیا تھا۔

کی نسل تنی وہ کسی دج سے اصفر دیستے ، کے لقب سے مشہور ہوگیا تھا۔

كا أيك اثر يريمي مهوا كم قصير في رسول الله مَنْظَافُهُ فَاللِّي كاس نامرٌ مما رك كوميني إلى والمعنى وثويكلي والله عن كومال اوربارج جات سے نوازا ليكن حشرت ونيئريتحا تعن كروايس ہوئے توشمي ميں قبيد جزام كے كير لوكوں نے ان پر داکہ فال کرسب کھیدادٹ لیا بھنے دخیر مریز مینچے تو اپنے گھر کے بجائے سیدھے فدمت نہوی میں حاصر ہوسے اور سال احرا کہ سنایا تعصیل س کررسول اللہ میٹالفیکی نے مصربت زیدن حارثہ کی سرکر دگی میں پا سی سومحابرام کی ایک جامعت عمر داند فرانی به صربت زید نید نید میزام ریشینون مارکران کی خامی تعداد کوتش كرويا اوران كے چوباوں اور عورتوں كوبائك لائے رچوباوں ميں ايك بنرار اون ادر يا نے بنرار كرمان ميں ادر قیداوں میں ایک سوعوریس ادر سیمے ستھے۔

ج كمنبى مَنْظُلْفَالِكُلُهُ اورقبيله جذام من يبله سے مصالحت كا حبد مبلا أراع عا اس ليه اس تبيار كي كيك ا زید بن رفاه میذامی نے محبث بی شکاف کی خاص میں استجاج وفراد کی رزید بن دفاعداس تبیدے کھ مزيدا فرادسميت بيبط بي سلائ بوي يك تفع أدرب بعضرت دِنْحَيْر برِفاك برا تما توان كي مرديمي كي تعي ، اس ليم 

عام ابل مغازی نے اس واقعد کو صلح صدیبیہ سے بہلے بتلایا ہے محریہ فاش فلطی ہے کیونکہ قیمرے پاس نامرمبادک کی دواجی ملح صریبید کے بعثول میں آئی تنی اسی سیے علامه ابن تیم سفے تکھا ہے کہ یہ واقعہ بلاشہ صربیہ کے بعد کا ہے <sup>11</sup>

منزرین ساوی ماکم بریک امن منظفه این منظم این من

ملاربن الحضري وضى اللهعذ كے يا تقوى دوا يه فرايا معجاب ميں منذر نے دسول الله مين الله علي الله كولكها ، " امابعدا الله كالله كالمالي المن المن المراب كاخطابال محرين كوي والمرسماديا البيض وكون في استفاسانام كومجتت اور ياكيزكي كى نظرى ومكيما ا دراس كے علقه مگوش ہو گئے اور معض نے بیت زمین کیا۔ اور ممیری زمین میں بہود اور مجرس معی بين للذاآب أس بارسد من اينا حكم صاور قرمائية "اس كع جواب بين رسول الله الملائفة يمين نه في المعادة ويعلونها. " بسماللُّه الرحمُن الرحمِي

م محررسول الله كى جانب مندرين سا وى كى هر

تم ریسلام بورین تمهادے ماتھاللہ کی مسدرتا ہوں جس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں اور مُن شہاد

دية بول كرفخراس كيندسيدادرر وكول بن "

" اما بعد! میتمهیں اللہ عز وحل کی یا د دلا آبائوں ۔ یاد رہبے کہ چھٹھس مجلائی اورخیرخواہی کرسے گا وہ لیتے ہی لیے بھلائی کرے گا اور پڑھش میرے قاصدوں کی اطاعت اوران کے حکم کی بیروی کرے اس نے میری اطاعت کی اور جوان کے ساتھ خیر تواہی کرسے اس نے میرے ساتھ خیر نواہی کی اور میرے قاصد دل نے تہاری اچھی تعربین کی ہے اور میں نے تمہاری قوم کے بارسے میں تمہاری مفارش قبول کر لی ہے ؟ لہذا مسلمان حس حال ہے ا يمان السنة بي امنيس اس رچيور دور اور مُن نفطاكارون كومعات كر دياست للبذا ان سي قبول كراو! ور حب مک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گئے ہم جہیں تہارے عمل سے معزدل نریں گے اور جو ہم ورتیت یا مجرستیت برتائم رہے اس پر جزیہ ہے ہیں۔

٢- بروده بن على صاحب مامدك امن طلا المامد المام المام

" بسم الكه الرحن الرحيم محدرسول الله كى طرقت بردوه بن ملى كى حباب

استعض پرسلام ہو بدایت کی پیروی کرے تمہیں معلوم ہونا چاہیئے کہ میرا دین ا دنٹوں اور گھوڑوں کی رسانی کی آخری مدیم نائب آگرد ہے گا کہذا اسلام لاؤسائم دم و گے اور تبہارے مانخت جمھے ہے است تمهارس لي برقرار وكمول كا

اس خطاو بہنچا نے کے بینے میٹیت قاصد سلیطین عمروعامری کا انتخاب فرایا کیا بیصنرت سلیطاس مہر کے ہوئے خطا کوسے کرموزہ سکے پاس تشریعیت ہے گئے تواس نے آئیے کومہمان بنایا اورمیار کیا ددی بھنرت مُنكِيَّط في است مَطريُ و كرمنايا تواس في ورميا في قيم كاجواب ويا أو وزي عَيْنَ فَيَكِنَاك كي فرمست بي يه كلما ا آت جس جیز کی دعوست دیستے ہیں اس کی بہتری اور عمد کی کاکیا پوچینا را و دعرب پرمیری ہیں بیٹی ہوئی ہے۔ اس لیے کھرکار پردازی میرے و ترکردیں میں آپ کی بیروی کردل کا ساس نے حفرت سلیط کو تحالفت بھی میے اور اہر کا بنا ہو اکپڑا بھی دیا۔ مصرت سلیطریر تحالفت لے کر ضومت تبوی میں دائیں آئے اور ساری تفصیلا ا كوش كذاركين بنبي يَرُافِينَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الله زادالمعاد ۱۲٬۳۱/ یخطراهنی قریب می دستیاب بواید اور داکتر حمیدالفرمها حب نے اس کا فوٹوشائع کیاہے۔ زادالمهادی مبار ادراس فوٹردالی عبارت میں مردن ایک لفظ کا فرق ( بعنی قوٹومی) ہے لاالدالا صورے بیائے لاالزغیرہ ہے -

ترینی اسے نہ دوں گا۔ وہ تود معبی تیاہ ہوگا " اور ج کھیراس سے یا تقدیس ہے وہ بھی تیاہ ہوگا''بھیرحبب سول اللہ عَيْظَةً الْعَلِيمَةُ الله فَتَعَ مُدست والبي تشريعيت لاست توحضرت جبرتيل عليه السّلام في يرجبروي كد موذه كاانتقال موجيكا ہے نبی ﷺ نیک اللہ اللہ اللہ میں ایک کڈاب خودار ہونے والاہے جومیرے بعد قال کیا جائیگا ايك كمن والما في المرسول الله إ است كون قل كرست كا ؟ آب سنة فرايا تم ادرتمهارس ساعقى اور

ے۔ حارت بن ابی مشرعسانی حاکم وسن کے مام حط اپنی مظافی کا سے اس کے اس کے مام حط اپنی مظافی کا استفار قرار اور ا

" بسم الله الرحمن الرحم مخدرسول الله كى طرف سي حادث بن الى شمر كى طرف

اس شخص پیسلام جرمدایت کی بیروی کرے ، اورا بیان لائے اور تصدیق کرے ۔ اور می تمہیں دعو دیتا ہوں کہ اللہ مرابیان لاؤ ج تنهاہے و اور حس کاکوئی مشر کیب بنیس و اور تمہار سے سیسے تمہاری بادشا سب

ینط قبیلداسدبن فزیر سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی محفرت شجاع بن وہیب کے برست واند كياكيا يجب انبول في يعطوارث كرواكي تواس في كباء" مجدس ميرى بادشا بهت كون هيين سكا ب ؟ أن اس بر بانياركر في والا بول "ا دراسلام ماليا .

" بسم الله الرمن الرحم"

محدن عدالله كى مائت ملندى كدونول صاحزادون مفراور عبدك ،

استخص ریسلام جو براست کی بیردی کرسے ۔ اما بعد ، میں تم دونوں کو اسلام کی دعورت و تباہوں اسلام لاو ؛ سلامت رہو گے کیو کریس تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں ؟ تاکہ جوز نرہ ہے اسے انجام کے خطرہ سے آگاہ کر دوں اور کافرین برقول برحق بوجائے ۔ اگرتم دونوں اسلام کا افرار کر و سکے توتم ہی دونوں کو دالی اورحاکم بنا وُں گا۔ اور اگرتم دونول نے اسلام کا اقرار کرنے سے کرز کیا توتمہاری باوشاہست ختم ہوجائے

بيرتھا به

كى يتمهارى زمين يرهور ولى ليغاربوكى اورتمهارى بادشامىت يرميرى يُوت غالب العِلْدَ كَى " اس تعاكوسلے جائے كے سيے المحي كى جيٹيست سے محترمت عمروبن العاص دمنى اللّه عزكا انتخاب عمل میں آیا۔ ان کابیان سبے کریں روانہ ہو کرعمال بہتیا اور حیدسے طاقات کی۔ دونوں میمائیوں میں بیازیادہ کا ایکی بن کرایا ہوں۔ اس نے کہا میرا بھائی عمراوریا دشاہمت دوتوں میں مجھے سے بڑا ادر مجھ پر مقدم سہے اس بیات می کواس کے پاس مینچاویتا بول کروہ تمہارا خطر پڑھ سے اس کے بعداس نے کہا، اچھا ہم دعو کس یاست کی دسینتے ہو؟

ين سنه كها؛ " مم ايك النَّدَى طرف بلات بن ، بوتنها بيه ، مع كاكونى مثر كيك بنيل اورمم كيت بيل كماس كوملاده ميس كى يوجاكى جاتى سب است جور دوا درير كوابى دوكه مخدا للهك بندسك ورسول مي عبدا كها الصعرواتم إلى قوم محمرواد كما جزاد مع بور بتاؤتماد مد والدن كاك الكيونك بماسك سياس كاطرزمل الأق اتباع بوكا"

مين سن كها ؛ "وه توحمد مَيْنَا لَهُ الْمِينَانُ بِرابِيانِ لاستِ مِعْبِروفات باسمحة مين مجع صربت سب كدكاش منو ف اسلام تبعل کیا ہو ما اور آپ کی تصدیق کی ہوتی میں خود بھی انہیں کی داستے پر تھا سکین اللہ نے معاسل کی ہدایت دسے دی ۔

عبدنے کہا : تم نے کپ ان کی پیروی کی ؟

ئن سنے کہا : ایمی مبلدہی ۔

اس نے دریا فت کیا: تم کس حکراسلام لاسے۔

الخباشي كے پاس اور سلايا كر تجاشى مى سلان بوجيكا ب ـ بنس نے کہا:

عبدسف يحياه اس کی قوم فیاس کی بادشا بست کاکیاکیا ہے

است برقرار رکھا اوراس کی بیروی کی۔ مِن سنے کہا:

اکسنےکیا : استقفول اور دا بهول سفے بھی اس کی پیروی کی ؟

میں نے کہا :

است عمرو إ د محصوك كبررست بروكيو مكراً د ي كي كوئي بين صندت جمور ساياده عبرئيكها : وسواكن تنبس ـ

مَن نے کہا: میں جمہوٹ جیس کہرا ہوں ادر ترہم است حلال سیمنے ہیں۔ عبد نے کہا: میں جمہایوں ، ہِر قبل کو نخاشی کے اسلام لانے کاعلم نہیں۔ میں نے کہا: کیوں نہیں۔

عبدنے کہا: تہیں بات کیے معلوم ؟

مين في كها: المجاشى برقل كوخراج اداكياكمة اتصاليكن حبب اس في اسلام قبول كيا ووجسمد

عبدت كها: عرد! دكيوكياكيدرسي و؟

میں نے کہا ، واللہ می تم سے سے کہررہا ہول ر

عبدنے کہا: اچھا مجھے بتاؤدہ کس بات کا تکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں ا میں نے کہا: الله عزوجل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اوراس کی نافر مانی سے منع کرتے ہیں تیکی دسپلر حمی کا حکم دیتے ہیں اور ظلم وزیادتی ، زناکاری ، منتراب وشی اور مچتر ، بت اور سلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں ۔

عبد نے کہا ؛ یرکتنی انجی بات ہے کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر میرا بھائی می اس بات برمیری تا ابعت کرنا توہم گوگ سوار ہوکر دمیل پڑھتے ہیاں تک کو عمد میں ان ان کی تصدیق کتے الیکن میرا جائی ابنی با دثما ہمت کا اس سے کہیں نہا وہ حریص سے کدا سے چھوڈ کر کسی کا تا بع فرمان بن جائے۔
میرا جائی ابنی با دثما ہمت کا اس سے کہیں نہا وہ حریص سے کدا سے چھوڈ کر کسی کا تا بع فرمان بن جائے۔
میں نے کہا : اگر وہ اسلام قبول کر لے قور سول اللہ میں انگر اس کی قوم پراس کی باوت اہمت برقرار رکھیں گے۔ البتران کے مالداروں سے صدقہ لے کرفتے دول پڑھتے کردیں گے۔ عبد نے کہا : یہ قوائری اجمی بات ہے۔ اچھا بتاؤہ عدقہ کیا ہے ؟

جوخود ہی درخست پر سلیتے ہیں۔ میں سنے کہا ا بال !

عبد سنے کہا و واللہ میں بہیں مجھ الدیمیری قوم اپنے ملک کی دسعت اور تعدادی کشرت کے بادجوداس کو الدید لرگار

ہادشاہ سنے پوچھا، مجھے بتاؤ قریش نے کیاروش اختیار کی ہے ؟ بیں سنے کہا: سب ان سے اطاحت گذار موسکتے ہیں ۔ کوئی دین سے رضیت کی بنا پر اور کوئی طوار سسے خوف زدہ بوکر ۔

بادشاه نے پوچھا؛ ان کے ساتھ کون لوگ میں ؟

یں نے کہاہا دو کر ہے۔ انہیں اللہ کی جا بیت اور ایٹی حق کی رم نمائی سے یہ بات معلم ہوگئی ہے کہ دو کر اور سے مام دو کر اور پیزوں پر نریجے دی ہے۔ انہیں اللہ کی جا بیت اور ایٹی حق کی رم نمائی سے یہ بات معلم ہوگئی ہے کہ دو گرا و سے ما اور اگر تم نے ہاس اللہ عقب کی تبدیل نہ سے ما اور اگر تم نے ہاس الا م قبول نہ کیا اور حکم میں اللہ میں ہوگئی ہے اور تم ہوائی کا صفایا کر ویں گے داس کیا اور حکم میں نہائی کا صفایا کر ویں گے داس سے اسلام قبول کر اور سلامت رہو سے اور دور اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور دو اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور دو اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور دو اللہ میں الل

بادشاه نے کہا: مجھے آج جھوڑدد اور کل معیراؤ۔

اس کے بعدیں اس کے بھائی کے پاس دا ہیں آگیا۔

اس نے کہا؛ عُمرُد! مجھے امید سبے کہ اگر بادش است کی ترص غالب ندائی تووہ اسلام قبول کرنے گا۔ دو مرسے دن مجر بادشاہ کے پاس گیالین اس نے اجازت دیتے سے انکارکر دیا۔ اس سیے یں اس کے معانی کے پاس وہپس آگیا اور تبلایا کہ باوشاہ کے میمری رسائی نہ ہوسکی۔ بھائی نے شجھے اس سے بہاں پہنچا دیا۔ اس نے کہا "میں نے دول دیا۔ اس نے کہا "میں نے دول کے دول دیا۔ اس نے کہا "میں نے کہا "میں کو دول کے دول میں میں ہے جو اس کے میں اوشاہست ایک ایسے آدمی کے حوالے کردول جس کے شہر ہوار یہاں جس کے شہر ہوار یہاں میں جس کے شہر ہوار یہاں میں جس کے شہر ہوار یہاں ہے کہ دور میں میں سے مردور میں اس سے مردور میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں ایس میں اس میں اس

مي في المجاد المجاتوي كل دائي جاريابول -

جب اسے میری دائی کا میتین ہوگیا تواس نے جائی سے خلوت میں بات کی ادر بولاً یہ مینی ہوگیا تواس نے جس کسی کے پاس جی پہنام ہی جب ب الماری کوئی حیثیت جبیں ادر اس نے جس کسی کے پاس جی پہنام ہی جب الم ادر ادر میں ہے بہ المبزا دو مرے دن مبری ہی جو بلوایا گیا اور بادشا ہ ادر اس کے بھائی دو تولئ اسلام قبول کر لیا اور نبی منطقہ تھائی کی تصدیق کی اورصد قدومول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرئے اسلام قبول کر لیا اور نبی منطقہ تھائی کی تصدیق کی اورصد قدومول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرئے کے لیے جمعے آزاد محبور دیا اور حس کس نے میری خالفت کی اس کے خلاف میرے مدد گاڑا بت ہوئے۔

اس دافعے کے میاتی سے معلوم ہوتا ہے کہ بقید بادشا ہوں کی نبیست ان ددنوں کے پاس خطائی وائی فاصی تاخیر سے مل میں آئی تھی ۔ خالیاً یہ فتح کو کے بور کا واقعہ سے ۔

ان صوط کے ذریعے نبی میٹا فی تھا ہے تھا ہے تھے تھے تاہے ہے جیستر مادشا ہوں کہ بینچا دی۔ اس کے جاب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا جسکی اتنا صرور ہوا کہ کفر کرسنے والوں کی توجہ بھی اس جانب میڈول ہوگئی اوران کے نزوی آئی کا دین اور آئی کا ایمان کا ایمان کی جانی پہلیانی چیز بن گیا ۔

## صلح صلی نیک بعد کی فوجی مرکزمیال

عُرُوهُ عَالِم يَا عُرُوهُ وَى قُرُدِ اللهِ الله

صربین کے بعدا ورخیرے پہنے یوپہلا وروا حدغزوہ ہے جورسول اللہ عظافہ کا کو چیش آیا۔ امام بخاری نماس کا باب منعقد کرتے ہوئے بہالیا ہے کہ نیج برسے ہوت بین روز پہلے پیش آیا تھا اور یہی بات ک غزوے کے خصوص کا در واز حضرت سلمہ بن اکوع رصنی اللہ عنہ مردی ہے۔ ان کی روایت صحیح سلم میں دکھی جاسکتی ہے جبورا بل مغازی کے بیان کے مقابل وہی زیادہ صحیح ہے یا۔
المیں مغازی کے بیان کے مقابل وہی زیادہ صحیح ہے یا۔

اَنَ الْبُنُ الْآسَكُوع وَالْبِيومُ يَوْمُ الرُّضَبِع وَالْبِيومُ يَوْمُ الرُّضَبِع مِن الرَّعَ الْبُرَاع كابينا بول اورآج كاون ووده بين واله كاون بولين آج بِنَ لَكَ جَائِم كَاكُوس فِي الْبِي الْمُ وَلَا حَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا حَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ

متلمزن اكوع كميت بين كربخدا بن اخير مسلسل تيرول منظيني كرّناريا يرحبب كوني سوارميري طرف لميث كر

سله و پیهند میم مجاری پاپ غزوه واست قرد ۱/۳/۲ میم مسلم بایب غزوه وی قرد د عیریا ۱۱۳/۲ ۱ ۱۱۳ ۱۱ فق الباری ۱/۳۰ م ۱۳۷ ، ۲۲۲ ، زا دانعیب د ۱۲۰/۳

آ یا توم کسی درخست کی اورٹ میں میٹھ جاتا - چیواسے تیر مادکر زخمی کر دیتا ۔ یہاں مک کرحب یہ لوگ بہاڑ کے منك راستے میں داخل ہوئے تو میں پہاڑ پر جڑھ گیا اور سچروں سے ان کی خبر لینے لگا۔ اس طرح میں منظم ل ان كا بيجياكة ركمة ابيهان مك كررسول الله يَتِظَلْفَا لِمَانَ كَتِنْتِي مِي أُوْشَنْيالْ فِيسِ مِي ان سب كواسينے يسجيع فيورك اوران لوكول في ميرس سيدان معب كوا زاد تعيور ويا دين من في عيريس ان كاليجيا جارى رکھا اوران پرتیر رسانار ہا بہاں مک کروجے کم کرنے کے سابے امہوں نے تیس سے زیادہ جادری ادر میں سے زیا وہ نیزے بھینیک وید وہ لوگ جو کچھ جمی چینیکتے تعصین اس پر البلورنشان ، تھوڑے سے بھر وال ویّا تما ماک رسول الله ﷺ اوران کے رفقار بہجان لیں دکرید من سے جھینا ہوا مال ہے۔ اس کے بعدوه لوگ ایک گھاٹی کے ننگ موڈ پر بیٹوکردوم ہر کا گھاٹا گھانے اسے ۔ یس معی ایک ہوٹی پرجا بیٹا۔ یہ دیکھر ان کے چارا دی ہیا رہر پڑھ کرمیری طرف آئے دجب اسے قربیب آگئے کہ باسط کن کمیں تو) یں نے کہا جم لوگ بھے بہجانتے ہو؟ میں ملمری اکوع ہول تم میں سے سے سے دو ڈول گائے دھ دور الول گا اور م كونى مير يبحيد وتشد كام فرزنه ياسط كالم ميرى يه باست كواد الماس جله كف اور مي اين مجروا ما يهان كم ك میں ستے رسول الله مین الله مین الله مین الله مین الله مین میں میں سے درمیان سے جلے ارسیے ہیں رسب سے كسك انحرام منع وال كريبي الوقادة اوران كريبي مقداً دين اسود دعاذ يريبني كر، عبالهمل ادر صنرت انترم من كو يونى بحضرت انترم في سقيع بالحمل كم كل المساء وزمي كرايا لكن عبدالهمن في نيزه ماركو صنرت انتم المقتل كرويا اوران كر همور مع برجا بعينا كراسة من صنرت الإقاده في معبدالرين كربر ربيعا بهني اوراسينيرو ماركر قبل كرديا- بقتيهمله أور بيشر بيم يركر بهاسكه اوريم في النبس كعدير ثار منوع كيا- بي أن سحة يستصيبيل ووڑر یا تھا۔ سُور ج ڈوسینے سے کھیے سیکط ان لوگوں سفے اپنا ٹر تھا کی۔ گھانی کی طرف موڑا تربسس میں ڈی قرد نام کاایک چیشہ تھا۔ یہ لوگ پیایت تقے اور دیاں بانی بینا جائے ہتے ستھے سکے ایک سے ایک سے پہے ہی رکھا اور دہ ایک قطرہ بھی نہ حکید سیکے۔ رسول اللہ ﷺ فیالی اور شہر ارسی ارسی ارسی اسے بعد میرے ہاں ينج - ين نع ون كيا: يارسول الله! يرسب پياسے تنصے - اگر آپ مجھ سوآ دمي دے دي ترمي زيز ميت ان کے تمام گھوڑے چین لول اوران کی گرونیں کڑ کرجا ضرضرمت کروول۔ آپ نے فرمایا : اکوع کے بیٹے تم قالِد یا گئے ہوتواب درازمی برتو۔ بھرآ سیاسنے فرمایا کراس وقت بنوغُطْفَان میں ان کی مہمان نوازی کی جارہی ہے۔ داك غزدك بير) رسول الله مَيْنَالِلْهُ اللَّهِ مَيْنَالُهُ اللَّهُ مِينَالُهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللّلْمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م شهبوارا بوقباره ادرسب سيد بهترييا ده سلميني واورآت نے مجھے دوسصے دیے کیک کیا کہ کا حصد اور ا یک شهسوار کا حصه به اور مدمینه وا<mark>سیس هوت هوئے سمجھے در میمشرف نجشاکر</mark>) اپنی عصنبار نامی اونٹنی بربیاینے میں عصر سال فریالیاں

۔ اس غزوے کے دوران رسول اللہ ﷺ سفے مدینہ کا انتظام حضرت ابن ایم محتوم کوسونیا تھا اور اس غزوے کا برجم حضرت مقداد بن عمر در حنی اللہ عنہ کوعطا قرمایا تھا۔

## غروه ميراوغ وادى لقرى المنه

ینجبر ٔ مرینسکے شال بی تعربا ایک موسل کے فاصلے پرایک بڑا شہرتھا۔ یہاں تطبیع بھے ادر کھیتیا<sup>ں</sup> جمی - اب یہ ایک سبتی رہ کمتی سب - اس کی آپ وہوا قدرسے غیرصوت مندسہ ۔

ہونکہ خیبرسازشوں اور دسیسہ کاریوں کا گؤھ، قوجی انگیخست کا مرکز اور لڑا نے مجرز اندر استے اور بھاک کی آگ معرد کا نے کی کان تھا اس سے سب سے بہلے ہی مقام مسلمانوں کی گرالتفات کا سختی تھا۔

ر با یہ سوال کرنیبر واقعہ ایسا تھا یا بہیں تواس سلسط ہیں جیس پیٹیں صولا چا ہینے کہ دہ اہل نیم ہیں تھے ہوئی مندق میں مشرکین سکے تام گرد ہوں کو مسانوں پر پڑھا لائے تھے ۔ بھریمی تھے جہری نے بزقر لاکو فدر و نویا نت پر آما دہ کیا تھا۔ نیزی جھے جہوں نے بلائی مکٹر کے پانچوی کا کم منافقین سے اورجنگ برزاب کے مسرے با دو ۔ بز فطفان اور بدوکل ۔ سے وابعہ ہم قائم کردکھا تھا اورنو دھی بینگ کی تیا رہاں کرائے سے اور بازی کو کہری خان کا دروا بڑل کے دریے مالائی مکٹر کردکھا تھا اورنو دھی بینگ کی تیا رہاں کرائے اوران مشہد کر سنے کا پروگرام بنایا تھا ۔ ان حالات سے جبور ہوکر سلانوں کو بار بار فرجی بھی جبی بڑی تھیں اوران مشہد کر سنے کا پروگرام بنایا تھا ۔ ان حالات سے جبور ہوکر سلانوں کو بار بار فرجی بھی جبی بڑی تھیں اوران دسید کا دول اوران اور ماز شیوں کے مربوا ہوں مثلاً شملاً بن ان اگریش اوران میں مسانوں نے اس فرض کی اوران کے مربوا ہوں مثلاً شملاً بن ان المبتد مسانوں نے اس فرض کی اورائے گئی یہود کے متعلی مسانوں کو فرض دو تھی تھیں۔ اس سے جمی کہیں بڑا تھا۔ البتہ مسانوں نے اس فرض کی اورائے گئی میں میں مسانوں کو فرض دو تھی تھیں۔ اس سے جمی کہیں بڑا تھا۔ البتہ مسانوں نے اس فرض کی اورائے گئی ہود کر تھی مسانوں کے ترمقا کر بھی کو تو سے سے میں ہود کو اس کے کہود کا تو تھیں۔ کے ایم میں کو کہ ترمقا کو کر ان کا خاتمہ ہوان کے میں میں کہ سے فیا صاف ہوگئی اوران کی میں جو دیوں کے تھی میں کہ سے فیا صاف ہوگئی اوران

كايوم الحساب قريب آگيا-

سيَقُولُ الْمُخَلِّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُ وَ إِلَىٰ مَغَانِهَ لِتَاخُدُوهَا ذَرُونَا الشّهِ عِلَمُونَ فِي لِيَ مُغَانِهَ لِتَاخُدُوهَا ذَرُونَا الشّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيقُولُونَ بِرِيدُونَ اللّه مِنْ قَبْلُ فَسَيقُولُونَ بِرِيدُونَ اللّه عَلَيْ الله مِنْ قَبْلُ فَسَيقُولُونَ بِلِي مَعْفَدُ وَلَا يَغْفَهُونَ اللّه عَلَيْ اللّه مِنْ قَبْلُ فَسَيقُولُونَ بَلْ تَعْفَدُ وَلَا يَغْفَهُونَ اللّه عَلَيْ اللّه مِنْ قَبْلُ فَسَيقُولُونَ اللّه عَلَيْ اللّه مِنْ قَبْلُ فَسَيقُولُونَ اللّه تَعْلِيدُ اللّه مَنْ قَبْلُ فَسَيقُولُونَ اللّه عَلَيْ اللّه مِنْ قَبْلُ فَسَيقُولُونَ اللّه مَنْ اللّه مِنْ قَبْلُ فَسَيقُولُونَ اللّه عَلَيْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ قَبْلُ فَسَيقُولُونَ اللّه عَلَيْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مُن اللّه مَنْ الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مِن الله مُن اللهُ مُن الله م

پہنا کی جہ برسول اللہ میں الل

اس غزیے سے دوران مریز کا انتظام مصرت سائع بن عرفط بفغاری کو ۔۔۔ اورابِ اسحاق کے برفط بغغاری کو ۔۔۔ اورابِ اسحاق کے بوتر میں میں استان کے برفط بنا کے بیار میں میں اسکان سے باتھ ہے ہے۔ بوتر کی بہتر ہے ہے۔ اورابِ اسحاق کے بوتر کے بردی ہے۔ بوتر کے بردی ہے۔ بوتر کے بوتر کے بردی ہے۔ بوتر کے بوتر کے

اسى وقع پرصنرت الوجريره ونى الله عنهى مان موكر درية تشريف الت تقع ال وقت معنرت سائع بن وفط فجرى نماز برُها درسيت في منازست فادغ بوت قوصنرت الوبيري الى فدمت ميں پہنچ اينون في منازست فادغ بوت قوصنرت الوبيري الى فدمت ميں پہنچ اينون في منازست فادغ بوت و منازست فادغ بوت و منازست ميں برخ المراز منازست ميں برخ المرز الله منافل منازست ميں برخ المرز الله منافل الله منافل منافل منافل منافل منافل منازست ميں منز كيك دايا - اوران كومى مال غنيمت ميں منزك كرايا -

مہرور کے لیے منافقین کی مرکزمیال اس مقع پر پیروکی عابت میں منافقین نے بخاصی

نے میروز خربر کویر بینیام مجیمی ایر اب می نظاری طریخ کیائے لندا بوکنا ہوجاؤ، تیاری کراو اور دکھیوورنائیں کیوکر تمہاری تعداد اور تمہارا ساز دسامان زیادہ سب اور محد کے رفعاً مہیت تقور سے اور تہی دست ہیں اوران کے باس مجھیار میں تقویر سے ایس ایس نیس۔

حب إلى خيركواس كاعلم ہواتو امنہوں نے كما دين الي التي اور جوذہ بن قيس كوصول مدكے ليے بو فطفان كے پاس روا دكيا كيونكہ وہ جي ہم دويوں كے عليمت اور سلمانوں كے فلات ان كے مدكار في رہود نے بيجود نے بيجود نے رہود نے بيجو ترمى كى كداكرا نہيں سلمانوں برفطبہ حاصل ہم كيا توجير كى نفعت بديا وارا نہيں ہى جائے گا۔

عند مير كا رائے من كى كرا اللہ شكان في اور ميں اكن ہے ۔ اور كہا جا آہے كہ دونوں بر زبر ہے ۔ اور كہا جا آہے كہ دونوں بر زبر ہے ۔ اور كہا جا آہے كہ دونوں بر زبر ہے ۔ اور كہا جا آہے كہ دونوں بر زبر ہے ۔ اور كہا جا آہے كہ دونوں بر زبر ہے ۔ اور كہا جا آہے كہ دونوں بر زبر ہے ۔ اور كہا جا آہے كہ دونوں بر زبر ہے ۔ اور كہا جا آہے كہ دونوں بر زبر ہے ۔ اور كہا جا آہے كہ دونوں بر زبر ہے ۔ اور كہا جا آہے كہ دونوں بر زبر ہے ۔ اور کہا جا آہے كہ دونوں بر زبر ہے ۔ اور کہا جا آہے كہ دونوں بر زبر ہے ۔ اور کہا جا آہے كہ دونوں بر زبر ہے ۔ اور کہا جا آہے كہ دونوں بر زبر ہے ۔ اور کہا جا آہے كہ دونوں بر زبر ہے ۔ اور کہا جا آہے كہ دونوں بر زبر ہے ۔ اور کہا جا آہے كہ دونوں بر زبر ہے ۔ اور کہا جا آہے كہ دونوں بر زبر ہے ۔ اور کہا جا آہے كہ دونوں بر زبر ہے ۔ اور کہا جا آہے كہ دونوں بر زبر ہے ۔ اور کہا جا آہے كہ دونوں بر زبر ہے ۔ اور کہا جا آہے كہ دونوں بر زبر ہے ۔ اور کہا جا آہے کہ دونوں بر زبر ہے ۔ اور کہا جا آہے کہ دونوں بر زبر ہے ۔ اور کہا جا آگے کہ دونوں بر زبر ہے ۔ اور کہا جا آ

وادی صہبارسے گذرہے ماک کے بعدا کی اور وادی میں پہنچے میں کا نام رحیہ ہے ۔ اگریہ وہ رجیع نہیں ہے جہاں مارے میں کے بعدا کی اور وادی میں پہنچے میں کا نام رحیہ ہے ۔ اگریہ وہ رجیع نہیں ہے جہاں صن وقارہ کی فداری سے بنولحیان کے باتھوں الدھنے ابرکام کی شہادت اور حضرت زید و فہیب کی مرفقاری اور جھر کر میں شہادت کا واقعہ بیشیں آیاتھا۔)

رجیع ہے۔ بنوغطفان کی آیادی صوف ایک دن ادرایک دات کی دوری پر داتع تھی ادر بنوغطفان سفے
تیار موکر مہور دکی اِ مادر کے لیے جیبر کی داہ سالی تی سکین اُتنام داہ میں اغیس لینے جیسے کھی شور وشغنب سنائی
بڑا تو انہوں نے معجا کرم نماؤں نے ان کے بال بچول اور کوشیوں پر حکو کردیا ہے اس لیے دہ واپس نمیٹ
سکتے اور خیبر کومسلانوں کے لیے آڈاد محبور دیا ۔

اس کے بعدرسول الله ﷺ نے ان دونوں ماہرین راہ کو بلایا جو تشکر کو راستہ بنانے پر مامور تھے۔

<sup>(</sup>ماستيدمنو كرشته) ك ويكف فتح البارى م/ ٢٥٥ ، زاد المعاد ٢/٢١١

ال میں سسے ایک کا نام میل تھا۔ ان دونوں سے آپ نے ایسامنامسے ترین داستہ معنوم کرناچا ؛ جھے ختیا كركے خيبرين شمال كى جانب سے تعيتی مرميز كے بجائے شام كی جانب سے وافل ہوسكيں أكداس مكسب عملی کے ذربیعے ایک طرف توبہود کے شام بھا گھنے کا داستہ بندکردیں اور دومسری طرف بنوع فطفان اور مہود کے درمیان حاکل موکران کی طرف سے کسی مدکی رسائی کے امکانات خیم کردیں۔

ا بك را منافيكها : المالتركورسول إين آب كوليد داسته سه معيول كا " بينا بخرده الداكي چلارایک متعام بر پہنچ کر جہاں متعدد راست مچوستے ستھے عرض کیا: بارسول اللہ! ان سب راستوں سے پ منزل منصود مک میمنی سکتے ہیں "آپ نے فرمایا کہ وہ ہرا بک کا نام بتائے ۔اس نے بتایا کہ ایک نام جزان ا اور كھردراى سب -آت سفاس برحينا منظور مذكيا -اس في بتايا ، دومرسكانام شكش (تفرق واصطراب) ہے۔ آپ نے اسے بھی منظور نہ کیا۔ اس نے بتایا تمیرے کا نام حاطب دکار بارا ہے۔ آپ نے اس رکھی جلنے مع الكادكر ديا يحين سفها اب ايب بي داسته باني ره كياسب يحضرت عمر في اس كانام كياسب بحسيل نے کہا مرحب دکشا دگی ) نبی مَنْظَالْفَالِکَالْ سِفِداسی پرمِیلنا پہند فرمایا۔

ایعنرت الدین و مین الدین الدی

كها: أسك عامر! كيول ريبي لين كيرنوا درات مناور إسد عامرشاع سقع مسواري سداتر سداور وم كي مدى خوانى كھنے سكے واشعاد برستھے،

ٱللهُ عَ لَوْلاً أَمْتَ مَا اهْسَتَ دَيْنَا وَلاَ تَصَدُّفْنَا وَلاَ صَلَّاسَتُ فَاعْفِرُ فِيدَاءُ لَكَ مَا اتَّقَدَيْنَا وَ مَشَيِّتِ الْاَقْدَامَ إِنْ لاَّ مَسَيِّتًا وَالْوَيْنُ سَحِكِيْنَةً عَلَى إِنَّا إِذَا مِدِينَعٌ بِسَا اَ مِسِينًا

وَ بِالطِّسِياجِ عَقَالُوا عَلَيْنَا

" كے اللہ! حمر تونہ ہوتا توہم ہلایت نہ پاستے۔ متصدقہ کرستے نہ تماز ٹریسطتے۔ ہم تجھ برقر ہاں اتو بہر کے بش وسد بحب تك مم تقوى اختيادكري اوراكر مم محراتي توجيس تابت قدم ركع اورم برسكينت نازل فرما. حبب بين للكاراجا ما يت توسم اكرجات بين - اورللكارين مم براوكون في اعتماد كياب ي رسول الله يَظْفَلُهُ عَلِينًا صَفِراما : يكون حدى نوان سب ؛ لوكول شفكها وحرس مربن اكوع مرات ني فرایا اللهاس پردم كرسے . قوم سكه ايك آدمى في كها اب تو (ان كى شها دمت) واحيب بوكئى رآت سنان

کے دجود سے میں بہرہ در کیوں مدفر ایا ہے

صنابرام کوملوم تھاکہ رجنگ کے موقع یہ رمول اللہ عَیْقَافِیکا کی انسان کے لیے صوصیت سے دعائے مغیر میں دھنرت ما اس کے ایے صوصیت سے دعائے مغیر میں دھنرت ما مرکب ما تھا پیش آیا - داسی لیے انہوںتے یہ مونی کی تھی کہ کیوں نان کے لیے درازی عمر کی دعائی گئی کدان کے دیجود سے ہم مزید بہرہ در ہوتے۔)

انہوںتے یہ مونی کی تھی کہ کیوں نان کے لیے درازی عمر کی دعائی گئی کدان کے دیجود سے ہم مزید بہرہ در ہوتے۔)

انہوںتے یہ مونی کی تھی کہ کے بھرائی آئی سے مصر کی شاز پڑھی ۔ چراز شے منگواستے تومرت ستو لائے گئے ۔ آئی کے عکم سے طائے گئے ۔ چرائی کی کھائے اور صفایہ نے جمی کھائے ۔ اس کے بعد آپ نماز مغرب کے اس کے بعد آپ نماز مغرب کے اس کے بعد آپ نماز بڑھی اور وضو نہیں فرایا ۔ رہی ہے ہی دو پر اکتفاکیا ۔)

ایمور ہے نے مثار کی فراد دافر ہائی ہے۔

ایمور ہے نے مثار کی فراد دافر ہائی ہے۔

اسلامی الشکر تربیر کے وامن می این بین میرک قریب گذاری کیات میرک وکافرل کان جرنه بوئی .

که صحیح بخاری باب غزده خیبر ۱۰۳/ مصحیح سلم باب غزوهٔ دَی قرد وغیر با ۱۱۵/۱ سیست میسیح مسلم ۱/۵۱۱ که ایصناً صحیح مجنب ری ۱/۳/۱ همه مغازی الوافت می اغزوه خیبر ص ۱۱۱) سیست میسیم مجاری باب غزده خیبر ۱۰۳/۲ ، ۲۰۳

کے ربیرید مقام مجوروں کے درمیان سبے السی میں واقع سبے اور بہاں کی زمین بھی وبائی سبے ،اس میلے مناسب ہوگا کہ آپ کسی الیمی محکمہ ٹراؤڈ اسلنے کا حکم فراتیں جوان مفاسد سے خالی ہور ا در ہم اسی محکم فرق ہور بڑا وُڈالیس ۔ رسول اللہ طلائے ایک سنے فرایا ، تم نے جرمائے دی بالکل درست سیے۔ اس کے بعد آب دوسرى مكم مقتل بوركتے .

نيز حيب آت حير كاستف قريب بيني سكن كرشېر د كهاني يرسف لگاتواپ ني فرمايا علم واؤ لفكر مممركيا ورآب سنديروعا فراني.

ٱللّٰهُ وَرَبَّ السَّمَوٰبِ السَّبِعِ وَمَا أَظْلَانَ وَرَبَّ الْآرْمِنِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقَٰلَانَ وَرَبّ الشَّيَاطِينَ وَمَا اَضْلَانَ فَإِنَّا نَسَالُكَ خَيْرَهْذِهِ الْقَرْبَةِ وَخَيْرَاهُلِهَا وَخَيْرَمَا وِيْهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٰذِهِ الْقَرْبَةِ وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا. " كالله إسانون أسان الاحن يروه ساير عن بين وان كريد دكار إادرسانون زمن اورجنكودوا فيلية ہوستے ہیں 'ان کے پروردگار ااورشیاطین 'اورین کوانہوں نے گراہ کیا 'ان کے پروردگار! ہم بھر سے الركبستى كم مجلاتى المسس سك يامشنة ل كي ميلاتى كاموال كرتے بيں ؟ ادداس بستى كے مشرست ا دراس ك انتدول كوشرس وادراس بي وكيرس اسكومشرسة بيري بناه ماسكة بيس " داس کے بعدفرایا جیلو، اللہ کے نام سے آسے برصوب

جن رات جيبري مدودين رئول الله عظالمة الله المعلقة الله والمنافعة الله والمنافعة الله والمنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة المن

كرسكول المع يست كرتاب والاحب الداوراس كررسول محدر والمجتت كرية وي وي تومنا برام نبی مَیْلُالْنَظِیمَالُد کی فدمست میں مامنر بوسے - مراکب بہی اُرزویا ندسے اور آس نگائے تھا کہ جھنڈا اسے بل م بحما أني بهم في سبح - فرايا ، انهيس بلالا دّ - وه لاسته كئه رسول الله يتنطقه الله الله عندان في أن محصول برلعاب دېن لگايا اور دُعا قرماني - وه شفايا ب سويگئے گويا انہيں کوئي تکليت مقى ہى نہيں يھرانہيں جھنڈاعطا فرايا انہوں کے وض کیا " یارسول اللہ إس ان سے اس وقت كدر الوں كروہ ہمارے جيسے ہوجائيں "استے فرمایا: "اطینان سے جاؤیہاں مک کدان کے میان میں اترو بچراہیں اسلام کی دعوت دو اور اِسے ام میں

ے ابن بنام ۱۱۹/۲ شه اسی بیاری کی دجرسے پہلے بہل آپ پیکےدہ گئے تھے۔ بھرافتکرسے جانے۔

الله كے جو حقوق ان بر داجب بین ان سے آگاہ كرد- بخداتم ارسے دربید الله تعالیٰ ایک آدمی كوهبی براست توية تمهارك يا مرخ اونول سع ببتري

نيمبركي أبادي دومنطقول بي بي بيوني تقى اكب منطق بي حسب زبل بإنج تلع يقع م اليهن ناعم بي معين بن معاذر اليهن فلعذربير باليه الي معن نار -ان من سيمشورمين فلعول بيسل ملاقة نطاة كبلاما تعا الديقيد ووقلعول بيشل علاقه ش كالم سيشبهورتها -نيمبري آبادي كادوسرامنطقة كمتينبركهلاآ فقاءاس مي صرف من تطعيمة البصن قموص ويتبيله بنونعنير كعفائدان الوالحيق كأفلع تحاماتهم وطيح البحصن سلالم ال المحتلامول ك علاوه نتيبرين مزيد تطبع اور كله حيال محتمين محرده جيوني تفيس اور تورت و حاظمت میں ان قلعوں کے بم پلیرنڈ محییں ۔

بجان كب جنك كاتعلق ب توه صرف بها منطق بن مجلى ودس منطق كي مينول تلع المنوالال کی کثرت کے باوج دجنگ کے بغیر ہی مسلانوں کے حالے کر دیے گئے۔

معرکے کا عارا ورقلعہ نام کی قعم ایس کا تعداب میں سے سے پہلے تلعہ نام پڑھ ہوا۔
کیونکہ یہ تلعہ اسپنے میں وقع کی نزاکت اوراسٹرائی کے کیونکہ یہ تلعہ اسپنے میں وقوع کی نزاکت اوراسٹرائی کے

لماظه سيهبودكي ببلى دفاعي لائن كي يثبيت دكمتاتها اورهبي قلعة مُرْحَب نامي اس شهزورا درجا نبازمهودي كالع تعلیصے ایک ہزارمردوں کے برابرماناحا اتعار

حضرت على بن إلى طالب ومنى اللّه عندمسلا فول كى فدج سل كراس تطع كم ساسف بهني اوريهود كولسلام کی دعوت دی تو امنہوں نے یہ دعوت مسترد کردی اوراسینے بادشاہ مرحب کی کمان میں سمانوں کے متعالی ا کھرے ہوئے میدان جنگ میں از کرمیلے موتینے وعوت مبارزت دی جس کی کیفیت سنگر بن اکوع نے یول بيان كى ب كرجب مم لوك جيبر ميني توان كاباد شاه مرحب بني توارسك رماز و محبر كم ساته وأغفاذا اوريك اموانموارموا قَدْعَلِمَتْ نَحَيْبُرُ أَنْ مُرْجَبُ شَكِي السِّلَاحِ بَطَلُ مُحَبِّرُ بُ

إِذَا الْحُرُوبُ اَقْبَلَتْ تَلَهُّبُ

نے برک<sup>ر معلوم</sup> ہے کہ میں مرحب ہوں - مہتمیار پوش بہاں اور تخرب کار! نجسب جنگ بہکار شعله زن موٹ

ہ صحیح بخاری باب غزدہ خیرہ / ۱۰۵ معن روایات سے علوم ہوتا ہے کہ خیر کے ایک قلعے کی فتح میں متعدد کوششول کی اکائی کے بعد حصرت على وجهندا ديا گيا تصانيكن فتقنين كيزديك دا ريح و به سيح سي كا اديه ذكركيا كيا -

اس كم مقابل سيرس جياحاً مرخودار موسق اور فرمايا -

قدعلمت عصيبر انى عسام شاكى الشايع بطل معسام س منجرها ناسي كمين عامر بُول ، بمتعياد يوسش ، شه زور اورجمن كرز ،،

بعرد نون سفایک دومرے پر دادیا۔ مرحب کی ٹوائیرے بچاعائم کی دھال میں جاچھی اورعائم سفا اسے بنیجے سے مارٹاجا ایکن ان کی ٹوائیکوٹی تھی ۔ انہوں نے بہودی کی پنڈلی پر دارکیاتو تواز کامرا ملیٹ کران کے محملے پرآنگ اور بالافراسی زخم سے ان کی موت واقع بوگئی نبی میٹ فیلی فیلی نے اپنی دوانگلیاں اکھی کے کان کے بارے میں فرمایاکو ایکے ہے دوبرا جرہے ۔ دوہ ٹر مطانباز مجاہد تھے کم ہی ان جیباکوئی عرب نوائرگائیا بہرحال صفرت عامر کے زخمی ہوجانے کے بعد صرحب کے متقابلے کے ہے حضرت فی نشریون کے
یہ مرحب کے متقابلے کے ہے حضرت فی نشریون کے

اَ نَا الْكَذِى سَمَّتُونَى أُرِي حَسَيْدَ رَق كَلَيْتِ عَابَاتِ كَيْنَ الْمُنْظُرَةِ الْمُنْظُرَةِ الْمُنْظُرة أُرِي الْمُنْظِرة المنظرة الم

" بیں دوشخص ہول کدمیری مال سفے میرا نام حیلادشیر، دکھاسے بیگل کے شیر کی طرح نوفناک ریال نیں معاع سکے بدسے نیزرسے کی نامید اوری کردن مجائے۔

اس کے بعد من ناعم کے پاس زوروار جنگ ہوئی سے می کئی سر برآوردہ میرودی مارے کئے اور بقیریمود

نا میمیم کم ابغ زونیر ۱۲۲/۱ باب خزوه ذی قرد دخیره یا ۱/۱۵ ایسیم بخاری باب غزده خیر ۱/۳ - ۱۱ اند مرحب کے قاتل کے بارے میں مکافذ کے اندر بڑا اختلات ہے۔ اوراس میں بھی سخت اختلاف ہے کس ول وہ ہاراگیا اور کس دن پر قلعہ نتے ہوا میں میں کی روایت کے سیاق میں بھی کسی قدراس اختلات کی علامت موجود ہے ۔ ہم نے اوپر جو ترتیب ذکر کی ہے دہ میں میں بخاری کی روایت کے سیاق کو ترجیح دیتے ہوئے قائم کی گئے ہے ۔ یں تاب مقادست مذہبی۔ بینانچے دہ مساؤں کا حکہ مزددک سکے یعبض ما قفدسے علیم ہوتا ہے کہ یہ جنگ کئی دان جاری رہی ادر اس میں معانوں کوشدیو مقادمت کا سامناکر نا پڑا۔ تاہم میہود ،مسلمانوں کو زیر کرنے سے مایوس ہو چکھ تھے اس بیا چیکے پیچکے اس قلعے سینے تقتی ہو کر قلع صعب میں چلے گئے ادر مسلمانوں نے قلعہ ناعم پر قبعند کرایا ۔

مع معافر کی فتح ملعصمعیب بن معافر کی فتح اسب سے بڑا معبوط قلعہ تھا میں انوں نے صفرت نوباب بن مندانسا

رمنی الله عنه کی کمان میں اس قلعه پر شار کیا اور تین دو در تک لسے گھیرے میں لیے رکھاتیمبرے دن کیول اللہ ﷺ سنے اس قلعہ کی فتح کے لیے تصوصی دما فرائی۔

ابن اسماق کابیان ہے کو جبید اسلم کی شاخ بنوسیم کے لوگ دسول اللہ عظافی آن کی خدمت میں حاصر بہت اور موسی اللہ عظافی آن کی خدمت میں حاصر بہت اور موسی اللہ استحان کا حال معلم ہے ۔ آپ نے خزایا ہوا ہے اللہ استحان کا حال معلم ہے ۔ آپ نے خزایا ہوا ہوں ۔ البذا نہیں اور میر سے باس بھی کچھیں کہ میں انہیں دول ۔ البذا نہیں یہود کے ایسے قلعے کی فتح سے سرفراز فرہا جو سیسے نیادہ کاد آمد ہو اور جہاں سب سے زیادہ نوراک اور جبال میں معافی کی فتح سے سرفراز فرہا جو سیسے نیادہ کاد آمد ہو اور جہاں سب سے زیادہ نوراک اور جبال در جب و عافی اللہ اللہ کا استحاد ہوں کا اور جب و عافی اور جب کہ عالی اللہ اللہ کا اور جب کہ ما شاخر ہوں کے بعد نبی میں بیٹی بیٹی تھے ۔ اس جملے میں جبی تعلیم کے سامنے مبازر و اور مارکا ہے ہو گئی ۔ اللہ عزوج ایسا نہ تو ایسا نہ تھا جہاں اس قلعے سے زیادہ خوراک اور جربی موجود ہوئی۔ مسلمانوں منافران ۔ خیبر بیسی کوئی قلعہ ایسا نہ تھا جہاں اس قلعے سے زیادہ خوراک اور جربی موجود ہوئی۔ مسلمانوں اس قلعے میں بعض منجنی تھیں اور د بائے ہو میں ہئے ۔

ابن اسحاق کی اس دوایت میں جس شدید میرک کا خرکرہ کیا گیاہے اسی کا یہ نتیجہ تھاکہ لوگوں نے وقع مامل ہوستے ہی گدسے درجے کردسیے اور جولہوں پر ہنٹہ ایاں پڑھا دیں لیکن جب درسول اللہ میں میں اللہ می

ے ابن ہشام ۱۳۴/۳ " کلڑی کا ایک محفوظ ادر بندگاڑی قاڈیہ بنایا عباما تھا جس کس تنبیجے سے کئی آدمی گھس کر قطعے کی فعیسل کوجا پہنچے تھے ادراڈ کس کی زیمنے فلے شہتے سم کے فعیسل میں شکاٹ کرتے تھے رہی دوار کہلا آتھا۔اب ٹینک کو دبار کہا عبابہ ہے۔ اور کل تھاکر یہاں نسواروں کی رسائی ہو کئی تھی شہیادوں کی اس سے رسول اللہ عظافہ تھا تھا گئے ۔ نے اس کے گرو عاصرہ قائم کی اور بھی نہاں کے بیٹر سے اس کے بعدا یک بہودی نے آگر کہا! اے ابوالقائم!

اگراپ ایک جمید تک محاصرہ جاری دھیں تو بھی انہیں کوئی پروانہ ہوگی۔ البتران کے بیٹے کا یائی اور بھٹے زمن کے بیٹے بیس بیرات میں شکلتے ہیں یائی فی سے اور اسے بیٹے ہیں جھر قلعے میں واپر بھے جاتے ہیں اور آپ سے جاری ہے جاتے ہیں اگر آپ ان کا یائی بندگرویں تو یہ گھٹے ٹیک دیں گئے۔ اس اطلاع پرآپ نے ان اور آپ سے معنوظ و بہتے ہیں۔ اگر آپ ان کا یائی بندگرویں تو یہ گھٹے ٹیک دیں گئے۔ اس اطلاع پرآپ نے ان کا یائی بندگرویں تو یہ گھٹے ٹیک دیں گئے۔ اس اطلاع پرآپ نے ان کا یائی بندگرویں تو یہ گھٹے ٹیک دیں گئی سال مارے گئے اور تقریباؤی کی جس میں کئی سال مارے گئے اور تقریباؤی بہودی بھی کام آتے لیکن قلعہ فرح ہوگیا۔

مع ا بی کی فتح العد زبیرت مکست کھانے کے بعد بہود جمن ابی بن قلعہ بند ہو سے بسلانوں نے ہی العدر اللہ میں قلعہ بند ہوئے بسلانوں نے ہی المعدر اللہ میں قلعہ اللہ میں معدد کھرے دعورت مرارات جیتے ہوستے میدان میں اتر سے اور دونوں ہی مسلمان جا نبازوں کے باحضوں ماسے سے ۔ دوسرے میہودی کے قائل سُرخ بنى داسك متبورجانفردش محرس الدوجانه ساك بن خرشه انصارى دمنى الله عنه تعد وه دوسر ميدي قتل كرك بهايت تيزى سے تطبع بى جا مكف اوران كرماند بى اسلامى تكرمى تبلع بى جا كھسا سقلع ك ا ندر کھے دیرتک تو زور دار جگب ہوئی لیکن اس سے بعد یہ دایول نے تطبعے سے کھسکنا سروع کردیا اور بالاخر سب كى مىب بىماڭ كرقلىدىزادىمى بېنى گئے، جۇجبىركىنىسىندادل دىينى بىلىدىنىلىقى كا آخرى قلىدىغا ي فلعنزار كى فع المين المنافي المسين المنافية المالية المنافية المن میں انہوں سنے عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا جیکرسالقہ جارتلعوں میں عورتوں اور بچوں کو نہیں رکھا گیا تھا۔ مسلمانون في ال قلع كالمختى سد عامره كيا اورمهود يريخت دياؤد الاسكن قلعه ويكمه ايك بلنداور معنوظ پہاڑی پرواتع تھا اِس سیلے اس میں افل ہوستے کی کوئی صورت بن نہیں پڑر ہی تھی ۔ ادھر بہو د سلھ سنے بابزنك دمهانول سنظ تزانه في عرائت نهيس كرديب تصر البنة تير ربرما برساكرا وريقر عين بين كرر

 میمود سنے فاش اور بزرین تکست کھائی۔ وہ بغیر قباعوں کی طرح اس قلعے سے پیچکے کھی کرنہ 'لا سکے بلکراس طرح سبے محابا بھا سکے کراپنی عور توں اور بچوں کو بھی ساتھ دنہ لے جاسکے اورا نہیں مسلمانوں کے رحم وکرم برجمبوڑ دیا ۔

اس منبوط تطعے کی فتے سے بعز خیبر کانسعت اول بینی نطاۃ ادرشق کاعلاقہ فتح ہوگیا۔ اس ملاتے تی صفیے نے کھوٹے چھوٹے چھوٹے کچھ نرید قطعے بھی سنتھے سکین اس قطعے سکے فتح ہوستے ہی میود پول نے ان باقیما ندہ قلعوں کو بھی خالی کوڑیا اور شہر نے ببر کے دوسرے منطقے بعنی کتیبہ کی طون بھاگ گئے۔

نجيبرك تصف تانى كى فتح اورسلام كالاقد فتح بريكا تورسول الله مينالفظينال في كتيبة وبليح اورسول الله مينالفظينال في كتيبة وبليم العلم المراح العلم المراح العلم المراح العلم المراح العلم العلم العلم المراح العلم العلم

ابل مغازی کے درمیان انقلاف ہے کہ بہاں کے مینوں طعوں میں سے کسی قلعے پرجگ ہوئی یا بنیں ؟ ابن اسحاق کے بیان میں بصارحت ہے کہ قلع قرص کو منع کرنے کے سیان میں بصارحت ہے کہ قلع قرص کو منع کرنے کے سیان میں بصارحت ہے کہ قلع قرص کو منع کرنے کے سیان سے بیان میں بھا ہوئی کہ کہ اسے فود ہردگی کے میاتی سے بری معلوم ہوتا ہے کہ بیق فلومن سے فود ہردگی کے سیان میں ہوئی گیا۔
کے سیارہ ال کوئی یات جیست بنیں ہوئی گیا۔

سکن واقدی نے دو کوک افظول پی مراحت کی ہے کہ اس ملاتے سکے بینوں قامعے بات جیت کے ذریعے سے مینوں تابعہ بات جیت ک ذریعے سلانوں سکے والے کیے گئے جمکن ہے قامع تموص کی حوالگی سکے لیے کسی قدر دیجے کے بعد گفت، وشنید مولی بورالبتہ باتی دونوں تلاح کسی جنگ ہے۔ بہور البتہ باتی دونوں تلاح کسی جنگ ہے۔ بیٹے میں جنگ ہے۔ بیٹے میں جنگ ہے۔

بلا تواس نے آپ کے پاس حاصر ہو کراس سٹر طریب کے کرنی کہ تقلعے میں جو قوج سب اس کی جان شی کردی جائے گی اوران کے بال بیجے انہیں کے پاس رہی محے ربینی انہیں اونڈی اور فلام نہیں بنایا جاستے گا، بکدوہ استے بال بیوں کو نے کرچیبر کی مرزمین سے مل جائیں گے اور اپنے اموال ، باغات ، زمینیں ، سوتے ، جاندی محصورے زريس ، رسول الله ﷺ كوال كروس كروس كروس كا مرون لتناكيرا في المعائيس كرميننا ايك نان كي بشت ألما من الله الله الله المالة المالة المنطقة المن المراكزة المراكزة المول من المسلم الله المالة المراكزة ال ہوں گئے "مہود نے پریشر و منظور کرلی اور معمالحت ہوگئی اس معالحت کے بعد مینوں تطبیع سلانوں کے والے کردیے گئے اوراس طرح نیے برکی فتے کل ہوگئی۔ اور اس معاہدے کے معی الرقم الجائیں الوامیں کے دونوں بیٹول کی برعبدی اوران کافنل الوامیں کے دونوں بیٹول کی برعبدی اوران کافنل نمائب كرديا-ايك كمال غائب كردى عب مي مال اور يحيّى بن أخطنب كے زيورات تھے ، اسے يحيّی بن

اخطب مربنه سع بنونفيركي مبلاوطني ك وقت اسين بمراه للواتعا .

كاخزا نة تعادلين آب في دريانت كياتواس في يسليم كمة سنة ألكادكردياكه لسن فزان كي مجر كراب ين كونى علم بهد واس كے بعد ايك ويهوى في اكر بها ياكر ميں كما خاكورونا نداس ويواف كا جكولاً عند بوت وكيمة تعاراس يررسول الله يتنافي المنافية المنافية المست المرايا أيه تباوك الريغ زاريم في تبهار السام إس المرام كرايات ميرتوم مهيس قتل كردي سي تا ياس في كما يى بال يات في مال داك من ويلاد كلود في كالمكم ديا اواس سن كيم خزانه برآمر ہوا۔ مجر اقیانمہ خزاند کے تعلق آئے نے دریافت کیاتواس نے مجراد ایکی سے آنکارکر دیا واس کیائی نے اسے حنرت زئیر سے والے کرویا اور فرمایا: کمے مترادو ، پہان مک کداس سے پاس جو کھے سب وہ سب کا سب بہیں عاصل ہوجا سنتے بیرحنرنت ذہیر سنے اس سکے سیمنے ریتجاتی کی تھوکریں ماریں بہاں کہ کہ اس کھان يرين آئى - بصراً الله عَيْنَ الْعَلَيْنَ الله عَيْنَ الْعَلَيْنَ الله عَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَل اس کی گردن ماردی دمحود سایر حاصل کرنے سے العناعم کی داوار کے تنبیجے نیسٹھے تھے کہ اس شخص نے ان پر عى كاياك كراكرانبين مثل كردياتها.

الم الكن من الدوا وُدي يصر حت م كرات في ال شرط يرمعا مده كياتها كرمسان فول كي طرف سي ميود كواميازت بركي كزير سي عبلاولن ہوتے ہوئے اپنی سواریوں پر میتنا مال لاوسکیس سے جائیں ودیکھٹے ابوداؤد باب ما جاد فی سیم ارض خصید سرم ۱۳۹/۱) لالے زاد المعاد ۱۳۹/۲

ابن قیم کابیان ہے کردسول اللّٰہ میٹالی اللّٰہ میٹالی کے اوائی کے دونوں بیٹوں کوفل کرا دیا تھا۔ اوران نوں کے خلاف مال چھیا نے کی گواہی کما نہ کے چیر ہے بھائی نے دی تھی۔

اس کے بعد آپ نے بی ان اخطب کی صاحبزا دی حضرت صنفیہ کو قید یوں ہیں شامل کر لیا۔ وہ کنا مذ بن ابی الحقیق کی بیوی تقییں اور انھی دُلہن تقییں۔ ان کی حال ہی میں زخصتی بُوئی تھی۔ بن ابی الفیق کی بیوی تقییں اور انھی دُلہن تقییں۔ ان کی حال ہی میں زخصتی بُوئی تھی۔

نیمری تقسیم اس طرح کی گئی کداسے ۲۳ جو تعوال میں بائٹ دیا گیا۔ ہر صدایک موصول کا جامع تھا۔ اس طرح کی تین ہزاد چھ سو الله مظافی ہے ۔ اس میں سے نفسف بھی اٹھا رہ سوجے رہول الله مظافی اور مسلانوں کے سے ۔ حام ملانوں کی طرح رمول الله مظافی کا مجی حرف ایک ہی حرف ایک ہی حرف ایک ہی تھا۔ باق یعنی اٹھا رہ صول برشق دو مرافع سف ، ومول الله مظافی الله سے مسلمانوں کی اجتماعی مزودیات وحوادث کے لیے الگ کر الله تعالی کر الله تعالی کر طوت سے ابل صدیعیہ کے لیے ایک عطیہ ایک مطابہ انھا وہ موجود ستھے ان کے گئی کہ یہ الله تعالی کو موت کی تعداد چودہ موتی ۔ ہونی ہر جو برجود مرحقی ۔ ہونی ہر الله تعالی کو موت کے جو موت کے مسلم ہے اور کو موت کے موت کا میں موت کے گئی کہ موت کے موت

نیمبرکے اموال فنیمت کی کثرت کا انداز مسمع مجاری میں مردی این فرنگافته کی اس دوایت ست ہوتا سبے کدانہول نے فرمایا ؛ ہم کوگ آسودہ نہ ہوئے یہاں تک کہم نے خیبر فتح کیا ۔ اسی طرح مصربت عائشہ دنیاللہ

عنها کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا : جب خیبر فتح ہواتو ہم نے کہا ااب ہیں پہٹ بھر کر تھجور سطے گئے۔ نیز حب رسول اللہ مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله الله مِنْ الله مِن الله مِنْ الله مِن الله مِنْ الله مِن ا دائي كروسية جوانعبار في امراد كي طور يرائيس وسيه ركھ يقط كيو كاب ان كے فيريس ال اور كجور کے درخت ہو<u>سکے تع</u>اللہ

مفترت معفران الى طالب وراشعرى صحابه كي المرالة عنده من منوي من مامزين كي المرك المر

ان کے ساتھ اشعری سلمان تعنی محضرت اجائی اوران کے رفقار بھی تھے رمنی الدعنہم ۔

مصرت الوموسى اشعرى رمنى النوعة كابيان ب كرين من يبي رسول الله يَنْظَيْنَ اللهِ الله يَنْظَيْنَا الله عَنْظَ الله توسم اوگ بینی بس اورمیرسے دو بھائی اپنی قوم کے پچاس آ دمیول سمیست اپنے والن سے بجرت کرکے ایک شتی پرسوارا سے کی فدمست میں دوارہ ہوئے انکین ہماری کشتی نے ہیں مخاشی کے مک حیشر میں بھینے کے ریا۔ بيس بيماب الديبين عبرد رب كاحكم ديلب اورآب الكريمي بمارس ما تعطر ماسيد بيناني بم لوگ بھی ان کے ساتھ مخبر سکتے اور خدرست نبوی میں اس دفرت بہنچ مسکے حیب آٹ نیمبر نوخ کر سیکے تھے۔ آپ نے ہارا بھی حصد لگایا میکن ہمارے علادہ کسی جی شخص کا جانتے غیبر ہی موجود رقعا ، کوئی حد بہیں لگایا ہم<sup>ن</sup> شركار جنك بى كاحد لكايار البته صربت جيخزا دران كر دفعار كرساتد بهارى شق دالول كالجي صدلكايا ادر ان سکے ہے ہی مالِ فنیمسٹ تعتبیم کیا تیک

ادر حبب حنرت حیفرنبی مظافه فلیکانی کی فدمت می پہنچے تو آٹ نے ان کا استقبال کیا اور اعلیں ہومہ ويكرفراياه والله مي نيس ما فناكر ميكس اس كي نوشي زياده سي اليبرك فتح كي يا معفري آمدي الع يا درسب كدان اوكول كوملاسق سك سليد رسول الله طافي الله المنطقة الله المنظمة المرات عُمرٌ وبن أمية عنمري كونجاش سکے ہاس مجمعاتما اور اس سے کہلوایا تھا کہ وہ ان لوگوں کو آئے کے ہاس ردانہ کردے رہنا بخرنجاشی نے دونتیوں پرسوار کرکے انہیں روا زکر دیا. یکل سولد آدمی تنصے اوران کے ساتھ ان کے باقیا ندہ نیکے اور عوز ہم بھی تعیس ۔

> كل زاد المعاد ١/١١٦ ، من تويني على ميم البناري ١٠٩/٣ ١١٠ الله زاد المعاد ١/١١١ ميم مهم ١١٠١ ته مع بخاري ا/ ۲۲۳ نيزد يکھيے فتح المياري ٤/١٩٨٧ تا ١٨٧٠ اله زادالمعادم/١٣٩

بقيدلوك اس سيهن مرية اليط مقالة

م به ایک بردید می می بردید می می بردید می بردید می بردید می بردید می بردید این بردید بردن این این بردید بردید می بردید می بردید می بردید بردید

خدمت من اکرون کیا السدالله کے نی استھے قیدی عورتوں میں سے ایک اوٹری دے دیجے۔ آپ نے قرايا . جا وَاودا يك لوَ مُرى سليلو - انبول ني جاكزهن من مند منت بيني كونتخب كرايا - اس يرايك آدمى نے آپ کے پاس آکر عرض کیا کہ اسے اللہ کے نبی ا آپ نے بنی قرنظ اور بنی نعنیر کی سیّرہ صفیہ کو دِعُیہ کے مولك رويا حالا كو وهمرون آب كوشايان شان ب وآب في طوايا و وشيكوه فيميست بالأوبصرت ونجيَّه ان کوسا تقدیلیے ہوئے ما منر ہوئے ۔ آپ نے انہیں دیکھ کرحضرت دِخیرُ سے فرایا کر قیدیوں ہیں سے کوئی دوسری وللدى ك لو بجرات في من المسالم بيش كيا - البول في اسلام فول كرايا - اس ك بعرات في انصیں آزاد کر کے ان سے شادی کرلی اوران کی آزادی ہی کوان کا مبر قرار دیا۔ مدینہ والیسی میں مترصہا رہنے کم نیون پائ رئیس راس کے بعد صفرت الم منتم ومنی الله عنبا نے الفیس آپ کے بید آلاستد کیا اور وات کوانیکے باسس بھیج دیا۔ آپ نے دو لیے کی حیثیت سے ال کے بمراہ سے کا اور مجور بھی اور ستومال کر ولیم کھلایا۔ اور داسته می تین روز شبهائے وسی محطور بران سے پاس قیام فرما بالله اس موقع برآت نے ان سے جر برسرانشان ديما وريافت فرطية بركيب ؟ كيف كيس بارسول الله إآب كتي رات سه يبيديس ساله نواب د مکیما تفاکه ماینداین مگرست و ش کرمیری آخوش می آگزاست بخدا ، میصرات کے معاسلے کاکوئی تصور مى دقعا يكين مى نے يواب اپنے شوم سے بيان كيا قاس نے ميرسے چرسے پر قعير رسيك تے بوت كيا، " با دشاه جرمیندس بیدتم اس کی آوزد کردی پولیمه

رم الود مكرى كا واقعم النظم كى يوى زينب بنت حادث في الله على الدركيوبوبيك توسلام كابدر بهجا - اس في وي درك الله على الل

علا - اریخ نصری ارمه ۱۲۸ می میمیمی بی از میمیمی بی از ۱۳۵ میمی بی ۱۳۵ میمیمی از دالمعاد ۱۳۵/۲ میل میلی این میشام ۱۳۷/۲ ۱۳۳۲ میلی این میشام ۱۳۷/۲

اس کا ایک محزا چایا نشن نگلف کے بھائے تھوک یا بھر فرمایا کہ پڑی مجھے بتلاد ہی ہے کہ اس میں زم طایا گیا ہے۔ اس سے بعدآئی نے زمین کو بلایا تواس نے اقراد کرایا ۔ آٹ نے نے چھاکہ تم نے ایساکیوں کیا ؟ اس نے کہا میں نے موجا کہ اگریہ با دشاہ ہے تو ہیں اس سے داحت ال جائے گی اور اگر نبی ہے تواسے خروسے دی جائے گی۔ اس پرآئی نے اسے معات کردیا ۔

اس موقع پرآپ کے ساتھ حصرت مبترین برار بن معرور تنی اللّه عندیجی ستھے ۔ امنہوں نے ایک لقرنگل لیا تصاحب کی دحبستے ان کی موت واقع ہوگئی۔

دوایات پس اختلاف سے کرآٹ سنے اس مورت کومعاف کردیا تھا یا تن کردیا تھا تھا۔ دی گئی ہے کہ بہلے تو آئیے معاف کردیا تھا لیکن جب حضرت بِشْرِضی اللّه عنہ کی موت اقع برگئی توجرتھا مس سکے طور پرتمل کردیا ہے؟

ا نیمبر کے مختلف معروں میں گل مسان ہو شہید ہوئے اُن مختاب نیمبر میں فرق کی تصنوبین مختاب نیمبر میں فرق کی تصنوبین کے تعداد سولہ ہے ۔ جار قریش سے ، ایک قبید انبیع سے

ایک قبیله اسلم سے ،ایک ابل خبیر سے ، اور بقبیر انصار سے ۔

ایک قول یرسی ہے کہ ان معرکوں میں کل ایم کمان شہید موسئے علا مرتفود وہری نے الکھا ہے ۔
پھردہ دیکھتے ہیں: "ابل سیر سے شہدا سے نہیر کی تعدد بندرہ کھی ہے ۔ مجھے الاش کرتے ہوئے ۱۲ نام سطے ...
ز نبیت بن وائد کا نام صرحت واقدی نے اور زنیٹ بن مبیب کا نام صرحت طبری سفے لیا ہے ۔ بشر کُن بار بن معرود کا انتقال خاتر بینک کے بعد زہر آ کودگوشت کھانے سے ہوا جو نبی مظافی انتخاف کے سابے دیا نہا ہوئے ۔
معرود کا انتقال خاتر بینک کے بعد زہر آ کودگوشت کھانے سے ہوا جو نبی مظافی انتخاف کے سابے دیا نہا ہوئے ۔
معرود کا انتقال خاتر بیک سے بعد زہر آ کودگوشت کھانے سے ہوا جو نبی مظافی انتخاف کے سابے دیا نہا ہوئے ۔
معرود کا انتقال خاتر بیک اور کے بار سے میں دوروایا سے ہیں دا، عدمی شہید موسئے ۔ (۱) جگر شیر بی شہید نام کے ایک وی سانے کے ۔
میر سے زدیک دوا یہ واقع کی سانے کے۔

دوسرسدفراق نعنی میود کے مقتولین کی تعداوس استے -

رسول الله ﷺ منظ الله على وعوت ويف كے ليے فلاک الله على الله على الله على الله على وعوت ويف كے ليے فلاک الله على الله عل

ه مي ويكف زاد المعاد ۱/۱۳۹، ۱۳۹، انتخ اليارى ١/١٩٩، اصل دا قدميم البخارى ين مطولاً اود خضراً دو نول المرح مروى سب و كيف الروام ١ ١٠٠ م منزابن مشام ٢/١٣٩ - ١٣٩ - ١٢٠ و كيف المرام ١ ١٠٠ م منزابن مشام ٢/١٣٩ - ١٣٩ - ١٢٠ و الشاء وحمة تعالمين ١/١٢٠ ، ١٦٩ ، ٢٤٠ و

ا بل خیبر کے معا ملر کے مطابات فدک کی نصف پیدا وار دینے کی مشرائط بر مصالحت کی پیکش کی ۔ آپ نے بیکش قبول کرلی اوراس طرح فدک کی سرز مین خالص رسول الله میٹا تھ الگاؤی کے بید بوٹی کیونکر مسانوں نے اس برگھوریے اوراونٹ نہیں ووڑ ائے تھے لیے دینی اسے بزور میٹیرونے نہیں کیا تھا۔)

وادى القرمى القرمى المعربيودكى اليب جاعبت متى الدان كرما تدعرب كى ايب جاعبت معى مال المرائي ال

اس کے بعد نبی مظافر ہوئے۔ ایک بچی می الم کی دور ہے ایک بھی می اور میں اور معن بندی کی۔ اور میں اور معن بندی کی۔ ایک بھی می اس کے بعد آپ سے بعد ایک اور اس می دور اور میں الم کی دورت وی ۔ امہوں نے قبول زکیا اوران کا ایک آدی میدان بھی میں اترا۔ اور میں سے بعد آپ سے بعود کو اسلام کی دورت وی ۔ امہوں نے قبول زکیا اوران کا ایک آدی میدان بھی میں اترا۔ اور می میدان میں آیا ۔ اس می دور مرا آدمی نکلا۔ حضرت زیر بی وم میں اتلاء مند مواد مورت اور اس کا کام تمام کردیا۔ بھی دور مرا آدمی نکلا۔ حضرت زیر میں قبل کردیا ۔ اس کے بعدایک اور آدمی میدان میں آیا ۔ اس کے مقابط کے لیے حضرت نوی الدور نظام اور اس می می الم اس کے مقابط کے لیے حضرت میں اتلاء میں الم اور اس کے مقابط کے لیے مقابط کے ایک اور اس می میں اتران کے گیارہ آدمی مارے گئے رجب ایک آدمی مارہ اور آدمی مارہ ویا کہ دورت ویت ۔

اس دن جب نماز کا وقت ہوتا تو آئے صفح ابرام کونماز پڑھاستے۔ اور پھر طیب کرمیود کے بالمقابل جلے جاتے اور انہیں اسلام ، اللہ اوراس کے درول کی دعوت وسیتے ۔ اس طرح لڑتے لڑتے شام ہوگئی۔ دوسرے دن جبح آپ پھرتشریق کے مسلم اسما ہی مورج نیترہ برابر بھی طبند نہ ہوا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں ہو کچے تھا اسما پ کے دان میں آپ نے بردر قوت نوج حاصل کی اور اللہ نے ان کے اموال آپ کو فقیمت ہیں دیے میگا بہ کرام کو بہت سا را سازو سالمان ہاتھ آیا۔

رسول الله يَسِطِقُ فَعِينَا لَهُ سَفِ وادى القرى مِن جارد درّقام فرايا ادرجو الفنيمت ما تقداً يا استطحابرام رتعتبم فراديا رالبنة زمين ادر مجورسك ما قات كوميود كم انقد من رسننديا ادراس كم منعتق ان سعيمي (المِ نيمبر جبيا ) معامل طريا ليه

منه المسلم المنه المنه و المن

" یرتخریہ ہے محکارسول اللّٰہ کی طرف سے بنوعادیا کے لیے۔ ان کے لیے وُتمہ ہے۔ اوران پرجزیہ ہے۔ ان پر مزنیادتی ہم کی ندائنیں مجلاوطن کیا جائے گار رات معاون ہو گی اور دن مجھی نیمش بھنی یرمعا ہدہ وائمی ہوگا، اور ریخ ریفالڈین سعیدنے کھی لیک

مدینه کووالیدی الله می بعدرسول الله مین فقیقات نے مدینه واپسی کی داہ کی۔ دائیسی کے دوران لوگ مدینه کووالیدی کی داہ کی دوائیسی کے دوران لوگ مدینه کووالیدی کی داہ اکبر لاآ الدالا الله کیف سکے۔ دسول الله مین فقاله فقیقات نے فرایا " اینے آپ پرزی کرو، تم لوگ کسی مبرسے اور فائر کوئیس کیف سکے۔ دسول الله مین کو پکار دہیے ہوجو سفنے والی اور قریب ہے۔ پالیہ

نیزاشنائے داہ میں ایک بادوات بھرمغرواری دکھنے کے بعداتی نے انچروات میں داستے ہی کسی مجد شا و فالا اور حضرت بلال کویۃ اکھی کرے مورہ کے جارے بیے داست پر نظر دکھنا دمینی سی ہوتے ہی تمانیک سلے بیداد کر دنیا ، نکین حضرت بلال کی بھی آ کھو لگ گئی ۔ وہ داور ب کی طوف مذکر کے ، اپنی مواری کے مائیر فیک نظر کے نیسے تھے کہ سوگئے ۔ بھرکوئی جی بدیار نہ ہوا بیال تک کہ لوگوں پر دھوپ آگئی ، اسکے بعد سب میں سیک کہ لوگوں پر دھوپ آگئی ، اسکے بعد سب بہتے دسول اللہ ملائی تھا تھے ہوادگوں کو بداد کیا گیا ، اور آب اس وادی سنے کال کھی آگئے تشریف بہتے دسول اللہ ملائی تھا تھا ہے کہ باجا آ ہے کہ یہ اقد کسی دو مرسے سفر میں چیش آیا تھا ہے سے سے معلی میں میں میں تھا آگا ہی واپسی یا تو دہ سے معلی میں میں میں میں میں اور کے معلی میں میں میں میں میں میں میں میں کے معلی میں میں میں میں میں میں میں میں میں کے معلی کے میں میں ۔

می زادالمعاد ۲/۱۲۶//۱۲۷ نئه زادالمعاد ۱/۱۲۸ ایس ای این سعد ۱/۱۲۵ میلی میمی بجن دی ۱/۵۰۴ سته این شام ۱/۲۲/ پردا قعرخاصامشپورا درهام کتب وریث می مروی ب نیز دیکھنے زادالمعاد ۲/۱۲۸ سمرتیرا بان من سعید تھ کہ ترام جبینوں کے قاتے کے بعد مریز کا کل طور برخالی جوڑ دیا تدباور وُدراندنٹی کے باکل خلاف ہے، درا کی حالیکہ مریز کے گردو پیش ایسے بدو تھیم ہیں جوادہ اراورڈاکر نی کے لیے سلانوں کی غفلت کے منتظر استے ہیں۔ اس لیے جن ایام میں آپ جبر ترشر بھیت لے گئے تھے ان ہی ایام میں آپ نے بدوق کو فوف ندہ کرنے کے دالیں آئے تو نبی مظاہد کے کمان میں کہ کی جانب ایک سرتہ جبیع دیا تھا۔ اَباک ترسیدا پنا فرض اداکر کے دالیں آئے تو نبی مظاہد کا تھے ہیں۔ ملاقات میں ا

افلب یہ ہے کہ بریسفرسٹ پر ہیں جھاگیا تھا۔ اس کا ذکر میم بخاری ٹیں آیا ہے۔ حافظ ابن مجر م محقے ہیں کہ مجے اس سرئیر کاحال معلیم نہ در مرکا ہے۔

### غروة والمنالرقاع (سكرم)

جب رسول الله مَنْ اللهُ اللهُ الراب كم يَمِن بازوون مِن سے دومضبوط بازووں كو تور كر فارغ مِو كم تر تيسرے بازوكى طرف توجه كا بھر بورموقع مل گيا۔ تيسرا بازو وہ كندو سقے جرنجد سے صحامی خمیدن تھے اور رہ رہ كر اوٹ ماركى كا كروائياں كرتے رہتے ہتے۔

چزکہ یہ بڈوکسی آبادی یا شہر کے باشندے مذہتے اور ان کا قیام مکانات اور قلوں کے اندر نہ تھا اس لیے اہل کہ اور باشندگان خیبہ کی بہسبت ان پر پوری طرح قابر پالینا اور ان کے شرو فساد کی آگ مکمل طور پر بجا دیناسخت وشوار تھا۔ اہڈا ان کے حق میں صرف توف زدہ کرنے والی تادیبی کا زواتیاں ہی مفعد موسکتی تھیں۔

عام اہل مغازی نے اس عزوہ کا تذکرہ سکت میں کیا ہے لیکن امام بخاری نے اس کا زمانہ و توع سے بتایا ہے ۔ بچ نکہ اس عزوہ ہے میں صرت ابر مولی اشور فی اور صرت ابر ہریدہ رضی اللہ منہا نے تشرکت کی تھی ، اہذا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ بیر غزوہ ، غزوہ فیر ہے بعد بہیش آیا تھا۔ (مہید فالباً رئیم الاقل کی تھی ، اہذا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ بیر غزوہ ، غزوہ فیر ہے بعد بہیش آیا تھا۔ (مہید فالباً رئیم الاقل کی تھا۔ ) کو تھا۔ ) کیونکہ صرت ابر شریدہ اس وقت مدینہ بہنچ کر صلقہ گوش اسلام ہوئے سے جب رمول اللہ فیللہ فیلیا فیل

ابل بریرنے اس غزوے کے متعلق جو کی ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ نبی میز الفائلیکی نے اس کے اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ نبی میز الفائلیکی نے تعلقہ کا استظام تعلیہ اور بنی محارب سے اجتماع کی خبرس کر مدسین ہے کا استظام

محزت ابوذریا حزت عثمان بن عفان رضی الله عنها کے حوالے کیا اور حبث جار مویا سات سوستا ابرکرام کی معیت میں بلاو سنجد کا رُخ کیا۔ بچرمدینہ سے دو دن کے فاصلے برمقام نمل بہنچ کر بنوعظفان کی ایک جمیت سے سامنا ہوا لیکن جنگ بہنچ کر بنوعظفان کی ایک جمیت سے سامنا ہوا لیکن جنگ بہیں ہوئی۔ البتہ آپ نے اس موقع پرصلوق خوف ( حالت جنگ والی نماز ) راحاتی ۔

يمح بخارى مي حزرت الوموسى اشعري رضى الله عند سيد مردى سبت كديم لوك رسول الله يَظْ اللهُ ال کے ہمارہ شکلے۔ ہم جیرآدمی متصاور ایک ہی اونٹ تصاجس پر باری موار ہوتے تھے۔ اس سے ہمارے قدم مجلنی موسکتے۔میرے میں دونوں پاؤں زخمی موسکتے اور ناخن جھڑ گیا۔ چنانچہ ہم لوگ لینے پاؤں پر چیتھڑے <del>لینٹے رہتے تھے۔ اسی لیے اس کا نام ذات الرقاع (چیتھڑوں والا) ویڑ گئیا۔ کیونکہ</del> مم نے اس عزوسے میں اپنے پاؤل پر چیتھوے اور ٹیال باندھ اور لیبیٹ رکمی تقیق ۔ اور صحح بخاری ہی میں حضرت مباہر رصی اللہ عنہ سے بید روابیت ہے کہ ہم لوگ ذاست الرقاع میں نبی طاله تعلیمال کے ہمراہ ستھے۔ ( وستوریہ تھاکہ ) جب ہم کسی سامید دار درخت پر بہنچتے تولیے نبی سلا المالیکاتان ك يه إد صراً وحرك في وار ور نفول ك ورميان مجمر تفية . رسول الشريط الله عليه ايك وزحت ك ینچے اُ زیدے اور اسی درخت سے تلوار الکاکر سو گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہمیں بس دواسی بیندا تی تھی ات نے فرایا ، نہیں۔ اس نے کہا : تب تمہیں مجرے کون بچائے گا ؟ آب نے فرمایا ، اللہ صرت بابر كتية بي كه بيس اجانك رسول الله والشفيكان بكار ديست تقير بهم بيني ترويكماكه ايك أعُرا في أبّ كي ياس بينها هيه - أبّ في أيا "من سويا تما اوراس في ميري تلوار سونت لي التنه مي میں ماگ گیا ادر سونتی ہوئی تلوار اس سے إحقر میں تقی ۔ اس نے مجھ سے کہا ! تمہیں مجھ سے کون بجا ستے كا ؟ من في كما الله - تواب يه وبي تض بينها بواسي ميرات في اس ما المهارغفته ما كيا -ابوغوانه کی روایت میں اتنی تفصیل اور ہے کہ رجب آپ نے اس کے سوال کے جواب میں التا کہا تر) تلوار اس کے اِئتے ہے گریڑی میروہ تلوار رسول اللہ ﷺ نے اُٹھالی اور فرمایا استہیں مجھ سے كون بجاست كا ؟ اس نے كہا آپ اچھ بكرانے والے ہوئے (بینی اصال كیجئے) آپ نے سنے لیا ج

ل صحح بخارى: باب عزوة ذات الرقاع ١٩٢/١ و صحح سلم: باب عزوة ذات الرقاع ١١٨/٢

شہادت دیتے ہو کہ الند کے سواکوئی معبود نہیں اور میں الند کا رسول ہوں "اس نے کہا" میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آپ سے طوائی کرنے والوں کا معاقد دوں گا "ھزت جا بڑا کرتا ہوں کہ آپ سے لڑا آپ کہ اس کے بعد آپ نے اس کی راہ حجوز دی اور اس نے اپنی قوم میں جا کرکہا میں تمہارے یہاں مسب سے اچھے انسان کے پاک سے ارم جول ہوں۔

میمی بخاری کی ایک معایت میں سیان کیا گیا ہے کہ نما ذکی اقامت کی گئی اور آپ نے ایک گروہ کو دورکھت نماز پڑھاتی ۔ اس کو دورکھت نماز پڑھاتی ۔ پھروہ لوگ پیچے چلے گئے اور آپ نے دوسرے گروہ کو دورکھت نماز پڑھاتی ۔ اس طرح نبی مظافی جان کی جار رکھتیں ہوئی اور صحابہ کرام کی دو دورکھتیں ۔ اس روایت کے میاق سے معام ہوتا ہے یہ نماز مذکورہ واقع کے بعد ہی پڑھی گئی تھی ۔

میں بخاری کی روایت میں جے مسدونے الوعوائد سے اور انہوں نے الور بھر سے روایت کیا ہے بتایا گیا ہے کہ اس آدی کا نام خورث بن حارث تھا۔ ابن مجر کہتے ہیں کہ واقدی کے نزدیک اس واقعے کی تنفیلات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس اخرا ہی کا نام دعور تھا اور اس نے اسلام قبول کر دیا تھا اسیکن واقدی کے کلام سے بطاہر معزم ہو آہے کہ بیرالگ الگ دو واقعات تھے، جو دوائگ الگ عزووں میں میش آئے۔ والٹراعل

اس غزوہ سے واپسی ہیں سخابہ کام نے ایک مشرک مورت کو گرفتار کر لیا۔ اس پراس کے شوہ ہے نفر مانی کہ وہ اصحاب محد مظافر اللہ سکے اندوا کیسے نون بہا کر دہے گا۔ چنانچہ وہ دات کے وقت آیا۔ رمول اللہ مظافر اللہ نے دشمن سے مسلانوں کی مخاطب سکے بید دواکو میوں مینی عبادی بشراور عمّارین یا ہر رمنی اللہ عنہما کر ہہرسے پر مامور کر دکھا تھا۔ جس وقت وہ آیا حزت میاد کو خوے نماز پڑھ دہے سے اس مال اس مال مالی مالیت انہوں میں ان کو تیرامل ا انہوں نے نماز قور سے بغیر تیراکال کرج محک دیا۔ اس نے دومرا اور تیرا تیرال المہوں انہوں انہوں نے نماز نہ قوری اور سلام پھیرکری فارغ ہوستے۔ پھراپیٹ سائتی کو سکایا۔ سائتی سنے دومال اور تیرا تیراک المرک اللہ باک ہو اللہ انہوں انہوں نے نماز نہ قوری اور سلام پھیرکری فارغ ہوستے۔ پھراپیٹ سائتی کو سکایا۔ سائتی سنے دومال مالیت بان کر) کہا ا

سنگ دل اعراب كوم عوب اورخوفزوه كرسفين اس غزدے كابرا اثر رہائهم اس غزوے كے بعیش

عله مخصرالسیرویش عبداللدنجدی من ۱۲۹۳ نیزدیکھئے فتح الباری ۱۸۱۸ عله مجمع بخاری ار ۱۸۲۷ مربم ، ۹۳/۲ میسه میسمع بخاری ۹۳/۲ هـ فتح الباری ۱۲۸/۸

أسف والديمرايا كى تفصيلات پر نظر داستے بيں تو ديكھتے بيں كرعظفان كے ان قبائل نے اس غزوے كے بعد سرا تمانے کی جرأت مذکی جکہ ڈھیلے پڑتے پڑتے میرا نداز ہوگئے اور بالآخراسلام قبول کرلیا یعنی کہ ال عراب کے کئی قبائل ہم کو فتح مکداور عزوہ حنین میں مسلانوں کے ساتھ نظراً تقے ہیں اور انہیں عزوہ حنین کے مال عنمیت سے مصد دیا جاتا ہے۔ میرفتح کمرسے والیس کے بعدان کے پاس صدفات وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت كے عمال بھیج مبات بیں اور وہ باقاعدہ اپنے صدقات اوا كرية بيں يغرض اس مكمت عمل سے وہ تينوں بازو توسف سكتے جو جنگب نعندق ميں مديمة برحمله آور موستے تھے۔ اور اس كى وجہ سے پورسے علاقے ميں امن سلامتی کا دور دورہ ہوگیا۔ اس کے بعد بعض قبائل نے بعض علاقوں میں جوشور وغوغاکیا اس بیسلانوں نے بڑی أتسانى سسے قابد بإليا ببكداسى غزوسے كے بعد براسے بڑے شہروں اور مالك كى فتوحات كارامة ہموار ہونا شروع ہوا کیونکہ اس غزوسے کے بعد اندرون ملک حالات پوری طرح اسلام اودمسلانوں کے لیے سازگار

ے میرے جند سرایا

اس غزوسے سے واپس آ کررسول اللہ منطاف اللہ سے شوال سندم یک مدیند میں قیام فرمایا اور اس دوران متعدد سرایا رواند کئے معن کی تعمیل برسید :

المسرسة فلديد (مغرياريع الاول سكم ) تبيد بني الوح كي ناويب كه يه روانه كيا كيا دوبريقي

كم بنوملون صفى بشربن سُونيد كے رفقاء كوم آل كرديا تقااور اسى كے انتقام كے ليے اس مرتبيكى روانكى عمل ميں آئی تھی۔اس سرتیہ نے رات کو جہابہ ماد کربہت سے افراد کو قتل کر دیا اور ڈھورڈ مگر ہا کہ الاتے بھران كا فتمن في ايك بريس كشكر كرسائة تعاقب كيا مكين جسب سلانول كرة بيب بيني توبارش موسائل. اورایک زبردست سیلاب اگیا جوفریقین کے درمیان حاک برگیا۔ اس طرح مسلانوں نے بقیدرات مجی سلامی

٢- مسرية تملى (جادى الأفروسية) اس كاذكرشا بإن عالم كه نام خلوط كرباب ير كزر جيك ب

له زاد المعاد ١١٢/٢ ونيزاس غزوے كيمباحث كى تفصيلات كے ليے د كھتے ابن بشام ٢٠٩٧ ، ٢٠٩ ، راد المعاد ٢/١١٠، ١١١ ، التح الياري ١/١١٠ ما ١١٨

۳ - سرتیم تربیر (شعبان کسته) ایر سرتیم مین خطاب رضی الله عنه کی قیادت میں روانه کیا گیا۔ ۱۰۰۰ سر رفیم تربیر (شعبان کسته) ایر کردی تقدیر سید ان کے ساتھ تیں آدمی تھے جررات میں سفر کریتے اور دن میں واپش

رہتے تھے لیکن بنو ہوازن کو پتا ہل گیا اور وہ 'نکل بھا گے بھٹرت عمر ان کے ملاقے میں پہنچے تو کوئی بھی بذملا اور وہ مدمیز بلیٹ آئے۔

ہے۔ سرتیۃ اطراف فرک د شعبان کے پیم تیر صنوب بشیر بن سعدانصاری مینی اللہ عنہ کی اللہ عنہ میں اور میں کے ہمراہ بنوم وی تادیب

کے لیے روانہ کیا گیا بھزت بشیرنے ان کے علاقے میں پہنچ کر بھیر بجراں ادرج باستے ہا تک سیا اور واپس ہو گئے۔رات میں شمن نے آلیا مسلانوں نے جم کر تیراندازی کی لیکن بالاخر بشیراور ان کے رفقا ہ کے تیرختم ہو گئے۔ان کے اِتفال بو گئے اور اس کے نیتے میں سب کے سب قبل کر دیے گئے مرف بشر زنده بیچے۔ انہیں زخمی حالت میں اُٹھاکر فدک لایا گیا اور وہ وہیں بیود کے پاس مقیم رہے جہاں یک کہ ان کے زخم مندل موسکتے۔ اس کے بعدوہ مدیمہ آستے۔

یه مرتبر میان در مضان در مضان در اور بنوع بدین تعلیمی تا در میان از این می الدر این می الدر این می الدر میان است که اور کها ما آسید که

تبیلة جبینه کی شاخ حرقات کی مادیب کے ایسے روانه کیا گیا مسلانوں کی تعداد ایک سوتیس تقی الہوں نے وشمن براجتماعی حلوکیا اور جس نے میں سرا مطایا است قتل کر دیا۔ میرجے بائے اور بھیٹر بکر مایں ہائک المائے۔ اس مريدين صرات أسامه بن زيد رصى التُدعمذ ف نهيك بن مرداس كولا الدالاً د كهف كم باو سود قال كرديا تفااوراس برنبي يَنْكُ الْمُعَلِّمُ لَكُ بطورِ عِمَا فِي مِلْ إِلَيْهَا كُمْ مُلِلْمُ كُلُولُ فِي الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ

ر زام بنو عظفان کومسلانوں پرچڑھاتی کرنے کے لیے جمع کر رہا تھا مسلانوں نے اسپرکویہ ائمیدولا کر کہ رسول اللہ عِيْلِةً لَهُ اللَّهِ السَّاحِيرِ كَالْ رَرْ مِنا دِينَ كُمُ اسْ كُمِّينِ رَفَّاء سِمِيت البِّنِ مَا تقسيطِكْ بِرآماده كرايا لِيكِن قرقره نيار میں کے کرفریقین میں بدگانی پیدا ہوگئ جس کے نتیجے میں امیرادراس کے میں ساتھیوں کواڈائی میں جان سے ہاتھ

د صوتے پڑھے۔ کے سر تیزیمن و جبار (شوال سے) بنوفزارہ اور بنوعذرہ کے علاقہ کا مام ہے۔ یہاں صربینین

کعب انصاری رضی النّدعند کو تبن سوسلانوں کی میت میں رواز کیا گیا۔ مقصود ایک بڑی جمعیت کو پراگندہ کو ناتھا ہو مدینہ پر حملہ آور موسفے کے بیے جمع ہورہی تھی مسلان را تول رات سفر کرتے اور دن میں چھئے دہتے تھے۔ بعب شمن کو صرت بشیر کی آ کمد کی خبر بیونی تووہ بھاگی کھوا ہوا۔ مصرت بشیر نے بہت سے جانوروں پر قبصنہ کیا۔ دوا وی بھی قید کہلے اور جب ان دونوں کو لے کر فدمت نبری میں ان اندونوں کے دونوں نے اسلام قبول کرلیا۔

۸۔ سرتین بیست اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تبیلہ بہتم بن معادیہ کا ایک شعار کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تبیلہ بہتم بن معادیہ کا ایک شخص بہت سے درگوں کو ساتھ سے کر فابد آیا۔ وہ چاہا تھا کہ بنو تیس کومسلائوں سے دولانے کے لیے جمع کرے نبی شیانہ کھیں گئے۔ سے حزت ابو صدر دیے کوئی ایسی جنگی حکمت عملی ہمتیار حضرت ابو صدر دیے کوئی ایسی جنگی حکمت عملی ہمتیار کی کہ دشمن کوشکست فاش ہموئی اوروہ بہت سے اوٹ ملے اور جھیل بحریاں ایک لائے۔

کے زاد المعاد ۱۹۰۲،۱۹۰۱ ان سرایا کی تغییلات رحمة العالمین ۱۹۲۹،۱۲۳،۲۳۰، زاد المعاد ۱۸۰،۱۳۱،۱۳۸، ۱۵۰،۱۵۰، تا دار المعاد ۱۵۰،۱۳۸،۱۳۸،۱۳۳، زاد المعاد ۱۵۰،۱۳۸،۱۳۸،۱۳۸،۱۳۲۰، زاد المعاد ۱۵۰،۱۳۸،۱۳۸،۱۳۲۰، زاد المعاد کی جاسکتی ہیں۔ تقعی الغبوم مع حواشی ص ۱۳۱ اور تصرائی و الشیخ غیداللہ نجدی ص ۱۳۲۳، ۱۳۲۳، میں الاحظہ کی جاسکتی ہیں۔

## عمرة فضار

امام ماکم کہتے ہیں: یہ خرتوا تر کے ساتھ تابت ہے کرجب وی قعدہ کا چاند ہوگیا تو نبی مظافظ تالا نے اللہ ماکم کہتے ہیں اور کوئی بھی آدمی جو مدیدیں ماضر تھا پہیچے اپنے صفحانہ کرام کو حکم دیا کہ لینے عوم کی تضاء کے طور پر عمرہ کریں اور کوئی بھی آدمی جو مدیدیں ماضر تھا پہیچے مذر رہبے۔ چنا نچہ داس مدت ہیں) جو لگ شہید ہو چکے سے انہیں چھوٹر کر بقیدسب ہی لوگ روا نہ ہوئے اور ازام مدیدیں کے ملاوہ کچھا اور گئی ہو تیں اور ایک بھی عرہ کر سنے کے لیے ہمراہ نکھے۔ اس طرح تعداد دو مہزار مرکئی ،عور ہیں اور بھے ان کے علاوہ سے ا

رسول الله عظافی این استان موقع پر اپرهم غفاری رضی الله عند کو مدیرنه میں اپنا جانشین مقر کیا رساط اونٹ سا تھ لیے اور نابخیر بن جندب آئمی کو ان کی دکھ بھال کا کام سونیا۔ ذوالحلیف سے عوم کا احرام با ندھا اور لبیک کی صدا لگائی ۔ آپ کے ساتھ مسلانوں نے بھی لبیک پکادا اور قریش کی جانب سے بدع ہدی کے افران کی صدا لگائی ۔ آپ کے ساتھ مسلانوں نے بھی لبیک بکادا اور قریش کی جانب سے بدع ہدی کے افران کی مسلون کے سبب ہتھیار کی جبھی اور ان کی مخاطب جب وادی کا بی پہنچ قرسارے ہتھیار ایسنی اندیشے کے سبب ہتھیار کی جبھی اور ان کی مخاطب کے بیاد اور ان کی مخاطب کے بیاد اور ان بن خلی افساری رضی الله والی بوئے ہوں دوسوا دی وہیں جبوڑ دیا وہ اور ان کی مخاطب کے وقت اپنی قصواء تا می اونٹی پرسوار تھے مسلانوں نے تواریں دیسی میں دوسوا دی استان کی مسلانوں نے تواریں کی میں داخل میں داخل برائی دوستان کی دوستان میں دکھی ہوئی پرسوار تھے مسلانوں نے تواریں کی دوستان میں دیسی در سرائی ہوئی پرسوار تھے مسلانوں نے تواریں کی دوستان میں دیسی در سرائی ہوئی برسوار سے مسلانوں نے تواریں کی دوستان میں دیسی دوستان میں دوستان میں دیسی دوستان میں دیسی دوستان کی دوستان میں دوستان می

عائل کردگی تقیں اور دسول اللہ خطاف الله کھیرے میں لیے ہوئے ابتیک پکار رہے ہتے۔
مشرکین سلانوں کا تماث دیکھنے کے لیے (گروں سے) تکل کرکھ ہے شمال میں واقع جبل تعیقعان پہ
( جا بیٹے تھے) انہوں نے آپس میں آبی کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک الیں جا عت آرہی ہے
جے بیٹرب کے بخار نے قراد الا ہے اس لیے نبی بیٹے فیلے اللہ نے مستحابہ کوام کو کلم دیا کہ وہ پہلے تین چکہ دوڑ کر
گائیں۔ البتہ رکن بمانی اور ججر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں کی (ساتوں) چکہ دوڑ کر لگانے کا
حکم محف اس لیے نہیں دیا کہ رحمت و شفقت تقصود تھی۔ اس حکم کا فشاء یہ تھا کہ شرکمین آپ کی قوت کا شاہرہ
کر لیس کے علادہ آپ نے مستحابہ کوام کو اضطباع کا بھی حکم دیا تھا۔ اضطباع کا مطلب یہ ہے کہ دایال

له فتح الباري ٤٠٠/ه علم الضاً مع زادالمعاد ١/١٥١

تله صحح بخاری ارمان ۱۱۰/۲ مانه مصح بخاری ارمان

کندها کھلار کعیں (اور میاور داہنی بغل کے نیچے سے گزار آئے پیچیے دونوں جانب سے) اس کا دور اکنارہ بآمیں کندھے پر ڈال کیں۔

رسول الله مقطة المنظمة المحقيدية محق مين اس بيبائري گان كرواست سد داخل جورت بوجون برنكلتي ہے۔ مشركين نے آپ كو ديكھنے كے ليے لائن لگاركمي تقى ۔ آپ لس لايك كبراہے تھے بيبال بك دع ابني ابنى چھسے فرى سے جواسود كو چيوا ، پيرطواف كيا محت ابر نے بھی طواف كيا۔ اس وقت صرت عبداللہ بن احد وقى الله عن تلوار حما فل كے رسول الله المنظمة الياد كے آگے ہل وہ سے اور دج زكے يواشعار براہ ترجي تھے۔

خلوا بنى الكفار عن سبيله ناه خلوا فكل الهندير فى رسوله قد انزل الريمان فى تسنزيله فى صحف تسلى على رسوله يارب انى مومن بقسيله انى رأيت الحق فى قسوله بان خسيرالقتل فى سبيله اليوم نضر بكم على تنزيله ضربا بزبل الهام عن مقيله ويذهل الغليل عن خليلة

"کفّارکے اوتو! ان کا راستہ مچوڑ دو۔ راستہ مچوڑ دوکر ساری مجلائی اس کے پیفیرہی ہیں ہے۔ رحان
نے اپنی تنزیل میں اُلّا اہدے مینی ایسے صحیفوں میں جن کی طاوت اس کے بیسین میرور کی جاتی ہے۔
اُسے بروردگار! میں اُل کی بات برایان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کوئی جانتا ہوں \_ کر بہترین
مثل وہ ہے جوالٹد کی راہ میں ہو۔ آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تہیں ایسی مار ماریں گے کہ کموروی اپنی جگہ
سے جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خرکر دے گئی۔

کھ روایات کے اندران اشعار اور ان کی ترتیب میں بڑا اضطراب ہے۔ ہم نے متفرق اشعار کو کیجا کر دیا ہے۔ هم جامع ترمذی ، ابواب الاستیزان والا دب ، باب ماجاء فی انشا دالشعر ۱۰۷/۱ لئے مصحیح مسلم ۱۷۲۱م

طواف سے فارغ ہوکرآپ نے صَفَا ومَروَه کی سی کی۔ اس وقت آپ کی ہُڈی بینی قربانی کے جانور مَروَه کے پاس کو اِسے مقر ۔ آپ نے سمی سے فارغ ہو کر فرایا: یہ قربان گاہ ہے اور کے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں۔ اس کے بعد مَروَه ہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا۔ بھر وہیں سرمنڈایا یسلانوں نے بھی ایسا قربان کا ہ ہیں۔ اس کے بعد مَروَه ہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا۔ بھر وہیں سرمنڈایا یسلانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کچر کو گوں کو مَا رَجِح مِیا گیا کہ وہ ہم تھیا روں کی تفاظمت کریں اور جو کوگ تفاظمت پر مامور سے وہ ہم کر اپنا عمرہ اوا کر لیں۔

کتر سے آپ کی روائل کے وقت پہلے پھے حضرت من و رضی اللہ عنہ کی صابعزادی بھی جہا جہا لیائے ہوئے حضرت من و رضی اللہ عنہ کی صابعزادی بھی جہا جہا اس کے بعد حضرت بھٹے اور حضرت نرٹید کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اُسٹی کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اُسٹی کھڑا ہوا۔ و ہرائی مدعی مقاکد وہی ان کی پروش کا زیادہ حقلارہ ہے ) نبی مظالم انجانی نے مختل کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ اس بھی کی فالد انہیں کی زوجیت ایس تھی ۔

اسی مرک مغربی بنی مظافی افران فی خوات میموند بنت حادث عامر نید سے شادی کی داس مقصد کے لیے رسول اللہ مظافی افران نے کو پہنچنے سے پہلے حزت جو بن ابی طالب رضی اللہ حذک واپنے آگے حزب میموند کے پاس بھیج ویا تھا اور انہوں نے اپنا معالم حزت میاس کو سونب دیا تھا۔ کیونکہ حزت میموند کی بہن حضرت میموند کی انہیں کی زوجیت میں تھیں ۔ حزت میاس نے حزت میموند کی شادی نبی میرف کا انہیں کی زوجیت میں تھیں ۔ حزت میاس کے چوڑ دیا کہ وہ حضرت میموند کو سوار کرکے آپ کی خدمت میں مینجادی گئی ہے۔

اس عرد کا نام عرق قضاریا تواس لیے بڑا کر بیم و ّحد بدیری تضاکے طور پر تھا یا اس لیے کہ یہ مدید بدید میں طے کردہ صلے کے مطابق کیاگیا تھا۔ (اور اس طرح کی مصاکحت کوعربی میں قضااور مقاضاۃ کہتے ہیں ) اسس دوسری دجہ کو تعقین نے راجے قرار دیا ہے ۔ نیز اس عرہ کو چار نام سے یاد کیا جاتا ہے ! عمرة تضا ، عرق تضا ، عرق تضا یہ توقید ، عرق تصاص اور عرق صلح ۔

کے زارالمعاد ۱۵۲/۲ شے زارالمعاد ۱۵۲/۲ مقتم الباری ۱۵۰۰٬۵۰۰ معاد ۱۵۲/۲ مقتم الباری ۱۵۰۰٬۵۰۰ معاد ۱۵۲/۲ مقتم الباری ۱۵۰۰٬۵۰۰ معاد ۱۵۰۰٬۵۰ معاد ۱۵۰۰٬۵۰۰ معاد ۱۵۰۰ معاد ۱۵۰ معاد ۱۵۰۰ معاد ۱۵۰ معاد ۱۵۰۰ معاد ۱۵۰ معاد ۱۵۰۰ معاد ۱۵۰۰ معاد ۱۵۰ معاد ۱۵۰

#### جنداور منزايا

ا - مسر تیز الوالعوصا - ( ذی الحبرت مین) کی مرکر دگی میں بنوشکیم کواسلام کی دعوت دینے کے لیے

روا نه کیا لیکن جب بنوسکیم کواسلام کی دعوت دی گئ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم جس بات کی دعوت دينة بموجين اس كى كوئى صرورت نهيں - بھرانبوں نے سخست راائى كى جس میں ابوالعوجا رزخى ہو گئے، تام مسلانوں نے وشمن کے دوآدی قید کئے۔

۲۔ مسرریز عالب بن عبدالند (مفرٹ تر) ۲۔ مسرریز عالب بن عبدالند (مفرٹ تر) عضرت بشیر بن معد کے رفقاء کی شہادت گاہ میں جا

كيا تماران لوكون في من محمانورول برقبضه كيا ادران كرمتعددا فراد قتل كئر

۳ ـ سررتيز وات اطلح دريع الاول ت الله يرحله كرين كفيل يرب كر بنوتضاعه في مسلانول يربي كالموات الله والمعالم كردكم منى و

رسول الله مظاف فليتان كوعلم بوا تواكب في كعب بن عميريني الله عن كمررد كي مررد كي مرف بندره صمّابرام كو ان کی جانب روارہ فرمایا رمنحابہ کرام نے سامنا بوسنے پر انہیں اسلام کی دعومت دی گرانہوںنے اسسلم تبول كرسنے كى بجلت ان كوتيروں سے چيلنى كرسكے سب كوشهيد كر ڈالا . صرف ايب أدمى زندہ بجيا جو معتولین کے درمیان سے اسمالایا گیا۔

اس کا دا تعدیہ ہے کہ بنو ہوازن نے بار بار شمنوں کو ا کیک بہنچائی تھی اس سیسے پہلیں آدمیوں کی کمان

مهمه مسرتيز **ذات**عرف ربيع الادل شهر

دسے کر حضرت شجاع بن وہب اسدی دمنی الدّعہ کو ان کی جانب دوارہ کیا گیا۔ یہ لوگ وشمن کے عب الأر مانک لاستے نکین جنگ اور جیٹر جیاڑی نوست نہیں آئی۔

## معركة موثنه

مُوْتَهُ رمیم پیش اور داد ساکن ) اردن میں بُلقاء سکے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سسے بيت المقدس دو ١١ كى مسافت پر واقع بيئے يزر بجبث معركم بيب مين آيا تھا.

یهی موکه میسانی مالک کی فتوحات کا پیش خیمه ثابت ہوا۔ اس کا زمانهٔ وقوع جادی الاول شدیم مطابق

معرکہ کاسبب معرکہ کاسبب نصرکہ کاسبب نصرکہ کاسبب گورزشرمبل بن عمروغهانی فی بی با ما در ما مورتها گرفتار کرایا اورمنبوطی کے ساتھ با ندم کران کی گردن ماردی۔ یا در ہے کہ سغیروں اور قامندوں کا قمل نہایت بدترین جرم تھا جواعلان جنگ کے برابر ملکہ اس سے بمی بڑھ کر سمجا ما تا تھا ؛ اس سیے جب رسُول الشّہ طلاق کا الله کا اس داقعے کی اطلاح دی گئی تو آپ پر بیر بات سخت گال گزری اور آب نے اس علاقہ پر فرج کشی کے لیے مین ہزار کا کشکر تیار کیا۔ اور یہ سے برااسلامی مفکر تصابح اس مصیلیا جنگ احزاب کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نر ہونسکا تھا۔

الشكركام الورسول التد فظافظات كي وصيبت كاسبرالارعزت زيدبن ماد شر

رمنی النّه عنه کومقرر کیا اور فرمایا که اگرزیدش که دینے جامیں توجیعز اور جیفر مثل کر دیدے جامی توجیداً لندبن واحد سپیر سالار مہوں گئے۔ آپ نے تشکر کے لیے سغید پڑھی باندھا اور اسے *حزت زید* بن حارثہ رمنی الندعمذ کے ولے کیا ہے۔ نشکر کو آپ نے یہ ومسیت بھی فرائی کرجس مقام پر صزت مارث بن عمیر رمنی اللہ عند قتل کئے كے تقے وہاں بہنج كراس مقام كے باشدول كواسلام كى دعوت ديں ۔ اگروہ اسلام قبول كريس تو بہتر، ورنه الله سے مدد مانگیں اور زال کریں۔ آپ نے فرایا کہ اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں ، اللہ کے ساتھ کفر

ا زاد المعاد ۱/ ۱۵۵ فتح الباری ۱۱/۵ علی صحیح بخاری باب عزوه مورته من ارض الثام ۱۱/۱۲

کرنے والوں سے غزوہ کرو۔ اور دکھیو بدعہدی ہزگرنا، نعیانت مذکرنا، کسی سیچے اورعورت اور انتہائی عمر رسیدہ بڈسمے کو اور گرہے میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل مذکرنا۔ مجور اور کوئی اور درخت مذکاطن اور محسی عارت کو منہدم مذکرنا۔

اسلای شکر کی روائی اور صرت عبداللدین واحد کاکرید اسلام اسلام کاردید

توگوں نے آگر دسول اللہ عظافہ کا کے مقررہ سید سالاروں کو الوواع کہا اور سلام کیا۔ ہیں وقت ایک سید سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ وہنی اللہ عند رونے گئے۔ گوگوں نے کہا ا آپ کیوں دو دہے ہیں ہے انہوں نے کہا : دکیو و نوائی قیم (اس کاسبب) ونیا کی مجست یا تمہارے ساتھ میراتعاق فاطر نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا : دکیو و نوائی قیم (اس کاسبب) ونیا کی مجست یا تمہارے ساتھ میراتعاق فاطر نہیں ہے بلکہ میں نے دسول اللہ میں انہا کہ گاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے کمناہے جس میں جہنم کا ذکر ہے است سے دسول اللہ میں انہا کہ گاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے کمناہے جس میں جہنم کا ذکر ہے است سے دسول اللہ میں انہا کہ کا دور سے است سے دسول اللہ میں انہا کہ کا دور سے است سے دسول اللہ میں انہا کہ ایک آیت پڑھتے ہوئے کمناہے جس میں جہنم کا ذکر ہے است سے دسول اللہ میں انہا کہ کا دور سے است سے دسول اللہ میں انہا کہ کا دور سے است اللہ میں انہا کہ کا دور سے است در سے دور سے دسول اللہ میں انہا کہ کا دور سے است در سے دور سے

میں بنیں جانتا کرجہنم پردارد مونے کے بعدیکھے ملیٹ سکوں گا جہ مسلانوں نے کہا اللہ سلامتی کے ساتھ آپ کو بہاری طرف نیکی اور غذیہ سے دفاع کرسے اور آپ کو بہاری طرف نیکی اور غذیہ سے دفاع کرسے اور آپ کو بہاری طرف نیکی اور غذیہ سے سائھ واپس لاستے رصرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا :

لكننى اسأل الرحل مغفرة ومنربة ذات قرع تقذف الزيدا

اوطعنة سيدى حران مجهزة بعربة تنفذ الاحشاء والكبدا

حتى يقسال اذامرواعلى جدتى ياارشدالله من غاز وقد رشدا

" کین بیں رممٰن سے مغفرت کا ، اور استخوال شکن ، مغزیاش ملوار کی کاٹ کا ، یا کسی نیز ہ باز کے با تقوں انہوں تاکہ بیب ہوگ میری قبر پر با تقوں 'آنتوں اور مگر کے پار اُتر جانے والے نیزے کی ضرب سوال کرتا ہوں تاکہ جب ہوگ میری قبر پر گزریں توکہیں بائے وہ غازی جے اللہ نے ماریت دی اور جو ہدایت یا فتہ رہا یہ ۔

اس کے بعد شکر روانہ ہموا۔ رسول اللہ ﷺ اس کی مثنا بعت کرتے ہوئے تنیۃ الوداع یک

تشریف ہے۔ اور وہی سے اسے الداع کہا۔

#### اسلام ت كركي بيش رفت اور خوفناك ناكها في حالت سيرسالقتر

اسلامی تشکرشمال کی طرف بڑھتا ہوا معان بہنچا۔ بیر مقام شمالی حجاز سے تصل شامی دار دنی علاقے میں واقع ہے۔ یہاں نشکر نے پڑا وَ ڈالا اور بہبی جاسوسوں نے اطلاع بہنچائی کہ ہرقل تیمیروم بلقب و كے علاقے میں مآب سے مقام پر ایک لا كوروميوں كالشكر الے كر تنيمه زن ہے اور اس سے جنائلے سلے کنم و جذام ، بلقین و بہرا اور بلی ( قبائلِ عرب ) کے مزید ایک لاکھ افراد مبی جمع ہو گئتے ہیں۔

معان میں موری استوری اسکانوں کے حماب میں سرے سے یہ بات تنی ہی نہیں کہ انہیں معان میں سوری است میں ہی نہیں کہ انہیں معان میں اسکان میں ایسے کشکر جرار سے سابقہ پیش آئے گاجی سے وہ اسس

دُور دراز سرزمین میل <u>کوم ام یک</u> دوجار هر گئتے ہتھے۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آیا تین هست! رکا ذرا مبتنا تشکر دولاکھ کے مخطاعتیں مارتے ہوتے سمندرسے کراجائے باکیا کرے ج مسلمان حیران سنے اور اسی حیرانی میں معان کے اندر دو راتیں عور اورمشورہ کرتے ہوئے گزار دیں ۔ کچے توگوں کا خیال تھے اکہ ہم رسول الله طلائن المراكم كو كله كرتيمن كى تعدادكى اطلاع دين ـ اس كے بعد يا تو آپ كى طرف سے مزيد كمك ے گی، یا اور کوئی حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی ۔

لیمن حزت عبدانندین رواحه رمنی النّدعتهفه اس رائے کی مخالفت کی اورید کم کردگول کو گرما و یا که نوگو! فلاکی تهم عبر چیزے آپ کترارہے ہیں بر تو دہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ شکلے ہیں۔ یا در سے شمن سے ہماری اطائی تعداد ، قوت اور کشرت کے بل پر نہیں ہے بلکہ ہم محض اس وین کے بل پر ارستے ہیں جس سے اللہ سنے ہمیں مشرف کیا ہے۔ اس سنتے جلئے اسکے بڑھنے! ہمیں دو محالاً مول میں سے ایک مبلائی مامل ہو کررسیے گی۔ یا ترہم خالب آئیں گے یا شہادمت سے سرفراز موں سکے۔ بالاخر حصرت عبداللدين روا حدرمنی الله عنه کی پیش کی مہوئی بات مطے باگئی۔

شر من کی طرف اسلامی میش میشده و راتین وشمن کی طرف اسلامی میش میش قدمی استرن کی طرف اسلامی میش میش قدمی کی استرن می مانب میشودی کی

اور بلقاء کی ایک بستی میں جس کا نام منتشارِف علا سرقل کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد وشمن

مزید قریب اگیا اورمسلان "مونة "کی جانب سمٹ کرخیرزن ہو سگتے۔ پیرانشکر کی جنگی ترتیب قائم کی گئی۔ مُنمنهٔ پرتبطیبہ بن قیادہ عذری مقرر کئے گئے اور کیئیرو پرحبادہ بن ماکک انصاری رضی النّدیمذر

بعنگ کااغاز اور سپیسالاول کی بیکے بعد دیگرسے شہادت ہی میں زمین

کے درمیان کراؤ موا اور نہایت کلے اطاقی شروع ہم تی ۔ تین بنار کی نفری دو لاکھ ٹنڈی دل کے طوفا کی معمول کے درمیان کر درمی تھی ہے۔ معمول کا مقابلہ کر دہی تھی رعبیب و غربیب مورکہ تھا ؟ دنیا بھٹی میٹی انکھوں سے دیکھ دہی تھی لیکن جب ایان کی باد بہاری ملی ہے۔ ایان کی باد بہاری ملی ہے تواسی طرح کے عبا تبات کلہور میں آتے ہیں ۔

سب سے پہلے دسول اللہ وَ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و الله

امام بخاری نے نافع کے واسطے سے ابن عروضی المدعنہ کا بربیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ ہوتہ کے روز حزت جوز کے پاس جبکہ وہ شہیر ہو چکے تقے ، کارٹیے ہوکران کے جبم پر نیزے اور کوار کے بچاپ زخم شمار سکتے ران میں سے کوئی بھی زخم بیھیے نہیں لگا تھا۔

ایک دوسری روایت میں ابن ممرضی الله عنه کایربیان اس طرح مروی ہے کہ میں بھی اس غزوے

میں سلان کے ساتھ تھا۔ ہم نے جو بن ابی طالب کو تلاش کیا تواہیں مقتولین میں پایا اور ان کے سم میں نیز سے اور تیر کے نوسے سے زیادہ زخم پائے۔ نافع سے عمری کی روایت میں آنا!ور اضافہ ہے کہ "ہم نے برسب زخم ان کے جم کے انگھ جے میں پائے۔

اس طرح کی شیاعت و بسالت سے بھر اور جنگ کے بدرجب حزت جفر رضی اللہ عذہ بھی شہید کرنید کئے تراب محزت عبداللّٰہ بن رواحہ رضی اللّٰہ عند نے برجم اٹھایا اور اپنے گھوڑے برسوار آگے رہے اور اپنے آپ کومقا بلہ کے لیے آما دہ کرنے گئے بنکین انہیں کسی قدر بچکی بہٹ ہوتی برتنی کر تعورُ اساگریز بھی کمیا۔ لیکن اس کے بعد کہنے گئے :

اقمت يانفس لتنسزلنه كارهمة اولتطساوعنه ان أجلب المتاس وشدوا الرينه مالى اراك تكرهسين الجنه

ان اجلب المناس و قلد و الرینه مالی اورای تکره بین البعنه

"لینس تم ہے کہ تو صرد رقیق بی آئی اورای کے ساتھ تواہ نوشی فوٹی، اگر داگوں نے بیگ برپا

کر دکمی ہے اور نیزے تان دکھے ہی تو بی بھی کیوں جنت سے گریزاں دیکھ دوا ہوں "

اس کے بعدوہ مقابل میں اُئر اُئے۔ اسے میں ان کا چچرا بھائی ایک گوشت مگی ہوئی ہڑی ہے کہ یا

اور بولا : اس کے ذریعہ اپنی پیٹھ مفبوط کر لو کیونکہ ان دور تہبیں سخت مالات سے دوجیار مرزا پڑا ہے۔

انبوں نے ہڑی سے کرایک با رفری پھر چینک کہ طوار تعام کی اور آگے بڑے کراڑتے روئے تہبیہ ہوگئے"

انبوں نے ہڑی سے کرایک با رفری پھر چینک کہ طوار تعام کی اور آگے بڑے کراڑتے روئے تہبیہ ہوگئے"

اس موقع تیب یک

بن ارقم نامی ایک معن بی سفے بیک کر جندا اُسٹا ای اور فرایا ؟ مساباته اِ بینی کرسکوں گا۔ اس کے بعد مستحابہ نے م معمالہ سفے کہا و آپ ہی بید کام انجام دیں۔ انہوں نے کہا ویس بر کام نہیں کرسکوں گا۔ اس کے بعد مستحابہ نے محضرت فالد بن ولید کو متحت کیا اور انہوں سفے جھنڈ اسیست پر نور جنگ کی بینانچے صبح بخاری میں خود محضرت فالد بن ولید دون میں افتہ عفر سے مردی ہے کہ جنگ مورت کے دوز میرے باتھ میں نو تلواریں فرط گئیں۔ بھر مررے باتھ میں مرف ایک میں بانا (بھوٹ می تلوار) باتی بچا۔ اور ایک وومری روایت میں اُن کا بیان اس طرح مردی ہے کہ میرے باتھ میں بعثگ مورت کے دوز نو تلواری ٹوٹ گئیں اور ایک

ے ایک الباری ۱۲/۱۵ بظاہردوٹوں صدیت میں تعداد کا انتقاب ہے تیطبیق یہ دی گئی ہے کہ تیروں کے زخم شال کرے تعداد بڑھ جاتی ہے۔ دوئیکھنے فتح الباری کے مصحے مخاری ، باب غزوہ مورتہ من ارض الثام ۱۱/۱۲

ینی بانامیرے اِتھ میں چیک کررہ گیا۔ منی بانامیرے اِتھ میں چیک کررہ گیا۔

ادھ رسول اللہ مظافی نے بیک مُور ہی کے روز جبکہ ابھی میدان جنگ سے کسی تسم کی الملاع نہیں آئی تقی وحی کی بنار پر فروایا کہ جبنڈاز گیانے لیا، اور وہ شہید کر وید گئے بھر جبخر نے لیا، وہ بھی شہید کر وید گئے بھر این ٹرواحد نے لیا، اور وہ بھی شہید کر دید گئے ۔ اس دوران آپ کی آنکمیں اسٹ کبار تعیں \_\_\_ یہاں تک کر جبنڈا اللہ کی طواروں میں سے ایک توار نے لیا (اورایسی جنگ لای کر) اللہ نے ان پر فتح عطاکی گئے۔

فائمنہ ہے گا۔

انہائی شباعت وبالت اور ذبردست جاں بازی و جاں سپاری کے بادجود یہ بات فائمنہ ہے گا۔

طرفانی لمبروں کے سلسنے دوٹا رہ جائے ؟ لمذا اس ٹازک مرسطے میں صزت خالد بن ولید رضی اللہ عمنہ نے سلانوں کو اس گرداب ہے ککا لئے کہ بینے جس میں وہ نود کود پڑے ہے ، اپنی مہارت اور کمال مہز مندی کا مظاہر وکیا۔

روایات میں بڑا انقلاف ہے کہ اس مورک کا آخری انجام کیا ہوا۔ تمام روایات پر نظر ڈوالنے سے صورت مال یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز صرت تخالد بن ولید وان بھر دومیوں کے ترمقابل صورت مال یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے دوز صرت تخالد بن ولید وان بھر دومیوں کے ترمقابل و شرح ہے ہوتی کہ دومیوں کو مرحوب کردہے سنے جس کے درایو رکومیوں کو مرحوب کردہے اس کی جست نہ ہو کیونکہ وہ جانے سنے کہا کہا کہا گراسلان عباک کوڑے ہوتے اور دومیوں نے تعاقب شروع کردیا تو مسلانوں کوان کے پنجے سے بچا نا محت مشکل ہوگا۔

میں مشکل ہوگا۔

پنانچ بوب دُورے دن سے موتی تو انہوں نے نظری بیت اور وضع تبدیل کر دی اور اسس کی ایک نئی ترتیب قائم کی۔ مقدمہ راگی لائن) کو ساقہ رکھے پائٹن ) اور ساقہ کو مقدمر کی جگہ رکھ دیا 'اور میمشر کو نفیر مرہ کو میمنہ سے بدل دیا۔ یہ کیفیت دکھے کر دشمن چاک گیا اور سکنے لگا کہ انہیں کمک پہنچ گئی ہے۔ یہ غرض رُدمی ابتدا ہی میں مرعوب ہوگئے۔ او حرج ب دو نو الشکول کا آمنا سامنا ہوا اور کھے دیر بہ جمرب ہو جگئے وصورت فائد نے اپنے نظر کا نظام مخوط دیکھے ہوئے مسالوں کو تھوڑا تھوڑا ہی ہے ہما ان تروع کیا لکن رومیوں نے اس خوف سے ان کا پیچا نہ کیا کہ مسلمان وحوکہ وسے دسہے ہیں اور کوئی جال میل کر انہیں صحا کی بہنا تیوں میں بہنا تو میں دینا جا ہے۔ ہیں۔ اس کا نیچ ارک کی تھی ہوئے دیں داریوں کیا گئی اور سلانوں کے بہنا تیوں میں بہنا ہوں کیا اور سلانوں کے بہنا تیوں میں بہنا ہوں میں واپس میلاگیا اور سلانوں کے

شله صحی بخاری ، باب عزوه مورته من ارض الشام ۱۱/۱ اله ایضاً ۱۱/۱۲

تعاقب کی بات مذموچی- ادھرسلان کامیابی اورسلامتی کے ساتھ پیچھیے ہٹے اور بھرمدیبزوالیس اسکتے۔ ا فر لفین کے مقبولین کی تعداد کو میں بارہ سلمان شہید ہوئے۔ رومیوں کے مقتولین کی تعداد کو میں کا علم مذہوں کا۔ البتہ جنگ کی تفعیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ برای تعدادين ارسے سگنے۔ اندازه كيا جاسكة بهے كرجب تنہا صرت فالدكے إتھ مِن فر تلواري اوك كئيں تو مقتولین اور زخمیول کی تعداد کتنی رہی ہوگی ۔

اس معرکے کا اثر اس معرکے کی سختیاں جس انتقام کے بیے جیل گئی تھیں مہلمان اگر چ وہ انتقام مذیبے سکے ، لیکن اس معرکے منے مسائدں کی ساکھ اور شہرت

میں بڑا اضا ذکیا۔ اس کی د جرسے سارے عرب انگشت بدنداں رہ گئے۔ کیونکد ڈومی اس وقت روستے زمین پرسب سے بڑی قوت سے رعرب سمجے ستے کوان سے کرانا خودکشی کے مترادف ہے۔ اس سے تین ہزار کی فراجتنی نفری کا دولا کھ سے بھاری بھرکم الشکریسے کرا کر کوئی قابل ذکر نقصان اُٹھاتے بغیرواپس مہانا عجوبة روز كارست كم مذتعا اور اس سے بيختيت بڑى نينگى كے ساتھ تابت ہوتى تنى كەعرب اب يك بس تسم کے لوگول سسے واقف اور اُشنگ می بھی ان ان سسے انگ تعلک ایک دومری ہی طرز کے لوگ ہیں۔ وہ النُّدكى طونت سے مُویّد ومنصور بیں اور ان کے راہنما واقعۃ الندیکے رمول ہیں۔ اسی بیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مندی قبائل ہومسلانوں سے سال درمریکاررسے تقے اس موکے بداسلام کی طرف مائل موگئے بیائی بنوسيتم، النبع ،عظفان، ذبهإن اودفزاره دغيره تبابل في اسلام قبول كرليا .

یمی موکه سے بس سے رومیوں کے ساتھ نوزیز مکر مٹروع ہوتی ہے آسکے میل کرددی مالک کی فتومات اور دُور دراز ملاقوں برمسلانوں کے اقتدار کا بیش خمیر ماہت ہوتی ۔

سرية وات السّلامل المدينة والدعرب قبال كرموكة مُورَد كرسليك من شارف شام ك المرية والمرده مسلانون معالم في المرية والمرده مسلانون معالم في المردة من المردة م

سكىليے دوميوں كے جندسسے جمع موسكتے تھے توات سے ايک اليي حكمت بالغدى ضرورت محسوس كى جس کے ذرسیلے ایک طرف توان عرب قبائل اور روممیوں کے درمیان تفرقہ پڑجائے اور دومری طرف خو د مسلانول سے ان کی دوستی برمباسے کاکراس علاستے میں دوبارہ آپ کے خلاف آنتی بڑی جیئیت بسندا ہم

الله وسی فتح الباری ۱۳/۷ ۱۳/۵ ، زادالمعاد ۱۸۱/۲ ، معرک کی تفعیل سابقه ما فذسمیت ان دونوں

اس مقصد کے لیے آپ نے حضرت عمروبن عاص رمنی الدّعنہ کو نمتحب فرمایا کیونکہ ان کی دادی قلبلیہ بلى سے تعلق رکھتی تھیں۔ چانچہ آپ نے جنگ مونۃ کے بعدی بینی جادی الافرہ مث میں میں ان کی تالیف قلیب کے لیے حفرت عروبن عاص رضی النّدعنہ کوان کی جانب روانہ فرمایا۔ کہا جا باہے کہ جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ بنوتضاعہ سنے اطراف مریز پر بلّہ بوسلنے کے ارادہ سسے ایک نفری فراہم کرد کھی ہے البذاآب في صفرت وروبن عاص كوان كى جانب رواز كيار يمكن بهد دونون سبب اكتفا بوسكة بول. بهرحال رسول الله يَنْظِينْ فَقِلِ اللهُ مَنْظِينَا فَاللَّهُ مَنْ مُعْرِبُ عَرْضِ عَاصِ كَمِيا مِنْ کالی جنٹریاں بھی دیں اور ان کی کمان میں بڑے بڑے مہاجرین وافصار کی تمین سونفری وسے کر انہیں رخصت فرمایا ۔ ان کے ساتھ میں گھوڑے ہے ہی ستے ۔ آپ نے حکم دیا کہ بلی ا درعذرہ اور بلفین کے جن لوگوں کے پاسسے گزدیں ان سے مرد کے نوا ہاں ہوں۔ وہ دات کوسفر کرستے اور دن کوچھیے رسیتے ہتے رجب اتمن کے قریب پہنچے تومعلوم ہواکہ ان کی جینت بہت بڑی ہے۔ اس سیے محزت کرونے معزت رافع بن کمیٹ جہنی کو كك طلب كرين كم يعدر ول الله يَنْظِينُهُ فَالِينَالُ كَي صَدِمت مِن بِيج دِيا. رسول الله عَنْظَةُ الْفِينَالُ فَعَرْ الوَسْدِيرُ بن جراح كوَمَلَم دے كران كى سركردگى ميں دوسوفرجوں كى ككب ردامذ فرائى يجس ميں رؤسار مهاجرين ميثلاً الومكر وعرك اورسرداران انصار مجي متصر حضرت الومبيده كومكم ويأكيا تفاكه عمروكبن عاص مصعباطيس اور دونوں مل کر کام کریں براختلاف نہ کریں ۔ وہاں بینچ کر ابر عبیدہ زشی النّدعنہ نے امامت کرنی جا ہی کسیسکن حنرت عرون کہا آپ میرے پاس کمک سے طور پر آتے ہیں۔ امیر میں ہوں۔ ابو عبیّیدہ نے ان کی بات مان کی اور نماز حصرت عمروسی پر صاتے رہے۔

کک آجائے کیدیہ نوج مزیر آگے بڑھ کر قضاعہ کے علاقہ میں داخل ہوئی اوراس علاقہ کورائدتی ہوئی اس کے دور دراز صدود تک جاہنچی ۔ اخیر میں ایک لشکر سے مڈبھیر ہوئی کئین جب مسلمانوں نے اس پر حلہ کیا تو دو او حراد حربھاگ کر مجھرگیا ۔

اس کے بعد عوف بن مالک اٹنجعی رضی اللہ عنہ کو المیجی بناکر رسول اللہ بیٹیاٹیٹ کی خدمت میں بھیجا گیا ۔ انہوں نے مسلانوں کی برسلامت واپسی کی اطلاع دی اورغز وسے کی تفصیل منائی ۔

 کی مزین می واقع سل نامی ایک بیشے پر اُتر سے تھے اس میے اس مہم کانام ذات السلاس پر گیا۔

اس مریز بین میں واقع سل نامی ایک بیشے پر اُتر سے تھے اس مہم کانام ذات السلاس پر گیا۔

مریز بین میر و شعبان شدہ اُن میں اس مریز کا سبب یہ تھا کہ نجد کے اندوقبیلڈ محارب کے ملاق میں نصر ہ میں مرکز بی مسلم میں دو بیندرہ دن مریز سے باہر ان کی سرکر بی میں میں دو بیندرہ دن مریز سے باہر اس میں میں دو بیندرہ دن مریز سے باہر اس میں میں دو بیندرہ دن مریز سے باہر اسے۔

کے میں میں دو بیندرہ دن مریز سے باہر اس میں میں دو بیندرہ دن مریز سے باہر اس میں میں دو بیندرہ دن مریز سے باہر اس میں دو بیندرہ بیندرہ دو بیندر بیندرہ دو بیندرہ دو بیندرہ دو بیندرہ بیندرہ دو بیندرہ بیندرہ دو بیندرہ بیندرہ بیندرہ بیندرہ بیندرہ بیندرہ بیندرہ بیندرہ بیندرہ دو بیندرہ بیندرہ بیندرہ بیندرہ بیندرہ بیندر بیندرہ بیندرہ بیندر بیندرہ بیندرہ بیندرہ بیندرہ بیندرہ بیندرہ بیندرہ بیندرہ بیندرہ ب

# غروة رئي ملم

الم ابن قيم ملعة بين كريدوه فتح اعظم سبي سك ذرايد الندسف البين دين كو، البيف رسول كو، اپنے نظر کو اور لینے امانت دارگروہ کو مزت بختی اور لینے شہر کو اور لینے گرکو سبے دنیا والوں سے لیے ذراية برايت بنا يلب بكفار ومشركين ك إلتول سي يكاكارا دلايا - اس فتح مس اسمان والول مي نوشى كى لهردواركتی اور اس ك عزّت كی طنابی جزاء كے شانوں پرتن كميں، اور اس كی درجہ سے لوگ اللہ كے دين میں فوج درفوج داخل بوستے اور رُوستے زمین کا چہرہ روشنی اور میک وک سے حکم کا اعما۔

اس غروب کاربیت ایک دفدیری کرین میریات بتا میکے بین کراس معاہدے کی اس عرف کے میروپیمان میں افعال میں ان میں

مونا چاہے داخل موسكة بے اور جوكوتى قريش كے عہدو پيان ميں داخل مونا چاہيے داخل موسكة بوسكة اور مو تبيله جس فريق كے مائد شامل برگا اس فریق كا ايك حقد سجما جائے گا۔ لہذا ايساكونی تبيله أكركسي محطے يا زياد ق كاشكار موكا تومينوداس فراتي برحمله اورزمادتي تصوركي ماستهكى

کے عہدو پیمیان میں ۔ اس طرح وونوں تبلیلے ایک وُوم سے سے مامون اور بینے حوار موسکتے لیکن بی کھان وونوں تبیلون میں دورِ جا ہلیت سے عداوت اور کشاکش علی آرہی تھی، اس بیے جب اسلام کی آمداً مرموئی ، اور مسلح صریبید موگئی، اور دونوں فراتی ایک دومرسے سے طفئن موسکتے تو بنو بکرسنے اس موقع کوعلیمت مجر کر جابا كر بزخزامه سن پرانا بدله چكاليس - چنا مخيرنوفل بن معاديد ديل سف بنو بكركي ايك جاعت سا مقسله كر شعبان مشده میں بنوخزامه پر دات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ اس وقت بنوخزا مہ و تیرنامی ایک چنمے پرخیمہ زن تھے۔ان کے متعدد افراد مارسے گئے۔ کھر جونب اور ارا اتی مبی موتی۔ ادھر قرلیش نے اس ملے میں متعیاروں سے بنو بکر کی مدوکی ، ملک ان کے کیر آدمی میں رات کی تاریخ کا فائدہ اُٹھا کر اِڑاتی میں ترکیب ہوئے۔ بہرمال حله آوروں نے بنوخزا عد کو کھدیڑ کرحرم تک پنجادیا جرم پہنچ کر بنو مکرنے کہا"؛ اے نوفل اب تو ہم حرم من افعل



موسكة منهارا الله! . . . تمهارا الله . " اس محرواب من نوفل نه ايك برسى بات كمي، برلا " بنوبكر إلى محدث الدنبين النا بدله يكالورميري عمري تم كال حرم من حوري كرسته بوتوكيا حرم من ابنا بدله نهسين كوني الدنبين الينا بدله جيكالورميري عمري تم كالمسرم من حوري كرسته بوتوكيا حرم من ابنا بدله نهسين ها يسكته "

ادهر بزخزامه فی کریزیل بن وُرَقاء خُراعی اور این از ادکروه فلام را فع کے گروں میں بناہ لی اور عرب اللہ میں الل

حلفنا وحلف ابيه الاتلدا يارب آنى ناشد محسمدا قدكنتم ولداوكنا والدا تمة أسلمناولم نسنع يدا فانصر عداك الله المرابيدا وإدع عبادالله يأشى اصددا ابيض مثل البدرييموصعدا فيهم رسول الله قد تحبسردا انسيم خسفا وجهه تربدا فى فيلن كا لبعرب جرى مزيدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا ان قريشا المحلفوك الموعسدا وجعلوالى فى كداء رصدا وزعموان لستادعو احدا وعسماذل واقل عبددا هم بستونابا لوشيرهجدا

#### وقتلونا ركعا وسحبدا

" نے پوردگار! میں محمد منظ الفیک ان سے ایکے عہداور ان کے والد کے قدیم عبدکی وہائی دے رہا ہوں۔
ایک اولاد سے اور ہم بینے والے ۔ بھر ہم نے ابعداری افتیار کی ادر کبھی وست کش نہ ہوئے۔
اللہ آپ کو ہا آمیت دسی آپ پُر ڈور مدد کیجے اور اللہ کے بندوں کو لیکاریتے نے مدوکو آئیں گے۔
بن میں اللہ کے دسول ہوں کے ہتھیار پوش اور چارہے ہوئے جو دھویں کے جاند کی طرح کو اے اور
خواجو درت ۔ اگر ان برظام اور ان کی تو بین کی جائے تو چہر و تمتا اُس کھتا ہے ۔ آپ ایک ایے انگر جرار
کے اندر تشرایف لاہیں کے جو جاگ بھرے سندر کی طرح کا طلم نے زیروگا ۔ یقیناً قریش نے آپ کے عہد کی

کے اشارہ اس عبد کی فرنسہ جربزخزاعہ اور بنوہاشم کے درمیان عبدالمطلب کے زمانے سے جیلا آرہا تھا۔ اس کا ذکر ابتداء کتاب میں کیا جا چکاہے۔

خلاف ورزی کی ہے اور آب کا پختہ بیمان توڑ دیا ہے۔ انہوں نے میرسے لیے کداریں کھات لگائی اور ير مجمعاكم ي كسى كو (مدد كے ليے) مربيكاروں كا حالانكر بيرسے ذليل اور تعداد مي قليل بين انہوں نے وتير بررات من حكركيا اور بيس ركوع وتجود كى حالت بي قبل كيا" ريني مم ملان تصاور بين قبل كياكيا .) رسول الله يَسْتُلْقُلُقُلِكُ سَنِهُ وَما يا " المع عَمروين سالم تيري مدد كي كني " اس كے بعد اسمان ميں بادل كا ایک محوط او کھائی پڑا۔ آپ نے فرمایا یہ بادل بنوکوب کی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے۔ اس کے بعد بَدُیل بن وَرَقًا وَخُرُاعی کی سرکروگی میں بنوخُر اعدی ایک جماعت مدیندا تی اور رسول الله يَطْلِتُنْفَظِينَا كُونِ سِيدُوكَ مارسے كئے اوركس طرح قريش نے بنو كركى پشتيانى كى راس كے بعد بير لوگ مکه واپس <u>چلے گئے</u>۔

مع صلح کے بیاد الوسفیان مریبه میں اسیس شیر نہیں کہ قریش اور ان کے ملیفوں میں میں اور ان کے ملیفوں میں میں میں اور ان کے ملیفوں میں ہوتی برعمیدی اور

صری پیمان شکنی تھی جس کی کوئی وجہ جواز مذیقی ۔ اسی لیے خود قریش کو بھی اپنی برعہدی کا بہت مبلد احساس ہوگیا اور انہوں نے اس کے انجام کی سنگینی کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک محبس مثاورت منعقد کی حس میں سطے کیا کہ وہ لینے سپر سالار ابوسفیان کو اپنا نمائندہ بناکر تجدید صلے کے لیے مدینہ روانہ کریں ۔ اد حرر بول الله مَنْ الله الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ ولسالي بين ويناني أب في وايكر كويا من الوسفيان كود يكور با بول كروه عبدكو بمرست يخة كرف اورمرت منح کوبڑھلنے کے لیے آگیا ہے "

ادر الرسفيان معضده قراردا د كيمطابق روانه بركوشفان بينجا توبديل بن وُرقادسه القاست بوئى . برن مدینه سے مکہ واپس آرم تھا۔ ابوسفیان مجرکیا کرین مظافظ کا کے پاک سے ہوکر آرم ہے ۔ پوچا ابْرِيل إكبال سنے أرسبے موج فيريل سنے كها ، ميں خزاعه سكے ہمراہ اس سامل اور دادى بى گيا ہوا تعار يوجيا ، كياتم مخدكياس نبيل كيّے متھے ؟ يُديل نے كها، نبيل \_

مرجب ببریل کمه کی جانب روانه بهوگیا تر ابرسفیان نه کها ، اگروه مدیزگیا تھا تروہاں راپنے وزی كو) كفلى كاجاره كھلايا ہوگا۔اس سيے ابرسفيان اس مگر گيا جہاں 'بديل سفے اپٹاا ونٹ بٹھايا تھا اور اس كى

ته اشاره اس بات کی طون سیے کرعیونیاف کی مال مینی قضی کی بیری جمی بنوخ احسے تصیبی اس بیے پوراخاندانِ نبوت بنوخزام کی اولاد تشہرا۔

مینگنی کے کر قرای قراس میں مجور کی گھلی نظراتی ۔ ابوسفیان نے کہا 'میں ٹھا کی تنم کھا کر کہا ہوں کہ 'بدیل ، محد کے باس گیا تھا۔

بہرمال ابرسفیان مریز بہنچا ادر اپنی صاحبزادی اُمّ المومنین صرت اُمّ جیبہ رضی الدُونہاکے گھرگیا۔
جب رسول الله مظافی کے بستر بہ بیٹھنا جا اِقرانہوں نے بستر بیبیٹ دیا۔ ابرسفیان نے کہا: "بیٹی! کیا
تم نے اس بسترکو میرے لائن نہیں سجما یا مجھے اس بسترکے لائن نہیں سجما ؟ انہوں نے کہا: "بررسول الله
میرے بدتہ ہیں شرک آدمی ہیں "ابرسفیان کہنے لگا! فواکی قسم میرے بدتہ ہیں شرک اور ایس بین گیا ہے ۔
اسکا استرب اور آپ ناپاک مشرک آدمی ہیں "ابرسفیان کہنے لگا! فواکی قسم میرے بدتہ ہیں شر

میمرابوسفیان وہاں سے نکل کررسول اللہ وَ اللهُ ال أسے كوتى جواب نه دياراس كے بعد الوكر رمنى الله عند كے باس كيا اور ان سے كہاكہ دو رسول الله عظاف الله علي الله سے گفتگو کریں۔ انہوں نے کہا ، میں ایسا نہیں کرسکتا۔ اس کے بعدوہ عمر بن خطاب رمنی اللہ عنہ کے پیس كيا اور أن سع بات كى انبول في كما ، معلامي تم لوكول كريد رسول الله يَنْ الله الله الله عند المول سع مفارست كىدل كا نعلاى تىم اكر بى كەنگىلىكى كەنگىلىكى كەنتىياب مذہوتوس اسى كے ذريعے تم لوگول سے جہاد كرول كا- اس كے بعد وہ حضرت على بن ابى طالب كے پاس بينجاء دواں حضرت فاطروس الله عنها بمي تفيل اور حرات من مجي تقے جوابي جوسے سے بيتے متے اور سلمنے كمٹنول كھٹنوں مل رہے متے ۔ الرسفيان نے كها العالى إميرك ما تحتها السب مع كرانسي تعلق ب ين ايك مزودت مست آيا بول - ايسا مه بو که جس طرح میں نامراد آیا اسی طرح نامراد واپس جا دل تم میرے بیے مخذے مفارش کر دو مصرت علی نه كها: ابرسغيان إلى يحديدا فسوس ورسول الله ينطاله في الكار الكه الكار الكارم كرايات والمراس الديد مين آب سے كوئى بات نبين كريسكتے۔ اس كے بعدوہ حضرت فاطركى طرف متوجر بوا اور بولا ؛ كيا آپ ايسا كرسكتى بين كر البينے اس بينے كومكم ديں كروه لوگول كے درميان بناه دبينے كا اعلان كرے ہميشہ كے البيء بنب كامروار بروجات ؟ حزت فاطمه رضى التُرعنبان كها " والله إميرايه بيّاس درجركونبين بينياب كركوك درميان بناه دين كااعلان كرسك اوررسول الله يَتْفَافْظِيَّاتُه كيم ويترموست كوني بناه وسريهي نهي سكتا." ان کوششوں اور ناکامیوں سے بعد ابر سغیان کی آئموں سے سامنے دنیا آبار کیسے بوگئی۔ اس نے حضرت علی بن أبي طالب رمنى النُّدعمهٔ سي خت گهرامِه طل ، كش كمش اور مايوى و نااميدى كى حالت مين كها "، الوالمسس میں دکھیتا ہوں معاملات سنگین ہو گئے ہیں ، **نہذا مجھے کوئی** راستہ بتاؤ "مصرت علی ہے کہا" نعدا کی قسم ؛ میں تہارے ہے کوئی کارآمد چیز نہیں جانا۔ البتہ تم بنوک انہ کے سردار ہو' ابذا کھڑے ہوکر لوگوں کے درمیان امان کا علان کر دو، اس کے بعد اپنی سرزمین میں دابس چلے جاؤ ''ابوسفیان نے کہا''؛ کیا تمارا نیال ہے کہ بیمرے لیا علان کر دو، اس کے بعد اپنی سرزمین میں دابس چلے جاؤ ''ابوسفیان نے کہا''؛ کیا تمارا نیال ہے ملادہ کوئی لیے کچے کا رآمد ہوگا ، نیکن اس کے علادہ کوئی میں اسے کارآمد تو بنیں جمتی ، نیکن اس کے علادہ کوئی میں درمیان امان کا اعلان کر دیا ہوں ۔ بھرابینے اونرف پر سوار ہوکر کہ جلاگیا۔

قریش کے پاس پنجا تو وہ پر چھنے گئے کہ پیچے کا کیا صال ہے ؟ ابوسفیان نے کہا ہیں محد کے پاس گیا۔
بات کی تو واللہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بھر او تعافہ کے بیٹے کے باس گیا تو اس کے اندر کوئی مجلائی
نہیں پائی ۔ اس کے بعد عربی خطاب کے پاس گیا تو اُسے سب سے کو خیمی پایا۔ بھر علی کے پاس گیا تو اسے
سب سے زم پایا۔ اس نے مجھے ایک رائے دی اور میں نے اس پڑتال بھی کیا گئیں بٹا نہیں وہ کار اکد
بھی ہے یا نہیں ؟ لوگوں نے بچھا: وہ کیا رائے تھی ؟ ابوسفیان نے کہا "، وہ رائے رہتی کرمیں لوگوں کے
درمیان امان کا اطلان کر دول ، اور میں نے ایسا ہی کیا ۔ "

قریش نے کہا' ترکیا محد نے اسے نافذ قرار دیا۔ ابر سفیان نے کہا' نہیں۔ درگوں نے کہا ' تیری تباہی ہو اس شخص (ملی) نے تیرسے مانق محض غوات کیا۔ ابر سفیان نے کہا: نوا کی قسم اس کے علادہ کوئی صورت نہ بی ۔

طبرانی کی روابیت مصمعنوم موتاب که دسول الله طافی این میشکنی کی غز <u>قسے</u> کی تیاری اور انتفار کی کوششش

نبرآنے سے بین روز پہلے ہی صفرت عائشہ رصی افتہ عنہا کو حکم دسے ویا تھا کہ آپ کا سانہ وسامان تیار کہ دیں سکن کسی کو بتنا نہ ہے ۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی افتہ عنہا کے پاس حزت او بگر رضی افتہ وی اللہ عنہا کہ واللہ سیمے نہیں معلوم بحضرت او بگر رضی اللہ واللہ سیمے نہیں معلوم بحضرت او بگر رضی اللہ وین کہا ، واللہ سیمے نہیں معلوم بحضر کا میں اللہ ویک کا ادادہ کدھرکا ہے ؟

سنے کہا یہ بنوا منظر بینی رومیول سے جنگ کا دقت نہیں بھر رسول اللہ میں الم خواعی جائیں سواروں کو حضرت ماکتہ نے کہا ، واللہ می علم نہیں۔ میسے دوزعی العباح عروین سالم خواعی جائیں سواروں کو سے ماکتہ ہے گیا اور جارب انی خاشد محقدا ... الله ولما المالات کا تھیک تھیک علم جوگا۔ اس کے کر بہنچ گیا اور جارب انی خاشد محقدا ... الله ولمال کو مالات کا تھیک تھیک علم جوگا۔ اس کے کر بہنچ گیا اور جارب انی خاشد محقدا ... الله ولمال کو مالات کا تھیک تھیک علم جوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ میں اور جارتی ہے دیاری کا حکم دیتے ہوئے بتلایا کہ کہ جانہ ہے اور ساتھ ہی یہ دعما فرائی کہ اللہ اللہ میں اللہ میں یہ دعما فرائی کہ اللہ اللہ میں اللہ میں یہ دعما فرائی کہ اللہ اللہ کہ جانہ ہے اور ساتھ ہی یہ دعما فرائی کہ اللہ اللہ اللہ میں اللہ میں یہ دعما فرائی کہ اللہ اللہ کہ جانہ ہے اور ساتھ ہی یہ دعما فرائی کہ اللہ اللہ اللہ میں یہ دعما فرائی کہ اللہ اللہ کہ میں یہ دعما فرائی کہ اللہ اللہ کہ جانہ ہے اس کے دور کہ اللہ کے دور کو کہ اللہ کہ اللہ کے دور کو کہ کے دور کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو

جاسوسوں اور خیروں کونست ریش بھی ہے۔ ہنچنے سے روک اور کچڑ لیے تاکم ہم ان کے علاقے میں ان کے مرپیر ایک دم جا بہنچیں ر

بیر کال انتخار اور دا دوارد دارد کی غرض سے دیول الله ﷺ فی تشروع ماہ دیمفان سے تیم کارت ابر قبادہ بن رہبی کی تیادت میں آٹھ آدیموں کا ایک سرتیر بطن اضم کی طرف روانہ فرایا ۔ بر مقام فری شب اور فری المروۃ کے درسیان مریز سے تعریباً ۴ میل کے فاصلے پرواقع ہے یقصدیہ تعاکہ سیھنے والا سیمھے کہ آپ اسی ملاقے کا رُخ کریں گے اور بہی خبریں اوھ اُدھر پھیلیں گئین یہ سرتیہ جب اپنے مقررہ مقام پر پہنچ گیا تو اسے خبر ملی کہ رسول اللہ طلائ کالی کا کھیے اے روانہ ہو ہے ہیں جنانچ میر می آپ سے جا ملا۔

جونی کھول کرخط نکالا اور ان کے والے کردیا۔ یہ توگ خطے کے رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اسے میں کے اس پہنچے دیموا تو روا كى كى خبردى تقى - رسول التُدينظة الله الله عن مرت حاطب كوبلاكر الرجياكه حاطب إيركياب ۽ انهول نے کہا الے رسول ! میرسے طلف جلدی مذفراتیں ۔ نعالی تسم! انتداور اس کے دسول پرمیرا ایمان ہے۔ میں نہ تومر تد مروا ہوں اور مرجم میں تبدیلی آئی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں خود قریش کا اُدمی نہیں البنة ان میں چیکا ہوا تھا اورمیرے اہل وحیال اور بال بیتے وہیں ہیں لکین قریش سے میری کوئی قرابت نہیں کہ وہ میرے بال بخیرں کی تفاظ*ت کریں ۔ اس کے بزخلاف دومرے لوگ ہو آپ سکے ما تھے ہیں و*ہاں ان سکے قرابت دارہی جوائن کی خافلت کریں گے۔اس لیے جب مجھے پر چیز حاصل نرتھی تومیں نے جا ایکران پر ایک احمان کر دو*ل حب کے عوض وہ میرے قرابت وا رول کی حفاظلت کریں ۔ اس پر حضرت عمر* بن خطاب نے کہا و النے اللہ کے دسول ا مجھے چیوٹ ہے میں اس کی گردن ماردوں کیو تکراس نے اللہ اور اس سکے مين ما ضربرو جياسيد اور ورائم إنهبي كيابة ؟ بوسكة ب الشدف ابل بدر كو در كوركرب موكرتم لوك بو ما موكرد ، مين منة مهين بخش دياريين كرحفرت عمرونى الله عنه كي أنكسين أسكبار موكمتين اورا نهون في ا النرادراس كرسول ببترجانت بيلاء

اس طرح الله نے جاسوس کو کمپرلالیا اور سلمانوں کی جنگی تیاریوں کی کوئی خبر قریش کک نہ پہنچ سکی ۔

ار مضان البارک شیخ کورسول اللّٰد منظ اللّٰه منظم اللّٰه اللّٰه منظم اللّٰه اللّٰه اللّٰه منظم اللّٰه منظم اللّٰه منظم اللّٰه منظم اللّٰه اللّٰه منظم اللّٰه منظم اللّٰه الل

کے صبحے بخاری ۱/۱۲/۲ معزمت بیراور حضرت ابور تدک مامول کا اصافہ میرے بخاری کی بیش و مری رو ایات ہی ہے۔

م سبی نے بعض مغاذی کے توالے سے خطاکا مضمون سربیان کیاہے ؛ امابعد! ہے جا مست قریش! رسول اللہ میں اور بخدا آگروہ تنہا میں است میں رات جیسا بسیل روال کی طرح بڑھتا ہوا کشکہ ہے کہ آرسے ہیں اور بخدا آگروہ تنہا میں تہا ہے ہی تہا ایسے پاس آجا بی قرائد ایس کی مدوکر پیگا اوران سے اپنا وعدہ پوراکے گا ابدّاتم لوگ اپنے متعلق می لوروا تھا ورائدی کے اور ایس واقدی نے سہل بن عمر و، صغوان بن اُستہ، واقدی نے اپنی ایک مرسل مندسے روایت کی ہے کو صرت ماطب نے سہل بن عمر و، صغوان بن اُستہ، اور عمل اور عمر مرسکے پاس یہ مکھا تھا کر" رسول اللہ شکا الله تھا تھا گائے نے لوگوں میں غزوے کا اعلان کر دیا ہے اور میں بنیں مجت کی آب کا ارادہ تم لوگوں کے سواکسی اور کا ہے اور میں جا تھا ہوں کہ تم لوگوں پر میرا ایک اصال رہے۔ اور میں ونتے اباری کا 1/2 )

مِنى النُّدعنه كي تقرري بيوني -

جهذيس يا اس سے كيداديرات كے چا صرت عبائس بن عبدالمطلب ملے وہ مسلمان موكرا بينے بال بچوں سمیت بجرت کرتے ہوئے تشریف لا دہے تھے۔ پیراُ ہوا دیں آپ سکے بچیرے بھاتی ابسفیان بن حارث اور معیری زاد مجانی عبدالله بن اُمیرسطے۔ آب نے ان دونوں کو دیکھ کرمنہ مجیرلیا کیونکہ یہ دونوں ات کوسخت فیت بہنچایا کرتے اور آپ کی بیجو کیا کرتے ہتے۔ یرصورت و کھے کرمزت ام الروشی الدُّعنہانے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہونا ماہینے کہ آپ سکے چ<sub>یز</sub>ے معاتی ادر میر میں زاد میاتی ہی آپ سکے بہاں سب سے پر بخست موں ۔اد مرمعزست ملی دمنی النّدعنہ نے ابسفیان بن مادث کوسکھایا کرتم دسول النّٰہ عَظٰیٰ الْفَظِیمَانی کے سلمنے حب اقر اوروبى كموج معزت يوسف عليه السلام سح بعائيون في ان سعدكها تصاكر : تَالَثْهِ لَقَدْ أَحْرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَعُطِينَ (١١١١) فعد كي تسم الله في آب كوم رضيلت بخشي اوريقينًا بم مي خطا كارست يكن كك آپ فظاف الله المالة الله يدنيد بين كري كركس اوركاجواب اب سيعده رمام مور جناني ابوسفيان في كيا اورجاب مِن فررُ ارسول الله عِلَالله الله عَلَيْ الله عَدُوايا: لَا تَنْرِبُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ لَيْ فَعُرُ اللهُ لَكُرُ وَهُوَ أَنَحُ الرَّحِينِ ١٩٢١١٥) تهج تم يركونى مرزنش نبيس الندتمبين خش وسداوروه ارهم الرحين بيه "اس پر ابرسفيان في آب كومين اشعاد مناستے جن ہ*یںسے تعبق یہ ستھے* :

> لتغلب خيل اللات خيل محمد لعمرك انى حين احمل راسيسة فهذا اواني حين اهدى فأهتدى أكالمدلج الحسيران اظلم ليله علىالله من طردته كل مطرد هدانى حادغ يرنفس ودلتي

" تیری مُرکی قسم! حس دقت میں نے اس میے جینڈا اٹھایا تھا کہ لات کے شہروار محد کے شہروار پر فالب ایمائیں ترمیری کیفییت دات سے اس مسافر کی سی بحتیرہ و تاردات میں جیزان ومرگردان ہو، لیکن اب دقت الگیاست كسم برایت وى مبلت اور من برایت یادّل مهم مرسفس كى بجائے ایك بادى نے برایت دی اور الله کا راسته استخص نے بتایا جے میں نے برموقع بردھتکار دیا تھا۔ بيهن كررسول الله يَرْفَافَقَالِمَالُه فِي السين يرمزب لكانى اورفراياً، تم في محصر مروقع بروه تكارا تقال

بعد بھرآت نے سفرجاری رکھا بہاں تک کر دات کے ابتدائی اوقات میں مرا تظہران ۔ وادی فاطمہ۔ پہنچ کر نزول فرمایا۔ وہاں آپ کے حکم سے لوگوں نے انگ انگ آگ جلاتی۔ اس طرح دس ہزار رہے اہوں میں آگ مِلانَى كَى رسول الله طالوي فاليالية المعالية في الما الله المالية الم

الوسفيان دربارسوت من يُرافطران من رَبّاؤ والنه كي بعد صنوت عباس منى التَّدعة رسول الله

لكر إرا ياكونى بمى أدى ل مائے تواس سے قریش کے پاس خبر بھیج دیں ماکمہ وہ سكتے میں رسُول اللہ 

ا د هرالله تعالیٰ نے انہیں برساری خبروں کی رسائی روک دی تھی اس لیے انہیں حالات کا کچے علم مذتها بالبتة وه نوف اور اندبيت سے دوجارستے اور ابر مغيان باہر جاجا كرنوبروں كاپتا نگا آرہتا تھا۔ جيا نجم اس د تست بھی وہ اور مکیم بن حزام اور بدیل بن ورقاء خبروں کا بتا لگانے کی غرض سے نکلے ہوئے ہتے۔ حزت عباس رمنی الدعه کابیان بے کر بخدا میں رسول الله مظافیقاتی کے چر رسوار جارہا تھا کہ مجے ابرسفیان اور بدیل بن ورقاء کی گفست گوشانی پڑی۔وہ باہم رو وقدح کررہے ہے۔ ابرسفیان کہر رہاتھا کہ فکدا کی تسم بیس نے آج رات جیسی آگ اور ایسانٹ کر ترکمبی دیکھا ہی نہیں اور جواب میں بدیل کہ رہا تھا۔ بیر نمُدای تسم بنوفراند ہیں۔ جنگ سف انبیج عیل کرر کد دیاہے۔ اس پر ابرسفیان کہر دہ تھا ' خزامداس سے کہیں کمتراور ذلیل ہیں کہ بیان کی آگ اوران کالشکر ہو۔

حرت عباس كيته بي كرمي في است اس كي أواز بهجان لي اوركها ، الوحظله إ اس في معيى ميري أواز پہچان لی اور بولا ، ابرالفضل ؛ میں نے کہا ، بار۔ اس نے کہا ، کیابات ہے ، میرے ال باب تجریر قربان - ميسف كهائيرسول الله يَوْلَ الله يَوْلَ الله عَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا اس سفكا اب كيا حيار يه سيد و ميرسدان باب تم يرقر بان ومي سفكا؛ والله اكر ووتهين بالكة

ے بعد میں ابوسفیان کے اسلام میں بڑی خوبی آگئی۔ کہاجا آہے کہ جب سے انہوں نے اسلام تبول کیا جیار تعے اور ان کے بیے جنت کی بشارت ویتے تھے اور فرماتے تھے بھے توقع ہے کریے میزو کا بدل تا ہت ہوں گئے۔جب ان کی دفات کا دقت آیا تو کہنے بلکے ، مجھ پر مذرونا کیونکہ اسلام لانے کے بعدیں نے مجمی کوئی گناه کی بات نہیں کہی۔ زاد المعاد ۱۹۴/۲، ۱۹۳ هے صحیح تخاری ۱۱۳/۴

تو تہاری گردن مار ویں گے ہندا اس نچر پر پیچے بیٹھ مباؤ۔ میں تہبیں رمول اللّٰہ میٹا اللّٰہ میٹا اللّٰہ میٹا اس لے جلتا مرل اور تہارے لیے امان طلب کئے دیتا ہوں۔ اس کے بعد الدِسفیان میرے پیچے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی والیں ہے گئے۔

معنرت عباس بنى الدُّعز كية بين كر مين ابسغيان كوسك كرحلا رجب كسي اَلادَ كم پاست كزرًا تو الوك كي الميت الون ميد به مرجب ويكف كررسول الله يَتِظَافُهُ اللهُ كَا نَجِ سبعه اور مِن اس يرسوار بول توسكية كم رسول الله مظلینه فیلین ادر آب مے نجری میں رہاں کم کمیں عمر بن خطاب رمنی اللہ عزے الاؤ کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے کہا ، کون ہے ؟ اوراً تھ کرمیری طرف آئے۔ یجب پیچے ابرمفیان کود مکھا تو كيف لكے ' ابرسفيان ؟ اللّٰد كا وشمن ؟ النّٰد كى حديث كه اس نے بغيرعبدو پيميان كے تھے (سمادسے) قابر ميں كرويا - اس كے بعدوہ تكف كررمول الله ويناف الله ويناف كالون دورس ادري نے بھي ني كوايولكانى - بيس آھے برُه كيا اور نيوس كود كروسول الله يَتَافِينَ الله يَتَافِينَا كَ عَبِاس مِا كُلساء استفيس عَرَّبِن خطاب معى كمس آست اور بولے کہ لے اللہ سکے درمول ! میر ابوسفیان ہے۔ جھے اجازت دیکھنے میں اس کی گردن ماردوں۔ میں نے کہا ا اے اللہ کے رسول إس نے اسے بناہ دسے دی ہے۔ بھرس نے رسول اللہ عظافہ اللہ علاقہ کے پاس بلیم كراب کا سر پکرالیا اور کہا ' خوالی تسم آج رات میرے سواکوئی اور آپ سے مرگوشی نذکرے گا۔ جب ابر مغیان سے بارسے میں صفرت مراضف باربار کہا تو میں سف کہا ، عمر ! علیم جاؤ۔ فداکی تسم اگریہ بنی عدی بن کعسب کا آدمی بوتا توتم الیی بات مذکبتے بخرومنی الند مندنے کہا عباس ؛ ٹھرجاؤ۔ فکداکی قسم تہاراا سلام لانامیرے نزديك تعطاب كے اسلام لانے سے \_ اگروہ اسلام لاتے \_ زيادہ پينديدہ ہے اوراس كى وجر نيرے كيے صرف يرسب كدرمول الله طالع المالية الميان كوزوك تمهارا اسلام لانا تُحطّاب كم اسلام لا ف سے زياد ولينديد وي رسول الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله من الله عن الله عنه الله الله عنه الله میرسے پاس سے آنا۔ اس حکم کے مطابق میں اسے ڈیرسے میں سے گیا اور مسح خدمست نبوی میٹالیڈ اللے اللہ میں اسے كيارات سف اسد دكيد كرفرايا ابسفيان إتم برافوس إكياب بهي تمهارسيد وقت نهين آياكم تم يرجان كوكهاللد كم سواكوني الزنبين ۽ ابوسفيان نے كہاميرے ال باپ آپ پرفدا ، آپ كتے بردبار ، كتے كرم اور كتنے خرکیش میرود ہیں۔ میں اچی طرح مجھ حیکا ہوں کہ اگر الند کے ساتھ کوئی اور میں الا ہو آ تواب مک

آب في فرايا أوسفيان تم يرافسوس إكياتهار السيلي وقت نبيل أكرتم برجان سكوكه مي

التدكار مول مول و ابرسفيان في كما ممير سال باب أب يرفعا - أب كس قدر مليم كس قدر كريم اوركس قدر صلەرى كرسفے والىنى اس بات كے متعلق تواب مجى دل ميں كھيرند كچير كھنك سے ۔ اس پر ميں نے كها ، السے! گردن مارسے جلنے کی نوبت اُنے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر نو ادر بیر شہادت واقرار كرلوكم التدكيم واكوني لاتق عبادت نهيس اورمحر يتنافقه التألي التدك رمول بي - اس بر ابوسفيان في اسلام تبول کرلیا اور حق کی شہادت دی ۔

يم ن من الماللدك دسول! ابرسفيان اعزاز ليندس لهذا است كوتى اعزاز دس وبیجة ۔ اکٹ نے فرایا تھیک ہے۔ ہوا ہومغیان کے گھریں گھس جائے اسے امان سبے اور ہوا پنا وروازہ اندر سے بند کرسے اسے امان سے اور جومسجد حرام میں داخل ہوجائے اسے امان ہے۔

اسلامی کشکرم را نظهران سے مکے کی جانب اسلامی کشکر مرانظہران سے مکہ دوانہ

ہوستے اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابوسفیان کو دادی کی شگناتے پر بہاڑے تاکے کے باس روک رکھیں تاکہ وإلىسك گذرنے والى مُدانى فري كوابرسفيّان وكيدسكے رصرت مباسٌ نے ايسامى كيا ۔ اوحرقباً ل لينے اپنے پھريے يے گذرد ب متعے بب وال سے كوئى قبيلد گزرما تو ابوسفيان پرجيمنا كرعباس إيكون وك يس ؟ جواب میں حضرت عبائس بطورِ مثال بے کہ بنوسکنم ہیں ۔ توابوسنیان کہا کہ مصے سنکیم سے کیا واسطہ ہ بيركوني متبيله گزرتا توا برسفيان پرچيها كه اسعباس! بيكون وگ بين ؟ ده كينه و مُزْيْزَ بين را برسفيان كها و مجے گزیزکسسے کیامطلب ؟ پہال تک کرمادسے تبیلے ایک ایک کرکے گزرگئے ۔جب بمی کوئی تبیلہ گزر تا توالدسفيان حضرت عباس سه اس كى يلبت مزور دريافت كرما اورحب وه است بتائے توده كې كه مجيني فلال انصارسكے درمیان فردکش ستھے پہاں انسانوں سكے بجاستے صرف ایسیے کی باربعہ د کھائی پڑرہی تھی۔ ابسفیانی نے کہا : سبحان اللّٰہ إلى عبّاس إيدكون لوگ بيں ؟ انہوں نے كہا : يدانصار و بہاجرين كے ميوم رسول اللّٰد يَرُكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّمْ فِي الرَّمْ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ نے مزید کہا ؛ ابوالفضل إتمہار سے سینے کی بادشام ست تو والتد بڑی زبروست مرکئی محرت مباس ونی الدون سنه كها: ابومفيان! بينتوت سبعد ابومغيان في كها إل ! اب توبي كها جلستے كار

اس موقع پرایک دافعه ادر پیش آیا- انصار کا بھریرا حضرت معدبن عباده رصی النّه عنه کے پاس تھا۔

وہ ابرمفیان کے پاس سے گزرسے تولیسے:

اليوم يوم الملحمة الميوم تستحل الحرمة الميوم تستحل الحرمة "م فرزيزى ادرمار وحالاكا وان ب- آج حرمت ملال كرلى عاست كن"

اسلامی شکرا میانک فروس کے مربی ایس سے گزر میں اللہ میں ال

دور کراپی قدم کے پاس جاقہ ابرسنیان تیزی سے کو بہنچا اور نہایت بلندا وازسے پکارا "قریش کے لوگو! یہ مخر ظافہ فیکانی ہیں۔ تہار سے پاس اتنانٹ کرنے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں ؟ اہدا جرابر مفیان کے گھرکس جائے اُسے امان ہے "یہی کراس کی جوی ہند بنت مقبر انٹمی اور اس کی تو پھر کھڑ کر اولی ۔ مارڈ الواس شک کی طرح جربی سے بھرے تھی ٹیڈلیوں والے کو۔ بُراہو ایسے پیٹرو فررسال کا ۔

ابوسفیان نے کہا 'تہادی بربادی ہو۔ دکھیوتہ ہادی جانوں کے بارسے ہیں بیمورت تہیں دھوکہ ہیں مزوال دسے کیونکہ محد الیا انشکر کے کرکتے ہیں جسسے مقلطے کی تاب نہیں۔ اس لیے جوابسفیان کے گھر میں گھر جانے اسے المان ہے۔ لوگوں نے کہا ' اللہ تجے مارے ، تیرا گھر ہمادے کتے آویوں کے کام آسکتا ہیں جہ ابوسفیان نے کہا ' اور جواپنا دروازہ اندرسے بندکر نے اسے بھی امان ہے اور جو سجوح ام میں وائمل ہوجائے اسے بھی امان ہے۔ بیٹن کروگ اپنے اپنے گھروں اور سجوح ام کی طوف بھلے البہ پنے وائم ہوجائے کے دویا تھی کے دویا توں کو گھرکا میا بی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہور ہیں گے دویا تیں۔ اگر قریش کو کھرکا میابی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہور ہیں گے اور اگر ان پر صرب گی توہم سے جو کھے مطالبہ کیا جائے گا منطور کریس گے۔ قریش کے سے اسی میں اسے سے اسے اسے اسے اسے میں اسے سے اس کے سے اسی میں میں سے جو کھے مطالبہ کیا جائے گا منطور کریس گے۔ قریش سے سے اسی میں اسے سے اسی میں اسے سے اسی میں سے جو کھے مطالبہ کیا جائے گا منطور کریس گے۔ قریش سے سے اسی میں اسے سے اسی میں سے جو کھے مطالبہ کیا جائے گا منطور کریس گے۔ قریش سے سے اسی سے دیا میں اسی میں اسی میں سے دیا ہور ہیں گے دویا سے سے اسی میں سے دیا میں سے دیا میں سے دیا ہور ہیں گے دویا سے میں اسی میں سے دیا ہور ہیں گی اور اگر ان پر صرب گی تو ہم سے جو کھے مطالبہ کیا جائے گا منطور کریس گے۔ قریش سے میں اسے سے دیا ہور ہیں گے دور آگر ان پر صرب گی تو ہم سے جو کھے مطالبہ کیا جائے گا منطور کریس گے۔ قریش سے دیا ہور ہیں گی دور آگر ان پر صرب گی تو ہم سے جو کھے مطالبہ کیا جائے گا منطور کریس کے دور آگر ان پر صرب گی تو ہم سے جو کھے مطالبہ کیا جائے گیا میں سے دیا ہور ہور سے دور سے دیا ہور کی دور سے دور سے دیا ہور سے دور سے دور سے دور سے دیا ہور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دیا ہور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دیا ہور سے دور سے دور

ا دباش مسلانوں سے ڈولسفے سکے سیے عِکْرُمَر بن ابی جہل ،صفوان بن اُمیّہ اورسُہُیْل بن عُمْرُد کی کمان میں نعذمہ کے اندرجمع ہوئے۔ ان میں بنوبکر کا ایک اوی حاس بن قیس بھی تھا جماس سے پہلے ہتھیار کھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا۔جس پراس کی بیوی نے داکیب روز ) کما سیر کانے کی تیاری ہے جومیں دیکیورہی ہوں ؟ اس نے کہا ' محد مَثِنَا اللّٰ اللّٰ اور اس کے سامتیوں سے مقلبطے کی تیاری ہے۔ اس پر بوی نے کہا ' فداکی تم ، محد يَنْ الله الله الداس كم ما متيول كم مقابل كونى چيز المبرندين مكتى - اس نفي كما"، نعلا كى تىم ، مجع اميد بيد كرمين ان كريف ساتميول كوتمهارا فادم بناول كاء اس كربسكن لكاه

ان يقبل اليوم فمالى علة مذاسلاح كامل وألة وذوغرارين سريلع المسيلة

" الروه آج مدمقابل آسكة تومير اليكوني عندنه بوكارية كل بتعيار، درازا في والانزه اورجبط سونتی جانے والی دووهاری الوارسے نخدمه كى لطانى ميں يتخص بعي آيا ہوا تھا۔

اسلامی شکروی طوی میں ادھردسول الله خطاشطینانی مرانظہران سے روانہ ہرکرؤی طویٰ اسلامی میں اسلامی میں ایس میں ایس میں اسلامی کے بخشے ہوئے اعزا زِستے پر

فرطِ توا منع سے آپ نے اپنا سرم کادکھاتھا پہاں کک کدواڑھی کے بال کیادے کی کڑی سے ہالگ کے سقے ۔ ذی طویٰ میں آپ نے کٹ کرکی ترتیب وقتیم فرانی نالڈین ولیدکو د اسٹے پہلو پر رکھا ۔ اسس میں اسلم اسکیم ارفضار استرین اور کیدوورسے قبائل عرب تنے ... اور فالدین ولید کوحکم ویا کہ وہ كم مي زيري مص من داخل بول اور اگرة مثن من من كوني أراست آن السك كاك كردكدوي، یہاں یک کرمفا پر آپ سے آ طیں ۔

حضرت زيميرين عوام بالمين يبلو برستها ال كرسا تقدر سول التدييظة الكيالة كالمجرر إنقار آب في انہیں مکم دیا کہ کے یں بالانی تصے بعنی کداء سے داخل ہوں اور تجون میں آپ کا جھنڈا گاڑ کرا ہے کی آمد یک دیں تھیرے رہیں۔

حضرت ابرعبیرہ پیادے پرمقرر تھے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بطن وادی کاراستہ کرای بہانتک كرتح مين رسول الله عَرَافَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَرَافُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُلَّ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مكريس اسلامي مشكر كاوا خلم ان برايات كے بدتمام دستے اپنے اپنے مقدرہ

راستول سے علی رئیسے۔

حضرت فالداوران کے رفقائی راہ میں جومشرک میں آیا اسے مثلا دیا گیا؟ البتہ ان کے رفقاء میں سے بھی کرز بُن جا بر فہری اور خفیس بن خالد بن ربیعہ نے جام شہادت نوش کیا۔ وجریہ ہوئی کہ بید دونوں لشکرسے بچرا کر ایک دوران انہیں قتل کر دیا گیا :خدم بہنچ کر حرت فالد اوران کے رفقائی گرجیئر قریش کے ادباشوں سے ہوئی معمولی سی جھڑپ میں بارہ مشرک ماہے گئے اوران کے بعد شرکھین میں جگر و گئی۔ جاس بن قیس جوسلانوں سے جنگ کے بے مہنیا رفعیک گئے اوراس کے بعد شرکھین میں جگر ہا گئے۔ اوراس کے بعد شرک میں جا گھریں جا کھی ۔ جاس بن قیس جوسلانوں سے جنگ کے بیے مہنیا رفعیک طفاک کرتا دہتا تھا بھاگ کر اپنے گھریں جا گھسا اور اپنی بیوی سے بولا ، دروازہ بذکر اور اس نے کہا :

انك لوشهدت يوم الخندمه اذفرصفوان وفرعكرمة واستقبلنابا لسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمعهمه ضربافلا يسمع الاغمضمه لهم نهيت خلف الهمهمه

لم تنطقى فى اللوم ادنى كلمه

" اگرتم نے جنگ خدر کا حال دیجہ اہر تا جب کر صغوان اور کرم بھاگ کوڑے ہوئے اور سونتی ہوئی مقولی مقول کے خدر کا حال کے اس حال کا گئی جا رہی تقییں کہ تیجے سوائے ان کے شور دغو غا اور ہم ہمر کے کھر کرنائی نہیں ہڑتا تھا ، تو تم طامت کی ادفی بات مذہبیں "
ان کے شور دغو غا اور ہم ہمر کے کھر کرنائی نہیں ہڑتا تھا ، تو تم طامت کی ادفی بات مذہبیں "
اس کے بعد حضرت نعا لدر منی اللّٰہ عمر کر کھر کی کوچوں کو روز عدیدتے ہوئے کو مِسعن پر رسول اللّٰہ اللّٰہ عملہ کے اللّٰہ کہ کے اللّٰہ کہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کو اللّٰہ کو اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کو اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کو اللّٰہ کے اللّٰہ کے

اده رصورت زبرونی الدّی نه آگر بر مرکز مجون مین مجد فتح سکے پاس رسول الله مثلاث فیلی کا محد الله مثلاث فیلی کا محد الله مثلاث کا الله محد الله معد الله معد الله محد الله معد الله معد

مسجد حرام من رسول المدينة المنافقة كاواخله ورسول سنطهير المنافقة أنع المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة

ہے بیٹھے اور گردو پیشس موجودانصار و مہاجران کے جلویں سجد حرام کے اندر تشریف لائے۔ آگے بڑھ کر جراسود کو بڑیا اور اس کے بعد مبیت اللّٰہ کاطواف کیا۔ اس وقت آپ کے باتھ میں ایک کمان بھی ادر بهیت الله کے گر دادر اس کی مجیت پرتین سو را تھ بُت ہتے۔ آپ اس کمان سے ان بتوں کو تصوکہ مارستے جاستے ستھے ادر کہتے جاستے ہتے :

جَاآءَ الْعَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ أَلِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوَقَا (١٠:١٨) "مَنَّ ٱلْيَاورُ بِاطْلُ مِلِاكِيا - بِاطْلُ مِلْسَنْ والى جِيزِ ہے"

جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْمَاطِلُ وَمَا يُعِينَدُ (١٩١١٣٥) مَا يُعِينِدُ (٢٩١١٣٥) "مِنْ آگيا در باطل كي مپلت پهرت مُم مُركَى " "مِنْ آگيا در باطل كي مپلت پهرت مُم مُركَى " اور آب كي مُورست بُت جهرول كے بل گرت جلت مقد

آپ نے طواف اپنی اوٹنی پر بیٹے کر فرمایا تھا اور حالتِ احرام میں زبونے کی وجے سے فواف
ہی پر اکتفاکیا یکیلِ طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ کو طاکران سے کوبر کی بھی ہی ۔ پھرآپ کے حکم سے
فائز کوبر کھولا گیا۔ اندر داخل ہوئے تو تصویرین نظرا ہیں جن میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماسیال
طیبہا اسلام کی تصویریں بھی تھیں اور ان کے باتھ میں فال گیری کے تیر سفے ۔ آپ نے بین نظر دکھے کر فرمایا ،
"اللّٰدان مشرکین کو ہلاک کرے ۔ فوائی قسم ان دونوں پینٹے ول نے کبھی بھی فال کے تیراستمال نہیں کئے ۔"
"اللّٰدان مشرکین کو ہلاک کرے ۔ فوائی تیم ہوئی ایک کبوتری بھی دکھی ۔ اسے اپنے دست مبارک سے توڑ دیا اور
تصویریں آپ کے کہ سے ملا وی گئیں ۔
تصویریں آپ کے کہ سے ملا وی گئیں ۔

فانه كعبيس رسول الله يَظِفَظِنكُ كَيْ مَازُ اور قريش سِنْطاب اندر سے دروازہ بند

کرلیا یرصرت اسائم اور بلال مجی اندر ہی متھے۔ پیروروازے کے مقابل کی دیوار کارُخ کیا۔ جب دوار موٹ بین ہاتھ کے نامسلے پررہ گئی تو دبی مخمبر گئے۔ دو تھے آپ کے بآمیں جانب ہتے، ایک کھباوا ہے جانب اور بین کھیے ہیں جسے سے سے میروین آپ نے نماز بڑھی۔ اس کے بعد جانب اور بین کھیے ہیں جسے سے ان دنوں خار کھیہ میں چھ تھے۔ پیروین آپ نے نماز بڑھی۔ اس کے بعد بسیت اللہ کے اندردنی جسے کا چکرلگایا۔ تمام گوشوں میں تجمیرو تو حید سکے کھات ہے۔ پیروروازہ کھول ویا۔ قریش رسامنے معبوم ام میں مغیس مگائے تھیا کھی تھے۔ انہیں انتظار تھا کرآپ کیا کرتے ہیں ؟ آپ نے دروازے کے دونوں بازو کھرلے ہے تو یش نیچے تھے۔ انہیں یوں نماطب فرمایا :

"الله کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ تنہاہے' اس کا کوئی شرکیب نہیں۔اس نے ایٹا وعدہ سیج کر دکھایا۔ لینے بندسے کی مدد کی اور تنہا سارے جھوں کؤنکست وی سنو! بہیت اللّٰہ کی کلید برداری اور حاجیوں کو

یا فی بلانے کے علاوہ سارا اعزاز یا کمال ٔ یا نوُن میرے ان ونوں قدموں کے بیچے ہے۔ یا در کھو قبلِ خطا شبہ عمد میں ہے کورے اور ڈیٹرے سے ہو \_ معلط دست ہے ، بینی سوا دنٹ جن میں سے چالیس از نمنیوں کے شکم میں ان کے بیچے ہوں۔

اے قریش کے لوگو! اللہ نے تم سے جا بلیت کی تخوت اور باپ وادا پر فخر کا ضاتمہ کردیا۔ سامے لوگ ادم ہے۔ ہیں اور آدم مٹی ہے ۔"اس کے بعد بیا میت نلاوست فراتی ،

يَاكِيُهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَكُرْ مِنْ ذَكِّي وَانْـثَىٰ وَجَعَلْنَكُرُ شُعُوبًا وَّقَبَآبِـلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ ٱكْرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ ٱنْقُلَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَكَلِيْءٌ خَبِيْرٌ ۞ ١٣:٣٩١ "اے لوگو اہم نے تہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیاکیا اور تہیں قدموں ادر تبیاوں می تقیم کیا تاکہ تم ایک دومرے کو پہچان سکو۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت دمی ہے جوسب سے ریادہ متعى مور بيتك المدجان والااور خرر كف دالاب "

اچا۔ آپ کریم بھائی ہیں۔ اور کریم بھائی کے ساجزادے ہیں ۔ آپ نے فرطایا ": تو میں تم سے وہی بات كهردا بول بوصرت يوسف مليدات المسام نے اسپنے مجاتيوں سے كہي تقى كه لاَ مَن يُربَبَ عَكَيْكُمُ الْكِوْمَ أَج تم بر کوئی سرزش نہیں جاء تم سب آزاد ہو۔"

اس کے بعد رسول اللہ میں فاقعی اللہ مسجد حرام میں بلیھے گئے جھٹر مالی اللہ میں فاقعی میں بلیھے گئے جھٹر مالی مسجد کی تنجی رحق محقد اردسید)

انے ہور کے اعمر میں کھیے کی تنجی محقی ۔ ما صرف درست ہو کر

عرض کیا جنور ہمارے بیے حجاج کو بانی پلانے کے اعز اڑکے ساتھ خانہ کعبری کلید ہر داری کا اعزاز مجی جمع قرا دیجنے۔النداب پررحمت نازل کرسے "ایک اور روایت کے بوجب برگذارش حفرت عباس سے كى متى مدرسول الله يَيْنَافِلْ الله من فرمايا عنمان بن طلحه كهال بي ؟ النبس بلاياكيا - آب نے فرمايا وعثمان! " يه لر ابني كنجى ـ آج كا دن نيكي اوروفا داري كا دن بيع يطبقات ابنِ سعدكي روابيت بيد كرات سند كنجي ويت موت فرايا" است بميتر بين كم يه لوتم لوكول سے اسے وہى چھينے گا جوظا لم بوكا والے عثمان إ النّدنة تم توكون كولين كحركا المين بنايا ہے ؟ ابدًا اس بيت النّدسة تهيں جو كھيے اس سے مووف كے

اب نماز کا وقت ہوچکا تھا۔ رسول اللہ عظافہ اللہ علی ال

اس دقت ابوسفیان بن حرب ، عُثاب بن اُسِیدادرها رش بن برشام کعبه کے محن بیں بیٹھے بتھے یوتا ہے۔ نے کہا، الندنے اسید (كوفوت كركے اس) پر بيركم كياكه وہ يه (ا دَان) مرس كاور نداسے ايك الورين فرق - اسس پر عارث سنے کہا <sup>؛</sup> سنو! والنّد! اگر مجے معلوم ہوجلتے کہ وہ بری بیں تومیں ان کا پیرد کاربن جاؤں گا۔ اس پر ابرسفیان نے کہا ' ومکیسو ؛ والندمیں کچر نہیں کہوں گا۔ کیونکہ اگر میں بولوں گا تو بیکنکہ ماں مبی میرسے علق نصر دے دیں گی ۔ اس کے بعد نبی میں ان کے باس تشریف کے اور فرایا ، ابھی تم وگول نے جو ہاتیں کی ہیں اور مجھ معلوم ہو مکی ہیں۔ بھرات نے ان کی گفت گودہ اری ۔ اس پرحارث اور عناب برل اسھے، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آب الندے رسول ہیں۔ فلاک قسم اکوئی شخص ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں کہاری اس نفتگوسے آگاہ ہوما اور ہم کہتے کہ اس نے آپ کو خبر دی ہوگی۔

يرچاشت كاوتت تعارا سيكى في اس كوچاشت كى نماز سجما اوركى في فتح كى نماز رأتم الى في الهيف دو ديورول كويناه دسي ركمي تعي راكب في الميان فرايا على أمّ إنى بصة تم في بناه دى السيام في مي پناه دی ۔ اس ارشادی وجربیض کر اُم اِ تی کے بھائی صرت علی بن ابی طالب رضی الندونه ان دونوں کو مَّتَلَ كُرُنَا فِياسِتَ مَنْ مَا كَسِيداً مِ إِنْ فِي إِنْ مِنْ اللهِ وَوْلِ كُوفِيا كُرُكُمُ كَا وروازه بندكر ركما تما يجب نبى 

ا كا برمجر بين كا نؤن رائيكال قرار دبيطاكيا مجرين من سے نواد ميول كا خون رائيكال قرار دبيطاكيا مجرين من سے نواد ميول كا خون رائيكال قرار دين مين من سے نواد ميول كا خون رائيكال قرار دين برئے حكم ديا كه اگر وہ كيم كے يدے مي پائے جائيں قرانبين قل كر ديا جائے۔ ان كے نام

(۱) عبدالعزی بن مطل (۲) عبدالنّدین معدبن ابی مرح (۳) عکرمدبن ابی جبل (۲) عارث برنیم آل بن ومبب (۵) مقيس بن مساير (۱) بَسَار بن امود (۱، ۸) ابن طل كى دولوندُ مال جونبي مَنْظِلْهُ اللَّهُ كَل بحرگایا کرتی تقیں (۹) سارہ ، جواولادعبدالمطلب میں سے کسی کی کونٹری تھی۔ اسی کے پاس صاطب کا خط

بإياكيا تھا ر

ابن ابی سرح کامعاملہ بہ ہواکہ اسے صرت عثمان بن عفان رضی الدُعنہ نے مدمت بوگ میں لے جاکہ جان بخشی کی سفار شس کردی اور آپ نے اس کی جان بخشی فرملتے ہوئے اس کا اسلام قبول کر لیا ۔ لیکن اس سے بہلے آپ کچھ دیر تک اس المیدیں خاموش رہ بے کہ کوئی صحابی اُٹھ کر اسسے قبل کر دیں گے ۔ کیونکہ شیخس اس سے بہلے آپ کچھ دیر تک اس المیام قبول کر بچکا تھا اور بچرت کرکے مدیندایا تھا لیکن بچرم تد ہوکر بھاگ گیا تھا اس سے بہلے بھی ایک باراسلام قبول کر بچکا تھا اور بچرت کرکے مدیندایا تھا لیکن بچرم تد ہوکر بھاگ گیا تھا (تاہم اس کے بعد کا کروار ان کے حمیٰ اسلام کا آئینہ وارہے۔ رہنی الله عن

عکرمہ بن ابی جہل نے بھاگ کرمین کی راہ لی لیکن اس کی بیوی فدرستِ نبوی میں ماضر بوکر اس کے
سیا امان کی طالب بہوئی اور آپ نے امان دے دی۔ اس کے بعدوہ عکرمہ کے پیچے پیچے گئی اور اسے
سا تقدلے آئی۔ اس نے واپس آکر اسلام قبول کیا اور اس کے اسلام کی کیفیت بہت اچمی رہی ۔
سا تقدلے آئی۔ اس نے داپس آکر اسلام قبول کیا اور اس کے اسلام کی کیفیت بہت اچمی رہی ۔
ابن علل نمانہ کعبہ کا بردہ بڑا کر لاکا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے خدمت نبوی میں ماضر ہوکر اطلاع دی۔ آپ

ابن علی نماند کعبہ کا پردہ پڑا کرالٹکا ہوا تھا۔ ایک محابی نے خدمت نبوی میں حاصر ہوکراطلاع دی۔ آپ نے فرما یا ساسے تن کردو۔ انہوں نے اسے قال کردیا ۔

مقیس بن مبابہ کوچفرت نمینڈ بن عبداللہ نے قتل کیا۔ مقیس بھی پہلے مسانان ہو بچاتھا کی پھرایک انصاری کوقتل کرے مرتد مہوکیا اور بھاگ کرشرکین کے پاس بیلاگیا تھا۔

مارث، کمدمیں رسول اللہ ﷺ کوسخت اذبیت بہنچایا کرتا تھا۔ اسے صربت علی رمنی اللہ عنہ نے متل کیا۔

مِنْ اربن اسود و بی خص ہے جس نے دسول اللہ طلائے این کی صابزادی حضرت زیز بیٹ کوان کی بجرت کے موقع پر ایسا کچوکا مارا تھا کہ وہ برودج سے ایک بیٹان پر ماگری تھیں اور اس کی وجہ سے ان کاجل سا قط ہوگیا تھا۔ بیٹ موں نتج کو سے دوز نکل بھاگا۔ بیٹر سلان ہوگیا اور اس کے اسلام کی کیفیت اچی رہی۔
ابن تعلل کی دونوں لوڈ لویل میں سے ایک تنل کی گئی۔ دومری کے لیے امان طلب کی گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سادہ کے لیے امان طلب کی گئی اور وہ میں سلمان ہوگئی۔ (ملاصہ یہ کہ نومیں سے جار اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سادہ کے لیے امان طلب کی گئی اور وہ میں سلمان ہوگئی۔ (ملاصہ یہ کہ نومیں سے جار اسلام قبول کیا۔)

مانظ ابن حجر تکھتے ہیں : جن لوگول کانٹون رائیگال قرار دیا گیا ان کے خمن میں ابر مشرفے حارث بن طلال خزاعی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسے حفرت علی رضی الشد عمز سنے قبل کیا۔ امام حاکم نے اسی فہرست میں کعب بن زہیر کا ذکر کیا ہے۔ اسے سے سے کعب کا واقد مشہور ہے۔ اس نے بعد میں آکر اسلام قبول کیا اور نبی ﷺ کی مدح کی۔ (اسی فہرست میں) وحتی بن حرب اور الرسفیان کی بیوی ہمنڈرست علیہ ہیں جہوں نے اسلام قبول کیا اور ابن تعلل کی اونڈی ارنب ہے جو تل کی گئی اور اُم معدہے۔ یہ بھی قتل کی گئی۔ جیسا کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے۔ اس طرح مردول کی تعداد آئٹر اور عور تول کی تعداد چھم موجاتی ہے۔ ہوسکت ہے کہ دونوں لونڈیال ارنب اورام معد بول اور اختلاف بھن نام کا ہو یا کھیمت اور لقب کے اعتبار سے اختلاف ہوگیا ہو۔

صفوان بن أمية اورفصاله بن عُمير كافبول اسلام منوان كانون اگر سرائرگان نهير اسلام خرار دياگياتها مين قريش كا ايك

بڑالیڈرموسنے کی میٹیست سے اُسے اپنی جان کا خطرہ تھا؟ اسی لیے وہ بھی بھاگ گیا عُمیزن دَبْہِ بجمی نے رسول الله طلائلة المان في مدمت بين حامز بوكراس كے ليے امان طلب كى . آت فيان دے امان دے دى ادر علامت کے طور پر تمیر کواپی وہ بگری بھی دسے دی جو کمیں داخلے کے وقت آپ نے سرپر باندھ رکھی تھی۔ عمير صفوان کے پاس بینیے تووہ جدہ سے بن جانے کے لیے سمندر پرسوار موسفے کی تیاری کررہا تھا۔ عُریْرُ تهبين چارجيني كااختيارسب راس كي بعد صغوان في اسلام قبول كرلياراس كى بيوى بيها بى مسلان برميك متى السيسف دونول كويهلي كاح بربرقرار كار

نصاله ايب جرى آدمى تمارس وتت رسول الله ويطافيك طواف كررب مق ووتل كى بيت سے آت کے پاس آیا مین رول آئے منطق اللہ اللہ اللہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ فتح کے دُورسر اللہ منافق اللہ منافق کا شکلیہ کے دُورس کے دُورس کے دون مالیہ منافق کا شکلیہ کیا میں اللہ منافق کا تعلیہ اللہ منافق کے دورس کے دورس

کے درمیان پیر کھڑے ہوتے۔ آپ نے اللہ کی حمد ثنا کی اور اس کے شایابِ شان اس کی تجمید کی بیر فرمایا: " لوگو! النّدسنے حب دن اسمان کو پیدا کیا اس دن مکه کوحرام (حرمت دالاشهر) منهرایا - اس ملیے وہ الندی حرمت كے سبب قیامت تک کے بیے حرام ہے ۔ کوئی آدمی جواللہ اور آخرت پرامیان رکھتا ہواس کے لیے ملال نہیں كوائن مِن خُون بہائے یا بہاں كاكونی درخت كالے ۔ اگر كوئی شخص اس بنا پر زخست امتیار كرے كر ا جازت نہیں دی ہے۔ ا درمیرے بیے بھی اسے صرف دن کی ایک ساعت میں ملال کیا گیا ۔ بھراج اس کی

حرست اسی طرح پیٹ آئی حس طرح کل اس کی حرمت تقی اب چلہتے کہ جوحاصر ہے وہ نما تب کو یہ بات بہنجا دے۔"

بنوخر امرنے اس دوز بنولیٹ کے ایک آدمی توش کردیاتھا کیزی بنولیٹ کے ایموں اُن کا ایک آدمی جا بنول اُن کا ایک آدمی جا بنول الله منظافظ الله کا است میں فرایا 'خرامہ کے لوگو! اپنا ایک آدمی جا بنیا ہوئے ایک آدمی جا بنیا آدمی تو ایک آدمی جا کہ کی ہیں جا تھ تقال ہے ایک ایسا آدمی تو کی کہ کی ہیں ایس کا دی ہوئے کہ کی ایسا آدمی تو کی کا دی ہوئے کہ کی اول اور کا دیا در کو اور ای در کو در باتوں کا اخران کا خوال کے اول در کو در باتوں کا اخران ہوئی اور جا بی تو اس سے دریت لیں ۔

ایک روایت میں سہے کہ اس سے بعد مین سے ایک آدمی نے جس کا نام ابوشاہ تھا اُٹھ کرعرض کیا' یا رسول اللہ! (ایسے) میرے بیے مکھوا ویجئے۔ آپ نے فرایا: ابوشاہ کے بیے مکھ دوو۔

نے ان روایات کے لیے دیکھیے صبیح بخاری ۱/۲۲، ۲۱۲، ۲۲۷، ۳۲۹، ۳۲۹، ۳۲۹، ۱۱۵/۴، ۱۱۵، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۲، مان دواؤد ار ۲۲۹ میروسیم میرو

بیعت لینی شروع کی محفرت عمر بن خطاب وضی الندعنه آپ سے پیچے تھے اور او گوں سے عہدو پیمان لے رہے سے اوگوں نے تصنور میٹا شاہ کا سے بعیت کی کرجہاں تک جوسکے گا آپ کی بات نبیں سگے اور مانیں سگے۔ اس موقع پرتغیر مدارک میں میر روایت مذکورے کہ جب نبی کرم میں الفائقانی مردوں کی برمیسے فارع بو چکے تو دبیں صفائی پر عور توں سے بعیت لینی مشروع کی رصرت عمروشی الندعنه آپ سے بیچے بیٹے متے اور ات كى مى يرعور تول ست بعيت ك دسب عق اورانبي آب كى باتي بينجار ب مقد اسى دوران ابرسنیان کی بیوی مندسنت عتبر بھیس بدل کرائی۔ درامل مفرت مخروم کا ان کے ساتھ اس نے جو حکت کی تھی اس کی وجہ سے وہ نوف زدہ تھی کہ کہیں رسول اللہ عظافی تالہ اسے بیجان نہ لیں۔ ادمررسول اللہ يَظْ الْعَلِيمَالُ فَي رَبِيت شُروع كَى ) و فرايا ، مين تم سے اس بات پرسیست اینا برن كه الله كرما توكسي کونٹرکیپ ناکروگی ۔ بھنوت عمریض النوعنہ نے (پہی یاست دہرائے موسنے) مودتوںسسے اس بات پربعیت لی كروه الله كرما مقركسي كومشركيب مذكري كى م بير رمول الله ينظيفه عليكان من فروايا اور بيورى ركروكى راس پر ہندہ بول اٹھی کو ابسفیان بھیل آدی ہے۔ اگریں اس سے مال سے مجہ سے اول تر ہ ابسفیان سے ( سوویس موجود سنقے ) کہا ؟ تم سج پھے سالے اورہ تمہار سے سالے ملال ہے۔ رسول اللہ عظافہ اللہ مرانے لگے۔ آبُ نے مندہ کو پہچان لیا۔ فرایا ، اچھا .... تو تم جو مندہ! وہ بدلی ابال ، العدر کنی مو کھے گذر جیکاب اسے معاف فرما ویکتے۔ اللہ آپ کو معاف فرماتے۔

اس کے بعد آپ نے فرایا 'اور زنام کروگ ۔ اس پر مندہ نے کہا امجلا کہیں فرہ و آزاد عورت )
جی زناکر تی ہے! بھر آپ نے فرایا 'اور اپنی اولاد کومتل نہ کروگ ۔ مندہ نے کہا اسم نے تو بجین میں الہمیں بالا پوسا کیکن بڑھے ہوئے ہوگئی وگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ اس میے آپ اور وہ ہی بہتر ماہیں۔ انہیں بالا پوسا کیکن بڑھے ہوئے پر آپ وگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ اس میے آپ اور وہ ہی بہتر ماہیں۔ یا در سے کہ مندہ کا بین حظام بن ابی سفیان بدر کے واق قتل کیا گیا تھا۔ یہ من کر صرت می منت جنت جیت یا در رسول اللہ ویکھی شاہد مقرم ایا۔

ای کے بعدائی نے فرایا 'اور کوئی بہتان را گھڑوگی۔ ہندہ نے کہا ؛ واللہ بہتان بڑی بُری بات سے اور اُٹ بہتان بڑی بُری بات سے اور اُٹ بہتاں واقعی رشدا ور مکارم اخلاق کاحکم دیتے ہیں۔ پھرائی نے فرایا ؟ اور کسی مووف بات ہیں رسول کی نا فرانی نزکروگی ۔ ہندائے تھم ہم اپنی اس مجلس میں اپنے داول کے اندیہ بات لے کر بنیں بیٹھی ہیں کہ ایٹ کی نا فرانی بھی کریں گی۔

پھروا بس ہوکر مبندہ نے اپنا بنت توڑ دیا۔ وہ اسے توڑتی جا دہی تھی اور کہتی جارسی تھی یم تیر متعلق

دھوکے یں مقے۔

مكرس من شان المرام اوركام المركام المركام المركام المركام المركان المرسول الله والمام كالجديد كروزتيام فراياء

اله ويكف مدارك التنزيل للسفي تغييرايت بيعة

اور لوگوں کو ہدایت و تقویٰ کی معتبن فرائے رہے۔ ابنی دنوں آٹ کے حکم سے حزت ابراسٹی خزاعی ۔نے سنظ سريدس مدووم كے تحميد نصب كئے۔ آپ في اسلام كى دعوت اور كمد كے آس باس بتول كو توز لي کے بیے متعدد سرایا بھی رواز کتے اور اس طرح سارے بنت توڑ ڈلے گئے۔ آپ کے مناوی نے کے میں ا ملان کیا کہ چشم النداور آخرت سے دن پرایمان رکھتا ہووہ اینے گھریں کوئی بُست نہ چیوڑے بکد اسے

سٹ ت کو حضرت خالدین دلیدکی مرکردگی میں عُزّیٰ کے انہدام کے بیے ایک مرب روانه فرمایا - غزی نخله میں تھا۔ قریش اور سارے بنو کنارہ اس کی پرجا کہتے ہے اور یہ ان کاسب سے بڑا بُت نقار بنوشیبان اس سے مجاور سنتے بھنرت فالدرمنی الدّیمنہ نے تیس سواروں کی معیست ہیں نخلہ جاکراہے وها دیاروالیس پررسول الله مَنْ الله مَن الله مَنْ الله الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله من الله آت نے فرمایا ؟ تب تو درخیفت تم نے اسے ڈھایا ہی نہیں ۔ پی<sub>س</sub>ے جاؤ اور اسے ڈھاوو۔ صرت من الڈ<sup>م</sup> بچوسے اور تلوارسوسنتے ہوسنے دوبارہ تشریف لے گئے۔ اب کی باران کی جانب ایک نگی، کالی ، پراگندہ سر مورت بحلی مجاود اسے بین بین کر پیکار نے لگا لیکن اتنے میں صنرت مالنڈنے اس زور کی الوار ماری کہ اس عورت کے وو مکریسے برسکتے۔ اس کے بعد رمول اللہ شاہ شاہ تھا تھا کا کے پاس وایس آکر جروی۔ آپ نے فوایا و بال إ دہي عُزِّى مَتَى واب ده مايوس بوميك ب كرتمبارس مكسي مي بي اس كي يوماك ملت ر ۲- اس کے بعدائی سنے عُمرُو بن عاص رضی اللہ عنہ کو اسی جیسینے سُوَاع نامی سُبت وُصالے کے لیے رواز کیا۔ یہ کمنہ سے تین میل کے فاصلے پر رہاط میں بنو ہڈیل کا ایک بُت تھا۔ جب بھنرت مُرزُّو دہاں پہنچے تر مجاور نے يرجيا التم كيا جابت بو ؟ انبول في كما المجه رسول الله يَنْ الله عَنْ الله عَن است وُصل كا مكم وياب - اس نے کہا : تم اس پر قادر نہیں ہوسکتے رصزت تمرُو الے کہا ، کیوں ؟ اس نے کہا ، ( قدرة ً ) روک دیے ماؤ کے۔ محزت عروض نے کہائم تم اب مک باطل برہو ہ تم پرافسوس ایا برسفتا یا دیکھتا ہے ہ اس کے بعدرت کے

بإس جاكر است تورٌ وُالا اور لينے سائتيوں كوحكم دياكہ وہ اس كے خزانہ والامكان دُھا ديں رسكين اس ميں كچھ مذ طل ير يحرم إدرس فروايا " كهوكيبار إ ؟ اس في كما عمي التدك لي اسلام لايار ۳ ۔ اس ماہ حضرت سنگذرین زیراتہلی کوبیس سوار وسے کرمنا ہ کی جانب ردانہ کیا گیا۔ یہ قد نید کے پاس مشلل میں اوس وخزرج اورغسّان وغیرو کائبت تھا۔جب حضرت سعندٌ وہاں پہنچے تواس کے مجاور نے ان سے كرا تركيا جاست بو ، انبول نے كمائمناة كودهانا جائبابول راس نے كما، تم جانوا ورتمهارا كام جانے ر حدت سندمنا ہ کی طرف بڑھے تو ایک کالی نگی ، پراگندہ سرعورت تکلی۔ وہ اپناسبینہ پہیٹ پہیٹ کر ہائے ہلتے کردہی تھی۔ اس سے مجاور نے کہا ؟ منا ہ اِلینے کھے نا فرانوں کو کھٹسلے یکی اشنے میں صرت معد اُسنے تلوار ماركراس كاكام تمام كرديا - يصرفيك كرنبت وما ديا ادرات تورا معرود والا فران مي كيرن الله ٧ - عُرِّى كو وصا كر حضرت خالد بن وليدر صنى النّدعة وايس آست توانبيس رسول اللّه وينطان الله المناه عظياتا الله المناه شعبان مث میں بنو بمذیمہ کے پاس روانہ فرمایا به کئین تقصود حملہ نہیں ملکہ اسلام کی تبلیغ تھی بہرت فالد دمنی لامنہ مهاجرين وانصارا وربنوسكيم كے ساڑھے بين سوا فرادسے كرروانه جوستے ا در بنوجذ بير كے پاس بينج كراسلام كى دعوت وی را بہوں نے استلمنا رہم اسلام لاستے سکے بجانے صَدَا منا صَدَامنا ( ہم نے اپنا وین مجوارا ، ہم نے اپنا دین چوڑ اے کہا۔ اس پر حضرت خالد شنے ان کا قتل اور ان کی گرفتاری مشروع کر دی اور ایک ایس قیدی اپنے ہرہرمائتی کے دولئے کیا۔ بیراکیب دن حکم دیا کہ ہرآدی اپنے قیدی کوفٹل کر دسے ؟ لیکن آئے تواکث سے اس کا تذکرہ کیا ، آپ نے اپنے دونوں المحد اٹھائے ادر دو بار فرایا " الله فالدے

ہو کچے کیا ہیں اس سے تیری طرف بڑوت اختیار کرتا ہوں گئے۔"

اس مرقع پرصرف بنو سکیم کے لوگوں نے اپنے تعدیوں کو مل کیا تھا۔ انصار و مہاج بن نے مال نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ یہ فیان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کران کے مقتولین کی دیت اور ان سکے نقصانات کا معاوضہ او افر مایا۔ اس معلی میں حضرت خالد اور حضرت عبدالرحن بن عوف رضی اللہ عنہا کے درمیان کچر سخت کلامی اور کسٹ بیدگی ہوگئی تھی۔ اس کی خبر رسول اللہ یہ فیان تھی تو آپ نے منسرایا:

مالہ اسلم جاؤے میرے رفقار کو کچر کہنے سے باز رسو۔ فعالی قسم اگراً حدیمیاڑ سونا ہو جائے اور وہ سارا کا ساوا تم اللہ کی راہ میں خرج کی وجاوت یا ایک میں عباوت یا ایک میں کی عباوت یا ایک میں کے عباوت یا ایک میں کی عباوت یا ایک اللہ کے میں ایک آومی کی ایک صبح کی عباوت یا ایک میں کے عباوت یا ایک میں کھی کے عباوت یا ایک میں کیا کہ میں کے عباوت یا ایک میں کھی کہ کا میں کھی کے عباوت یا ایک میں کھی کے حدول کے حدول کے حدول کو میں کہا کہ کے حدول کے حد

یہ ہے غزوہ نتے کھ۔ ہی وہ فیصلہ کن موکہ اور فیے عظیم ہے جس نے بُت پستی کی قوت کیل طور پر
تو کر رکھ وی اور اس کا کام اس طرح تمام کر دیا کہ جزیرہ العرب میں اس کے باتی دہنے کی کوئی گنجائش اور
کوئی وجہ جواز نہ رہ گئی ، کیونکہ عام قبال فشظر سے کومسلانوں اور بُت پرستوں میں جوموکہ آرائی چل رہی ہے
وکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے ؟ ان قبال کو یہ بات بھی اچی طرح معلوم تھی کوم م پر دہی مسلط ہوسکت ہے
جوح پر ہو۔ ان کے اس فیمن کال میں مزید حدور حبہ ٹیگی نصف صدی پہلے اصحاب نیل اَرْبَہ اور اس
کے سامقیوں کے واقعہ سے آگئ تھی کیونکہ اہل عوب نے دکھ لیا تھا کہ ایر مہداور اس کے سامقیوں نے
بیت اللہ کا اُرخ کیا تو اللہ نے انہیں بلاک کر کے مبئس بنا دیا۔

یا درہے کو ملح صریبیہ اس فتح عظیم کا پیش خیر اور تمہید تھی۔ اس کی دجر سے امن واہان کا دُور و دُورہ ہو گیا تھا۔ لوگ کھل کرا کیک دور سے ہائیں کرتے ہے۔ اسلام کے متعلق تباولہ خیال اور بختیں ہوتی تھیں۔
کہ کے جولوگ در پر دہ سلان ستھ انہیں بھی اس صلح کے بعد لینے دین کے اظہار و تبلیغ اور اس پر مجنف و مناظرہ کا موقع ملا۔ ان حالات کے نیتجے میں ہیت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے بہاں یک کر اسلامی اسٹ کرکی ہوتھ کو گور اسلام ہوتے بہاں یک کر اسلامی اسٹ کرکی ہوتھ کے میں دس ہزارت کے بہت ہیں۔
جو تعدا و گزشتہ کسی مزوج میں بین ہزار سے زیادہ نہ ہوسکی تھی اس غزوہ فتح کم میں دس ہزارت کے بہت ہا ہوت اسلام کے بعد بور سے جزیرہ العران بر پڑا ہوا دہ آخری پر دہ ہٹا دیا ہو تو الله کی راہ میں دوک بنا ہوا تھا۔ اس فیصلہ کن غزوے کے بعد بور سے جزیرہ العرب کے سیاسی اور دینی افق پر سلمانوں کا سوئے جیک کی راہ میں دوک بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد بور سے جزیرہ العرب کے سیاسی اور دینی افق پر سلمانوں کا سوئے جیک راہ میں دول بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد بور سے جزیرہ العرب کے سیاسی اور دینی افق پر سلمانوں کا سوئے جیک راہ میں دول بنا ہما اور اب دینی مربرا ہی اور دنیوی قیادت کی زمام ان کے باتھ آپھی تھی۔

گریا ملح عدید کے بعد جو کسلانوں کے تی میں نمید تغیر تروع ہوا تھا اس نتے کے ذریعے تھل اور تمام ہوگ اور تمام ہوگ اور اور ارشروع ہوا ہو پورے طور پر سلانوں کے حق میں تھا اور ہم میں پوری مورت مال سلانوں کے تعابی وہ وفود کی شکل میں مورت مال سلانوں کے قابوی تھی ؛ اور طرب اقوام کے سامنے صرف ایک ہی داستہ تھا کہ وہ وفود کی شکل میں رسول اللہ میں اللہ میں تا مام کے دور سول مام میں ہوگا اسلام قبول کر لیس اور آپ کی دعوت نے کر جار دائگ مالم میں ہولی جا ہیں۔ اگے دور سول میں اس کی تیا ری گئی۔

یہ دسول اللہ ﷺ فی پیمبرانہ زندگی کا آخری مرصلہ ہے ہوائی کی اسلامی دعوت کے ان آتا کے کی مسالامی دعوت کے ان آتا کے کی مائندگ کر تا ہے جائیں گا اسلامی دعوت کے ان آتا کے کی مائندگ کر تا ہے جہنین آئی نے تقریباً ۲۳سال کی طویل مبدجہز مشکلات دشتنت ہمگاموں اور فتنوں مسالات دشتند کے مسلول کی انتہا۔ مساوات اور جنگوں اور نوزر برموکوں کے بعد حاصل کیا تھا۔

ان طویل برسوں میں فتح کرسب سے اہم ترین کامیابی متی جرسانا فدل نے مامل کی راس کی دجہ سے مالات کا دھارا بدل گیا اور مرب کی نضا میں تغیر آگیا ۔ یہ فتح ورحقیقت اپنے ماتبل اور ما بعد کے دونون انوں کے درمیان متر فاصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ چر کر قریش اہل عرب کی نظریں دین کے محافظ اور انصار سے درمیان متر فاصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ چر کر قریش اہل عرب کی نظریں دین کے معنی یہ تھے کہ پورے سے اور پوراعرب اس بارسے میں ایکھے تابع تھا اس لیے قریش کی میراندازی کے معنی یہ تھے کہ پورے جریر و نمائے عرب میں بت پرتا مذوری کا کام تمام ہوگیا۔

یہ آخری مرحلہ دوحصوں میں تقیم ہے۔

۱- مجابره اور تمال\_

٧- قبولِ اسلام كسياح قومول اور تعبيول كى دور ا

یر دونوں صور میں ایک دومرے سے جوئی جوئی جی اور اس مرصلے میں اسٹے ہتھے ہی اور ایک ورسے
کے دوران بھی پیش آئی رہی جی ۔ البتہ ہم نے کتابی ترمیب بیا احتیاری ہے کہ ایک کو دومرے سے انگ ذکر کریں ۔ ہج نکہ پیکے منعمات میں موکہ و جنگ کا مذکرہ جل رہا تھا اور اگل جنگ اسی کی ایک شاخ کی تثبیت رکھتی ہے۔ اس سے بہاں جنگوں ہی کا ذکر ہیں جا ہے۔

## عروه من

كدك نع ايك اميانك مزب كربعه صاصل بوئى متى جس پرعرب ششستندر سقے اوربسالير قبائل بس اتنى سكت رختى كداس ناكها فى امروا تعدكو دنع كرسكس اس سيع بعض ارْبِل ، طا تعوّدا ودمتكبرته آل كوجهود كرنقب سارے تعبلیوں نے میروال دی بقی رازیل تعبیلوں میں ہوازن اور تعیف مرفیرست ستھے۔ ان کے ساتھ مُطَر، تبتم ادرسع بن كريك قبال ادر بنو بال كركيم لوك مجر الكريم شائل بوركة مقر ران سب تبييل كاتعلق تليس ميلان سے تھا۔ انہیں یہ بات اپنی تو دی اور در تب نفس کے خلاف معلوم ہورہی تھی کرمسلانوں کے سلسنے سپر انداز ہم جائیں۔اس بیےان قبال نے مانک بن عرف نصری کے پاس جمع ہوکرسطے کیا کرمسلالوں پر بلغاری میاستے۔ مون \_لوگوں کے ساتھ ان کے مال مونٹی اور بال سیم بھی کیسٹی لایا اور ایک بڑمد کروادی اوطاس من جمیزان

موار بینین کے قریب بنو بروازن کے علاقے میں ایک وا دی سے بنکین میر وا دی حنین سے علیمدہ سے یعنین ا بیب دور ری دادی سیرج ذوا لمحاز کے بازومیں دا تع ہیں ۔ وہاں سے عزفات ہوئے ہوئے کا فاصلہ

ما مرجباً کی زبا فی سبیرسالار کی تعلیط میں میں اُرینے کے بعد وگ کا نڈر کے پاس ما مرجباک کی زبا فی سبیرسالار کی تعلیط میں میں میں ورزید بن مُتر مبی تعا ۔ یہ

بهبت بورها برحیکا تقا اوراب اپنی جنگی واتفیت اورشوره سے سواکی کرسف سے لائق رخصا رسکن وہ اصلًا بڑا بها در اور ام جنگرره پیکا تھا۔۔ اس نے دریافت کیا ، تم لوگ کس دادی میں ہو ج جوائے یا ، اوطاکسس میں ۔ اس نے کہا ، میسواروں کی بہترین جولان گاہ ہے ؟ نہ پیتر لی اور کھائی دار ہے نہ جو بھری نشیب یکن کیا بات ہے کہ میں اوٹوں کی بلبلا ہمٹ ، گدھوں کی دھینج ، بیچوں کا گرمہ اور مکریوں کی ممیا ہمٹ من رہا ہوں ؟ وگوں نے کہا' مامک بن توف ، فوج کے ساتھ ان کی توریس نیٹے اور مال مونٹی بھی کھینے لایا ہے اِس

پر وُرُ نید نے مالک کو بادیا اور اوچھا "تم نے ایساکیوں کیاہے ، اس نے کہا " میں نے سوچاکہ ہر آدی کے پیھے اس كے ابل اور مال كولگا دول ، "ماكدوه ان كى حفاظلت كے مذبے كے ما تقر جنگ كرسے ـ دُر بدنے كہا" واللہ! تم نے بھیروں کے چرواہے ہو۔ معلائنگست کھانے والے کو معی کوئی چیزردک سکتی ہے ؟ دکھیوا گرجنگ میں تم غالب كسيت موتوكمى تهادس يعض شيروسال سيمتع أدى ئ فيدسها ودا كشكست كماك تويوتهين اين اہل اور مال کے سیسلے میں رموا ہونا پڑے گا۔ میرور نیر نے بیض قبال اور مردار دل کے متعلق موال کی اور اس کے بعد کہا " لیے مالک تم نے بنو ہوازن کی مورتوں اور بچوں کوسوار دں کے میرمتابل لا کر کوئی صحیح کام نہیں کیاہے۔ انہیں ان کے علاقے کے مخوط مقامات اور ان کی قوم کی بالائی مجبوں میں بینج دو۔ اس کے بعد محموروں کی پیٹھ پر بیٹھ کر بددیزں سے کر اور اگرتم نے نتے حاصل کی توبیعیے دانے تم سے آن ملیں سے اور اگر تمہیں سکست سے دوم پار ہونا پڑا تو تہا دے اہل وعیال اور مال مونشی بطال مفوظ رہیں گے " لين جزل كما بكرد، ماكك في يمشوره مسترد كرديا ادركها"؛ فكالى تسم من ايسا نهين كرسكة . تم بورسم بهو

چے بواور تبہاری عقل مجی بور حی بور می سبے۔ والندیاتو بوازن میری اطاعت کریں یامی اس الموار پر میک لگا دوں كا اوربيميري بنيم كارباركل جلت كى ورخفيفت مانك كويد كوارا نه مواكداس جنگ مي دريد كامجى نام يا مشوره شائل ہو۔ ہوازن نے کہا ، ہم سنے تہاری اطاعست کی ۔اس پر در پیسنے کہا ، بر البی جنگ ہے ہی میں سي من رميح طور يري شريك بول اورمة ريانكل) الكسبول:

> ياليتني فيهاجذع أخب نيبها واضع اقود وطفاء الدمع كأنها شاة صدع

" كاش من اس مين جوان بوقار مك وتاز اور بعاك دور كرتا و الكسك لمين بالان الما ورميار تهم كى بكرى

و من کے جاموں اس کے بعد مالک کے وہ مباسوس آئے جو سلانوں کے حالات کا پتا لگانے پر و من کے جاموں کے جاموں کے جاموں کا جوڑ ہوڑ تو سے بورٹ کی تھا۔ مار کئے گئے تھے۔ ان کی حالت بیتی کر ان کا جوڑ ہوڑ تو سے بورٹ کی تھا۔

مالک نے کہا استمہاری تباہی ہوتمہیں برکیا ہوگیا ہے ؟ انہوں نے کہا ہم نے کچہ چکبرے گھوڑوں پر سفید انسان ویکھے اور اسے میں والدہاری دہ حالت ہوگئ بھے تم دیجدرہے ہو۔

کویہ حکم دے کر روانہ فرایا کہ لوگول کے درمیان گھس کرقیام کریں اوران کے حالات کا ٹھیک ٹھیک پتا لگا كروايس آيس اورآب كواطلاع دين - انبون في اليابي كيا ـ

رسول المدين المدين المست في من المست المست

انيهمال دن تها. باره مېزار کې فوج آپ کے بمركاب تقى . دس مېزار ده جونتى كمه كے ليے آپ كے بمراه تشريف لا نی متی اور دو ہزارِ باسٹ مذرکان کھرسے ، جن میں اکثریت نومسلوں کی تنی مثلاثہ کھی گئے۔ نے صفوان بن امیہ

سے سوزر ہیں مع آلات واوزار اوحار لیں اور عماب بن اُرٹیدرضی النّدمز کو کم کا گورزمقر و فرمایا۔

دوبهربیدایک سوار نے اکر تبایا کر ہیں نے فلال اور فلال پہاڑ پرچڑ مدکر دیجھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بنو ہوازن سب سے سب ہی اسکتے ہیں۔ان کی عورتیں ، پوپائے اور کرمای سب سائھ ہیں۔ رسول اللہ يتظافه فليتكاذ في تبهم فرمات برست فرايا برسب الن شكال لندكل سلان كامال غنيست بركار رات أي ترحزت أس

بن ابی مرد منوی دسی الندمندند دضا کادان طور پرسنتری کے فرائض انجام دیتے ہے۔

حنین ماتے ہوستے اوگوں نے بیرکا ایک بڑاسا ہرادر نصت دیکھا حس کو ذات اُلواط کہا جاتا تھا (مشرکین )عرب اس پراینے تنجمیا دانکاستے۔ تنے م اس کے پاس جانور ذرج کرستے منتے اور وہاں درگاہ اور ویجتے جیسے ان کے لیے وات انواط ہے۔ آپ نے فرمایا : الندائبر اس ذات کی سم مس کے اِتھ میں محدً كى جان سب ، ثم نے ديسى ہى بات ہى جيسى ثوشى عليہ السلام كى قوم ئے ہى تقى كر إِجْعَلْ لَنَا اللَّها كَعَمَا لَهُمْ اللِهَ ﴾ "بهارس سيم ايك معروبنا ديجة جس طرح ان سك يعمود بين") يه طور طريق بيل -تم لوگ بھی یعیناً بہلوں کے طور طریقوں پرسوار ہو سکے ؟

را ننا دراه میں ) معبق توگوں نے کشکر کی کنرت کے بیش نظر کہا تھا کہ ہم آج ہرگز معنوب نہیں ہو

اسلامی کشکر بر تسیراندازول کا اجانگ جمله این اسلامی کشکر مشکل اور بدهد کی درمیانی رات اسلامی کشکر بر تسیراندازول کا اجانگ جمله این عوف این ایک بن عوف

ب ديكية سنن ابي داؤد مع عون المعبود ١١٤/١ باب فضل الحرس في سبيل الله سے ترندی منت، باب لترکین سنن من کان قبلکم ۱/۱م مند احمده/۱۸۱

یہاں پہلے ہی ہنج کرادر اپنالٹ کردات کی تاریکی ہیں اس دادی کے اندراُ آرکر اسے داستوں، گذرگا ہوں گفائیوں ، پوشیدہ جگوں اور دروں میں بھیلا اور چھیا چکا تھا۔ اور اسے بیمکم دسے چکا تھا کوم ملان جنہی نمودار ہموں انہیں تیروں سے چیلنی کر دینا ، بھران پر یک دم اسکھتے توسٹ پرٹ تا۔

یراب اسحاق کابیان سبے۔ بُرَاء بن عازب رمنی النّد منہ کابیان ہومیح بخاری ہیں مردی سبے اس سے مختلف سبے ران کا ارتباد سبے کہ ہوازن تیرانداز ستے ہم سفے تلکیا تو بھاگ کوشے ہوئے راس کے بعد ہم منیمت پر ڈوٹ پڑنے تو تیروں سے ہمارا استقبال کیا گیائے۔

اور حزت الله کامرید ہے۔ حزت انس کا ارشاد ہے کہ ہم نے کم فقے گیا۔ پیر حین پر چراسائی کی مشرکین اتنی عدہ صفیس بناکر آئے جو ہی سنے کم فقے گیا۔ پیر حین پر چراسائی کی مشرکین اتنی عدہ صفیس بناکر آئے جو ہی سنے کمی بنیس دکھیں سواروں کی صف، پھر بیادوں کی صف، پھر ان کے بیسی عورتیں ' پھر جو برکریاں ' پھر دو مرسے جو بائے۔ ہم لوگ بڑی تعداد میں سقے۔ ہمادسے سواروں کے میمنہ پر عورتیں ' پھر جو برکریاں ' پھر دو مرسے جو بائے۔ ہم لوگ بڑی تعداد میں سقے۔ ہمادسے سواروں کے میمنہ پر فالدین ولید تھے؛ کر ہمانے سوار اور شمن کی تیرا ندازی کی وجرسے) ہمادی چیھے گیا ہ گر ہونے کے اور ذرای در میں ہمادسے سوار بھاگ کوشے ہوئے۔ اعراب بھی بھاگے اوروہ لوگ بھی جنہیں تم جائے ہوئے۔ در میں ہمادسے سوار بھاگ کوشے ہوئے۔ اعراب بھی بھاگے اوروہ لوگ بھی جنہیں تم جائے ہوئے۔ ہر مال جب بمگر در می قورمول اللہ میں اللہ میں اللہ میں طون ہوئے کی ایم کی طون آئے ہیں۔ ہر حال جب بمگر در می قورمول اللہ میں اللہ خوالے اللہ میں طون ہوگر کیکادا": لوگو ایم ری طون آئے ہیں۔

لله صحح بخاری: باب وپیم خین اذا عببت کم الخ

هه نتح الباری ۲۹/۸

عبدالله كابنا مخدمون "اس دقت اس جگر آب كے ساتھ چند مهاجرين ادرا بل خاندان كے سواكوئى نہ تھا أو ان نازك ترين لمحات ميں دسول الله عَيْقَاتُهُ كَى بِنِظْيَرِ جَاعِت كَا فَهُو بُوا ، يعنى إلى ثديد بجگر أرك كا الله عَقادى طون تھا اور آب مين قدى كيليے لينے في كو اير لگائيے تھے در يرفرا يہ تھے: باوجود آپ كائرخ كفار كى طون تھا اور آپ مين قدى كيليے لينے في كو اير لگائيے تھے در يرفرا يہ تھے: اَنَا النّبِ فَيُ اللّهُ كُذِبُ النّا ابْنُ عَبَدِ الْمُظَلِبُ اللّهِ مَن بُولَ ، يہ جموث بنيں مَن عبد المقلب كا جيا جول "

لیکن اس وقت ایسفیان بن حارث نے آپ کے فیرکی نگام کورکی تھی اور حزت عباسسٹے
نے رکاب تھام لی تھی۔ وونول فیرکوروک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے در بڑھ جائے۔ اس کے بعد
رسول اللہ مظافی اللہ نے اپنے چا جزت جاس رہنی اللہ عز کو ۔۔۔ بن کی آواز خاصی بلندتی ۔۔ حکم دیا
کرمٹھا بہ کام کولیکار بی بھزت منباس ہے ہیں کہ میں نے نہایت بلند آواز سے پکا واور خت والو ....!
رسیت رضوان والو ....!) کہاں ہو به واللہ وہ لوگ میری آواز من کراس طرح مزے جیسے گائے
اپنے بچل پرمو تی ہے اور جوا آپاکہا م بال ہاں آئے آئے ۔ حالت سے تھی کہ آدمی اپنی آلوار اور ڈھال
مورے کی کوشٹ ش کرتا اور نہ موڑ بیا آتو اپنی زرہ اس کی گردن میں ڈوال بھینگا۔ اور اپنی توار اور ڈھال
سنبھال کراون سے کود جا آ اور اونٹ کو جیوڑ جھاڈ کرآواز کی جانب ووڑ آ۔ اس طرح جب آپ کے
ہاس سوآدمی جمع ہوگئے توا نہوں نے شمن کا استقبال کیا۔ اور لائی شروع کردی۔
ہاس سوآدمی جمع ہوگئے توا نہوں نے شمن کا استقبال کیا۔ اور لوائی شروع کردی۔

اس کے بعد انصار کی پکارٹروں ہوتی۔ او .... انصار یو ! او .... انصار یو! ہجریہ پکار بنرمارٹ بن خورج کے اندرمحدود ہوگئی۔ ادھر سلان دستوں نے جس دفقار سے میڈن جیوڑا تھا اسی دفتار سے ایک کے پیچے ایک آتے ہے گئے اور دیکھتے دیکھتے فریقین میں دھواں دھا دہنگ نثرہ موگئی۔ دسول اللّہ میٹالیڈ فیلٹ نے میلان جنگ کی طوف نظرا تھا کرد کھا تو گھیان کا دن پڑریا تھا۔ فرایا !" اب پولھا گرم ہوگیا ہے " ہو آپ نے دبین سے ایک مٹی مٹی مٹی مٹی کی شوف کی طرف بھینے ہو ہے است دیایا ، "شنا هَتِ الْدُرُونُ \* ہے ہرے برط جائیں " مٹمی ہورٹی اس طرے ہیلی کہ وشمن کا کوئی آدی ایسانہ تھاجس کی

کے ابن اسماق کے بقول ان کی تعداد نویا وی تھی۔ فروی کا ارشاد ہے کہ آپ کے ساتھ بارہ آوی تابت قدم رہے۔
اہم احداد رصاکم نے ابن سعودے روایت کی ہے کم می ضین کے روز رسول اللہ ﷺ فی تان کے ساتھ تھا۔ لوگ بھی میں کے بروز رسول اللہ ﷺ فی تان کے ساتھ تھا۔ لوگ بھی میں ہے اور سم نے بھی نہیں ہے اور میں اس کے اور میں نے اپنے لوگوں کو بھی نہیں ہے ہوئی ۔ قراری نے برمذمن ابن عمری حدیث روایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کو میں نے اپنے لوگوں کو مین کے روز دیکھا کہ انہوں نے بیٹھ بھی لی ہے اور رسول اللہ شریط اللہ ایک ساتھ ایک سوادی بی بہیں۔
( فتح الباری ۲۹/۸ میں) کے صوبے مسلم ۲۰۱۱

اً نکھ اس سے بھرنزگئی ہو۔ اس سے بعدان کی قرت ٹوٹنی بیلی گئی اور ان کا کام زوال پذریہو تا چلا گیا شمن کی سکست فاش استی پینگفته کے بعد چند ہی ساعتیں گزری تقبیل کرڈٹمن کو فاش وشمن کی سکست فاش است ہوگئی تقیف کے تقریبًا مشرادی مثل کئے ادران کے پاس جو کچھ مال ، ہتھیا ر، عورتیں اور بیچے تھے مسلانوں کے إنھ آئے۔ يهى وه تغير سبي عن كاطرف التُدم جامة وتعالى سف البين اس قول من اثناده فرماياسيد: وَيَوْمَ حُنَايَٰنٍ اِذْ اَعْجَبَتُكُمْ كَاثُرَنَّكُمُ فَلَرُ تُغَنِّن عَنْكُمْ شَيْنًا وَصَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُرُو مُدْبِرِيْنَ ۞ ثُعَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهٖ وَعَلَىالْمُؤْمِنِ يُنَ وَ أَنْزَلَ جُنُودًا لَّنُهُ تَسَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَهُ وَا ۚ وَذَٰ لِكَ جَزَآ ۗ الْكِفِي يُنَ ۞ ١٩١/٢٥١٩) "اور (السُّف عنين كے ون وتبهارى مددكى) جب تمبين تمهارى كترت في غرورمين وال ويا تعا۔ بس دہ تہاںسے کھے کام زائی اور زمین کشادگی کے باوجودتم پر نگ ہوگئی۔ پیرتم وگ بالے بیر کر بعلسك بجرالشدني البين دمول اودمومنين يراين سكينت نازل ك اورايدالث كمرنازل كياجي تمسف نہیں دیکھاما در کفرکرنے والول کومزادی ا در بہی کافردں کا برا ہے " من من المست كمانے كے بعد وشمن كے ايك كروه نے طائف كارُخ كيا، ايك نخلى طائف الله الله على الله على طائف الله على الله عل کی سرکردگی میں تعاقب کرنے والوں کی ایک جماعمت اوطاس کی طرف روانہ کی ۔ فریقین میں تقوش می جھڑپ ہوتی اس سے بعدمشرکین مجاگ کھڑسے ہوئے۔ البتہ اسی چڑپ میں اس دستے کے کما نڈرا ہوعامر اشعری دمنی النَّدعن شہید بوسکتے۔ مسلان شہسواروں کی ایک دومری جا عت نے نخلہ کی طرف لیسپیا ہونے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور دُرید بن ممرکز جا کروا جے رہی بن رفیع نے متل کر دیا۔ « محست نورده مشرکین سکے تیسر سیدا درسب سیے بڑے گردہ سکے تعاقب میں جس نے طاکف کی داہ لی متی ، خود رسول اللّٰہ مَیِّن اللّٰہ اللّٰہ مَیِّن اللّٰہ مَیِّن اللّٰہ مِیِّن اللّٰہ مِیِّن اللّٰہ مِیّ عنیمن منیمنت چاندی چاربزار اُوقید رئینی آیک لاکھ ساٹھ بزار درہم جس کی مقدار جو کوننگ سے چند مى كىلوكم بوتى ب رسول الله يَتَظَافَ اللهُ عَن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ا معود بن عمروغفاری کی گرانی میں ہے دیا اور حبب مک غزوۃ طالِقت سے فائغ نہ ہو گئے کے اسے تعتیم نہ فرمایا۔ قیدیوں میں شیاء بنت حادث سعدیہ بھی تقیں جردسول اللہ مین الله کی دفعاعی بہن تعیں بجب انہیں دسول اللہ مین الله مین دارس الله مین دارس میں دارس کر دیا۔

## عز وه طالف

یر غزوہ درخیفت غزوہ حنین کا پھیلاؤ ہے ۔ چونکہ ہوازن وتقیف کے بینے تنگست حردہ افراد لینے جزل کمانڈر مانک بن عوف نصری کے ساتھ بھاگ کرطائف ہی آئے تھے اور بہیں قلعہ بند ہو گئے تھے لہذا رسول اللہ مظافہ علی نے حنین سے فادغ ہو کراور جرانہ بیں مال غنیمت جمع فرما کر اسی ماہ شوال شدہ میں طائف کا تصدفر ایا۔

اس مقصد کے بینے خالدین ولیدرضی النّدونہ کی سرکر دگی میں ایک ہزار فرج کا ہُزاول دستہ روانہ کیا گیا؟
پیرات نے خود طا آنف کا رُخ فرمایا۔ راستہ میں خلہ ہمائیہ پیرقرن منازل پیرلیدسے گزر ہوا۔ لیہ میں مالک بین عوف کا ایک قلعہ تھا۔ آت سے خیاد والد میں موادیا۔ پیرسفرجاری دیکھتے ہوئے فا آف پہنچ اور طعہ طا کے قریب نے مدرن ہوکر اس کا محاصرہ کرایا۔

محاصر و نے قدر سے طولی کچڑا۔ چنانچہ مسی میں منرت انس کی روایت ہے کہ یہ جالیس ون کہ جاری رہا۔ اہل میئر میں سے بعض نے اس کی مدت ہیں دن تبائی ہے رہبن نے وس دن سے زیادہ لبف نے انتمادہ دن اور معبن نے ہندرہ دن ہے۔

دوران محامرہ دونوں طرف سے تیرا ندازی اور بیتر بازی کے واقعات بھی پیش آتے رہے، بکدیہ بہا ہیل جدی سلانوں نے محاصرہ کیا تو تقعہ کے اندر سے ان پر اس شدّت سے تیرا ندازی کی گئی کرسلام ہو است مردی وال جھایا ہما ہے۔ اس سے متعدوسلان زخمی ہوئے ، بارہ شہید ہوئے ۔ اور انہیں اپنا کیمپ شاکر موجدہ مبحد طالف کے باس سے جانا پڑا۔

رسول الله مینظانی فی ای صورت حال سے نمٹنے کے لیے اہلِ طالف پر نمبنی نصب کی اور متعدد کرنے پھینکے جس سے قلعہ کی دیوار میں شکاف پڑگیا اور مسلانوں کی ایک جاعمت وہا برکے اندر کس کرانگ لگانے کے لیے دلیاد تک پہنچ گئی یکین دشمن نے ان پر لوسے کے جلتے محکورے بھینکے حس سے مجود ہو کرانے کے دلیا مجود ہو کرمیلان دبابر کے نیچے سے باہر نکل استے رنگر باہر نکلے تو دشمن نے ان پر تیروں کی باکرشس کردی جس سے معفی میلان شہد ہوگئے۔

رسول الله مینان کے دور میں کو دیر کرنے کے ایک اور جگی حکمت میں کے طور پر جم دیا کہ
انگور کے دونوت کا مل کر جلا دیئے جائیں مسلانوں نے ذوا بڑھ چراہ کر ہی گئی گی کر دی۔ اس پر تعقیق اللہ
اور قرابت کا واسط نے کر گزارش کی کہ درخوں کو کا ٹمنا بند کر دیں۔ آئی نے اللہ کا درخوا میں آئی کہ درخوں کو کا ٹمنا بند کر دیں۔ آئی نے اللہ مقاد سے اُتر کر ہما دیے ہاس آ
دوران محاصرہ رسول اللہ میں نے نے منادی نے اعلان کیا ہو غلام قلوسے اُتر کر ہما دیے ہاس آ
جائے وہ آزاد ہے۔ اس اعلان پر سنیس آدمی قلد سے نکل کرمسانانوں میں آئی اللہ ہوئے کے انہمیں میں
حضرت ابو بکرہ رضی اللہ من بھی تھے۔ وہ قلم سے کی دیوار پر چرامہ کر ایک چرخی یا گو ادری کی مددسے زمین کے درایہ درسول اللہ میں اللہ میں بھر ہی ان کی کھینے جائے ہیں)
در ایور درسول اللہ میں گئی کے ان کی کھینے ابو بکرہ دکھ دی ۔ ان سب خلاموں کو دمول اللہ میں اللہ کے ان کی کھینے کا کے دیا کہ دیا کہ اسے سا مان ہم پہنچا تے۔ یہ مادہ شاہ قالہ میں اور سے دیا دیا دیا ہم ہم پنچا تے۔ یہ مادہ شاہ تھا۔
ان کے آزاد کر دیا ادر ہر ایک کو ایک ایک مسلان کے جائے کہ دیا کہ اسے سا مان ہم پنچا تے۔ یہ مادہ شاہ تھا۔
دانوں کے لیے بڑا جائیاہ تھا۔

اس کے بعد جب لوگوں نے ڈیرہ ڈنڈااسٹاکر کوچ کیا قراب نے فرایا کہ بین کہو ،

ایٹ بُون ، تَابِ بُون ، عَابِدُ وُن لِرَبِنَا حَامِدُ وَنَ اِسْبُونَ ، عَابِدُ وُنَ لِرَبِنَا حَامِدُ وَنَ اِسْبُونَ ، تَابِ بُونَ ، عَابِدُ وُنَ لِرَبِنَا حَامِدُ وَنَ ، تَابِ بُونَ وَلَا ، عبادت گذاری ، اور لپنے رب کی حد کرتے ہیں ۔

ہم پلنے والے ، توب کرمنے والے ، عبادت گذاری ، اور لپنے رب کی حد کرتے ہیں ۔

ہم پلنے والے ، اللہ کے رسول اِ اُٹِ تَقیف پر بدوعا کریں ۔ اَبِ نے فرایا ؛ لے اللہ اِ تقیف کو ہدایت و سے اور انہیں ہے آ ۔ "

مع الموال عليمت كي تقسيم الموال عليمت كي تقسيم الموال عليمت تقسيم كيد الله على الله على الموال عليمت تقسيم كيد المير الموال عليمت تقسيم كيد المير تفرید رہے ۔ اس تا نیر کامقصدیہ تعاکر ہوازن کا وفد تائب ہوکرائٹ کی فدمت میں آجاتے اور اس نے جو کچھے کھویا ہے سب سے جائے لیکن ما خیر کے با دجود جب آپ کے پاس کوئی نر آیا تو آپ نے مال کا تعمیم تشر*دع کر*دی تاکه قبائل سے مروار اور کم سے اشراف جوڑی وصیحانک رہے متے ان کی زبان خاموشس مرجات مولفة القنون كي تسمت في سب سعيها يا درى كى اور انبين برك برك حص ديير كير ابرسفیان بن حرب کوچالیس اَوْقیہ (کچیکم چیکیلوچا ندی) اور ایک سوا دنرہے عطا کتے گئے۔ اس نے کہا' میرابی بزیر؟ آب نے اتنابی بزیر کومی دیا۔ اس نے کہا ، اور میرابیامعادیہ ؟ آب نے اتنابی معادیہ كويمى ديا- ربينى تنها البرمغيان كواس كم ببيول سميت تقريبًا براكيله جاندى اورهن سواون عال موكف عليم بن تزام كوايك مواونط دسيه محقر اس في مزيد سوا ونتول كاسوال كيا تواسين بيرايك مو ا ونث نید گئے ، اِسی طرح صفوان بن اُمیر کوسواُ ونٹ بھرسواُ ونٹ اور بھرسواُ ونٹ امین میں اُونٹ) نید گئے۔ حارث بن كلده كويمي سواونس دسيد كئ اور كيم مزيد قرشي دغير قرشي رُدسار كوسوسوا ونب دسيد كئ کھ دوسرول کو بچاس بچاس اور جالیس جالیس اونرٹ ویے گئے بہال مک کر توگوں میں مشہور ہوگیا کر مختر وَيُنْ الْمُنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ مِن عَظيم وسيت في كما أبني فقر كا الدليثري بنيس بينا نجه مال كى ملسب من بترواب براوس برس ادرات كوايك درخت ك جانب سمنت برمجبور كرديا - اتفاق مصاتب كى جادر درخت مي مینس کررہ گئی آپ نے فرایا: اوگر امیری جا در دے دور اس ذات کی قسم میں کے باتھ میں میری جان ہے اگرمیرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چو پائے ہوں تو انہیں بھی تم پرتقبیم کر دول گا۔ بھر تم

اله وه توك بونت نتے مسلمان موستے جون اوران كاول بوڈ نے كمديے انہيں الى مدوى عاست اكر ده سلام پرمنبوطى سے جم جاتیں ۔ الله الشيفاء بتعديف حقوق المصطفیٰ قامنی عیامن الهم

مجھے نہ مجنل پاؤ گئے' مز بزدل' مزجموما۔"

اس کے بعد آپ نے اسپنے اونرٹ کے بازویں کوٹے موکراس کی کوبان سے کھر بال لیے اور جنگی يس ركدكر لبندكرست بوست فرايا"؛ لوكر إ والنّدميرس سيستهارس مال في من سيس كيم بني أن الله ان بال مي نبي معرف مس اورخس مي تم يربي بلا دياجا آب "

مُؤُلَّفَةُ القلوب كودسين كے بعدرسول الله مَيْظَالْهُ الله مِنْظَالُهُ الله عند وحضرت زيد بن ثابت رصى الله عنه كوحكم دیا که مال غنیمت اور فدم کو تکیجا کرسکے توگول پرغنیمت کی تقییم کا حماب نگاتیں۔ انہوں نے ایسا کیا تو ایک ایک فوجی کے حصے میں چار چارا ونرٹ اور چالیس چالیس بکریاں آئیں۔ پوشہسوار بھا اسے ہارہ اونرٹ اور ایک سو بیس بحربان ملیں ر

يتقيم ايك مكيانه ميامت پرمني تني كيونكرونياس بهت سے لوگ اسسے ہيں جواپني عقل كے راستے سے نہیں بکہ پہلٹ کے داستے سے حق پر لاتے جائے ہیں یعنی جس طرح میا نوروں کو ایک مٹھی ہری گھکسس وكهلا ديجة ادرده اس كى طرف برست كيت الهيني مخوظ تفكان يك ما بينجة بي اسى طرح ندكوره تسم ا کے انسانوں کے بیے بھی مختلف و صنگ کے اسا کہششش کی ضرورت پڑتی ہے قاکہ وہ ایمان سے مانوس ہوکراس کے لیے پُرجش بن جائیں تلے

انصار کاحرن واضطراب من است پہلے پہل مجی زماسی اسی بیے کچر زبانس پر مسار کاحراب واضطراب میں است کی درہای

تقى - كيونكه وه سب كے سب حنين كے ان عطايات بالكليد محوم ديھے گئے رحالا نكه شكل كے وقت انہيں كوليكاراكياتها اوروس الزكرأ كمستع اوررسول الله مظافلة المصائد لراس طرح جنك كالتي كم فاش نکست شاندار نتح میں تبدیل ہوگئی تھی الکین اب وہ ویکھ رسیصے کر بھاسکتے والوں کے باتھ پُر ہیں ادرده نود محرم وتهي دست.

ا بن اسحاق سفے ابوسعیرضدوی دخی انشر منہ سے دوایست کی ہے کہ جب رسول اللّٰہ ﷺ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْنَ اللّٰہ ا قریش ادر قبائل عرب کو ده عظیے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا تو انصار نے جی ہی جی میں پیچے و تاب کھایا اوران میں بہت چمیگونی ہوتی یہاں تک کہ ایک کہتے والے شکیا عُدا کی قسم رسُول النّدا پنی توم سے جا لے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سعد بن عیادہ رضی النّذعنہ آپ کے پاس حاصر بوستے اور عرض کیا ' یارسول اللّٰہ!

"انعار کے لوگو اِ تہادی یرکیا چرسگونی ہے جومیرے علم ہیں آئی ہے ! اور یرکیا ناراشگ ہے جومی ہی میں تم سنے جومی کا ایسا نہیں کومی تہارے پاس اس مالت میں آیا کہ تم گراہ ستے ، اللہ سنے تہہیں ہوایت اس مالت میں آیا کہ تم گراہ ستے ، اللہ سنے تہہیں ہوایت اور ہاہم وشمن ستے ، اللہ نے تہہارے اللہ سنے تہیں ہوایت وی اور مقابع ستے ، اللہ سنے تہیں بنا دیا۔ اور ہاہم وشمن ستے ، اللہ نے تہارے دل جوڑ و سیے "، وگول سنے کہا : کیول نہیں! اللہ اور اس کے دمول کا بڑا نفل و کرم ہے۔ اللہ عرض کیا ، اس کے بعد آتے سنے قرابیا! انصاد کے لوگو اِ مجھے بواب کیول نہیں دیتے ؟ انصار نے عرض کیا ،

اس کے بعد آپ نے فرایا "انصاد کو ایسے ہواب کیوں نہیں دیتے "انصاد نے مون کیا "
یادسول اللہ ! بھلا ہم آپ کو کیا جواب ویں بہ اللہ اور اس کے دسول کافضل وکرم ہے۔ آپ نے فرایا اس کے دسول کافضل وکرم ہے۔ آپ نے فرایا اس کی مور افعالی ترم اگر تم چا ہو تو کہ سکتے ہو۔ اور تھ ہی کہو گے اور تہاری بات تھ ہی مانی جائے گی ۔۔۔
کو آپ ہمارے ہاس اس حالت ہیں آتے کو آپ کو جٹلایا گیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی اسٹ کو کھانا دیا اس مارہ مرد ویا گیا تھا، ہم نے آپ کو تھانا دیا اس مارہ مرد ویا گیا تھا، ہم نے آپ کو تھانا دیا اس مارہ مرد ویا گیا تھا، ہم نے آپ کو تھانا دیا اس مارہ مرد ویا گیا تھا، ہم نے آپ کو تھانا دیا اس مارہ مرد ویا گیا تھا، ہم نے آپ کو تھانا دیا اس میں میں اس کا میں کو تھانا دیا اس میں میں اس کا میں کو تھانا دیا اس میں میں کو تھانا دیا اس میں کا تھا تھا، ہم نے آپ کو تھانا دیا اس میں کھانا دیا اس میں کو تھانا دیا کو تھانا کو تھا

الے انسار کے وگر اتھا تاکہ وہ سلان ہوجائیں اس عادضی دولت کے لیے ناراض ہوگئے جس کے ذریعیہ میں نے وگر ل کا دل جڑا تھا تاکہ وہ سلان ہوجائیں اور تم کو تمہادے اسلام کے جوائے کر دیا تھا ؟ اے انسار اسے واضی نہیں کہ وگ او نہ طا ور بکر ایس نے کر جائیں اور تم دسول اللہ عظیمات کو لے کر اپنے دیروں میں بلٹر ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انسار ہی کا ایک فرد ہوتا ۔ اگر سادے لوگ ایک راہ جلیں اور انسار دوری ری راہ جلیں تو میں بھی انسار ہی کا ایک فرد ہوتا ۔ اگر سادے لوگ ایک راہ جلیں اور انسار دوری ری راہ جلیں تو میں بھی انسار ہی کی راہ جاری گا۔

رضاعی چیا ابر برقان بھی تھا۔ وفد نے سوال کیا کہ آپ مہر بانی کر سکے قیدی اور مال دا پس کر دیں۔ اور اس انداز کی بات کی کہ ول پسیج جاسلے۔ آپ نے فرایا میرے ساتھ جولوگ بیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو۔ اور مجھے سیج بات زياده بنسب اس يصباوكم بين ليف بال نيئ ياده مجوب بي يا ال النهوس في المال في النهوس في المال في المال شرب کے برا پر کوئی چیسے انہیں آپ نے سندیا اچا توجب می ظہری ماز پرامدان ترتم لوگ أن كاركها كهم رسول الله عَظَافَهَ الله كار موسين كى جانب سفارشى بنلت بي ادر موسين كورسول الله ا کی جانب سفارشی بناتے ہیں کر آب ہمادسے قیدی ہیں دالیس کردیں۔ اس کے بعدجب آب نمازسسے فارغ برستے توان لوگوں نے یہی کہا۔ بوا با آت نے فرایا ؟ جہاں تک اس حصے کا تعلق ہے جرمراہے اور بنی عبدالمطلب کامیے تو وہ تہارسے ایسے اور میں ابھی لوگول سے پرچے لیتا ہول۔ اس پر انصار اور مهاجرین نے اکو کرکہا مجر کچر ہماراہے وہ سب بھی رسول اللہ مینا شکا تھا کا سے لیے ہے۔ اس کے بعدا قرع بن مابس نے کہا ' نیکن ہو کچیمیرا اور منوتمیم کا ہے وہ آٹ کے بیے نہیں؟ اور مُیکینیڈ بن صن نے کہا کہ ہو کچھ میرا اور بنوفزاره کا وہ بھی آب کے بیے بنیں ہے؟ اور عباس بن مرداس نے کہا، جو کچے میرا اور بنوشکیز کا ہے وہ بھی آب کے لیے نہیں۔ اس پر بنوئکنم نے کہا ؛ بی نہیں، جو کچر ہماراہے وہ بھی رسول الله میظا اللہ اللہ اللہ اللہ اليے ہے معباس بن مرداس في كما : تم توكول في ميرى توبين كردى ر رسول الله يَرْكُ الله يَرُكُ الله عَلَى الله على الله

ابن ہشام ۱۹۹/۲ من ۵۰۰۰ ایسی بی روایت صح بخاری میں بھی ہے۔ ۱۲۱،۱۲۰ ۱۲۱

ابن اسحاق کابیان ہے کہ ان بی انظے نوائٹرائسے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا ربعیت کی ۔ اس کے بعد آپ سے گفتگو کی ۔ ادرعوض کی کہ الے اللہ کے دسول! آپ نے جنہیں قید فرطاہیے ، ان بیں ماہیں ادر بہیں بیں ۔ اور پھو پھیاں ادرخالا بیں بیں ۔ اور پہو پھیاں ادرخالا بیں بیں ۔ اور پہو پھیاں ادر بہیں ہیں ۔ ان کے خطیب ماکن وغیرہ سے مراورسول اللہ میٹالی آئے گئے تا کی دفعاعی ماہیں، نمالا بیں ، پھو پھیاں ادر بہیں ہیں ۔ ان کے خطیب ماکن وغیرہ سے مراورسول اللہ میٹالی آئے گئے تا تھی میں ان کے خطیب نر بہیں مرد ہے ۔ ابو برقان کے ضبطین اختلاف ہے ۔ چنانچہ انہیں اور وال ادر اوٹردان بھی کہا گیا ہے ۔

کے تیدیوں کی تقییر میں تا نیے کی تھی۔ اور اب میں نے اپنیں اختیار دیا تو اپنوں نے بال بچن کے برارکسی پیز کو نہیں سجھا لہذا جس کمی سے پاس کوئی قیدی ہو، اور وہ بخوشی واپس کردے تو یہ بہت اچی راہ ہے اور جو کوئی اپنے تن کو روکنا ہی چاہتا ہو تو وہ بھی ان کے قیدی تو اپنیں واپس ہی کردے۔ البتہ آئدہ ہوسب سے پہلا مال فے ماصل ہوگا اس سے ہم اس شخص کو ایک کے بدلے چو دیں گے۔ وگوں نے کہا ہم رسول اللہ شکھ اللہ اللہ کے لیے بخوشی دینے کو تیار ہیں۔ آپ نے فرایا ہم جان رہ کے کہ آپ میں سے کون راضی ہے اور کون بنیں ؛ لہذا آپ لوگ واپس جائیں اور آپ کے چود حری صرات آپ کے معل کے ہما دے رائے ہوں کون بنیں ؛ لہذا آپ لوگ واپس جائیں اور آپ کے چود حری صرات آپ کے معل کے ہما دے رائے واپس کردیا۔ یہ میں ایک بعرصارے وگوں نے ان کے بال بچے واپس کر دیا۔ یہن آخر میں اس نے بھی واپس کردیا۔ میں آخر میں اس نے بھی واپس کردیا۔ یہن آخر میں اس نے بھی واپس کردیا۔ اس کے صفے میں ایک بڑھیا آئی تھی۔ اس نے واپس کردیا۔ یہن آخر میں اس نے بھی واپس کردیا۔ یہن آخر میں اس نے بھی واپس کردیا۔ اس کے مصفے میں ایک بڑھیا آئی تھی۔ اس نے واپس کرنے سے ان کار کر دیا۔ یکن آخر میں اس نے بھی واپس کردیا۔ یہن آخر میں اس نے بھی واپس کردیا۔

عمره اور مدرینه کو والیسی است عمره کا احرام باندها اور عمره اداکیاراس کے بعد عمران است کی تقیم سے فارخ ہوکر جزارنہ ہی

کر کا والی بنا کر مدیرنه روانه مروسکتے۔ مدینه واپسی سم مر دیقعدہ مث می کوہروتی ۔

محد غزالی کہتے ہیں؛ ان فاتحامزاد فات میں جبکہ النّسنے آپ کے سرپر فرخ مبین کا ہاج رکھااور اس ریاست

وقت ين بجكرات الى شبرطيم من أعد سال بلغ تشريف لاست من كتنا لمها بورا فاصلب.

آپ بہاں اس مالت کی آٹ تھے کرآٹ کو کھدیڑ دیا گیا تھا 'ادرآٹ امان کے مالب تھے۔ اجنبی
اور وحشت زدہ تھے اور آپ کو انس دالفت کی تلاش تھی۔ وہاں کے باشدوں نے آپ کی نوب ت درو
منزلت کی 'آپ کو جگہ دی 'اور آپ کی مدد کی ، اور جو نور آپ کے ساتھ نازل کیا گیا تھا اس کی ہیروی کی 'اور
آپ کی ناظرسادی دنیا کی علاوت 'رج سجی ساب وہی آپ ہیں کہ جس شہرنے ایک نوف زدہ مباج کی تیت
سے آپ کا استعبال کیا تھا آج آٹھ سال بعد وہی شہرآٹ کا اس شیب سے استعبال کر دہاہے کہ کو آپ کے
در برگھیں سبے اور اس نے اپنی کر لیا تی اور جا جلیت کو آپ کے ہیروں تیلے ڈوال دیا ہے اور آپ اس کی
بیجلی خطامعاف کرے اسے اسلام کے ذریعے مرفرازی خش رہے ہیں۔

إِنَّهُ مَنْ تَيَتَّقِ وَبِيصَبِرُ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيِّعُ أَجْرَ الْمُحَسِنِينَ ( (٩٠:١٢) "يُقيناً جِشْص السّبازى ادرمبرا فتيار كرست توبلاشبرالنُدنيكو كارون كا اجرضا لَع نبين كرتا ـ" الله

لله نقر السير ص ٣٠٠، فتح مكرا در عزوه طائف كي تفصيلات كم ليے طاحظهم وزاد المعاد ٢٠١ تا ٢٠١ ، وقد السير مسمور المعاد ٢٠١ تا ٢٠١ تا ١٢٠ ، فتح الباري ٣/٨ تا ٨٨

## فتح مد كيعدكيرايا اورعمال كي والحي

تبائل کے پاس صدقات ک وصولی کے بیے عمال رواز فرائے جن کی فہرست بہہے:

وه قبیله حسسے زکوٰۃ دصول کرنی تھی۔

اہلم ادر غفاد

مُسُکنم ادر غربینہ

جُہنینہ

بنو فرزارہ

بنو کلاب

بنوکلاب

طی ادر منواسد

بنوخنطليه

ا عنال کے نام ا عنایہ بن صن ا یر گربن الحصین ا عناد بن بشیراشهای ا معارف بن کمیث ا معارف بن کمیث ا معارف بن کمیث ا معارف بن العاص ا معارف بن سفیان ا معارف بن سفیان ا معارف بن سفیان ا معارف التابی میشان الدی

٠١٠ زيّاد بن لبيد

اا- عدّى بن حاتم

الله مالك بن تُوثِرُهُ

۱۱- زبرقان بن بدر بنوسعد (کی ایک شاخ) ۱۱- قیس بن عاصم ۱۵- قلاء بن الحضری علاقه بحرین ۱۵- علاء بن الحضری علاقه بحرین علاقه بحرین ۱۵- علی بن ابی طالب علاقه تجران (رکوة اور جزید دونول وصول کرنے کے لیے)

وامنے رہے کہ برسارے عال مخرم میں جی میں روانہ نہیں کر دیے گئے تھے بکہ بھن بیض کی روائی خاصی تا نیے رہے اس وقت عل میں آئی متی جب متعلقہ جبیلہ نے اسلام قبول کرایا تھا۔ البتاس اہتمام کے رامتھ ان عمال کی روائی کی ابتدا وجوم میں ہوتی تھی اورائی سے صلح حد بہیے بعداسلامی وعوت کی کامیابی کی دسمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ باتی رہا نتے کہ کے بعدکا دور تو اس میں تولوگ الشدے دین میں فوج در فوج وانعل مجرتے۔

مسرایا مسرای مسرایا مسرای مسر

عیدینه کو بچاپس سواروں کی کمان دسے کر بنوتمیم کے اس میں میں اور کے کمان دسے کر بنوتمیم کے اس میں کہ بنوتمیم نے تبائل کو ا

ا-ئىرىيىغىئىندىن صن فزارى دىزم كەم

برد کا کرجزیر کی اوآئیگ سے دوک دیا تھا۔ اس مہم میں کوئی مہاج یا انساری نرتھا۔ عیدینہ بن صن رات کو جلتے اور دن کو چھیتے موستے آگے بڑھے ۔ یہاں ٹک کومحوا میں بنوتمیم پر طرابل دیا۔ وہ لوگ پدئیر بھیرکر بھاگے اور ان کے گیارہ آدمی، اکیس عورتیں اور تمیں بچے گرفنا رمونے جنہیں مزیسنہ لاکر د طربنت حارث کے مکان میں مشہرایا گیا۔

پر ان کے سلسے میں بزتمیم کے دس مردار آئے اور نبی میٹیلیٹنگیانہ کے درواز سے پرجا کریں آوازگائی،
اے محد ا ہمارے پاس آؤ ۔ آپ باہر تشریف لائے قریر لگ آپ سے جبٹ کریا ہیں کرنے گئے ۔ پھر آپ ان کے ماتھ شہرے رہے یہاں کہ کرظہر کی نماز پڑھائی ۔ اس کے بعد سجد نبوی کے صحن میں بیٹھ گئے ۔ انہوں نے فروم ایات میں مقابلہ کی نوائش فاہر کی اور اپنے خطیب عطار د بن حاجب کو پیش کیا ۔ اس نے تقریر ک ۔ رسول اللہ میٹیلیٹنگانی نے خطیب اللام صرت البرش بن قیس بن شماس کو مکم دیا ، اور انہوں نے جوابی تقریر ک ۔ رسول اللہ میٹیلیٹنگانی نے خطیب اللام صرت البرش بن بدر کو آگے بڑھا یا اور اس نے کچھ فریر اشعار کے ۔ اس کا جواب اس کے بعد انہوں نے کھے فریر اشعار کے ۔ اس کا جواب

شاعراسلام صرت حسان بن تابت رضى التُدعنه في ديا-

جب دو نون تطیب اور دونوں شاعر فارغ ہو بیکے تواقرع بن جانب نے کہا ، ان کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ پُرزور اور ان کاشاع ہمارے شاع ہے زیادہ پُرگوہہے۔ ان کی آوازیں ہماری آوازوں سے زیاوہ اُدینی ہیں اور ان کی باتیں ہماری باتوں سے زیادہ بلندیا یہ ہیں۔اس کے بعدان وگوں نے اسلام قبول كرليا ـ رسول الله يَيْنِ اللهُ اللهِ الل م - مسرَّنَةِ قطب بن عامر (صفر المعنى) الماخ كى جانب روان كيا كيا . تعليه بيس ادميوں كي رميان

روار ہوستے۔ دس اونٹ متھے جن ہر ہر ہوگ باری باری سوار ہوستے متھے سلمانوں نے شبخان اراحب رسخنت ارا آنی بیوک اُٹی اور فریقین کے خاصے افراد زخی ہوئے۔ تطبہ کیے دومرسے افراد سمیت مارسے گئے تاہم مسلان بعير كرول اور بال بيول كومدينه إكاب لاست

سنان بریز بجرین اور بال بخون کو مدینه با کل است. سار مریز بختیاک بن سفیان کلانی (ربع الاقل سفیه) سار مریز بختیاک بن سفیان کلانی (ربع الاقل سفیه) دینے کے بیے رواز کیا گیا تھا لیکن

انہوں نے انکار کرستے ہوستے بنگ چیڑوی مسلانوں نے انہیں تکست دی اور ان کا ایک آدمی تہیغ کیا۔ البین مین سوآدمی کی کمان دے کرسا مل جدہ مرتبع الکا خرسات میں الکا خرسات کی مان دے کرسا مل جدہ مرتبع کی کہاں دے کرسا مل جدہ مرتبع کی کہاں دے کرسا مل جدہ میں کہ کچھ عبشی

سامل جدہ کے قریب جمع ہو گئے ہتے اوروہ اہلِ کہ کے خلاف ڈاکہ زنی کرنا چلہتے تھے علقہ نے سند دیں از کرایک جزیره یک بیش قدمی کی مبشیوں کوسلانوں کی آمر کا علم ہوا تووہ بھاگ کھڑے ہوئے۔

۵ - رسرتین مان بن الی طالب (رئیم الاول سامیر)

کانام علی رکلیها) تعاد و مان کیلئے

بصباكيا تما ـ آپ كى سركر دگى مي ايك سوا ونسك اورسجاس گھوڑول سميت ڈيڈھ سو آدى يقے يجنڈيال كالى اور بچرراسفیدتها مسلانون نے فرکے دقت حاتم طاتی کے مملہ پر جھامیہ مارکر قلس کوڈھا دیا اور قیدیوں ، چوپایوں اور

ال مفازی کابیان بی ہے کہ یہ دا قدمح م مصد میں پیش آیا لیکن یہ بات بینی طور پر مملِ نظرہے کیونکہ واقعہ کے سیاق سے معلوم ہم آہے کہ اقرع بن حابس اس سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حالاتکہ نود اہلِ سیری کا بیان ہے کہ جب رمول الله يَرِّ الله يَرِّ الله عَنْ مِوْرِ وَارْنِ كَ قَيْدِيل كودا بس كه في كيا تواسى اقرع بن حابس في كم كومس اور مؤتميم والبس مذ كريك راس كا تعاضا يسب كرا قريع بن حابس اس مؤم مسك يه والعرا تعرب يبليمسلان بويك تقر - مله فتح الباري ١٩/٨ه

ماتم کی معاجزادی اوسے کر اپنے بھائی عدی کے پاس عک شام گئیں ۔ جب ان سے المات ہموئی تو انہیں رسول اللہ عظیہ المحتیہ اور سے میں بتا یا کر آپ نے ایسا کا دنامہ انجام دیا ہے کہ تمہارے باپ بھی درییا نہیں کر بھتے ہے۔ ان کے پاس رخب یا خوف کے ساتھ جاڈ بھانچے عدی کسی امان یا تحریہ کے اللہ انہیں کر بھتے ہے۔ آپ انہیں اپنے گھر لے گئے اور جب وہ سامنے بھیٹے تو آپ نے اللہ کی حدوثنا کی پھر فروایا "، قم کس چیزے بھاگ رہے ہو بھی لااللہ الااللہ الااللہ کہ کہنے تو آپ نہیں ۔ پھرآپ نے کہ اگر ایسا ہے تو بتا ذکیا تمہیں اللہ کے مواکسی اور معبود کا علم ہے "، انہوں نے کہا ، نہیں ۔ پھرآپ نے کہ درگفت گو کی اس کے بعد فرمایا " اچھاتم اس سے بھاگتے ہو کہ اللہ اللہ اللہ میں آپ نہیں ۔ پھرآپ نے کہ چیز جانے تو کیا تم اللہ سے اور نصاری کی مار ہے اور نصاری کی مار ہے اور نصاری کی مار ہے اور نصاری گراہ ہیں " انہوں نے کہا تو بی کیک ڈھام علی بھول ۔ بین کر دسول اللہ میں اللہ شاہ اللہ تھا تھا تھا تھا تھا ہے تو کہ اور میں وضام آپ کی خدمت میں ما ضربو ہے در ہے۔

ا بن اسحاق نے مفرت عدی سے یہ مجی روایت کی ہے کہ حبب نبی طاق کھایتی ہے انہیں اپنے سامنے

ا پنے گھڑیں بٹھا یا آن فرایا ' او۔ ۔۔۔۔ اعدی بن حاتم ایکیا تم ذہباً دکوسی مذہبے ؟ عدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا ' کیول نہیں ! آپ نے فرایا ' کیا تم اپنی قوم میں ال غنیمت کا پوتھائی پینے پڑھل پیرا نہیں ہتے ؟ میں نے کہا ' کیول نہیں! آپ نے فرایا حالا کو پڑھا ہے دین میں ملال نہیں ۔ یں نے کہا ' ال تسم بخدا۔ اور اسی سے میں نے جان لیا کہ واقعی آپ اللہ کے بھیجے ہوئے دمول ہیں ، کیونکہ آپ وہ بات جانے ہیں جو جانی نہیں جاتی ہے۔

منداحد کی روایت ہے کئی ﷺ نے فرایا ' اے عدی! اسلام لاؤسلامت رہوگے ہیں نے کہا ہیں توخوو ایک دین کا مانے والا ہوں۔ آپ نے فرایا ہیں تمہارا دین تم سے بہتر طور پر جانتا ہوں۔
یس نے کہا ' آپ میرادین مجھسے بہتر طور پر جلنتے ہیں بہ آپ نے فرایا ' إن ایکیا ایسا بنیں کرتم نہ ہا کروسی ہو ، ادر پھر بھی اپنی قرم کے مال غلیمت کا چوتھائی کھاتے ہو بہ میں نے کہا ' کیوں نہیں! آپ نے فرایا کہ یہ تاہا دسے دین کی روسے ملال نہیں۔ آپ کی اس بات پر مجھے مزگوں ہوجا نا پڑا ہے۔

معے بخاری میں حضرت عدی ہے مردی ہے کہ میں خدرت نبوی میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے اکر خاقہ کی شکایت کی، بھردوں ہے آدمی نے آکر رہزنی کی شکایت کی ۔ آپ نے فرطانی عدی": تم نے جڑاہ دکھا ہے ، اگر تہاری زندگی دراز بوئی توتم دیکھ لوگے کہ بھوجی نشین عورت جیرہ سے جل کر آئے گی، فالہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اُسے اللہ کے سواکسی کا خوف نہ بھوگا۔ اور اگر تمہاری زندگی دواڑ موئی تو تم کہ سریٰ کے فزلنے فتح کرد گے۔ اور اگر تہاری زندگی دوا زم بوئی تو تم دیکھو کے گردی پُوٹو بھر کر سونا یا جائدی نکانے گا اور ایسے آدمی کو طاق کرے گا جو اسے قبول کرنے تو کوئی لیے قبول کرنے والا نہ طے گا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ہل کر اسی روایت کے انہے بی صفرت عدمی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ مودج نشین عورت بیٹرہ سے چل کر فالہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اے اللہ کے سواکسی کا خوف نہیں ۔ اور میں خود ان لوگوں میں تھا جنہوں غالہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اے اللہ کے سواکسی کا خوف نہیں ۔ اور میں خود ان لوگوں میں تھا جنہوں غالہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور ان تھی کہ آدمی خوات ہو سونا یا جاندی نکا نے گا ۔ انہے۔ ۔ اور انہا تھی ہوگئی نے فرمائی تھی کہ آدمی خوات ہوئی و تم لوگ وہ جز بھی دیکھ لوگ

کے ابن ہنام ۱/۱۸ ہے وکئی نہب، میں آئی اور صابی نہب کے درمیان ایک میسرا نہب ہے۔ کے منداحمہ ۲/۷-۲، ۳۲۸ کے صبح بخاری

## غروه مروك

نورو و فتح کم ، بق وباطل کے درمیان ایک فیصدگن محرکتها۔ اس محرکے کے بعد الب عربے نزدیک رسول اللہ ﷺ کی رسالت میں کوئی شک باتی نہیں رہ گیا تھا۔ اس لیے حالات کی رفار کیسر ببل گئی اور لوگ اللہ کے دین میں فوج ور فوج داخل ہوگئے۔ اس کا مجھے اندازہ ان تفصیلات سے لگ سے گاجنہیں ہم وفود کے باب میں پیش کریکے اور کچھ اندازہ اس تعداد سے می سگایا جاسکتا ہے جوجہ ُ الوداع میں حاصر ہمونی متی سے بہروال اب اندرونی مشکلات کا تقریباً خاتمہ ہوجیکا تھا اور کیا ان شریعتِ اللی کی تعلیم عام کے نے اور اسلام کی دعوت بھیلا نے کے لیے کمیو ہوگئے ہتے۔

كهف ادر املام كى ديوت بعيلا نے كے سيے كميو بوگئے ہتے۔ عروه کاسیت عروه کاسیت بغیرسان سے چیر جیاز کررہی تتی ۔ پیطا تت ردمیوں کی تتی جواس دقست روتے زمین پرسب سے بڑی فرجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی۔ پھلے اوراق میں بیتایا جا چکاہے کہ اس بعير جاولى ابداء مُن مُبيل بن عُرُوعُنا في كه بالتول رسول الله عَيْنَا فَعَلِينَا لَهُ كم سفير صنوت حادست بن عُمَيْراً زُوى رمنى التَّدَمنه كِي مَن سعبوتى جبروه رمول الله يَنْكَ شَكَالُهُ كَا بِيغِام كِي ربصري كِي حكمران كه باس تشریف ہے گئے تھے۔ یہ بمی تایا جا چکا ہے کہ بی شکاشھ کا اس کے بعد معترت زیدبن ماراز رضی النون ک*ارکرد*گی میں ایک مشکر بھیجا تھا جس نے رُدمیوں سے سرزمین مورتہ میں نوفناک گرکی گریٹھرا اس بھیم طالمول سدانتهام سلینی می کامیاب نرمُوا ، العبته اس فی و و فردیک کے حرب باشندس پر نهایت بهترین ازات میلید . تيمرروم ان اثرات كواوران كريتيج مي عرب قبال كراندروم سيد آزادى اور كسلانول كى بم نوائی مے بیے پیابونے والے مذبات کونظرا نداز بنیں کرسکت تھا۔ اس مے بیے بقیناً یہ ایک خطرہ "تھا، جوقدم برقدم اس کی مرحد کی طرف بڑھ رہ مقااور عرب سے ملی ہوتی مرحد شام کے بیے جیلنج بتا جارہ تھا اس سیے قبصر نے سومیا کرسلانوں کی قوت کو ایک عظیم اور ناقابلِ شکست خطر سے کی صورت اختیار کرنے سے بہے ہیے کیل دینا صروری ہے تا کہ روم سے صل عرب علاقوں میں "فقنے" اور تبرنگائے سرنہ الحاسکیں ۔ ان مسلحتوں کے پیش نظرا بھی جنگ مِرْمَةً پر ایک سال بھی نہ گزرا تھا کر قبیر نے رومی باشندوں اور

ا پنے ماتحت عربوں بینی اَلِ غسان دغیرہ پُشِمّل فوج کی فراہمی *شردع کر*دی اورایک تو زیز اور فیصلاکن موکے . کی تیاری میں مگے گیا۔

کی تیاری کر رسید ہیں۔ اسس کی وج سے شیانان کو ہمہ وقت کھٹا لگا رہست متا اوران کے کان کسی بھی غیرانوں آواز کومن کرفوراً کھرے ہوجلتے تھے۔ وہ سیمقے کے رومیوں کا ریلا آگیا۔ اس كااندازه اس وانع سب موتلب كه اس سف يوسن بي عظافه الله سف اپني از واج معلم است سعنا رامض بوكراكب بهيهذك بيا أيلاء كراياتها اورانبين حيور كراكب بالافارة مي علمده بوكة عقر يقاركام كوابتلة حقيقت حال معنوم مرموسي متى - البول في محاكرنبي يَظْلَلْكُ لِللَّهِ الله وسع دى ب ادر اس کی وجهست منگابرکرام میں شدیدرنج وغم بھیل گیا تھا بھٹرت عمربن نطاب دمنی اللہ عنہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میراایک انصاری ساتھی تھا۔ جب میں دخدمست نبوی میں ، موجود مذربتا تو وہ میرے پاس خبرالاً آ؟ اور حب وہ موجود مذہبو آ تو میں اس محمیاس خبر ہے جایا ۔۔۔ یہ دونوں ہی عوالی مدینه میں رہتے ستھے، ایک دوسرے کے پڑوس ستھے اور باری باری فدمت نبری میں مامز ہوستے ستے ۔۔۔ اس زمانے میں ہمیں شاہ غنان کا خطرہ لگا ہوا تھا۔ ہمیں بتایا گیا تھاکہ دہ ہم پر بدین کرنا چا مبتاہے اور اس سے ڈر سے ہمارسے بیٹنے ہوسے میں سقے۔ ایک روز اجانک میرا انصاری سائتی دروازہ پیٹنے لگا اور کہنے لگا كمونوكمولوريس سنه كېامكيا خيانى أسكة ۽ است كها نبيس بلكه اس سيمي بڑى بات بوكى ، رسول الله 

ایک دوسری دوایت می بول مید کرهنرت مورسف کمها مهمی جرحاته کار ال متان م برورهای کرینے سے سیے گھوڑوں کونعل اگوارسہے ہیں۔ ایک روز میرامانتی اپنی باری پرگیا اور عثار کے وقت واپس آكرميرا دردازه برست زورست بينيا اور كې كياوه ديش سويا بولىپ بين گهراكر بابراً ياراس نے كها كراما و نه ہوگیا۔ میں نے کہا کیا ہمرا ہے کیاغسانی آسگتے ہواس نے کہانہیں، بکداس سے بھی بڑا اور لمباحادیثر، رسوالات

کے عورت کے پاس زجانے کی تیم کھالینا۔ اگریہ تیم چار ماہ یا اس سے کم مدت کے لیے ہے تو اس پریٹر ماکوئی مکم لاگرنز ہوگا اور اگریرایل و میار مہینے سے زمادہ مدت کے لیے ہے تو پیرجار ما و پورے ہوئے ہی شرعی مدالت خیل ہوگی کہ شوہر یا تربیری کو بیری کی طرح دسکھے یا اسے طلاق دسے یعن محالیہ کے بقول نقط میار ماہ کی مدت گزر ملنے سے طلاق پڑ مائے گی۔ کے مصح بخاری ۲۰۰/۲

میر این این بروایال کوطلاق دے دی ہے۔ الخ

اس سے اس مورمت مال کی شکینی کا اندازہ لگایا جاسکتہے ہواس دقت رُومیوں کی جانب سے مسلانوں کو درمیشیں تھی۔ اس میں مزیداضا فہ منافقین کی ان رکشہ دوانیوں۔ سے ہوا ہو انہوں نے ردمیوں کی تیاری کی خبریں مدیمنہ پہنچے کے بعد شروع کیں بینانچہ اس کے باوجود کہ بیمنا نقین دیکھے ہے تھے کہ رسول اللہ منظاله الميلان من كامياب بن اور دوست زين كى كنى طاقت مصابين ورست بكركاوي آب ک راه میں حاکل ہوتی ہیں۔ وہ پاش پاش ہوجاتی ہیں اس کے باوجودان منافقین نے یہ امید باندھ لی کہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اسپنے سینوں میں جو دیر میز آرز و چھیا رکھی ہے اور جس گروش دوراں کا وہ عرصہ سے انتظار کر رہے ہیں اب اس کی تھیل کا وقت قریب آگیا ہے۔ اپنے اس تعتور کی بناء پر انہوں سفے ایک مسجد کی شکل میں (مجمبیر صرار کے نام سے شہور ہوتی) دسیسہ کاری اور سازش کا ایک بھیط تیار کیا حس کی بنیا و اہلِ امیان کے درمیان تفرقہ اندازی اور اللہ اور اس کے رمول کے ساتھ کغراور ان سے ارشے والوں اس میں نماز پڑھا دیں۔ اس سے منافقین کا متصدیہ تھا کہ وہ اہل ایمان کو فریب میں رکھیں اور انہیں پہۃ نه سكنے دين كه اس مسجد ميں ان كے خلاف سازش اور وسيسه كارى كى كارر وائياں أنجم دى جارہى بيں اور سلان اس معرمیں آنے جانے والول پر نظر نہ رکھیں۔ اس طرح میر معبد؛ منافقین اور ان کے بیرونی دوستوں کے بیے ايك يُرامن محمد نسط اور مصف كاكام دست يكن دمول الله يَظِينَهُ عَلَيْهُ اللَّهِ مَظِينَهُ مِنْ مَعَد "مسجد" من نمازى ادانيكى كو بخنگ سے داليسي كمسكے بيائے تو فركر ديا كيونكه آئپ بياري ميں شغول سقے۔ اس طرح منافقين الپنے مقصد مین کامیاب نر موسعے اور الله ف ان کا پر دہ واپس سے پہلے ہی چاک کر دیا ۔ بینانچر آب نے غز وسے سے والس اكراس مجدي نماز يرسف كربجات اسد منبدم كراويا \_

روم وغسّان کی تبارلول کی خاص خبریل ان حالات اورخبردن کاملان سامناگر ہی ارم وغسّان کی تبارلول کی خاص خبریل ان مالات اورخبردن کاملان سامناگر ہی ان مال کی تبارلول کی خاص خبریل ان مالات اورخبردن کا من ان کا من من کا من ک

سل الدكراني والد بنطيول سيمعلوم بواكه برقل في حياليس مزارسيا بهون كاايك نشكر جرارتياركياب أور روم کے ایک عظیم کمانڈر کواس کی کمان سونی ہے۔ اپنے جنٹہ سے تطے عیسانی قبال کنم و حذام وغیرہ کو تعبی

کله نابت بن استایل علیه السلام کی نسل بجنبین کسی وقت مست می می ازمین براع وج عاصل تعارزوال کے بعد دفتہ رفتہ یہ نوگ محمولی کسانوں اور تاجروں کے درجرمیں آگئے۔ سے ایضاً صبحے بخاری ۱۸۳۲

جمع كرنيا ہے اور ان كامراول دستر بلقار پہنچ جيكا ہے۔ اِس طرح ايك بڑا خطرہ مجمع برو كرمسلما نوں كے سامنے آگيا۔

پیرجس بات سیصورت حال کی نزاکت میں مزیداضا فہ عالات کی زاکت میں اضافہ

بهور پاتھا وہ بیتھی کہ زما مذسخت گرمی کا تھا۔ لوگ سنگی ا ور

تحط سالی کی آزمائش سے دو چار ستھے سوار مایں کم تعیں ، کیل بیک سیکے ستھے، اس میں اوگ کیل ا در سات میں رمہنا چاہتے ہے۔ وہ فی الغور روا گی مزچاہتے ہتھے۔ان سب پرمتز ادمیافت کی دُوری اور راستے کی د سچیدگی اور د شواری تھی ۔

رسول الله على الله عل

كهيں زبادہ دقت نظرے فرما دہے ستھے۔آپ مجھ دہے کہ اگراکٹ نے ان فیصلاکن کمات میں زمیوں سے جنگ اوٹے میں کابلی اور مستی سے کام لیا ، رومیوں کومسلانوں کے زیرا نزعلاقوں میں گھنے دیا ، اور وہ مدیمنه کک برُه اورچرُ صراّت تواسلامی دعوت پراس کے نہایت برُسے اثرات تربیع تکے مسلانوں ک فوجی سا کھ اکھڑ مبلستے گی اور وہ ما ہلیت جو جنگ سنین میں کاری عزب سکنے کے بعد آخری دم توڑ رہی ہے دوبارہ زندہ ہوجائے گی۔ اور منافقین جوسلانوں پر گروش زمانہ کا انتظار کر رہیے جیں اور ابوعامر فاسق کے زربید شا دروم سے رابطر قائم کئے ہوتے ہیں ' بیٹھے سے مین اس دقت مسلانوں کے تنکم میں نونج گھونپ دیں گے جب آگے سے رومیوں کا ربالا ان پرخونخوار مطے کر راج ہوگا ۔ اس طرح وہ بہست ساری کوشششیں رائیگاں ملی مائیں گاجائب نے اور آئ کے محالم کرام نے اسلام کی نشر واٹا عست میں صرف کی تعیں اور بہت ساری كاميابيال ناكامي ميں تبديل جو جائيں گي جوطوبل اورخونريز جنگول اورسلسل فوجي دوڙ دھوسيکے بعد عال كي گئي تقيں۔ رسول الله مَيْنَالْ اللهُ عَلِيْنَا أَن مَا مَعَ كُواجِي طرح مجد رسب تق اس يدعر وشدرت كم باوج داك ني مطے کیا کہ ردمیوں کو دا رالاسلام کی طرف پیش قدمی کی مہلت دسید بغیرخود ان سکے علاسقے اور صدود میں گھس کر ان كے خلاف ایک فیصلہ کُن جِنگ کڑی جائے۔

رومیون سے جنگ کی تیاری کا علان می اعلان فرمادیا کہ رطانی کی تیاری کریں تبائل

عرب اور ابل مکه کومجی پنیام دیا که لڑائی کے لیے نکل پڑیں۔ آپ کا دستور تھا کہ حبب کسی غزوے کا ارادہ ذماتے ترکسی اور ہی جانب روانہ ہوستے یکین صورت حال کی نزاکت اور تنگی کی شدت کے سیب اب کی بار آج نے صاف صاف اعلان فرماویا کہ رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے ، تاکہ ٹوگ مکمل تیاری کرئیں۔ آپ نے اس موقع پر نوگوں کو جہاد کی ترخیب بھی دی۔ اور جنگ ہی پر ابھاد نے کے سیسے مورہ تو ہر کا بھی ایک مکٹرا نازل ہوا۔ سابھ ہی آپ نے صدقہ وخیات کرنے کی فضیلت میان کی اور اللّٰہ کی راہ میں اپنانفیس مال خرج کرنے کی رغبت ولائی۔

مَنْعَابِ كُرام فِي حِبْنِي رَسُول الله مَنْعَانِهُ عَلِيْهِ اللهِ كَارِشَادِ رِنَاكُ اللهِ رومیوں سے جنگ کی وعوت دے رہے ہیں جسٹ اس کی قبیل کے لیے دوڑ پڑے اور پوری تیزر فرقاری سے لڑائی کی تیاری شروع ہرگئیں اور سے لڑائی کی تیاری شروع ہرگئیں اور سولنے ان گوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی بھاری تقی، کسی سلمان نے اس غزوے سے بیچے رہنا گوارا مرکب البتہ میں سلمان اس سے تنظیم بین کہ صبح الامیان ہونے کے باوجود انہوں نے مغزوے میں شرکت زکو البتہ میں کمان اس سے تنظیم بین کر مصبح الامیان ہونے اور رسول اللہ میں اللہ میں مرزوں سے کر ماجب منداور فاقر مست لوگ آتے اور رسول اللہ میں اللہ میں شرکت کر کئیں۔ کہ ان سے معذرت کرتے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کہ اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کہ ا

لَا أَجِدُ مَا آخَمِلُكُمُ عَلَيْكِ تَوَلَّوْا قَاعُيْنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَيًّا الْآمَعِ حَزَيًّا اللَّامِعِ حَزَيًّا اللَّامِعِ حَزَيًّا اللَّامِعِ مَا يُسْنَفِقُونَ ٥٠ ١٩١) الآمَعِ حَزَيًّا

ادھر صنب عبدالرحمٰن بن عوف رضی الشرعند ودسوا وقیہ (تقریباً ساڑے ہو کیلی) چاندی ہے آئے۔
مضرت ابو بحر رضی الشرعنے نے اپنا ساڑا لل صاحبہ خود معنی اور سب سے پہلے یہی اپنا صدقہ لے کر تشریف
کے سوا پھونہ چوڑا۔ ان کے صدقے کی مقدار چار بزار درہم بھی اور سب سے پہلے یہی اپنا صدقہ لے کر تشریف
لائے تقے بھڑت عرف نے اپنا آدھا مال خیرات کیا۔ صرب عباس رضی الشرعة بہت سا مال لائے جزت طخری السام سعد بن عبادہ اور تحد بن سائم می کافی مال لائے مصرب عام بن عدی فرت و بی رائدی ماڑھے یہ وہزارکیو،
اسماری کے مجاد کر آئے۔ بقید منتما برجی بے در سے اپنے تقویرے زیادہ صدقات نے آئے یہاں کم با دو ایک مصرف کے ایک میں ایس کے دروا میں اور انگوشی وغیرہ جو کچھ ہوسکا آپ کی فدمت میں بھجا کسی نے بھی اپنا ہم تھ نہ دروکا ،
از و بند ، پازیب ، بانی اور انگوشی وغیرہ جو کچھ ہوسکا آپ کی فدمت میں بھجا کسی نے بھی اپنا ہم تھ نہ دروکا ،
ادر بخل سے کام نہ لیا۔ صف منافقین تقیم موصدقات میں بڑھ چڑا کہ کرصہ لینے والوں پر طعمذ زنی کرتے تھا ،
ادر بخل سے کام نہ لیا۔ صف منافقین تقیم موصدقات میں بڑھ چڑا کہ کرصہ لینے والوں پر طعمذ زنی کرتے تھا ،
ادر بخل سے اور جن کے باس اپنی مشقت کے سوا کچھ نہ تھا ، ان کا خلق اڈل تے تھے کہ یا کی دو کھڑو

اسلامی نشکر تبوک کی راه میں تیار ہوگیا تورسول اللّٰہ ﷺ نے مضرت محد بن سارہ کو اور

کہاجا آہے کہ سباع بن عرفط کو مدیمہ کا گور زبایا اورصرت علی بن ابی طالب کو اپنے ابل وعیب ل کی و کھے بھال کے لیے مدیمہ بھی وہ مدیمہ کا حکم دیا لیکن منافقین نے ان پرطعنہ زنی کی اس لیے وہ مدیمہ سے الاحق ہوئے لیکن منافقین نے انہیں بھرمد مینہ واپس کر دیا اور فرمایا ،

"کمل پرسے اور رسول اللہ فظافہ اللہ تا الاحق ہوئے لیکن آپ نے انہیں بھرمد مینہ واپس کر دیا اور فرمایا ،

"کیا تم اس بات سے رامنی نہیں کہ مجھ سے تمہیں دہی نسبت ہوج وحضرت موسی سے حضرت ہاروان کو تھی ۔

البیت میرسے بعد کوئی نبی نہ ہوگا ہے۔

بهرمال رسول الله مین الله مین است استام سے بعد شمال کی جانب کوچ فرایا (نائی کی روایت کے مطابق میر جمرات کا دن تھا) منزل تبوک تھی سکی نشکر بڑا تھا تیس ہزار مردان جنگی تھے۔ اس سے پہلے سلانوں کا اتنا بڑالٹ کر کمبی فراہم نہ ہوا تھا اس ہے شمان سرچند مال خرج کرنے کے باوج دانشکر کو پوری طرح تیار ماکان برخند مال خرج کی کرنے کے باوج دانشکر کو پوری طرح تیار مذکر سکے تھے، بلکہ سواری اور توشنے کی سخت کمی تھی۔ چنانچہ اٹھارہ اٹھارہ اٹھارہ آدمیوں پر ایک ایک اون طرح تھا جبوراً اونٹوں کی جیاں استعال مقاجس پر یہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ اسی طرح کھانے کے لیے بسااد قامت درخوں کی چیاں استعال کرنی پڑتی تھیں حسب سے ہونٹوں میں درم آگیاتھا مجبوراً ونٹوں کو قلت کے باوجود۔۔ و زم کو کرنا

بڑا تاکہ اس کے معدے اور آنتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری پی جاستے۔ اسی لیے اس کا نام جیشِ غسرت دنگی کالشکر) پڑگیا۔

تبوک کی راہ میں کشکر کا گزر ججڑیے دیارِ تمود سے ہوا۔ تمود وہ قوم تھی جس نے دادی القری کے اندر بیٹ نیس تراش کر کا نات بنائے سے میٹی ابرام نے وہاں کے کنویں سے بان لے دیا تھا دیں جب بیلنے کے تورسول اللہ میٹانشکا کی نے دہایا ؟ تم یہاں کا پانی نہ پینا اور اس سے نماز کے بیے وضو نہ کرنا اور ہج اسلام کی اور نود نہ کھا قر آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس کو کھلا دو ، خود نہ کھا قر آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس کو کھوں سے بانی بیل کرتی تھی ۔

صمیحین میں ابن عمرونی الله عندے روایت ہے کہ حب نبی مظافیقاتا رجور دیار تمود ) سے گزیے تو فرایا ان ظالموں کی جائے سکونت میں داخل مذہونا کہ کہیں تم پرسمی دہمی صیبیت مذان پراسے ہوائ پر أَنَى تقى ، إل مرروسة بوسته " بيرآت سف إينا مرده هكا اور تيزي سه جل كروادي بإر كرسكة لله راستے میں شکر کو بانی کی سخت صرورت برای حتی کہ وگوں نے رسول الله بینا فیلینا سے شکوہ کیا۔ آب نے اللہ سے دعائی اللہ نے باول بھیج دیا، بارش ہوئی ۔ لوگول نے سیر جوکر مانی پیاا ور مفردت کا یانی لاد مجی لیا۔ بمرجب تبوك كح قريب بيني تواكي فرمايا إكل انشاء الله تم الك تبوك كم يشفي يربهني ما وكد تعكين چاشت سے پہلے بہیں پہنچے کے ۔ لہذا ہوشفس وہاں پہنچے اس کے پانی کو اعتد ند لگائے ، یہاں مک کہ میں ا جاؤں بیصنرت معاذ رصی اللہ عنہ کابیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو د ہاں دوادمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ جینے سے تھوڑا تھوڑا پانی آرہا تھا۔ رسول اللہ ﷺ فیانی کے درماینت کیا کہ کیا تم دونوں نے اس کے یانی کو م تحد لگایاسیے انہوں نے کہا جی ہاں ! آپ نے ان دونوں سے جرکھرالنّد نے چاہا، فرمایا ۔ میر چشم سے علیّ کے ذریعہ مقور استدر ایانی نکالا یہاں مک کر قدرے بھے ہوگیا۔ مجررمول اللہ مظافظ اللہ اللہ منظافظ اللہ اللہ میں ا پنا چہرہ اور ہاتھ دھو ما ، اور است چشم میں انٹریل دیا۔ اس کے بعد چشمے سے نوب یانی آیا رسٹھا بر کرام نے سير بوكرياني بيا- بهرسول الله والله على الله عنوايا "العصماد الرتهاري زند كي دراز بوني توتم اس على کو باغات سے ہرا بھرا دیکھیو گئے <sup>ہے</sup>،

راستے ہی میں یا تبوک پہنچ کر۔ ردایات میں اختلات ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا کا نے فرمایا: "اسج رات تم پرسخت آند حی میلے گی لہذا کوئی نہ اُسٹے اور جس کے پاس اونرہ بروہ وہ اس کی رسی صنبوطی سے

 اس کا مال لے لے گا اس کے لیے وہ علال ہو گا۔ ابنیں کسی چٹے پراُترنے اور خشکی یاسمندر کے کسی لیستے پر جلنے سے منع بنیں کیا جا سکتا۔" پر جلنے سے منع بنیں کیا جا سکتا۔"

اس کے علاوہ رسول اللہ طالق ﷺ سے حضرت خالدین دلید رضی اللہ عنہ کو چارسو بیس سواروں کا رسالہ وے کر دُومۃ الجُندل کے ماکم اگنیرد کے پاس بھیجا اور فرمایا ہم اسے بیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پا دیکے حضرت خالد دھنی النّدونہ و ہال تشریعیٰ۔ سلے گئے۔ جیب اینے فاصلے پر رہ گئے کہ قلعہ صاف نطرار المحاتوا جا كك ايك بيل كلت كل اورقلعدك وروازے برسينگ ركزن لى أكبرراس کے شکار کو نکلا۔ بیاندنی رات تھی رحزت خالدرضی انڈعست واوران کے سواروں نے ایسے جالیا اور گرفتار كرك رسول الله يَيْنَ الْفَيْمَةُ فَيَ لَكُ فَدَمِت مِن مَا مَرْكِيا - أَتِ سَفِ اس كَى جَانِ تَحْتَى كَى اور دو مِزار اونسك ، أتطوسوغلام، چارسوزري او رجارسونبرے دينے ئرطورممالحت فرائی اس فيجزر بھي فينے كا اقراركيا . چنانچرائ نے اس سے بحد سمیت وُدمر، تبول ، ایلہ اور تیماء کے شرائط کے مطابق معا لمسطے کیا۔ ان ما لات کرد کیر کروہ قبائل جواب تک دُدمیوں کے آلہ کارسینے موستے بھے ،سجد گئے کہ اب لینے ان پُرانے *سر دمی*توں پراعتماد کرسنے کا دقت نعتم ہو چکلہے اس لیے دہ مجی سلانوں کے حابتی بن گئے ۔ ہل طرح اسلامی حکومت کی تعریب دسیع جو کر برا و راست رُ وی مصیصه حاطیس در رومیول کے آلہ کا در اکا بڑی حذات تر برگیا۔ باره منافقین نے نبی مظافی کا کو قتل کرنے کی کوششش کی ۔ اس وقت آب اس گھا ٹی سے گزر اے سے ادرآت كے ساتدمرت حزب عمّار معنے جوا ونتنى كى تھيل تعلىم بوستے تھے اور حضرت مذيفہ بن يمال سمّے جو ا دنٹنی وائک رہے تھے۔ باتی منگا ہر کوام وُور وادی کے تشیب سے گزر رہے تھے اس سیے منافقین نے اس موقع كواسيف ناياك مقصد كم اليفنيمت سجما اورآب كى طرف قدم برهايا - ادهرآب اوراً بيسك دونول

اس مرقع کواپنے ناپاک مقعد کے لیے نئیمت بھا اور آپ کی طرف قدم بڑھایا۔ اوھرآپ اور آپ کے دولول ماتھی حسب معمول رامتہ طے کر دہے تھے کہ بیجے سے ان منافقین کے قدموں کی چاپی 'منانی دیں ریسب چہروں پر ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے اور اب آپ پر تقریباً چڑھ ہی آئے تھے کہ آپ نے حضرت مذلفہ اللہ کو میں ان کی جانب ہیجا۔ انہوں نے ان کی مواریوں کے چہروں پر اپنی ایک ڈھال سے ضرب لکا نی مشروع کی ، جس سے اللہ نے انہیں مرحوب کر دیا۔ اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں ہیں جانے۔ اس کے بعد رسول اللہ بیٹے افکار نے ان کے نام بتاتے اور ان کے ادا دسے سے باخبر کیا۔ اسی لیے حضرت عذائے کو رسول اللہ بیٹے افکار کے نام بتاتے اور ان کے ادا دسے سے باخبر کیا۔ اسی لیے حضرت عذائے کو

طَلَعَ الْسَدُرُ عَلَيَنَ مِنْ تَخِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشَّكُرُ عَلَيْنَ مَا دَعَسَا بِلَّهِ دَاعِ وَجَبَ الشَّكُرُ عَلَيْنَ مَا دَعَسَا بِلَّهِ دَاعِ مِم بِرُسْنَيْدَ الوداع سع چوصوبي كا چا نرطارع موارجب كب يكامي والاان دكو يكارس مم بِر

رسول الله منظ الله منظ المورد المراب المالة المورد المراب المراب

مَاكَانَ اللهُ لِيذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْحَبِيْثَ مِنَ الطَّبِيْب (١٤٩١٢)

اُنڈ مومنین کواسی مالت رچوڑ ہنیں سکت جی برتم لوگ ہو بہاں تک کر جیٹ کو پاکیزوں عیاد کو کوئے '' پینانچہ اس غزدہ میں سا دسے کے سادسے مومنین صادقین نے مثر کت کی اور اس سے فیروا حزی فاق کی علامت قرار پائی ۔ چنانچہ کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی پیچے دہ گیا تھا اور اس کا ذکر دسول اللہ ﷺ اسے کیا جاتا تو آپ فرمانے کہ اسے چھوڑ و۔ اگر اس میں فیرہے تو اللہ اسے جلد ہی تمہادسے پاس بینچا وسے گا اور اگر ایسا ہنیں ہے تو بھر اللہ نے تمہیں اس سے داسوت دسے دی ہے۔ مغرض اس غزوں سے یا تو وہ لوگ پہچے دسے جو معدود سقے یا دہ لوگ جو منافق تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے دسول سے ایمان کا جھوٹا

وعویٰ کیا تھا اور اب جیوٹما عذر پیش کرکے غزوہ میں شر مکیب نہ ہونے کی اجازت سے لی تھی ور سیجھے بیٹھ رہے تھے یا سے اجازت لیے بغیرہی بلیٹے رہ گئے تھے ۔ ہال مین اوی الیے تھے جوسیّے اور بیکے مومن تنصے اورکسی وجہ جواز کے بغیر بیچھے رہ گئے تنصے۔انہیں اللّٰہ نے آزمائبش میں ڈالا اور تھیران کی تو ہول کی ۔ اس كى تفصيل بەسبى كە دايسى بررسول الله يَنْظَلْقُلْكَتَانى مديمة مِن داخل بوست توحسب مول ست یہ اسپر نہوی میں تشریف ہے گئے قیال ورکعت نماز پڑھی۔ بھربوگوں کی خاطر بیٹھ سکتے۔ ادھرمنانقین نے جن کی تعداد استی سے کھر زیادہ تھی ، آ کرمذر پیش کرنے تشرف کردیتے اور تسمیں کھانے نگے۔ آپ نے ان سے ان كاظا برقبول كريته م ويرت ببيت كرلى اور دُعلت مغفرت كى اوران كاباطن النُّد كے حوالے كرويا -باتی رہے مینوں موننین صاوقین \_ بینی حضرت کعٹ بن مالک ، مراراً بن ربیع اور ہلاّ ل بن اُمیّہ \_ ترانبوں نے سچانی افتیاد کرتے ہوئے اقرار کیا کہ ہم نے کسی مجبوری کے بغیر غزد سے میں شرکت نہیں کی تھی۔اس پر رسول الله يَسْطِينُ الْعَيْمَةُ لِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنُول سعه باست بيسيت مذكرين - چنائنچران كفال وسخت بائیکاف شروع ہوگیا۔ لوگ بدل گئے، زمین بھیانک بن گئی اورکشا وگی کے با دجود تنگ ہوگئ ۔ خود ان کی اپنی جان پربن آنی سختی بہاں مکب بڑھی کر چالیس روز گزرنے کے بعد حکم دیا گیا کم اپنی عورتوں سے بھی الك ربي جب بالميكاث پر بچاس روز بورس بوسكة توالله سفدان كى توبة تبول كة جاند كا مزوه نازل كيا-

وَعَلَى الثَّلْثَةِ الَّذِيْنَ خُلِفُوا حُتَّى إِذَا هَافَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتُ وَصَنَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتُ وَصَنَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْفُرُمُ وَظُنْمُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الرَّحِيْدُ ﴿ ١٩،١٩)

اٌ در الله نے ان بین آدمیوں کی بھی ڈبر تبول کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ یہاں تھ کہ جب زمین الدائی جائ بھی ان پڑنگ بھر کھی اور انہوں نے تعین کرلیا کو اللہ سے اپنی کٹا درگی کے باوجود ان پڑنگ بھر گئی اور انکی جائ بھی ان پڑنگ بھر کھی اور انہوں نے تعین کرلیا کو اللہ سے اللہ سے اللہ میں ہے گلاسی کی طرف بھوالٹ ان پر دیوع بھوا نا گروہ تو درکر پر بھیسنا اللہ تو بول کر بالا آئے ہے اور انعامات اور صدیقے وسیا نوش مورت برای کی زندگی کا دوار دول کر کر بیارت دول کے دول کے دول کو اللہ کی دول کے دول دول کی کر دول کر بیارت دی بینوش سے چہرے کھل اُسٹے اور انعامات اور صدیقے وسیا ۔ درخصیفت بران کی زندگی کا دول دول کی دول کی کر دول کر بیارت دی بینوش سے چہرے کھل اُسٹے اور انعامات اور صدیقے دیا ہے۔ درخصیفت بران کی زندگی کا

نلے واقدی نے ذکر کیا ہے کہ یہ تعداد منافقین انصار کی تھی۔ ان کے علاوہ بنی غفار وغیرہ اعزاب میں سے معذرت کرنے دانوں کی تعداد بھی بیاسی تھی ، پھر عبداللہ بن اُئی اور اس کے پیرد کاران کے علاوہ ستنے اور ان کی جن اس بڑی تعداد تھی۔ ددیکھتے فتح الباری ۱۹۹۸)

سب ہے باسعادت دن تھا۔

اسى طرح جوادك معدودى كى وجرسے تزركيب عزوه فرم بوسطے تقے ان كے بارسے مِن اللّٰه نے فرمایا : لَيْسَى عَلَى الْحَنَّعَفَاءَ وَلَاعَلَى الْمُزَّضَى وَلَاعَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِعَدُ وَنَ مَا يُنْفِقُونَ كَ حَرَجٌ إِذَا نَصَدَّفُوا بِللْهِ وَ رَسُولِهِ ﴿ (٩: ٩)

" كمزوروں برئمرلفيوں پر اورجولوگ خرج كرسف كے بيے كھے نہائيں ان پر كوئی حرج نہيں جب كہ دو اللّٰداور اس كے ربول كے نيرخواد ہوں "

ان کے متعلق نبی وَیُولِیْ اَفِیْ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّ نے جس جگر بھی سفر کیا اورجو وادی بھی طے کی وہ تمہارے ساتھ رہے' انہیں عدد نے روک رکھا تھا۔ اوگوں نے کہا ' یا رسول اللّٰہ مِیْلِیْ اَفِیْرِیْنَا اُلْ اِ وہ مریمنہ میں رہتے ہوئے بھی رہمارے ساتھ سفتے ) ؟ امیٹ نے فرمایا' (ہاں) مدیمنہ میں رہتے ہوئے بھی۔

میں اسلام کی طاقت کے سوا اور کوئی طاقت زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس طرح جابلین اور منافقین کی وہ بجی کچی ارزومیں اور اُمیدیں بھی ختم برگئیں جو سلافوں کے خلاف گروش زمانہ کے انتظار میں ان کے نہاں نوائڈ دل میں بہال تعین مرکز کہ ساری امیدوں اور آرڈ وقول کا محور رُومی طاقت تھی اور اس غزوے میں اس کا بھی بھی مرم کھل گیا تھا۔ اس ہیں ان محزات کے موصلے اُوسط سکتے اور انہوں نے امروا قد کے سامنے مہر اوال وی کہ اب اس سے جا گئے اور چین کا را بانے کی کوئی راہ ہی نہیں رہ گئی تھی۔

ادراسی صورت مال کی بنار پراب اس کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی تھی کر سلان، منافقین کے سامقہ
رفق و نرمی کا معاطہ کریں ؟ اہذا اللہ سفان سے خلاف شخت رویہ اختیار کرنے کا حکم صاور فرایا یہاں تھے کہ ان سے معد قد تبرل کرنے ان کی نماز جنازہ پڑھنے ، ان سے بیے دُعلت مغفرت کرنے اور ان کی قبروں پر کھڑے ہوئے ان کی نماز جنازہ پڑھنے ، ان سے بیے دُعلت مغفرت کرنے اور ان کی قبروں تو ہوں ہوئے تو انہیں اور دسیسہ کاری کا جو گھون تو تعمر کیا تھا اور انہوں نے صبحہ کے نام پر سازش اور دسیسہ کاری کا جو گھون تو تعمر کیا تھا اس نے دھا دینے کا حکم دیا۔ پھر ان سے بارے ہی ایسی آیات نازل فرائیں کہ وہ بالکل نظے ہو گئے اور انہیں پہرپانے میں کو تا ایس مز رہا۔ گیا اہل مدمیز کے لیے ان آیات نے ان منافقین پر انگلیاں رکھ ویں۔
اس عز و سے کے اثرات کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ فتح کمر کے بعد رجکہ اس سے پہلے بھی )

عرب کے د فود اگر میے رسول اللّٰہ ﷺ کی خدمت میں آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن ان کی بھروار اس غز ہے

اس غزوے معلق قرآن کا نرول است علی مقامی مقامی کے بعد دولان کا نرول است کے بعد دولان غزہ کے بعد دولان غزہ

اور کچے مدینہ واپس آنے کے بعدر ان آیات می*ں غز وسے کے ح*الات ڈکر کئے گئے ہیں، منافقین کا پر دہ کھولا کیا ہے بخلص مجا پدین کی نصیلت بیان کی گئی ہے اور موشین صا دقین جوغز وسے میں گئے تھے اور جونہیں گئے مقے ان کی تور کی تبولیت کا ذکر ہے۔ وغیرہ وغیرہ ۔

#### سوين يحك لعض أهم واقعاست

اس من اسف من من ارتخی المست کے متعدد وا تعات پیش آئے :

ا۔ تبوک سے رسول اللہ بینے فقائل کی والیس سے بعد تُوکیر عَجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان لِعَان موا۔

م .. غامر بیر مورت کومب نے آپ کی خدمت میں حاضر برو کر مدکا ری کا اقراد کیا تھا، رہم کیا گیا۔اس مورت نے بینے کی پدائش کے بعد جب دود صر چوالیا تب اسے رجم کیا گیا تھا۔

٣- المعكمة مني شاه معمشه في وفات بإنى اوررسول الله يَظَافَهُ الله الله عَلَاثَهُ الله عَلَاثُهُ الله الله والم ادرآت نے صرت عمان سے فرمایا کر اگرمیرے پاس تیسری اولی ہوتی تواس کی شادی مجی تم سے

٥- تبوك مع رسول الله يَتَافِينَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الل رسول الله ينظفه المناه الماسك يد وعاست مغفرت كى اورصرت عمرض الله عند كى روسكف كما وجود اس کی نماز جنازه پڑھی۔ بعد میں وحی نازل ہوئی اور اس میں حزت عمر ضی اللہ عنہ کی موافقت اور تائید كرتي مهوية منانقين يرنماز جنازه يوسصف سيمنع كردياكيا-

اله اس غزف كي تفاصيل مأخذ ذيل سه لي كني بين و ابن بشام ١/ ١٥٥ ما ١٥٥ م زاوالمعاد ١/ ٢ ما ١٠ صیح بخاری ۱۳۳/۴ ما ۱۳۲ و ۱/۱۵۲، ۱۳۴ وغیره ، میح مسلم سے مشرح نووی ۲۲۲۱، فع الباري ٨ /١١٠ ما ١٢٩ ، منقرالسيرو للشخ حدالله من ١٩٩ ما ١٠٠٠ -

#### مجر م برت المرافع الثين مع (زيرامار مضرت برافين)

اس سال ذی قدرہ یا ذی الحجہ (سف میں رسول الله تنظیفی کا سنے منامکب جج قائم کرسنے کی غرض سے ابو عمر رضی اللہ عذکوامیرالج بناکر روانہ فرایا -

اس کے بعد سورہ براءت کا ابتدائی مصر نازل ہوا جس میں مشرکین سے سکتے مجدد بھایان کو برا بری كى بنياد پرنتم كرف كا عكم دياكيا تعاراس عكم كے أجافے كے بعدرسول الله عظافہ كالى سفے حصرت سے سلى بن ابی طالب رضی الله عند کوروارز فرایا تاکه وه آت کی جانب سے اس کا اعلان کرویں۔ ایسا اس میلے کرنا پڑا كرنوُن اور مال كے عہد و پیمان کے سلسلے میں عرب كا بہی دستور تھا۔ (كدآومی یا توخو دا علان كرے یا لینے ماندان کے کسی فروسے اعلان کرائے۔ نماندان سے باہرے کسی آدمی کاکیا ہوا اعلان تسلیم نہیں کیا جا تا تحت ر حضرت الوبكرونسي الله عندست معند صنى رصى الله عنه كى الاقات عرج يا وا دى ضبينان مين بهوني يحفرت الوبكرين نے دریافت کیا کہ امیر برویا مامور با مصرت علی شنے کہا ، نہیں بکہ مامور بروں معیر دونوں اسے برسص حضرت ابو بمردنس الله منه سنے لوگوں کو جج کرایا رجب ( دسویں ناریخ) مینی قربانی کا دن آیا تو حضرت علیٰ بن ابی طالب نے جرو کے پاس کواسے بوکر لوگوں میں وہ اعلان کیا جس کا حکم رسول اللہ مظافلة الله الله عند ویا تھا۔ ینی تمام عهدوانول کاعهدفتم کردیا اورانبی جار مبینے کی مہلت دی۔ اسی طرح جن کے ساتھ کوئی عهدو پیان ر تعا انہیں بھی جارمہینے کی مہلت دی۔ البتر جن شرکین نے مسلانوں سے عہد نبھاسنے میں کوئی کو ماہی مذ کی تھی اور پذخسسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد کی تھی ۔ اُن کاعبد ان کی سطے کر دہ مدست یک برقرار رکھا۔ ا در حضرت ابو کرمنی الأعنه نے صفحار کرام کی ایک جاعست میں کریہ اعلاین عام کرایا کہ آئندہ سیے کوئی مشرک جج نہیں کرسکتا اور مذکوئی نزگا آدمی بیت اللہ کا طوا*ت کرسکتا ہے۔* 

یہ اعلان گویا جزیرہ العرب سے بُٹ پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا۔ بینی اس سال کے بعب م بُت پرستی کے بیے آمد درفت کی کوئی گنجائش نہیں ؟

له اس هج کی تفصیلات کے بیے لا خطر ہو مصحے مجاری ۲۲۰/۱ ۱۳۲۱ ۱۳۲۱ ۱۲۲۱ نا ۱۹۲۱ نا ۱۹۲۱ نا ۲۲۱٬۲۵/۳ ابن مبشام ۲/۳/۴۵ تا ۲۸۹۵ ورکتب تغییرا بتدا سورهٔ براءت ۔

#### غُرُوات پر ایک نظر

نبی مظلینه المی الله الما مرایا اور فوجی مهات پرایک نظر دالنے کے بعد کوئی بھی تفسی وجیک کے ماحول ، پس منظرہ پیش منظراور آثار ونه انج کاعلم رکھتا ہو بیا عمراف کئے بغیر نہیں روسکتا کہنی میں اللہ انتظام ونیا کے سب سے بڑے اور باکمال فوجی کما نڈرستے۔ آپ کی سوجہ بوجھ مب سے زیادہ ورمت اور آپ کی فراست اور بیدار مغزی سب سے زیادہ گہری تھی۔ آپ جس ط*رح نبو*ت ورسانت کے ادمها ف میں تیدا ارسل اور اعظم الأنبياء التف اس طرح فرجى قيادت كوصف يس بمى آب يكار وزرگار اور نادر عبقريت كه مانك تے۔ بینانچرآب نے جرمی مرکر آرائی کی اس مصلیے اسیے مالات وجہات کا انتخاب فرا یا بوح وم و مدتر اور حکمت و شجاعت کے مین مطابق منے کمی مورکے میں حکمت عملی ، نشکر کی ترتیب اور حتاس مراکز پر اس کی تعیناتی موزوں ترین مقام جنگ کے انتخاب اور حبکی پلاننگ د خیرویں آپ سے مبی کوئی چرک نہیں ہوتی اور اسی سیے اس بنیاد پر آئی کوکمبی کوئی زِک بہیں اٹھائی پڑی ، بلدان تمام جنگ معاملات ومرآل کےسلسلے میں آت نے اپنے علی اقدامات سے تابت کر دیا کہ وُنیا براے بڑے کا نڈروں کے تعلق سے جس طرح کی قیادت کا علم رکھتی ہے آپ اس سے بہت کو مخلف ایک زالی ہی تم کی کمانڈرار مسلاحیت کے مالک ہتے ۔جس کے ساتھ شکست کاکوئی موال ہی نہ تھا۔ اس موقع پر بیرموض کر دینا بھی صروری ہے کہ اُحب راور تحنین میں جو کھے پیش آیا اس کاسبب رسول اللّٰہ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰه تحنين مين كجدا فأوست كمرك بعض كمزوريال كارفرا تقيل اوراً صدين آميدكي نهايت اليم مكست عمل اور لازمي برایات کونهاست فیصله کن لمحامت می نظرانداز کر دیا گیا تھا۔

پھران دونوں غزدات میں جب مسلانوں کوزک اٹھانے کی نوبت آتی توآٹ نے جس عبقریت کا مظاہرہ فرمایا دہ اپنی مثال آپ تھی۔ آپ شمن کے ترمقابل ڈیٹے رہے اور اپنی ناور قرروز گار مکت علی سے اسے یا تواس کے متصدمیں ناکام بنادیا ۔ جیسا کہ اُصدمیں ہوا ۔ یا جنگ کا پانسہ اس طرح پلیف دیا کہ مسلانوں کی تعکست نتے میں تبدیل ہوگئی۔ جیسا کر جنین میں ہوا ۔ مالانکہ اُصد جیسی خطر ناک مورت حال اور مشانوں کی تعکست نتے میں تبدیل ہوگئی۔ جیسا کر جنین میں ہوا ۔ مالانکہ اُصد جیسی خطر ناک مورت حال اور حنین جیسی جا سے اور ان کے اعصاب پر آنا بدترین حنین جیسی جیسے اور ان کے اعصاب پر آنا بدترین

ا ژوالتی ہے کہ انہیں اپنے بچاؤے کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں رہ جاتی ۔

يگفت گوتران غزوات كے خالص فوجی اور جنگی پہلوسے تھی۔ باتی رہے دو مرے گوشے تووہ بھی بد مداہم میں۔ آپ نے ان غزوات کے ذریعے اس وامان قائم کیا، نفتے کی آگ بجائی اسلام دہبت پرستی کی شمکش میں وشمن کی شوکت تور<sup>و</sup> کر رکھ دی اورانہیں اسلامی وعوت و تبلیغ کی راہ آزاد جھور انے اور صابحت كرينے پرمجبور كرويا راسى طرح أكب سنے ال جنگوں كى بدولت يہ بحى معنوم كرايا كرآب كاسائھ دينے والول يس کون سے بوگ منکص میں اور کون سے بوگ منافق 'جونہاں خانۂ ول میں غدُر وخیانت کے خزات حمیائے ہوئے ہیں۔ بدات نے محاذ آرائی کے علی نمونوں کے ذریعے مسلان کما نگردوں کی ایک زبردست جماعت بھی تیار كروى بونېوں نے آپ كے بعد عراق و شام كے ميدانوں ميں فارس و روم سے مكر لی اور عبلی بلاننگ اور تكنيك مي ان كريس برسي كما نذرول كومات وكرانبي ان كم مكانات ومرزمين سے اموال و بافات سد، چشوں اور کمیتوں سے، آرام دہ اور باعزت مقام سے اور مزے دار معتول سے نکال باہر کیا۔ ادر كام كاانتظام فرمايا - بعضائمان اور ممتاج بينا وگزينون كيمسائل مل فراست ميتصيار ، تعور ساز و سامان اور اخرامات بنگ مہیائے اور برسب مجھ النّد کے بندوں پر فررہ برا برظلم وزیادتی اور تجررہ تجا کتے

کرورکاح تے بے دایا جائے۔ اس طرح اب جنگ کامٹی یہ ہوگیا تھاکہ ان کمز درمردوں ،عورتوں اور بچوں کو سنجات دلائی جائے جودعائیں کرتے رہتے ہیں کہ لیے بھادسے پروردگار ا ہیں اس بستی سے نکال جس کے باتند سے ظالم ہیں۔ اور ہمادسے بیاس سے ولی بنا ، اور اپنے پاس سے مددگار بنا۔ نیز اسس کے باتند سے فالم میں ۔ اور ہمادر ونویانت ، ظلم وسم اور بری دگناہ سے پاک کرکے اس کی جگہ امن و جنگ کامنی یہ ہوگیا کہ التدکی زمین کو فعدر ونویانت ، ظلم وسم اور بری دگناہ سے پاک کرکے اس کی جگہ امن و امان ، رافت و رحمت ، حقوق رسانی اورموت وانسانیت کا نظم بجال کیا جائے۔

پران کی پابندی لازمی قرار دینتے ہوئے کسی حال ہیں ان سے باہرمانے کی احا ذمت نہ دی پھنرت سلیمان بن بريده رمنی النّدوز كابيان به كررسول اللّه عِنْكَ اللّه عَنْكَ اللّه عَنْكَ اللّه عَنْكُ اللّه عَنْهُ اللّه عَنْهُ اللّه عَنْهُ اللّه عَنْكُ اللّه عَنْهُ اللّه عَنْهُ اللّه عَنْ اللّه عَنْهُ اللّه اللّه عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه اللّه الللّه اللّه الل اسے خاص اس کے اسے نفس کے بارسے میں النّدعز وہل کے تقویٰ کی اور اس کے مسانان ساتھیوں کے بالسے میں خیر کی ومتیت فرماتے۔ پیر فرماتے"؛ النّہ کے نام سے النّدی راہ میں غزوہ کرد۔ جس نے النّٰہ کے ساتھ کفر كيا ان سے نظائى كرور مۇروم نىيانت زكروم بىردېدى نەكروم ناك كان دىغىرو نەكانو بمى بىي كومل نەكورالخ اسى طرح آپ آسانى بدين كامكم ديبت اور ذرات ؟ آسانى كرد ،سنتى مذكرد ـ لوگول كوسكون دلاذ ،متنفرنه كرو" اورجب رات مي آب كسى قوم كم ياس بنجة ترميع بوسف سي بيد جها يه نه مارسته ينزاب ف كسى كواكسيس مبلاف سے مسے نہايت منى كے سائد منع كيا ۔ ابسى طرح باندھ كرفس كرے اور عور تول كومار نے ادر انہیں قتل کرسف سے بھی منع کیا اور اُوسٹ مارے سے روکا۔ حتی کرائٹ نے فرایا کرادے کا مال مُروار کی طرح بى حرام بهد اسى طرح آب نے كھيتى بارى تباه كرنے ، جانور طِلك كرف اور درخست كالمنے سے منع فرايا ، سولتے اس معودت کے کہ اس کی سخت ضرورت آن بڑے اور درخت کائے بغیر کوئی جارہ کارز ہو۔ نتح مکہ كے موقع برآت نے يريمي فرايا! كى زخى برحله نه كرد كى بعلى الكے دليے كا بيجيا زكرد، اوركس تيدى كوتى ل ر کرو" اکت نے بیٹنت بھی جاری فرمائی کرمغیر کوفتل دکیا جلتے۔ نیزات سف معابدین دغیر ملم شہروں ) کے قبل سے بھی نہا بیت سختی سے روکا بہاں مک کہ فرایا و پیخض کسی معاہر کو قبل کرے گا دہ جنت کی خرست بو نہیں یائے گا۔ مالانکہ اس کی خوشہوجالیس سال کے فاصلے سے یائی جاتی ہے "

بیا در اس فارج کے دومر سے بلندیا بیر قواعد وضوابط سے جن کی بدولت جنگ کاعمل جا بلیت کی گندگیوں سے پاک دصاف ہوکر مقدس جہادیس تبدیل ہوگیا۔

### اللهك وين من قوح ورقع واخله

بمیسا کرہم نے عرض کیاغز و آفتح کد ایک فیصلہ کن موکہ تھاجس نے بُٹ پرستی کا کام تمام کر دیا۔ اور سارے عرب کے سامے وباطل کی پہچان تابت ہوا۔ اس کی وجرسے ان کے تبہات ماتے ہے اِس لیے اس کے بعدا نہوں نے بڑی تیز رفتاری سے اسلام قبول کیا رصارت عروبن سکر کا بیان ہے کہم اوگ ایک چنے پر (آباد) مقے جوادگوں کی گزرگاہ تھا۔ ہمارے ہاں سے قلط گزرتے رہنے تھے اورہم ان سے پرجھتے رستے تھے کہ ترکوں کا کیا مال ہے؟ اس آدمی مین نبی مین انتقالی اللہ ہے ؟ اور کیسا ہے ؟ لوك سكت أوم محقاب كمالله في السيني بيناياب، اس كياس وي مجيى سه، الله في اوريدومي کی ہے۔ میں یہ بات یاد کرایا تھا ، گویا وہ میرے سینے میں چیک جاتی تھی اور عرب صفة بگوش اسلام ہونے کے سیے نتے مکہ کا انتظار کردسہ ستھے۔ کہتے ہے ،اسے اور اس کی قوم کو رہنج آزمانی کے لیے مجور دو۔ اگر وہ اپنی قرم پر نمالب اگیا توستیا نبی ہے۔ جنانچر حب فتح کر کا واقعہ پیش آیا تو ہر قرم نے اپنے اسلام کے ساتھ ( مدینه کی جانب ) پیش رفت کی اورمیرے والد بھی میری قرم کے اسلام کے مائمڈ تشریعند سے گئے اور جسب ( فدمت نبوی سے) واپس استے تو فرمایا ' میں تہارسے پاس فراکی قسم ایس نبی برحی سے پاس سے آرہا ہوں۔ آت المنافر الماسي كرفلال نماز فلال دقست پڑھوا در فلال نماز فلال دقت پڑھور ا درجب نماز كا وقت آجائے ترتم میں سے ایک آدمی اذان کے اور سبھے قرآن زیادہ یا دہروہ امامت کرے ہے۔

اس مدمیشه اندازه جوناب کرفتی مکه کاوا قومالات کوتبدیل کریفیس اسلام کوقرت تخشفیس ، ابل عرب كاموتف متعين كراني مي اوراسلام كرساسة انبيس سيرانداز كريف مي كفت كمرسه اور دُور رئسس اٹرات رکھتا تھا۔ یہ کیغیت غزدہ تبوک کے بعد پنجتہ سے پختہ تر ہوگئی۔ اس بیے ہم دیکھتے ہیں کہان دو برسوں سف منه اور مناسمة ..... مين مرينه النه واليه و ووكا مّا نما بندها بهوا تما اور لوگ الله مكه دين مي فرج در فرج دانعل ہورہہے۔تقے بہاں تک کہ وہ اسلائ کشکر جو فتح کمہ کے موقع پر دس ہزار سیاہ پرشتل تھا اس کی تعالٰد غزوہ تبرک میں رجبکہ ابھی فتح کہ پر پورا ایک سال بھی نہیں گزرا تھا ) اتنی بڑھ گئی کہ وہ میں ہزار فوجیوں کے

تھا تھیں مارتے ہوئے مندر میں تبدیل ہوگیا؟ بھرہم مجہ الوداع میں دیکھتے ہیں کدایک لاکھ ہم ۲ مبزار یا ایک للے کھ يواليس بزار إبل اسلام كاسيلاب امند براس جورسول الله يَنْطَقْطَ الله كَارَا، يجيركها اور حدوثبيج كے نغبے كنكنا ماہے كر آفاق كونج أشية بي اور وادى وكوم ار نغمر توحيد سے معمور بوطاتے ہيں. و فو د و فو د سب کے ذکر کی گنجائش ہے اور ندان سے تفصیل بیان میں کوئی بڑا فائدہ ہی تضمر سے اس سے ہم صرف اپنی وفرد کا ذکر کر رہے ہیں جو تاریخی حیثیت سے اہمیت و نگررت کے حامل ہیں ۔ قاربین کرام کو بیر بات الموظ رکھنی چاہئے کہ اگر چر عام قبال کے دفود تقتح کھ کے بعد خدمت نبوی میں ماضر ہونا شروع ہوتے مقے ليكن بعض تعبال السي مجى تصر جن كے وفود فتح كرسے بيلے ہى مرينہ آچكے تھے بيال ممان كا ذكرمى كريہے ہيں. ا۔ وفدعبرالقبیس \_\_\_ اس تبیلے کاوفددو بارخدمتِ نبوی میں حاصر ہواتھا۔ پہلی بارسھیت میں یا اس سے بھی پہلے ادر دوسری بار عام الوفودسات میں بہل باراس کی آمدکی وجربد ہوئی کراس تبیلے کا ایک شخص منقذبن حبان سامان سمبارت بے كرىدىيذ آيا جا ياكرتا تھا۔ وہ حبب نبی ﷺ کی بجرت کے بعد پہلی بارمدینہ ایا اور اسے اسلام کا علم براتو وہ مسلمان بوگیا اور نبی بینا شکالی کا ایک خطر نے کراپنی قوم کے پاس گیا۔ان لوگوں سنے بھی اسلام قبول کرلیا - اوران سکے ۱۳ یا ۱۲ آدمیوں کا ایک وفدحرمت والے جہیئے میں خدمستِ نبوی مين حاصر بهوا راسي دفعه اس وفعد سنة نبي يَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الديمشروبات كم متعلق سوال كيا تها واس دفعه كا مربراه الانتنج العصري تها حس مح بارسين رسول الله ينظينه في المائد من دوالسي ملتي بين جنهيس التُدكيسندكرة السبع- (ا) وود الديني اور (١) يُرد باري -

دوسری بار اس تبلیلے کا وفد جیسا کہ بتایا گیا وفود والے سال میں آیا تھا۔ اس وقت ان کی تعدا دچالیس تھی اور ان میں ملاء بن جارد دعبدی تھا جو نصرانی تھا، نیکن مسلمان ہوگیا اور اس کا اسلام بہت خوب رہائے۔

مار وفد دُدکسس ۔ یہ وفد سکہ جسے کے اوا آئی میں مدینہ آیا۔ اس وقت رسول اللہ مینا فی نظافہ فیلی نظافہ فیلی نے جبر بس سے ۔ آب بھی اوراق میں بڑھ جی بیں کہ اس قبیلے کے مربراہ محزت طُفین بن محزو دو توسی رسی اللہ عند اس وقت علقہ مگر شرا سالام ہوستے تھے جب رسول اللہ مینا فیلی کی مربراہ محزت اللہ علی قوم بن وابس مار میں موستے تھے جب رسول اللہ مینا فیلی قوم برابرالتی اور تا خیرکرتی رہی یہاں تک کہ حضرت طفیل ان کی واب س کا کو اس میں ہوگئے۔ بھرانہوں نے معرصت نبوی میں ماصن بوکر عرض کی کرآب قبیلہ دوسس پر طفیل ان کی طون سے مادیس ہوگئے۔ بھرانہوں نے معرصت نبوی میں ماصن بوکر عرض کی کرآب قبیلہ دوسس پر

بددُعاکر دیجئے لیکن آپ نے فرایا و اے اللہ اوس کوہ ایت دے۔ اور آپ کی اس دُعلے بعد اس تبیلے
کے لوگ میلان ہوگئے۔ حضرت طغیل نے اپنی قوم کے متر بااسی گھراؤں کی جیت ہے کوٹ میں کے اوائل
میں اس وقت مدینہ ہجرت کی جب بی میٹا اللہ کا اللہ علی اس کے بعد صفرت طغیل دونی اللہ عنہ خیبر میں نشر لفیف فرما تھے۔ اس کے بعد صفرت طغیل دونی اللہ عنہ خیبر میں نشر لفیف فرما تھے۔ اس کے بعد صفرت طغیل دونی اللہ عنہ خیبر میں آپ کے ساتھ جاھے۔

۳۷ - فَرُوهُ بِن عُرُوجِدُامِی کاپیغام رسان \_\_\_\_حزت فَرُدُه ، روی سیاه کے ایررایک عربی کمانگررتھے اِنہیں رُومِيوں۔نے اپنی حدو دے شف عرب علاقوں کا گور زینا رکھاتھا ۔ان کامرکز معان رہنو بی اُردن ہمقا اور عملدا ری گردو پیش کے ملاقے میں تھی۔ انہوں نے جنگب مُوْرَدُ (مشدیم) میں مسلانوں کی معرکہ آلائی شجاعت ا در حِنْلَ بَحِكَى ديكوكراسلام قبول كرليا اودايك قاصد بهيج كردسول الله عَنْطَانْهُ الْكَانِيَةُ لَا كُولِينِ مسلان بوسنے كى اطلاع دی رتخه میں ایک سفیدنچر بھی معجوایا۔ رومیوں کوان سے مسئلان ہونے کاعلم ہوا تو انہوں نے پہلے تو انہیں گرفتار كريحة تبديس فال ديا بيمرا فتيار وياكريا تومر مدموماً من ياموت كميلية تيار ربي را نهول في ارتدا ويرموت كو تر بیح دی به چنانچه البیس فلسطین میں مفراء نامی ایب چشمے پرسولی دے کر شهید کر دیا گیا <sup>عنه</sup> مم۔ وفدر صَدَاء \_ بروفدست میں جبران سے رسول اللہ مظافہ اللہ علیاتان کی واپسی کے بعد ما صرفودست ہوا۔ اس کی وجربه موتی که رسول الله تفظیفه فلینکاند سفی ارسوسلانون کی ایک مهم تبار کریک است حکم و یا کرمین کاوه گوشه روند آدیں جس میں تبیلد صُدًا ، رہم اسبے۔ یہم ابھی واوی تنا ہ کے مسبے پرخید زن بھی کرمطرت زیا و بن حارث صدائی کواس کا علم ہوگیا۔وہ بھاگم بھاگ رسول اللہ ﷺ کی فدمت میں ماض بوئے اور عرض ک کرمیرے پیمچیولوگ بین مین ان کے نمائندہ کی حیثیت سے حاصر جواہوں ابذا آپ سٹ کروایس بلالیں۔ اور میں آپ کے لیے اپنی توم کا ضامن ہوں۔ آپ نے وادی قناۃ ہی سے تشکرواپس بلالیا۔ اس کے بعد صرب زیا و نے اینی قوم میں واپس ماکرائنیں زغیب ی کەرسول الله شطان الله شطان کی مدمت میں حاضر مول دان کی ترغیب پر بندرہ آدمی فدمت نبوی میں ما خرجوستے اور قبولِ اسلام پر مبعیت کی۔ بھراپنی قوم میں واپس جا کراسلام کی تبلیغ كى، ادران مِن اسلام كِيل كيار حِمة الوداع كے موقع بِران كے ايك سوادميوں نے رسول الله يَظْلُقُ اللَّهُ عَلَيْكُان كى خدىمت ميس تروف باريا بى حاصل كيا ـ

۵۔ کعب بن زہیر بن ابی کمی آمہ \_\_\_ بین خص ایک شاعر خانواد سے کا چشم وچراغ تھا اور خود بھی عرب کاعظیم زین شاعر تھا۔ یہ کافر تھا۔ اور نبی ﷺ کی بیجو کیا کر ماتھا۔ امام حاکم کے بقول ہے بھی ان

مجرموں کی نیرست میں شامل تھا بین کے متعلق نتے مکہ کے موقع پرحکم دیا گیا تھاکہ اگر دہ خانہ کعبہ کا پر دہ پکڑے بوئے بائے جامی ترمی ان کی گردن مار دی جلتے سکین شخص کی نظار ادھررسول اللہ شاہ اللہ عزوہ طالف دسشة سے وابس بوت وكعب كے باس اس كے بجائى بجيرين ربير نے لكھا كررسول الله يَتَلِينَهُ عَلَيْنَانَ نے کہ کے کئی ان افراد کونٹل کرا دیا ہے جو آپ کی ہجو کرتے اور آپ کو ایڈائیں پہنچاتے ہتے۔ قرایش کے بیے کھے شعرار میں سے میں محد معرسینگ سطنے ہی نکل بھا گلہے لہذا اگر تمہیں اپنی جان کی عزورت ہے تورسول الله عَنْطَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَا أَوْكُرا مِا وَ، كَيُونُ كُونَ مِي تَعْسَ وَبِكُر الم أيسك إس المبلت وأب السياس نہیں کرتے؛ اور اگریہ بات منظور نہیں تومیر جہاں نجات مل سے نکل مجاگو۔ اس کے بعدد و نوں مجانیوں میں زیر خطوکتابت ہوئی حس کے میتج میں کھسب بن زمہر کوزمین منگ محسوس ہونے لگ اوراسے اپنی جان کے لانے پہنتے نظرات اس میے آخرکاروہ مریز آگیا اور جبیز کے ایک آدی کے إل مہمان موا بعراس کے ماتھ مسم کی نماز برمسی ۔ نماز سے فارغ ہوا تو بہینی نے اشارہ کیا اوروہ اُٹھ کررسول اللہ بینا اللہ کا اس جا بليما اوران إن المات ك إلته من ركه ويار رسول الله مَنْ الله مَنْ السيريج التي منع راس في كما إلى الله كرسول إكسب بن زميرتوب كركم سلان بوكيام ادرآب سدامن كانواستكار بن كرآياب توكيا اكرس اسے آپ کی خدمت میں مامنرکردول توات اس سے اسسان م کوتبول فرانیں گے ، آٹ نے فرایا ، یا ا اس نے کہا : میں ہی کعب بن زمیرہوں۔ بیٹن کرایک انصادی صحابی اس پرجیسٹ پڑسے اور کسس کی محرون مائے کی اجازت چاہی۔آپ نے فرایا جمپور دو جینت اسب بوکرا ورجیلی باتول سے دسش ہوکرا یا ہے " اس کے بعد اسی موقع پر کھب بن زہیر نے اپنامشہور قصیدہ آپ کو پڑھ کرسنایا جس کی ابتدا ہوں ہے۔ بانت سُعادُ تقلبي اليومَ متبول مستيم إشرها لم يفد مكبول " مُعاد وُدر بوكني ترميرا دل مي قرارسيد من سكة بيميد وارفية اور بيرمون مي مكرا براسيد واس كا خدير نبين وياكيا . " اس تعیدست میں کعیب نے دمول اللّٰہ ﷺ اللّٰہ ا

نُبِبُتُ انَّ رسول الله أوَعَد فِي وَالْعَفَى عندرسول الله مأمولُ مَهُ لا مداك الذي اعطاك نافعة الد... قران فيها مواعيظ وتفصيل المتأخذي بأقرال الوشاة وكم أخرب ولوكتُ تُن فِي الاهتاء يلل المنافعة مقامًا لويتومُ سه أرى واشعُ مالويسمُ الفيلُ الفيلُ الفيلُ المنافعية ومُ سه ارى واشعُ مالويسمُ الفيلُ

ہوسے آگے ہوں کباہے ہ

من الرسول بإنن الله تنويل فى كف ذى تعمات قيله القيل وتيل إنك منسوب ومستول فى بطن عن غيل دومنه غيل فى بطن عن غيل دومنه غيل مهن دومنه غيل مهن دومنه غيل مهن دومنه غيل مهن دومنه غيل دومنه غيل مُهن دومنه غيل مهن دومنه غيل مهن دومنه غيل دومنه غيل مهن دومنه غيل دومنه غيل مهن دومنه غيل دومنه دومنه غيل دومنه دومنه غيل دومنه دومن

لَفَلَلَّ مِرْعَدُ إِلَّا أَن مِيكُونَ لَهُ حتى وضعتُ يمينى ما أنازعُ لهُ فَلَهُ وَأَخُوفُ عندى إِذَا كُلَّهُ لَهُ من ضيغ بضراء الارض مخدره إنّ الرسول لنّوك يُستضاءُ به

سے بنایا گیاہے کو اللہ کو رسول نے جے دھی دی ہے ، حالاتکہ اللہ کرسول سے درگذری توقع ہے۔
ایک عظم یں جنینوروں کی بات زاہی سے وہ ذات آگے کی رہنائی کرے بی نے آپ کو نصائح اور تضیل سے پُرڈ آن کا تحقہ دیاہے ۔ اگرچمیرے بارے می باتیں بہت کی تی ہیں، لیکن ہیں نے فرم بنیں کیا ہے۔
کیاہے ۔ یم اب یک بھر کھڑا ہوں اوروہ باتیں دیکھ اور گر کا بھی بھی وہاں کھڑا ہوا وران بالآں کہ سے اور دو یکھے تو تقرآ آ وہ جلتے ہوائے اس میرونت کے کہ اس پر اللہ کے اون سے رسول کی ڈوازش ہور مٹی کہ میں نے اپنا ہا تھ کسی ذرائے کے بغیراس بھی میں دکھ دیا ہے۔ انداز سے اس کی بات ہوں تھرا ہوں کہ تا ہوں کہ

اس کے بعد کھٹ بن زہیر نے مہاج مین قریش کی تعربیٹ کی، کیونکہ کھسب کی آ مریرا ان کے کسی آدمی سنے خیر کے سواکوئی بات اور حرکت نہیں کی تھی بھین ان کی مدح سے دوران انعماد پرطنز کی ، کیونکہ ان کے ایک آدمی نے ان کی کردن مارینے کی اجازت جا ہی تھی۔ چٹانچ کہا

یمشون مشی الجمال الزهر بعیمهم ضرب اذاعرد السود التنابیل " ده دقریش خوبمورت عظم ادخی بال جلتی اور شمتیرزنی ان کی مفاطت کرتی ہے جب کر ان فریم میرٹے ، کانے کو فرے لوگ دارتہ چھوڈ کر مجا گئتے ہیں۔ "

لیکن حبب و مُسلمان ہوگیا 'اوراس کے اسلام میں عمدگی آگئی تواس نے ایک قصیدہ انصار کی مدح میں کہا اوران کی سنت میں اس سے یوغلطی ہوگئی تھی اس کی تلافی کی ریخانچر اس قصید سے میں کہا: مدح میں کہا اوران کی سنت اس سے یوغلطی ہوگئی تھی اس کی تلافی کی ریخانچر اس قصید سے میں کہا: من سرہ کرم الحیاہ فلا بیزل فی مقنب من صالحی الانصار ور تُواللكا دم كابراعه ن كابر اِن الخيارَ هم بنوالاِخميار "جهر ما نزندگی به ندم وه بهشه صالح انسار كه كسى دست مي رسم- انبول في نوبيال باب دادا سه در شمن بائي بين در حميعت البير وگ دې جن جواجول كي اولاد بون "

ہ۔ وند عذرہ ۔۔۔ یہ وفدصفر کے جیس مدیزا یا۔ بارہ اُدمیوں پرشتل تھا۔ اس یں حزاہ بن نعان بھی تھے۔
جب دفدسے پر چاگیا کہ آپ کون لوگ ہیں ؟ توان کے نما ندھ نے کہا 'ہم بنوعذرہ ہیں فیصی کے اُفیکا فی بھاتی ہم نوعذرہ ہیں فیصی کی تاکید کی تھی اور خزاعہ اور نبر کمر کو کو سے نکالاتھا۔ زیباں) ہمارے وفت اور قرابت ایاں ہیں۔ اس پرنبی میں اس پرنبی میں اندید کہا اور ملک شام کے فتح کیے جانے کی بشارت وی۔ نیز انہیں کاہمنہ عور توں سے سوال کرنے سے شع کیا اور ان ذبیج سے روکا جنہیں یہ لوگ (حالت شرک میں) فزی کیا کرتے سے ۔ اس دفد نے اسلام قبول کیا اور چند دوز مرفتہ کروائیں گیا۔

٤ - وفد بلي \_\_\_\_ يه ربيع الاول سك منه مين مربيذاً يا اور طقة مگوش اسلام جوكر مين روز مقيم ربا - دوران تيم وفد کے رئیس ابرالصبیب نے در ما فت کیا کہ کیاضیا فت میں بھی اجرہے ؟ رسول الله ﷺ الله الله علی الله سے فرا یا ہاں اکسی مالداریا فقیر کے ساتھ ہو بھی اچھا سلوک کردیکے وہ معدقہ ہے۔ اس نے پھی اُمدتِ فسیافت کتی ہے ؟ آپ نے فرایا : تین دن ۔ اس نے بوجھاکس لاپر شخص کی گشدہ بھیڑ کمری مل جائے توکیا مکم ہے ؟ آپ نے فرایا ؛ وہ تہارے لیے ہے یا تہارے مجاتی کے لیے ہے یا بھر بھیڑتے کے لیے ہے۔ اس کے بعداس نے ممشدہ أونك كمتعنق موال كيا أب في فرمايا ، تمين اس سع كيا واسطه ؟ المع حجورٌ دوبيال مك كراسكا الكيام إجائه . ٨- وفد تقيف \_\_\_ يدوقد رمضان مصيم من تبوك سے دسول الله وظاف كى والبى كے بعد الم مواراس تبلیلے میں اسلام بھیلنے کی مورت میرہوئی کررسول اللہ ﷺ فی تعدہ سے میں عب عزوہ طا سے واپس ہوتے تراپ کے مرمیز بینجے سے پہلے ہی اس تبیلے کے سروار عُرود بن مسعود سنے آپ کی خدمت مِن حاصر بوكراسلام قبول كرايا- براين قبيلهم واپس جاكراوكون كواسلام كى دعوت دى - ده چونكه اپنى قوم كا سردارتها ادرصرف بهی نبیس کمال کی بت مانی جاتی تھی بلکہ اسے اس تبیلے کے لوگ اپنی روکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ مجوب رکھتے تھے اس میے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے بیکن جب اس نے اسلام کی دعوت دی تواس توقع کے بالکل برخلاف لوگوں نے اس پر ہرطرف سے تیروں کی بوچیاڑ کروی اور اسے جان سے مار ڈالا۔ پھراسے قبل کرنے کے بعد چند مہینے تولیوں ہی تقیم رہے سکین اس کے بعدا نہیں احساسس ہوا کہ گردد بین کاعلاقہ مؤسلان ہوجیکا ہے اس سے ہم مقابلہ کی تاب نہیں رکھتے لہٰدا انہوں نے باہم شورہ کرکے

طے کیا کہ ایک آدمی کو دمول اللہ میں اللہ ہے گائی کی فدمت ہیں جیسی اور اس کے بیے عُبْرِیَا کیل بن عُروس البت ج کی گروہ آمادہ نہ ہوا۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نرکیا جائے ہو عودہ بن معود کے ساتھ کیا جا چکا ہے اس سے اس نے کہا ہمیں ریکام اس وقت بھی نہیں کرمک جیب تک میرے ساتھ مزید کچھ آدمی نہ جیجہ دلوک نے اس کا پرمطالبہ تسلیم کولیا اور اس کے ساتھ حلیفوں میں سے دواً دمی اور بنی مالک میں سے تین آدمی لگا دیئے۔ اس طرح کل چھا دمیوں کا وفدتیا رہوگیا۔ اسی وفدیس مفرت مخالی بن ابی العام تعنی بھی ہے جسب سے زیادہ کم عمر سے۔

جب يدلوك فدمت بوى من پنج تواكب في الناك كيام الله كالك كوي ايك ويتراكوا وا الك به قرآن سُس اور محابر کرام کونماز براست بوت دیوسکس بهریه توگ رسول الله میشانه فاینانی کے پاس کے جاتے البهاور آب البين اسلام كى دعوت فيق الب أخران كرر دار في سوال كياكه أب البيا ورتعيف كروميان ايك معابدہ سلے تکھ دیں میں زناکاری مشراب نوشی ا درسود خوری کی امبازت ہو۔ ان کے معبود "کات" کو برقرار سہنے دیا جائے انہیں نما ڈسے معاف رکھا جائے اور ان کے بُٹ ٹود ان کے اِنقوں سے روز واستے جاہی تیکن رسول الله وتنظفه الحين الله مي سيدكوني مجي بالت منطور شكى - البدا الهول في منهاتي مي مشوره كيا مكر الهي رسول الله يَظِينُهُ الْفَيْنَالِ كُ سائن سيرة الن كرسواكوني مدمبر نظرنه أنى - أخرانهون في يهي كيا اور الني آب كو رسول النَّد مَثِظَالُهُ فَلِينَالُهُ مَدِيلًا كَدِينَ مِوسَتِ اسلام قبول كرليا - البنة يه ترط لكاتى كر " لات" كو وصل ك انتظام رسول الله يَنظَالْهُ لَفَايِنَاكُ خود فراوي، تقيف است ابنے بائقوں سے مرکز نه دُحامَیں گے۔ آپ نے پر ترط منطوركرلي اورايك نومث تذككه ديا ادرحثان بن إبي العاص تعنى كوان كاامير بنا ديا كيونكه وسي اسسلام كو مسبهنے اور دین و قرآن کی تعلیم مامسل کرنے میں سب سے زمادہ پیشیس پیش اور حرکیں سکھے۔ اس کی وجہ بی تقی که دفد سے ارکان ہردوزمسے فدمت بنوی میں حامز بروست سے نیکن عثمان بن ابی العاص کو اپنے ڈیے ير جيورُ ديت سقے راس ميے جب وفدوالي آكرود بير ميں قبلولدكر تا تو صرت عثمان بن إلى العاص رمول الله مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن ما صربوكر قرآن راست اور دين كى بالين دريا فت كرت اورجب آب كواستراحت فراتے ہوئے پائے تواس مقعد کے بیے حرمت الو کررونی النّدیمذکی فدمت میں جلے جائے وحرمت عمّان بن ا بی العاص کی گردنری برطری با برکست تنامبت بردنی ـ رسول الله ﷺ کی وفات کے معدر جب حلافت معدیقی یں ارتداد کی ہم جلی اور تُقیف نے بھی مرتد ہونے کا ارادہ کیا تو اہنیں مضرت عثمان بن ابی العاص رضی النوشنے نخاطب كركے كہا : تقیف کے لوگہ ! تم سب سے انویرین اسلام لائے ہو۔ اس سے سب سے پہلے مرّد نہ ہوّر

یس کرلوگ ارتداوسے رک گئے اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔

بہر قال وفد نے اپنی قوم میں واپس آئر اصل حقیقت چھیلت رکھی اور قوم کے سامنے اولا آئی اور مار دھاڑکا بڑا کو الیا اور حزن وغم کا اظہار کرتے ہوئے بنایا کہ رسول اللہ مِنْ اللہ کا بیٹے تو تقیقت بر کہ اسلام قبول کر لیں اور زنا ، شراب اور سُود چیوڑویں ورز سخت لڑائی کی جائے گی ۔ بیٹن کر پہلے تو تقیقت بر منخوب ما بلیہ فالب آئی اور وہ دو تین روز کک لڑائی کی بات ہوجے رہے ، لیکن پھراللہ نے ان کے دلول میں رعب وال دیا اور انہوں نے وفد سے گزارش کی کے پھر رسول اللہ تھا اللہ تھا تھا اور انہوں نے وفد سے گزارش کی کے پھر رسول اللہ تھا تھا تھا گئے کے پاس واپس جائے اور آئی کے مطاب ت تعلیم کرنے ۔ اس مرحلے پر بہنچ کر وفد نے اصل چیقت ظاہر کی اور جن باتوں پر مصالحت ہو میکی تھی ان کا اظہار کیا۔ ثقیف نے اس وقت اسلام قبول کر لیا ۔

م سنابان مین کا خط ۔۔۔ تبوک سے نبی میں شافی آن کی دائیں کے بعد ثنا بان جمیر بینی مارت بن مرد کال فعیم بن مبدکلال اور رمین ، جمدان اور معافر کے مرزاہ نعان بن قبل کا خط آیا۔ نامر بر مالک بن مُرہ و بادی تھا۔
ان بادش ہوں نے اپنے اسلام لانے اور شرک و ابلِ شرک سے علیحد گی اُمتیار کرنے کی اُطلاع دے کراہے میں اُن بادش اور مالک کے اور شرک و ابلِ شرک سے علیحد گی اُمتیار کرنے کی اُطلاع دے کراہے میں اُن بادش اور ان کی تھا۔ دسول اللہ میں اُنٹی اُنٹی نے ان کے باس ایک جوابی خط کھے کرواضح فر ایا کہ اہلِ ایمان کے حقوق اور ان کی خدر داریاں کیا ہیں ۔ اُنٹی نے اس خطامی معابدین کے لیے اللہ کا ذمہ اور اس کے دسول کا ذمہ بھی دیا تھا ،

بشرطیکه وه مقرره بزنیدادا کریں۔اس کے ملادہ آپ نے کچھ صحابہ کو بمین مدانہ فرمایا ادر صفرت معاذبن جبل نا کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔

• | - وفد ہمدان \_\_\_\_ مروفد ما من من تبوك سے رسول الله ينظين الله على دا بسى كے بعد ما مزفد مت نظ کو ان کا امیر مقرر کیا ، ان کی زم کے جو لوگ مان ہو سیکے ستے ان کا گور زبایا اور باتی لوگوں سے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت فالگدین دلید کو بھیج دیا۔ وہ چھے جہیئے مقیم رہ کردعوت دسیتے رہے کسے کن لوگوں نے اسلام قبول رکیا۔ پھرآٹ نے صرت علی بن ابی طائب کو بھیجا اور مکم دیا کہ دہ نمالد کر داہر بھیج دیں۔ حفرت على أف في ملان ك ياس جاكر رسول الله وتطافه في الله كا خطامنا ما الدور اسلام كي دعوت دي توسيب كے سب منان موسكتے رصرت مل نے دمول اللہ ﷺ کوان كے علقہ گوش اسلام موسنے كى بثارت مجمعى ر آب نے خط پڑھا ترسیدے بی گرگتے۔ پیرمرائفا کرفرایا ' ہمدان پرسلام ، ہمدان پرسلام ۔ ا ا ا- و فد بنی فَرُ اره \_\_\_ یه و فدس فید میں تبوک سے نبی مظافیقی کی والیسی کے بعد آیا ۔ اس میں دس سے کچھ زیادہ افراد سقے ادر سب کے سب اسلام لاچکستے۔ان لوگوں نے اپنے ملاقے کی تحط رالی کی تکایت ، ک - رسول الله منظالله علی منبر ورتشرایف سے گئے اودونوں باعداً کا کربارسشس کی دُعالی ۔ آپ نے فرایا: العاللة! النه المين اور البين جريايون كويراب كراين دهمت يجيلا، البين مُرده شهركوزنده كرساع الله! ہم پرانسی بارش برسابو ہماری فریاد رسی کروسے واحت بینجادے ، ٹوسٹ گوارمو ، بھیلی ہوئی ہمہ گیرو بلدائے ا دیر مذکرسے ، تفع بخش برو انقصال رسال نه موسلے الله إرحمت کی بارش ، عذاب کی بارش نہیں اور مذ المصاف والى ، مذغرق كرسف والى اورمز مطاسف والى بارش مطاعات إبهي بارش مع ميراب كر، اورد تمنون کے ملاف ہماری مدد فرمایی،

۱۱۷- وفد نخران ---- (ن پر زیر و ساکن ۔ مکدسے بین کی جانب سات مرصلے پر ایک بڑا ملاقر تھا جو ۲۲ بستیوں پرشتیل تھا۔ تیزر فعارسوا را ایک دن میں پورا علاقہ طے کرسکتا تھا۔ اس علاقہ میں ایک لکھ مردانِ جنگ منتے جوسب سے سب معیسائی مذہب کے پیروستھے۔)

نجران کا وفد سیستھے جن میں آیا۔ یہ ساٹھ افراد پرشتل تھا۔ ہم ہا آدمی انٹرات سیستھے جن میں سے میں آدمیوں کو اہلِ مخران کی مربرا ہی در کردگی حاصل تھی۔ ایک عاقب جس کے ذمتہ امارت دیمکومت کا کام تھا ادراس کا نام عبدالمسے تھا۔ دومہ اسید جو تقانی اور سیاسی امور کا نگراں تھا۔اور اس کا نام اَیْہُم یا شُرْمِیْل تھا۔ تیسرااسقف دلاٹ یا دری ہجودنی مربراہ اور روحانی پیٹیوا تھا۔اس کا نام ابومار نزبن ملقمہ تھا۔

وفد نے دینہ پہنچ کرنبی ﷺ اور انہوں کے ایس کے بعد آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن مکیم کی آپنیں نے آپ سے کچھ سوالات کے ۔ اس کے بعد آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن مکیم کی آپنیں پڑھ کر سائیں لیکن انہوں نے اسلام قبول زکیا اور دریافت کیا کہ آپ مسے علیہ السلام کے ہارے یس کیا کہ تین کہ اس کے جاب میں رسول اللہ ﷺ نے اس روز دن محرقوقف کیا یہاں کہ کہ آپ پر گات نازل ہوئیں ؛

صبح ہوئی تورسول اللہ میں ایس کے بعد دن بھراہیں غور وفکر کے لیے آزاد چھوٹر دیا۔ لیکن انہوں کے متعلق لینے قول سے آگاہ کیا۔ اوراس کے بعد دن بھراہیں غور وفکر کے لیے آزاد چھوٹر دیا۔ لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ طیرانسلام کے بارسے میں آپ کی بات ماننے سے انکاد کر دیا۔ بھرج ب اگل سبح ہم تی ۔۔۔ درآنجا لیکہ دفد کے ادکان حضرت عیلی علیہ انسلام کے بارسے میں آپ کی بات تسلیم کرنے اوراسلام لانے سے انکاد کر جھے تھے ہے ہے حض تورس لانے سے انکاد کر جھے تھے ہے حضرت فاطر دھنی الله غیر ہوئی وہیں وہی انٹیونہا انکاد کر جھے تھے ہوئے تھے ہوئے تی اور ایس میں میں ہوئی دورس سے سے دوند انکاد کر جھے ہوئے تی اور ایک بیاری میں جب دفد سے دی کھا کہ آپ وائی تیا رہیں تو تنہائی میں جا کرمشورہ کیا۔ عاقب اور سید دونوں نے ایک دورس سے نے دیکھا کہ آپ وائی میں اگرینی ہے ، اور ہم نے اس سے طاعنت کر ہی تو ہم اور ہم ارس ہے ہمادی اولاد ہرگر کا میاب مذہوگ ۔ گوٹ ویں برجم ادا کیک بال اور ناخی بھی تباہی سے مذبی کے گا۔ آخران کی اولاد ہرگر کا میاب مذہوگ ۔ گوٹ ویں برجم ادا ایک بال اور ناخی بھی تباہی سے مذبی کے گا۔ آخران کی

رکے یہ تھہی کہ رسول افلہ میں کا بھوسم اسے مانے کو تیا رہیں۔ اس پہنیں کش پر رسول اللہ میں فادمت میں حاص ہور کر عرض کیا کہ آپ کا بھوسلالہ ہو ہم اسے مانے کو تیا رہیں۔ اس پہنیں کش پر رسول اللہ میں فادر من مان ہور دو ہزار جوڑے کیٹروں پر مصالحت فرمائی ؟ ایک ہزاد ہاہ رجب میں اور ایک ہزاد ماہ صفر میں۔ اور طے کیا کہ ہر جوڑے کے ساتھ ایک اوقیہ دائیں سوباون گرام جاندی ) ہمی ادا کرنی ہوگی۔ اس کے عرض آپ نے انہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذر عطافر مایا اور دین کے بارسے میں کمل آزادی موست فرمائی ۔ اس کے عرض آپ نے انہیں اللہ باقاعدہ نوشتہ ککھ دیا۔ ان وگوں نے آپ سے گزارش کی مرصت فرمائی ۔ اس کے بال ایک امین دامانت دار) آدمی روان فرمائیں۔ اس پر آپ سے مسلم کا مال وصول کرنے آپ ان کے بال ایک امین دامانت دار) آدمی روان فرمائیں۔ اس پر آپ سے مسلم کا مال وصول کرنے کے لیے اس اُمّت کے ایمین حوزت او جدیدہ بن جراح رضی اللہ عند کو روانہ فرمایا ۔

اس کے بعد ان کے اندراسلام پھیلنا متروع ہوا۔ ابل سیرکا بیان ہے کہ سیدا ورعاقب نجران بیلنے کے بعد ان کے بعد ان سے معدقات اور جزیدے لانے کے بعد است من اللہ مند کے بعد مسلمان مرکئے۔ بھرنبی میں اللہ ان سے معدقات اور جزیدے لانے کے بید مسلمان مرکئے۔ بھرنبی میں اللہ مندان میں سے لیا جا آہے۔ کوروانہ فرایا اور فل ہر سے کہ صدقہ مسلمانوں ہی سے لیا جا آہے۔

المار وفد بن صنیف \_\_ یہ وفد سے جمہ بیں بدیدا گیا۔ اس بن مُسَلِم کُذاب سمیت سترہ اُدی سقے کی مسلمہ کا سلسہ یا سب یہ ہمیں بین ماری ہمیں بن مبیب بن مارٹ \_ یہ وفد ایک انصاری محالی مسلمہ کا سلسہ کا سلسہ یا آرا۔ بھر خدمت بوگ میں ماضر ہو کر حلفہ بگوش اسلام ہوا۔ البتہ مسلمہ کذاب کے بارسے میں روایا مختلف ہیں۔ تمام روایات پر مجوعی نظر ڈالے سے معلم ہو تاہیے کہ اس نے اکر ، مکتر اور امارت کی ہوس کا المهار کیا اور وفعہ کے اتی ارکان کے ماحذ بی شیف کھیا گائے کی خدمت میں ماضر نے ہوا۔ نبی مظافر کھیا کہ اس نے پہلے تو قرلاً اور فعلاً ایسے اور شریفیا نہ براؤ کے خدایداس کی دلیج کی کرفی جا ہی مکین جب و کھا کہ اس شخص پر اس براؤ کا کرفی مند اثر نہیں پڑا تو آپ نے اپنی فراست سے ناڑیا کہ اس کے اندر شریعے۔

اس سے قبل نبی پینی افزاک دی کھر سیکے تھے کہ اکب کے پاس روستے زمین سے فزانے لاکررکھ شیاہ کے بین اوراس میں سے سونے کے دوکنگن آپ کے باتھ میں آپٹے ہیں سائٹ کو یہ دونوں بہت گراں اور کئے بیں اوراس میں سے سونے کے دوکنگن آپ کے باتھ میں آپٹے ہیں سائٹ کو یہ دونوں بہت گراں اور رنج دہ محموس بوئے ۔ بنیا نجہ آپ کو دی کا گئی کہ ان دونوں کو مجھونک دیجئے ۔ آپ نے بھونک دیا تو دہ

ے نتے الباری ۱۹۴۸ء و اور المعاد ۳۸/۳ مآایا۔ دفیر تجران کی تفصیلات میں روایات کے ندر فاصا اضطراب ہے اور اسی دجر سے بیض تحقیق کا دیجان ہے کہ نجران کا وفد دوبار مدینے آیا یکن ہمارے نزدیک وہی بات راجے ہے جے ہم نے اُدیر مختقراً بیان کیا ہے۔ جمھے الباری ۸۶۸۸

دونوں اور کے۔ اس کی تعمیر آب نے یہ فرائی کہ آب کے بعد دو کذاب (پر نے درجے کے جوٹے نکلیں گ۔

پنانچہ جب سیلر کذاب نے اکراور انکاد کا اظہار کیا ۔۔۔۔ تورسول اللہ ﷺ اس کے باس تشریف
میرے حالے کرنا ہے کیا، قریم ان کی ہیروی کروں گا ۔۔۔۔ تورسول اللہ ﷺ اس کے باس تشریف
نے ۔ اس وقت آپ کے باتھ میں جورکی ایک شاخ تھی اور آپ کے ممراو آپ کے خطیب جزت ابت
بن تعمیس بن شکسس رہنی اللہ موز سے مسیلہ لینے ساتھیوں کے درمیان موجود تھا۔ آپ اس کے رپر جوا کھوے
بروتے اور گفتگو فوائی ۔ اس نے کہا "، اگر آپ چا جی اچی قرم حکومت کے مول کے جن آپ اس کے رپر جوا کھولا یہ بروت اور گفتگو فوائی ۔ اس نے کہا "، اگر آپ چا جی قرم حکومت کے مول کے جن آپ اس کے رپر جوا کھولا یہ بروت اللہ عن آپ اس کے مربر بروا گا ، اگر قم
مجھ سے پر مکمول چا ہو ہے قرق تبہیں ہی جو دوں گا؛ اور تم لینے بارے میں اللہ کے مقرر کتے ہوئے نیمیں
مجھ سے پر مکمول چا ہوں گئے ہوئے ہوں تھا جو دون کا ، اور تم لینے بارے میں اللہ کے مقرر کتے ہوئے نیمیں میں جو تبہیں میری طرف
سمجمتا ہوں جس کے بارسے میں جھے دہ ونواب ، جو دکھلا یا گیا ہے ۔ اور میٹ ابت بن قیس جی برق ہیں میں جو تبہیں میری طرف
سمجمتا ہوں جس کے بارسے میں مجھ دہ ونواب ، جو دکھلا یا گیا ہے ۔ اور میٹ ابت بن قیس جی برق ہیں ہو تبہیں میری طرف

ن و منطق مع بخاری باب و فدنبی عنید فد اور باب قصته الاسود اعنسی ۲/۷۲/۷ مرا ۴ اور فتح الباری ۸/۸۶ ما ۹۳

ه ژادالمعاد ۱/۳ ۲۴ ۲۳

کے رسُول (مُحِدٌ) پرایان لایا۔ اگری کسی قاصد کوقتل کرتا توقم دونوں کوقتل کردیتا ہے۔ میلہ کذاب نے سنامی میں نبرت کا دعویٰ کیا تھا اور رہی الاول سلامی میں برعبد فعلا خست صدیقی مامہ کے اندر قبل کیا گیا۔ اس کا قاتل وہی دعثی تھا جس نے تھزت گڑوہ کوقتل کیا تھا۔

ایک مدعی نبوت تویہ تھا جس کا یہ انجام ہوا۔ایک دور المدعی نبوت انور کفنری تھا جسنے مین میں فساد بر پاکر رکھا تھا۔ اسے بی ﷺ کی دفات سے صرف ایک دن اور ایک دات پہلے حفرت فیروز فی میں فساد بر پاکر رکھا تھا۔ اسے بی ﷺ کی دفات سے صرف ایک دن اور ایک دات پہلے حفرت فیروز فی میں فیار اس کے سے متاب نور کیا۔ اس کے بیاس اس کے متعلق وی آئی اور آپ نے صرف کواس دا قدسے با نور کیا۔اس کے بعد میں سے حضرت اور کرونی اللہ عذب کے باس با قاعدہ نور آئی گا

۱۹۱۰ دفد بنی عام بن معصد --- اس و قدی قد عام بن قد عام بن آخیان حزت بید کا اخیا فی بجائی اربد بن قیس ، خالد بن بخوا و رجبار بن اسلم شال سے ۔ یرسب اپنی قوم کے بر بر آوردہ اور شیطان سے ۔ عام بن طفیل و بی شخص ہے جس نے بتر معور نہ پرستر صفحا بر کوام کوشہید کرایا تھا۔ ان لوگوں نے جب مدید آنے کا اداوہ کیا تو عام اور اربد نے بہم سازش کی کرنبی فیل افقایقائی کو دھوکا و ب کرا چانک قبل کر دیں گے بچنا نجوب بدوند مدید بہنچا تو عام نے بہم سازش کی کرنبی فیل افقایقائی کو دھوکا و ب کرا چانک قبل کر دیں گے بہنچا اور بالشست بعر اسلام سے باہر نکائی ، لیکن اس کے بعد اللہ نے اس کا باتھ روک لیا اور دہ الوار بے نیام نزگائی ، لیکن اس کے بعد اللہ نے اس کا باتھ روک لیا اور دہ الوار بے نیام نزگر کیا ۔ انسان کی محفوظ رکھا ۔ نبی میں اللہ نے ان دو اوں پر بدر و عالم ایک سلولیہ عورت کے بال اور ارسی کو اور اس کے اور اس کے اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہوا مرکیا کہ ؛ آن یا اور نسلی گلی جس کا فی میں موت ؟ اور اور اس کی گرون میں موت ؟ اور ایک سلولیہ عورت کے گلی جس کا فی سلولیہ عورت کے گلی جس کا فیک سلولیہ عورت کے گلی جس کا اور ایک سلولیہ عورت کے گلی جس کا اور ایک سلولیہ عورت کے گلی جس کا فیک سلولیہ عورت کے گلی ہیں موت ؟ اور ایک سلولیہ عورت کے گلی میں موت ؟ اور ایک سلولیہ عورت کے گلی میں موت ؟ اور ایک سلولیہ عورت کے گلی میں موت ؟ اور ایک سلولیہ عورت کے گلی میں موت ؟ اور ایک سلولیہ عورت کے گلی میں موت ؟

مع مجاری کی روایت ہے کہ عامر نے بی پینا فیلی کی اور میر سے بیان آگر کہا"؛ میں آپ کو بین ہاتوں کا اختیار دیتا ہوں (۱) آپ کے لیے دادی کے باشند سے ہوں اور میر سے لیے آبادی کے درا) یا میں آپ کے بعد آپ کا نعلیفہ ہوؤں (۱) درزمی نطفان کو ایک ہزار گھوڑ سے اور ایک ہزار گھوڑ یوں سمیت آپ پرچڑ حالاؤں گا" اس کے بعد دہ ایک عورت کے گھریں طاعون کا شکار ہوگیا (جس پر اس نے فرط غم سے) کہا اکو اونس کی گئی جسی گائی ہواد دہ بھی بنی فللل کی ایک عورت کے گھریں ہمیں ہمیرے یاس میرا گھوڑ الاؤر بچروہ سوار ہوا، اور اینے گھوڑ سے ہی پرمرکیا۔

۵۱- وفد تجیب \_\_\_\_ بیر وفداینی قوم کے صدفات کو جو فقرارسے فاضل بھے گئے تھے، لے کر مدینہ آیا۔ د فدیں تیرہ اُدی ستھے جو مست را ن وسن اچھنے اندیکھتے تھے۔ اندول نے دسول الله بیٹھا انگار سے کھھ باتیں دریافت کیں تو آپ نے وہ باتیں انہیں م*کھ دیں۔ وہ زیادہ عرصہ نہیں تھہرے ب*جب رسول اللہ ﷺ آن نے انہیں تحالف سے زواز اتوانہوں نے اپنے ایک نوجوان کو بھی جھیجا ہوڈیرے پر بیھے رہ گیا تھا۔ نوجوان نے ما صرفه دست موكرع من كيا بصنور إفعالى تسم إسجه ميرست علاق سنداس كم سواكوتى ا درجيز بنبي لاتى سبصكم ات الله رُعز و مَل سے میرسے بیرے یہ وُعافرا دیں کہ وہ مجھا پنی فیشنش ورہمت سے نوازے اور میری مالداری میرے دل میں رکھ دے "آپ نے اس کے لیے یہ دُعا فرمانی رہتیجہ بیرہوا کدوہ شخص سب سے زیادہ قناعت اپند ہوگی اور حبب ارتدادی اہر چلی ترصرت بہی نہیں کروہ اسلام پر تماہت قدم رہا مبکدا پنی قوم کروعظ ونصیحت کی توره مجى اسلام برتابت قدم رسى - بيرابل وفد ف جمة الوداع سنك مين من المنطقة الله المنطقة كل معدو وإره ملاقاك. ١٧- وفدطِي بيسب اس وفد كم سائق عرب كم شهور شهسوار زيد الخيل مبي سقف ان لوگول سفي ب نبى والمنظمة الما المستحدي اورآب في المان براسلام بيش كيا توالهول في السلام قبول كرايا اوربهت الي مسلمان موسق رسول الله منطقة فليتناذ سف حفرت زيدكي تعريف كرسته بوست فرمايا كدمجه سع عرب كي سم آدمی کی خوبی بیان کی گئی اور مجروه میرسے پاس آیا تو میں نے اسے اس کی شہرت سے کچر کمتر ہی با یا مگراس کے برعس زیراغیل کی شہرت ان کی توبوں کونہیں پہنچ سکی؛ اور آئے نے اُن کا نام زیرالخیررکد دیا۔ اس طرح سف یہ اورسنا میں ہیں ہے ورسیے وقود آئے۔ اہل مپیرُسنے مین ، اُزُو ، نَّضَاعَہ کے بنی سعد دېزىيم، بنى مامرېن تىيس، بنى اسىر، بېرا، خولان محارىپ ، بنى حارىث بن كىسب ، غا مد، بنى مىتىفق ، سلامان ،

نَدُیْم، بنی عامر بن تنیس، بنی اسد، بہرا، خولان، محارب، بنی حارث بن کعب، غامر، بنی منتفق، سلامان ، بنی عبس، مزید، مراد، زبید، کنده، ذی مره، غسان ، بنی عیش اور شخع کے دفود کا تذکرہ کیاہیے پنخع کا وفد آخری دفد تھا جرمی مرال جے کے دمطیس آیا تھا اور دوسو آدمیوں پڑتمل تھا۔ باتی بیشر وفود کی آمدسال میں اور سنا ہے میں ہرئی تھی۔ مرف بعبض وفود سلامی تک مثاخر ہوستے تھے۔

ان د فود کی ہے بہ ہے آمد سے نیتا گلتا ہے کہ اس دقت اسلامی دعوت کوکس قدر فروغ اور قبولِ عام عاصل ہو جبکا تھا۔ اس سے بریمی اندازہ ہوتا ہے کہ اہلِ عرب مدینہ کوکتنی قدر اور تعظیم کی نگاہ سے ویکھتے تھے علیٰ کہ اس کے سامنے سہر انداز ہونے کے سواکوئی جارہ کا دہنیں تبھتے تھے۔ در تھیقت مدینہ جزیرۃ العرب کا وارائحکومت بن جبکا تھا۔ اور کسی کے سیے اس سے صوف نظر مکن نہ تھا۔ البتہ ہم پر نہیں کہ سکتے کہ ان سب وگوں کے دلوں میں دین اسلام اثر کر دکیا تھا۔ کیونکہ ان میں انہی بہت سے ایسے اکھڑ بدو تھے جو محض اپنے مراوں

کی متابعت میں سلان ہو گئے۔تھے در مذان می قبل وغارت گری کا جود تھان جڑ پکڑ جیکا تھا ہیں ہے وہ پاکھا ن نہیں ہوسے تھے اور ابھی اسلامی تعلیمات نے انہیں پورسے طور پر جہذب بہیں بنایا تھا ۔ جنا بخیر قرآنِ کریم کی سورہ تو بر میں ان کے بیض افراد کے اوصاف یوں بیان کئے گئے ہیں۔

اَلْاَعْرَابُ اَسَدُّ كُفُرًا وَنِفَاقًا وَاجْدَرُ اللهُ يَعَلَمُوا حُدُودَ مَا اَنْوَلَ اللهُ عَلَى وَسُولِهِ وَاللهُ عَلِيهٌ عَلَيْهُ وَكِيدُ وَ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَعْجِدُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَسًا وَسُولِهِ وَاللهُ سَعِيعٌ عَلِيْهُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَسًا وَسُولِهِ وَاللهُ سَعِيعٌ عَلِيْهُ وَاللهُ مَعْرَبُ وَاللهُ سَعِيعٌ عَلِيْهُ وَاللهُ مَعْرَبُ وَلَا اللهُ وَالْهِ وَاللهُ مَا اللهُ وَالْهِ وَاللهُ مَا اللهُ وَالْهِ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَا

جبكه كچه دوسرسافرادكى تعرافيكى كى سبىدادران كے بارسى يرفروايا كياب،

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُتُوْمِنُ بِاللهِ وَالْمَوْمِ الْالْحِرِ وَيَتَحِدُ مَا يُنْفِقُ قَرُبُهُ وَالْمَا فَرُبَهُ لَهُمُ مُا يُنْفِقُ قَرُبُهُ لَهُمُ مُسَيَدُ خِلُهُمُ قُرُبُهُ لَهُمُ لَهُمُ مُسَيَدُ خِلُهُمُ قُرُبُهُ وَكُوبَهُ لَهُمُ مُسَيَدُ خِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَجِيتُمُ وَ ( ١٩٠٩)

اور نبعض اعراب النّداور آخرت کے ون پرایمان رکھتے ہیں اور جو کچے خرج کرنے ہیں اسے النّد کی تُربت اور رمول کی دُعاوَں کا فرایمہ سِناتے ہیں۔ یا درہے کہ یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے بینقریب النّدانہیں اپنی رحمت ہیں داخل کرسے گار بیشک النّد غنور رحمے ہے "۔

جہاں کہ ، مرینہ ، تعیف ، بین اور بحرین کے بہت سے شہری باشدوں کا تعلق ہے ، تو ان کے اندراسلام بختہ تھا۔ اور ان بی میں سے کہار متحابر اور سادات مسلمین مُوسے کیا۔

کلے یہ بات خفری نے محاصرات ۱۳۴۱ میں کہی ہے۔ اور جن وفود کا ذکر کیا گیا یا جن کی طرف اشارہ کیا گیا ان کی فعیل کے لیے دیکھنے ، سیحے بخاری ۱۳۴۱ ، ۱۲۹/۴ تا ۱۳۰۰ ، ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۱ درجمت العالمین ۱/۲۵ ما تا ۱۳۲۲ -

# وعونت كى كاميابي اور انرات

اب ہم دسول اللہ ﷺ کی حیاتِ مبادکہ کے آخری آیام کے ذکرہ کک ہنے دہ ہے ہیں۔ ایکن اس معلوم ہو آ ہے ہیں۔ ایکن اس معلوم ہو آ ہے مرد درا تھر کر آپ کے اس معلوم ہو آ ہے اس دورا تھر کر آپ کے اس معلوم ہو آ ہے اس دورا تھر کر آپ کے اس معلوم التان عمل پر ایک اجمالی نظر ڈالیں جو آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے اور جس کی بنار پر آپ کو تمام نبیوں اور پینم ہوں یں یہ امتیازی مقام عال ہُوا کہ دیا۔ کہ اللہ تعالی نے آپ کے سر پر اولین و آخرین کی سیا دت کا آج دکھ دیا۔

آپ مِنْ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

اور یَایَّهَا الْمُدَّنِیِّرُ قَسْعُ فَانْسَدِدِّ (۲/۱:4۲) دراسه کمبل پیشس! ایش اور توگون کوسنگین انجام سے فورا دے یا

پیرکی بھا ؟ آب اُنٹ کو کھڑے ہوئے اوراپنے کا ندھے پراس رُوئے زبین کی سب سے بڑی اماشن کا بارگراں اُنٹھائے مسلسل کھڑے دہدے بعینی سادی انسانیت کا بوجؤسا کے عقیدے کا بوجۂ اور ختلف میدانوں میں جنگ وجہا داور گا۔ و قاز کا برجم

آپ نے اس انسانی خبر کے میدان میں جنگ وجاد اور تگ وار کا بوجوا کھا یا جو باہلیت کے اوبام و تعتورات کے اندر بخ ق تھا ؟ جسے زمین اور اس کی گونا گول شش کے بار نے بوجل کر رکھا تھا ؟ جو شہوات کی بیڑویں اور پھندول میں جکڑا ہوا تھا اور جب اس خبر کو اپنے بعض صحابہ کی صورت میں جا بلیت اور جیات ارضی کے متور تہ بوجو سے آزاد کر لیا تو ایک و و مرب کی صورت میں بابلیت اور جیات ارضی کے متور تہ بوجو سے آزاد کر لیا تو ایک و و تو من میدان میں ایک دوسر امور کے ، بلکم مرکوں پر مورکے شروع کردیتے۔ بینی دعوت اللی کے دوقت کی جو دعوت اور اس پاکنوہ بوئے ہوئے سے اور اس پاکنوہ بوئے کے دوقت اور اس پاکنوہ بوئے کے دیات کے افراس پاکنوہ بوئے کا دیات کے افراس پاکنوہ بوئے کے دیات کے افراس پاکنوہ بوئے کے دیات کے افراس کے خلاف اور کیجائے پھولئے کی کو اندر جو کیا ہے اس ک

نموگاه می میں مار ڈوانی چاہتے ہتھے۔ ان وشمنان دعوت کے ساتھ آپ نے پہم مورکر آرائیاں شروع کیں اور انھی آپ جزیرہ العرب کے معرکوں سے فارغ مذہوئے ہتھے کہ رُوم نے اس نئی امنت کو وابو پینے کے سیے اس کی سرحدوں پر تیاریاں شروع کر دیں۔

بچران تمام کارروائیوں کے دوران انھی پہلا محرکہ ۔۔۔ بعنی ضمبرکا موکہ ۔۔۔ ختم نہیں بُوا تقاركِوْنكه به وائمَى موكهب ال مينشيطان سيد مقا بلهب اوروه إنسانی ضمبرکی گهائول میں مکش کرا نبی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے۔ اور ایک لحظہ سکے بلیے فرصیان نہیں بڑتا ۔ محسبتد يظلفظ وعوت الى النهك كام مي جمه بوست ته اور متفرق ميدان كرييم معركون بيصرف شفے۔ ویں اپ کے قدموں پر دصیرتھی مگراپ تنگی و ترشی سے گذربسرکر رہے ستھے۔ اہلِ ایمان آت كى كرداكرد امن دراحت كاساير بيديارب منفى كرآب بمدوم شقت ايات بوك تتع مسلسل ا ودكره ى محنت سيدما بقرنها محرا ن سب يراث شيد خصبرجبيل اختيا دكرد كما مقار رات میں قیام فرماتے تھے ؛ اپنے رہ کی عبادت کرتے تھے ' اس کے قرآن کی تھیر کھیر کر قرارت كستے تھے اورسارى دنيا سے كث كراس كى طرف متوجه بوجاتے تھے جيباكہ آب كومكم دياكيا تھا. اس طرح آت ہے۔ نے مسلسل اور پہم معرکہ آرائی میں مبیں برسس سے اُورِ گذار دسیئے ا دراس دو ران آت کو کوئی ایک معامله د ومرسے معاسطے سے غافل مذکر سکا یہاں تک کر اسلامی دعوت اشنے بڑے بیانے پرکا میاب ہوئی کر علیں جران رہ گئیں۔ سارا جزیرہ العرب أب ك الله الع فرمان بوكيا اس ك أنق سه جارليت كاغبار حبيث كيا، بما عقلين ندرست ہوگئیں ، یہاں تک کرنبوں کو چھوڑ مجکہ تورا دیا گیا ، توحسید کی آوا زوں سے فضا گونجے لگی ، ايمان جديد سے حيات يا شے ہوئے معوا كاشمتان وجود آذانوں سے لرزسف لىگا اوراس كى بہنا ئیوں کو اللہ اکبر کی صدا بیں چیرنے لگیں۔ قُزّا ، قرآنِ مجید کی آیتیں تلاوت کرستے اور اللہ كے احكام فائم كرتے ہوئے شال وجنوب مي سيل كتے۔

بھری ہوئی قربیں اور قبیلے ایک ہوگئے۔ انسان بندوں کی بندگی سے کل کرالٹد کی بندگی میں داخل ہوگیا۔ اب نہ کوئی قاہر ہے نہ مقہور ، نہ مالک ہے نہ مملوک ، نہ حاکم ہے نہ محکوم ، زطام ہے نہ منطلع ، بلکر سازیے لوگ الٹر کے بندے اور آگیس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک دوسرے سے محبّت رکھتے ہیں اور اللّذ کے احتکام بجالاتے ہیں۔ اللّذ نے اُن سے جاہلیت کا غرورونخوت
اور باب دادا پر فحر کا فعائمہ کر دیا ہے۔ اب عربی کو عجبی پر اور عجبی کوعربی پر، گورے کو کا لے پر
کانے کو گورے پر کوئی برتزی نہیں۔ برتزی کا معیار صرف تقویٰ ہے ؟ ورمز مارے لوگ آ دم
کی اولا دہیں اور آ دم ممٹی سے شھے۔

غرض اس دعوت کی برونت عربی وحدت ، انسانی وحدیت ، اور اجتماعی عدل و بجودین اور اجتماعی عدل و بجودین ایس دعوت کی دا و لگئی - بالفاظ ایس سمادت کی دا و لگئی - بالفاظ و گیر زمانے کی دا و لگئی - بالفاظ و گیر زمانے کی دفتار بدل گئی ، گروئے زمین متنیتر بردگی تا دینے کا دھا دا مرد گیا اور سوچنے کے اندا زبدل گئے ۔

جب اس دعوت نے انسانی زندگی پر اپنااٹر دکھایا تو انسانی رقیح کو دہم و خوا فات ،
بندگی و غلامی، فباد و تعفّن اورگندگی و انار کی سے نجات دلائی اور معاشر ہ انسانی کوظلم وطغیان
پراگندگی و بربادی، طبقاتی امتیا زات، حکام کے استبدا و اور کا ہنوں کے دسواکن تسلط سے جھٹکارا
د لایا اور دُنیا کوعقت و نظافت، ایجا واست و تعمیر ، آزادی و تیمتر و ، معرفت و لفین و توق و
ایمان ، عدائمت و کرامت اور عمل کی نبیا دول پر زندگی کی بالیدگی، حیات کی ترتی اور حقدار کی
حق رسائی کے سیے تعمیر کی سائے

ان تبدیبیوں کی بدولت جزیرۃ العرب نے ایک الیبی با برکت الٹیان کا مشاہرہ کیا جس کی نظیرانسانی وجود کے کسی دکورمیں نہیں دکھی گئی اور اسس جزیرے کی قاریخ اپنی عمر کے ان یکانڈ روز گارایا م میں اس طرح حجم گاتی کہ اس سے پہلے کسی نہیں حجم گاتی تھی۔

ت ايضاً ببدقطب ورمقدم ا و اخْرَرُالعالم المعطاط المسلمين ص ١٦

## حَجَّرُ الوداع

وعوت و تبلیخ کا کام گورا ہوگی اور الله کی الوہیت کے اثبات اس کے ہاروا کی الوہیت کے اثبات اس کے ہاروا کی الوہیت کی نیاد پر ایک نیتے معاشرے کی تعمیر و تشکیل علی میں آگئی۔ اب گویا غیبی ہا تعنی آپ کے قلب و شعور کو یہ احساس دلا رہا تعمیر کو تشکیل علی میں آپ کے قیام کا ذما نہ اختتام کے قریب سب ، چنا پنجہ آپ نے حضرت معاذ بن الله عند کوسٹ کو تقام کا ذما نہ اختتام کو رز بناکر دوار فرمایا تو دخصت کرتے ہوئے نبی اور بن جبل رضی اللہ عنہ کوسٹ کی گور زبناکر دوار فرمایا تو دخصت کرتے ہوئے نبی کی اور باتوں کے فرمایا " اے معاذ افرائی تم مجھ سے میرے اس سال کے بعد دہل سوگ ، بلکہ فی بالا میں میں کر دول لئر شاہد اللہ تعلقہ تعلقہ

جانوروں کو قلاو ہ پہنایا اور ظہر کے بعد کوج فرا دیا اور عصر سے بلے ذُو الحکیکُ نہ بہتے گئے ہیں عصر کی نماز دور کھت پڑھی اور رات بھر خیر ن نہے۔ جسے بوئی تو صّابہ کرم سے فرایا ہارات میرے پرودگار کی طرف ایک ہے فالے نے آکہ کہا ، اس بارک وادی میں نماز پڑھواور کو، جج میں جرو ہے ہوئی و موقع کی طرف کی نماز ہو اور کھون عاکت میں کھون کے لیے خسل فرایا - اس کے بعد صرف عاکت میں وضی الله عنبانے آپ کے جسم اطہراور سرمیارک میں اپنے اس تھے بوتی تھی گرا ہے نے بہو شہو دھوئی کھی نی نہو تا کہ تا کہ بہون ہوئی ہے کہ ایک اور داڑھی میں دکھائی پڑتی تھی گرا ہے نے بہوش ہود و لائی نوٹ تا کہ بہون کھی ایک بائی اور داڑھی میں دکھائی پڑتی تھی گرا ہے نے بہوش ہود کو تا ہو اور عرو دو توں کا ایک سائے اور داوڑھی ، دو دکھنٹ ظہر کی نماز پڑھی ، اس کے بعد مصنے ہی ہر جا اور عرو دو توں کا ایک سائے احراد و بارہ صدائے انگیک بلندگی ۔ اس کے بعد تشریف لائے میں ارکھے میدان میں قشر لیف سے گئے تو و ہاں بھی گئیگ پُکا دا ۔

اس کے بعد آپ نے اپناسفرجاری رکھا۔ معنۃ بجربعدجب آپ میرشام کا کے قریب پہنچے توذى طوى ميں تضرب كتے - وہيں دات گذارى اور فيح كى نما زيڑھ كرعسل فرما يا - بير كمتر ميں ميم دامل بوكة بداتوارهم وى الجيمناييم كاون تقا -- راست مين الدراتين گذري تقي - اوسط ر فقارسے اس مسافت کاربی صاب معی سب مسجد حرام پنج کرات نے پہلے نما ذکعبر کا طوان کیا پیرسفاومرده سے درمیان سنی کی مگراحرام بنیں کھولا کیونکرآ کیا نے جے وعرہ کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا اور اسینے ساتھ کڑی وقرانی کے جانوں لانے ستے۔ طواف وسئی سے فارغ ہوکہ آپ سنے بالائی مکر میں جون کے پاکس قیام فرمایا سکین دوبارہ طوا ب کچے کے بسو اکوئی اورطوات نہیں کیا۔ آت كے جومتحا بركرام اسے ساتھ بڑى رقر يانى كا جانور) نہيں لاست تھے آت نے آئيں عكم دياكم اپنا إحرام عمره ميں تيديل كرديں اوربسيت اللّٰد كا طواف اورصفام وہ كرسَتْ كركے يُورى طرح علال موجا میں برمین چونکه آپیٹ خودحلال نہیں مورسے تنصاس بیے سننی بدکرام کو ترذّ د مُوا۔ اَبِ نے فرایا اگریس ابیتے معلطے کی وہ بات پہلے جان گیا ہوتا جربعد میں معلوم ہوئی تو میں بُڑی ن لا نا - اورا گرمیرے ساتھ ہری نہ ہوتی تو میں کھی صلال ہوجا تا ۔ آت کا یہ ارشاوس کوسٹی ابرکرام نے مبراطاعت تم کردیا اورجن کے پاکس بری مذاتی وہ علال ہوگئے۔

سل اسے بخاری نے معزب عراضے دوایت کیاہے۔ ۱/۱۰۲

" کھنڈی الحجہ سے تروًبہ کے دن ۔۔ اُپ مِنی تنشر لعی*ٹ کے گئے* اور وہاں ۹۔ ذی الحجہ کی صبح تک قیام فرمایا۔ ظهرِ عصر مغرب عشارا و رفجر ریانج وقت) کی نمازی وہیں بڑھیں ۔ پھر ا تنی دیر توقف فر ما یا کرسُورج طلوع ہوگیا - اسس کے بعدعرفہ کومیل پڑنے ۔ دیاں پہنچے تو وا دی بِرُه مِين قبه تيارتها ـ اسى مِين زول فرمايا -جب سُورج وْمعل كَيا تُو اَبْتِ كَعَمَّم سِيرَ هَمُوار بِرِ كِياده ك كيا اورآب بطن وا دى مين تشريب سه گئة - اس وقت آب كردايك لا كه چوبيس هزار يا ایک لاکھ چرائیس ہزا رانسا نوں کا سمندر کھانھیں ما درما تھا۔ آپ نے ان کے درمیان ایک جام خطبہ ارشاد فرمایا-آت نے فرمایا ہ

" لوگو! میری باست سی لو! کیونکومین نبیل جانتا، شاید اس سال کے بعد اس مقام بریمی تم سے

تہارا نون اور تہارا مال ایک دوسرے پراسی طرح حرام ہے حسب طرح تہا اے کے ون کی، رواں نہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو ! جا ہلیت کی ہر جیز میرے یا وّل تنطے رونددی گئی . جا بلیت کے تون کھی ختم کردستے گئے اور ہمارسے تون پی سے پہلا خون جسمیں ختم کررما ہوں وہ رہیرین حارث کے بیٹے کا خون سیے ۔۔ یہ بچرینوسعد میں دو دھ لی اربا تعاكد ابنی ایم میں قبیلہ مُزُنِل نے اُست فتل كرويا \_ اورجا بليت كا مؤدختم كرديا كي، اورہما رہے سُودين سي پېزاسُود سيصيمين تم كرواېول وه عباسش بن عبدا لمطلب كاسودسيد اب به سارا کاسارا سُودختم سیے۔

إن إعور تول كم بارس من الترسيد ورو ، كيو كرتم في النبي التركى ا مانت كم ساتدليا ہے' اور اللہ کے کلے سے وربیعے ملال کیا ہے۔ ان پر تمہاراتی بیہے کروہ تمہاریے بستر ر كسى ايستخص كوية آنے دي جتہيں گوارانہيں۔ اگروہ ايساكري توتم انہيں مارسكتے ہو ليكن سخت ما ريذ مارنا اورتم پران كاحق بيرسه كتم انهيس معروف كسانط كملاؤ اوربيناؤ-ا ورئیں تم میں السی چیز جھورشے جا رہا ہوں کداگر تم نے اسسے مضبوطی سے بجڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گراہ منہ ہو گے؛ اور و اسے اللہ کی گتاب ۔

لوگو! یا در کھو! مبرے بعد کوئی نبی تہیں' اور تہارے بعد کوئی اُمنت نہیں لہذا اسینے رب کی عبا د ت کرنا، پارنچ وقت کی نما زیژهنا ، دمضان کے دوزے دکھنا ، نوشی خوشی اپنے ال کی زکواۃ دینا ،اپنے پرور د گار*کے گور کا حج ک*رنا اور اسپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تو اپنے پرور د گاد کی حبّت میں داخل ہو گے یانہ

اور تم سے میرسے متعلق پوچھاجانے والا ہے ، توتم لوگ کیا کہو گے ؟ حتّیابہ نے کہا ہم شہار دستے ہیں کہ آپ سے میرسے متعلق پوچھاجانے والا ہے ، توتم لوگ کیا کہو گے ؟ حتّی ادا فرا دیا ۔ دستے ہیں کہ آپ سفے تبلیغ کر دی ، پیغام پہنچا دیا ۔ اور خیرخوا ہی کاحق ادا فرا دیا ۔ یہ سن کر آپ سفے انگشیت شہادت کو آسمان کی طرف اعتمایا اور لوگوں کی طرف جھاتے ۔ یہ سن کر آپ سفے انگشیت شہادت کو آسمان کی طرف اعتمایا اور لوگوں کی طرف جھاتے

بوستے تین بارفرایا: اسے الندگواہ رہیج

آپ کے ادشا دان کو ربینی بن امیر بن طعت اپنی بندا واذست لوگوں کہ پہنیا رہے سے شے شہر کے جب آپ خطبہ سے فا دغ ہو چکے توالٹریخ وجل نے پر آ بہت فاذل فرائی:

اَلْیَوْمَرُ اَحْےُ مَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَتَّعَمَّتُ عَلَیْکُمْ نِعْہُ مَیْقُ وَرَضِیْتُ لَکُمْ الْاِسْدَالُامَ دِیْنَکُمْ وَاَتَّعَمَّتُ عَلَیْکُمْ نِعْہُ مَیْقُ وَرَضِیْتُ لَکُمْ الْاِسْدَالُامَ دِیْنَا اللہ اللّٰهِ مَدِیْنَا اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

" آج میں نے تمہارے سیے تمہارا دین کل کر دیا۔ اور تم پر اپنی تعست پوری کردی - اور تمہارے سیلے اسلام کو بجیٹیست دین پیسند کر لیا ۔"

حضرت عمرصنی النّدعنه نے پر آ بیت بستی توروسنے سگے۔ دریا فٹ کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں ؟ فرط یا مہس بیے کم کما ل سحیعدزوال ہی توسیے تھیے

لته ابن ما جه، ابن عساكر، رحمة للعالمين ۱۲۹۳۱ سطح مسلم ۱۲۹۵۱ مثل ۱۳۵۰ مثل ۱۳۵۰

البنت صبح نمودار ہوستے ہی ا ذان وا قامنت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعب دقصُوار پر سوار ہو کر مُشُوعُوا م تشریف لائے اور قبلدرُخ ہو کہ اللہ سے دُعاکی اور اس کی کمبیرو ہیل اور توجید کے کلمانت کے۔ یہاں اتنی دیر تاک تھٹہرے رہے کہ خوک اُ جالا ہوگیا۔ اس کے بعد مؤدج طلوع ہونے سے پہلے پہلے می کے بیے دوان ہوگت اوراب کی بارحضرت فضل پن عباس کو اپنے بينجيه سواركيا ونطن محسترس ببنج توسواري كو ذرا تيزي سعد دو ژايا- پيرجو درمياني راسند جرة كمري په منطقاتها اس سے میل کرجرہ کرلی پر پہنچے ۔۔۔ اس زمانے میں وہاں ایک درخدت بھی تھا ا و رجرهٔ کبری کس درخت کی نسبت سے می مروف تھا ۔۔۔ اس کے ملاوہ جرہ کبری کو حمرہ عقبہ اور جرة أوْلْ مِي كَيْ بَهِ بِي إِنْ مِنْ يِ مِنْ يِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ كُرِي كُوسات كَنْكُر فا ري و بركنكري كيسائة مجبير كهة جاسته تنع ككراب جيوني محيوني تعين حنهب جيك مي الدكرميلايا ماسكتا تقايم ب نے بیکشریاں معبن وا دی میں کھڑے ہوکر ماری تھیں ۔اس کے بعد آپ قربان گا ہ تشریف سے كت اورايين دست مبارك سع ١٦٠ أونث ذبح كة . كيرحفرت على رضى إلى وعن كوروني ديا اور ابنوں نے بقیبہ ہے ہو اونے ذبح کئے۔ کمس طرح سوا و نرمے کی تعدا دپوری ہوگئی۔ آپ نے حضرست علی کو کھی اپنی بڑی ار قربانی) میں شرکیب فرما ایا تھا ، اس سے بعد آپ سے مکم سے ہر اُوسْٹ کا ایک ایک مکٹا کا شکر یا نثری میں ڈوا لا اور پچایا گیا۔ بھر آپ نے اور صفرت علی نے اس گوشت میں سے پھرتنا ول فرمایا اوراس کا شور با پیا۔

من مسلم عن جا برياب حيد التي طلق المهم عن جا برياب

ا ج يوم النحر ممنا ميني وي الحجه كي دس ماريخ تقى - نبي يَظِينْ الْفِيكَةُ اللهِ اللهِ يعلى ون حراسه والماشت كه وقت ) ايك خطبه ارشا د فرما يا تفا خطبه كه وقت آئي نچريرسوار يخص اور صفرت على آئي كه ارشا دات متما به كومنا رب تقے -صماً به كرام كير بيٹھے اور كير كھرٹ تھے لياست نے آج کے خطبے میں بھی کل کی گئی باتیں دمبرائیں۔ یک بخاری اور صحیح سلم میں عضرت ابو مجرہ رضی اللہ عنہ کا یہ بان مروى سب كم نبى يَنْ الله الله الله الله الله المخروكس وى الحبه) كوخلبه ديا- فرايا : ه زمانه گهوم مچرکراینی اسی دن کی بیئیت پربینج گیا سیسے حسیں دن الله فی اسمان وزمین کو ہیدا کیا تھا ۔سال بارہ مہینے کا ہے جن میں سے چار مہینے حرام کے بیں ؛ تین ہے در پاینی ذی قعدہ ذی الحجرا ورمحرم اور ایک رجب بمضرجر جادی الآحزه ا در شعبان کے درمیان سبے <sup>یہ</sup> ات نے یہ بھی فرہ یا کریہ کو ان سام بینہ ہے ہم نے کہا ' اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے میں . اس پر آپ خاموش رہے ' بہال ک<sup>ی</sup>ک کرہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے . يكن كيراً بي في في الي يدوى الحيريس سيد ؟ مم ف كها كيول بنين ! آب ف فرا يا يركون سا شہرسہ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے ہیں ۔ اس پر آپ خاموش بہا تک كرم في مجما آب اس كاكوني اورنام ركميس ك الرات في فرايا كيابه بلده ركم انبي بيا -ہم نے کہاکیوں نہیں آپ نے فرایا اچھا توبیر دن کون ساہے ؟ ہم نے کہا اللہ اوراس کے رسول بہترجانے ہیں۔ اس پرآت فاموش رہے یہاں تک کہم نے سجھا آت اس کا کوئی اور نام رکھیں سے مگر آت نے فرما یا کہا پر ہوم النحر و قربانی کا دن الینی کس ذی الحبر) نہیں سہے؟ مم نے کہا کیوں نہیں ؟ آب نے فرایا کھیا توسنو کہتہا راخون متہارا مال اور تمہاری آبروایک وو کے پر ایسے ہی حرام ہے بصیرے تہا ہے ای شہر اور تہا ہے اس جیسنے بین تہار کتے کے ان کی حرمت کے۔ اورتم لوگ بهست جداسیت پروردگارست طوسک اوروه تم سیستنهادست عمال کے متعلق پرچھ گا، اہذا دمجھو میرے بعد الیث کر گراہ نہ بوجا ما کہ آلیس میں ایک دوسے کی کردنیں مانے لگو۔ تناوّ! كياس في تبيين كردى وصحابه في كما إلى-آت في فرايا الله الله إكواه ره جوشخص موجو د سبے وہ غیرموجود ماک رمیری باتیں) پہنچا ہے کیونکہ بعض وہ افراد جن مک ربی باتیں اپنچائی جائیں گی وہ بعض (موجودہ) سننے صالبے سے کہیں زمادہ ان باتوں کے دُرو بست کر محبر عمیں گے بلاہ

اله الدداؤد؛ باب أي وقت يخطب يوم الخرار ٢٤٠ الله صحح بخارى، باب الخطبه أيام مني الهرو

ایک روایت میں سبے کرات نے اسے اس تنظیمیں پر بھی فرمایا: یاد رکھو! کوئی بھی جرم کینے والا اسپینے سواکسی اور پر مجرم نہیں کرتا ربینی اس جرم کی یا داش میں کوئی اور نہیں ملکہ نو د مجرم ہی پڑا جائے گا۔) یا در کھو! کوئی جُرُم کرنے والا اپنے بیٹے پریا کوئی بٹیا اپنے باپ پرجُرم نہیں رّیا ربینی باپ کے جُرم میں بیلنے کویا بیلے کے جُرم میں باپ کونہیں پکڑا جائے گا) یا در کھواشیطان ا پوس ہوچکا سیے کرا ب نہا دیے اسس شہر میں بھی بھی اس کی بوجا کی جائے کیکن اسپے جن اعمال کونم لوگ حقیر پیھتے ہوان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی سے راصنی ہو گائیے اس کے بعد آپ ایام تشریق را ۱۱-۱۲-۱۷ ذی الجدکو) منی میں مقیم رسید اس دوران ات جے کے منا کے ہی اوا فرما دسیے ستنے اور ہوگوں کو شریعیت سکے احکام بھی سکھا دسیے شخے۔ النّٰد کا ذکر بھی فرما رہبے۔ تنے۔ لّبتِ ابراہمی کے سنن ہری بھی قائم کر رہے۔ تنے اور مشرک کے آثار و نشانات کا صفایا بھی فرارسیسے۔ آپ نے ایام تشریق میں بھی ایک ول خطیه و یا بینانچیسن ابی وا دٔ دمیں برمسندهن مروی سبے که حضرت سرا ربنست بنهان رضی التدعنهائ فرمایا کر رسول التد تشکیفه کاز سفهمین رؤس کے دن خطبہ دیا اور فرمایا کیا ببراتیام تشریق کا درمیانی دن نہیں ہے گئے ایک کا آج کا خطبہ بھی کل ریوم النحر) کے خطبے میںا تفا اور پیخطبه سورهٔ نصر کے نزول کے بعد دیا گیا تھا۔ ایام تشریق کے خاتمے پر دوسرے پوم النَّفریعنی ۱۳- ذی البجہ کونبی ﷺ ایمانی کے منی سے کوئ فرمایا ۔ اور وادی اُنطح کے خیف بنی کمانہ میں فروشش ہوئے۔ دن کا ہاتی ماندہ جھتہ اوررات و بین گذاری اور ظهر ،عصر ،مغرب اورعشار کی نمازی و بین پرهیں - البنة عشار ك بعد تفور اسسوكر أسط مجرسوار بوكربيت التند تشريف هديجة اورطواف وداع فراكة. ا در اب تمام مناسکب جے سے فادع ہوکرائی سفے مواری کا دُخ عربیہ منورہ کی راہ پر دال دیا اس سیسه نہیں کر ویاں ہینج کر راحدت فرما میں الکراس سیاے کہ اب پھرالٹری خطر الله كى راه ميں ايك نئى جدوجبد كا آغاز فرما ميں ـ لاله

الله ترمذي ۱۲۸۲، ۱۳۵، اين ماجركمآب الحجي مشكوة ۱۲۲۸ مهما بینی ۱۲- زی البچهر زعون المعبود ۱۳۴۲) هما ابودا وَ دباب ای **پوم** کیطب بمنی ۱۹۹۱ الله حجة الوداع كي تفصيلات كه يبيه ملاحظه بوجيح بخاري كتاب المناسك ج ا و ج ١٩٣١/٢) ي صحيح مسلم باب حجة النب ين يَنْ فَقَلِينًا فَي الباري ج ١٠٠١٠١١ كناب المناسك اورج ١١٠١١٠١١ اين بشام ۱۰۱/۴ ما ۵۰۴ زادالمعاد ۱/۲۹۱ ۱۸۲۴ ما ۲۱۸۰

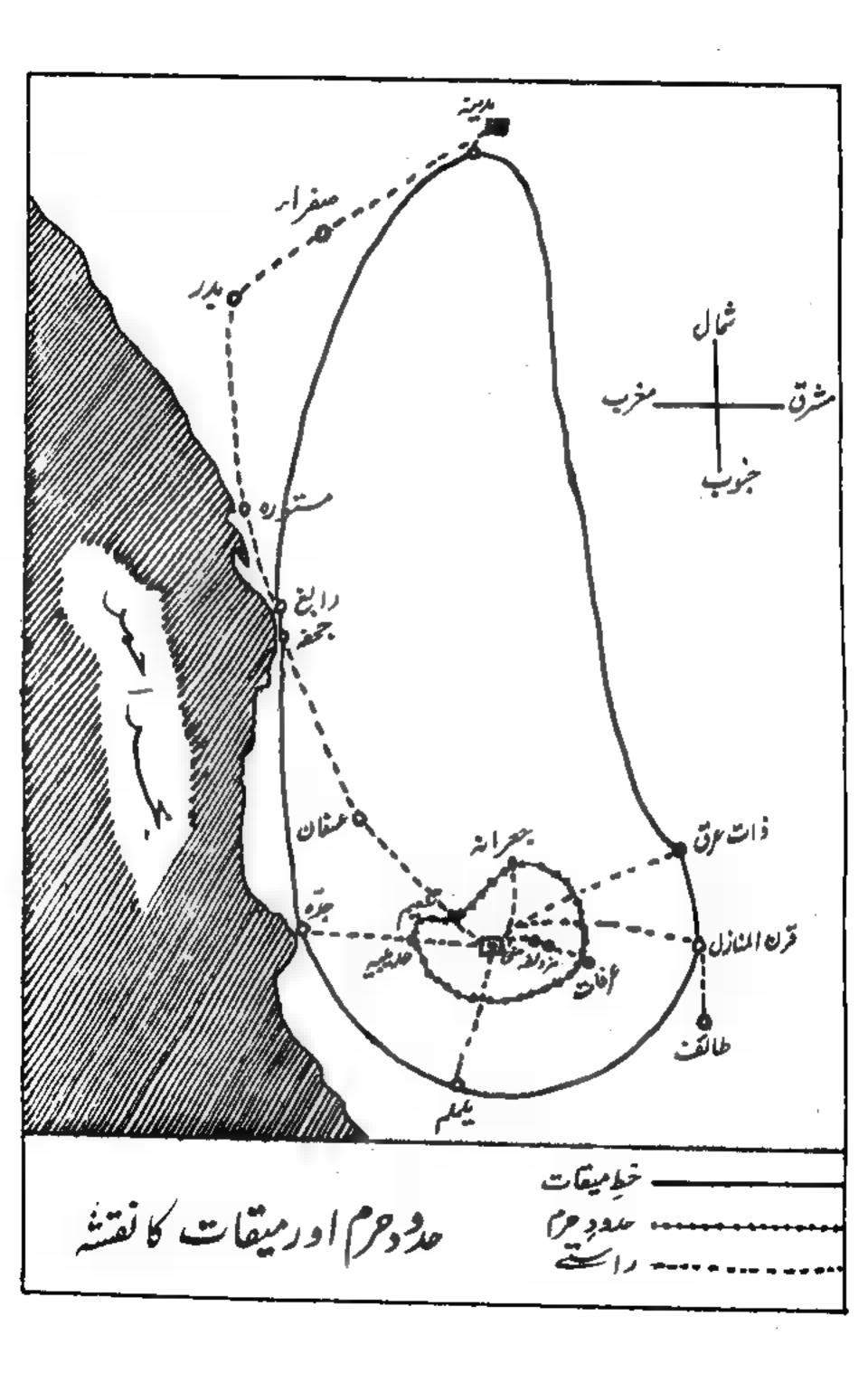

# اخرى فوجي مم

رومن امپیا رَکی کبرمایی کو گوارا به تقا که وه اسلام ا و را بلِ اسلام کے ذیذہ رہینے کا بخی تسبیم کرے اسی سیاے اس کی قلمرو ہیں رہنے والا کوئی شخص اسلام کا حلقہ بگوش ہوجا ہا تواس کے جان کی خیر مذر مہتی، جبیا کہ معان کے روی گور زحضرت فرُوّہ بن عمرُوجِدای کے ساتھ پیش اپیکا تھا۔ اس جرآت سيدما با اور اس غرور بي جاكيت نظر رسول الله المنظيظين في منصفر سلامية میں ایک بشید رست کری تیا ری مشروع فرماتی ا و دحضرت اُسا مدین زمیرین مارنهٔ رضی المترعنه کواس کا سيبرسالا رمقرر فرمات بمؤسّے تکم دیا کہ میقار کا علاقہ اور دا روم کی فلسطیعنی سرزمین مواروں کے ذرایعہ رونداً و آ- اس کادروا تی کا متصدیدین که رومیوں کونوف زده کرتے ہوستے ان کی حدود پر واقع عرب قا<sup>ن کا</sup> اعتماد بحال کی جائے اور کسی کو ہرتصور کرنے کی گنبائش نہ دی جائے کہ کلیسا کے تشدّہ پر نی بازرس یه دالا بهیس اور اسلام قبول کینے کا مطلب صرف بیر ہے کرایی موت کو دموت ہی جارہے ج اس موقع پر کچیدلوگوں سنے سبیر سالار کی توعمری کو مکتہ جینی کا نشا مذبنایا اور اس مہم کے اندرشمونیست بین نا جبری بهس پردسول الله طلی این سفرمایا کراگرنم لوگ ان کی سپرمالاری پر طعنہ زنی کردہہے ہوتوان سے پہلے ان سے والدی سپرسالاری پرطعنہ زنی کرھیے ہو، حالائکہ وہ فداکی تسم سپرسالاری سکابل نقے اور میرے نزدیک مجوب ترین توگوں میں سے ستھے اوز بہ تھی ان سکے بعد مبرے ز دیک مجبوب زین لوگوں میں سے ہیں لے بهرحال صنابه كرام حضرت امامه كردا كردجت بوكران كريشكرين ثابل بوسكة اواشكر

## رقيق اعلے كى جانب

الوواعی این اسلام کے ایمی اسلام کے ایمی اور عرب کی کمیل اسلام کے ایمی اور والی الوواعی این الله کے جذبات واحساسات اوال فارون الدرگفتار وکر دارسے الیسی علامات نو دار ہونا شروع ہوئیں جن سے معلوم ہوتا تفاکہ اب آپ اس حیات مستعار کو اور اس جہان فائی کے باشندگان کو الوواع کہنے والے ہیں بشلاً اس حیات مستعار کو اور اس جہان فائی کے باشندگان کو الوواع کہنے والے ہیں بشلاً اس میات نے دمغمال سلے میں میں سال و دمر تبرقران کا دور کر ایا جبکہ ہرسال فرمایا کرتے تھے 'پیر حضرت ہر برائے نے آپ کو اس سال و دمر تبرقران کا دور کر ایا جبکہ ہرسال ایک ہی مرتبہ دُور کر ایا کہ ہرسال کے بعد اپنے اس مقام پرتم لوگوں سے کہی مزیل سکوں ٹے جرق عقبہ کے اس فرایا ؛ مجھ سلوم نہیں ، تا پی اس مسال کے بعد اپنے اس مقام پرتم لوگوں سے کہی مزیل سکوں ٹے جرق عقبہ کے اس فرایا ؛ گرسکوں گا "آپ ساس سال کے بعد اپنے اس میں سورہ نفران از ل ہوئی اور اس سے آپ نے سمھ لیا کہ اب دُنیا سے پر ایا م تشریق کے وسطیں سورہ نفران از ل ہوئی اور اس سے آپ نے سمھ لیا کہ اب دُنیا سے پر ایا م تشریق کے وسطیں سورہ نفران از ل ہوئی اور اس سے آپ نے نے سمھ لیا کہ اب دُنیا سے دو آگی کا وقت آئی پہنچا ہے اور بیروت کی اطلاع ہے۔

اواکل صغرسالده میں آپ دامی اُصری تشریف ہے گئے اور شہدار کے لیے اس طرح وُعافر مانی گویا زندوں اور مُردوں سے رخصت ہور ہے ہیں۔ پیرو ایس آکر منبر پر فروکش ہوئے۔ اور فرایا ہی تہادا میرکا رواں ہوں اور تم پرگواہ ہوں۔ بخدا، بی اس وقت این حوض رحوض کوش دیکھ فرایا ہی تہادا میں اور زمین کے والی کا کہنے یاں عطاکی گئی ہیں 'اور بخدا مجھے بینوف نہیں کتم میرسے بعد شرک کروگے بینوف نہیں کتم میرسے بعد شرک کروگے جگوا ندایشہ اس کا ہے کہ دُنیا طبی ہیں یا ہم مقابل کروگے۔"

ایک روز نصف رات کوائٹ بیتے تشریف کے گئے اور اہلِ بیتے کے وی اے مائے منفرت کی۔ فرمائے منفرت کی۔ فرمائی اسے تبروالو اٹم پرسلام اِلوگٹس حال میں ہیں اس کے تعامل تمہیں وہ حال مبارک ہوجس میتے ہو۔ فقتے تاریک رات کے نکروں کی طرح ایک سے پیچھے ایک چیا ارسے

ہیں اور بعدوالا پہلے والے سے زیادہ بُراہے ۔ اس کے بعد پر کہرکراہلِ قبور کوبٹارت دی كهم كمي تمست أسطة واساري -مرض كا اعار بني تشريف مي المين تشريف من المين اورحرارت اتنی تیز ہوگئی کہ سر رہ بندھی جونی بٹی کے او پرسے محسوس کی جانے لگی ۔ یہ آپ مرض الموت کا " غاز نخفاء آپ نے اسی صالمتِ مرض میں گیار و دن نماز پڑھائی مرض کی کل میت سرایا موادن تھی۔ كل كبال ربول كا ؛ اسس سوال سنة آب كا جومقت و تما ا زواج مطهرات است مجدَّت بينا يخد ا بنول نے اجازت دے دی کرائٹ جہاں جا ہیں رہیں۔ اس کے بعدائت صرت عائشہ فیسی المامین كيمكان بين متنتنل بوسكة منتقل بحقة بمؤتر حضرت فشل بن عبكس اودعلى بن ابي طالب رضى الدعنها كاسهاراك كردرميان مين حل رسب منقد بسريهي بنهي فادرباؤل زمين برگمست عب تصرير كميت كے ساتھ آپ حضرت عائشہ کے مكان میں تشریب لاتے اور مجرحیات مباركه كا آخری ہفتہ وہیں گزارا ۔ حضرت عائشه رصنى التدعنبامُعَةِ ذَا من اوررسول النّد مَيْنَاهُ الله سي حفظ كي رعابي پڑھ کر آپ پر وم کرتی رہی تھیں اور برکت کی اُمید میں آپ کا اِٹھ آپ کے جمیم مبادک پرمپرتی رہتی تھیں۔ وفات سے پانے دن پہلے است کے دن پہلے روز چہارشنہ رمدُور) کو است ہا تھے دون پہلے روز چہارشنہ رمدُور) کو حاسب میں مزید شدت اسکی حس کی وجہ سے " تکلیعت بھی بڑھ گئی اور خشی طاری ہوگئے۔ آپ نے قرایا"؛ مجد پر مختلف کؤوَں سے سان جھیے زے بہاور تاکریں لوگوں سے پاکس ماکرومیشت کرسکول "اس کی تھیل کرستے ہوستے آت کوابک ملکن میں بٹھاد باگیا اور آپ کے اُورِ اتنایانی ڈالاگی کرائے بی کیس کھنے گئے۔ اس وقت آب نے کچھ تخفیعت محسوس کی اور مسجد میں تشراب نے سکتے ۔ سرریٹی بادمی ہم تی تھی ۔۔ منبر رِبْورکش ہوستے اور جیٹے گرخطبہ دیا۔ صحابہ کرام گردا گر دیمن تھے ۔ فرایا ہ<sup>ا،</sup> یہو دو تصاری برالتر کی منت - کرابنول فے اسپے انبیار کی قبروں کومساجر بنایا" ا يك دوايت مي سبع: "ميمو د ونصاري پرانتري ماركه البون سفي اسيف ابنياري

قروں کو مسجد بنا لیا جائے ہے ہے فرایا جہم لوگ بہری قرکوئت دبنا ناکراس کی بیٹے بہوئے ہے۔

ہرا ہوتہ بہری بیٹھ حاضر ہے وہ بدلہ لے لے اور کسی کی جو تو بیمیری آبو حاضر ہے ، وہ بدلہ لے لے ،

ہرا ہوتہ بیمری بیٹھ حاضر ہے وہ بدلہ لے لے اور کسی کی ہے آبوئی کی جو تو بیمیری آبو حاضر ہے ، وہ بدلہ لے لے ،

اس کے بعد آئے منبر سے نیچ تشریف ہے آئے ۔ ظہر کی نماز بڑھاتی ' اور پیرمنبر ریشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ سے ملی اپنی کھیلی بائیں و مہرائیں۔ ایک شخص نے کہا آپ کے فرم میرے تین در ہم باتی بین ۔ آپ نے نفسل بن عباس سے فرط یا ' انہیں ا داکر دو۔ اس کے بعد انسان کے بارے میں وصیّت فرط کی ۔ فرط یا :

" پُرتہیں انسار کے بارے میں وحیّت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگریں۔ اہنوں فرا پنی ذمّہ داری پوری کر دی گران کے حقوق باتی رہ گئے جیں اہذا ان کے نیکو کا رسے قبول کرنا اور ان کے ضاکارسے ورگذر کرنا ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرایا ہ لوگ برسے ہائیں گئے ، اور انسار کھٹے جائیں گئے ۔ بیان تک کہ کھانے میں نمک کی طرح موجا میں گئے۔ بیان تک کہ کھانے میں نمک کی طرح موجا میں گئے۔ ہیان تک کہ کھانے میں نمک کی طرح موجا میں گئے۔ بیان تک کہ کھانے میں نمک کی طرح موجا میں گئے۔ ہیاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح موجا میں گئے۔ ہیاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح موجا میں گئے۔ ہیاں تک کہ کھانے میں نمان کے نمکو کا دول سے قبول کیسے اور ان کے نمکو کا دول سے درگذر کرسے تھے،

اس کے بعد آپ نے فرا با '' ایک بندے والنڈ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چکے کا اور زیب وزنیت ہیں سے جو کھی جا سے افتدا کسے دے دے یا افتد کے پاس جو کھی سے اسے اختیار کر دیا '' ابوسید فعدری وِنی افتر منظم اختیار کر دیا '' ابوسید فعدری وِنی افتر منظم اختیار کر دیا '' ابوسید فعدری وِنی افتر منظم اختیار کر دیا '' ابوسید فعدری وِنی افتر منظم الله کا بیان ہے کہ یہ بات مُن کر ابو بحروضی افتر عند و نے گئے اور قرایا '' ہم اپنے مال باپ سمیت آپ پر قربان - اس پر ہمیں تجتب ہُوا۔ لوگوں نے کہا 'اس بھرسے کو دیموا رسول اللہ فیلی فیک ویک اور تو ایک بندے سکو بازیری پر تبار ہے ہی کہ افتد نے است اختیار دیا کہ وُنیا کی چک دیک اور زیب وزیرنت میں سے جو چاہیا افتر است دے دے دے یا وہ اللہ کے پاس جو کھی ہے اسے اختیار کریں چندون بعد کر ہم اپنے مال باپ کے ساتھ آپ پر تر بان - رائیکن چندون بعد و اضح ہُوا کر آپ پر تر بان - رائیکن چندون بعد و اضح ہُوا کر آپ بین جندون بعد و اضح ہُوا کر آپ بین بندے کو اختیار دیا گی تھا وہ خود رسول النٹر میں گھی گھی ہے تھے اور ابو کم وضی التا کی سے خوا کو اختیار دیا گی تھا وہ خود رسول النٹر میں گھی ہے ہے اور ابو کم وضی التا کہ اللہ کی تھا وہ خود رسول النٹر میں گھی گھی ہے ہے اور ابو کم وضی النظر میں کر اللہ کو اس کی است کو اس کو اس کو اس کی اللہ کر آپ کی تھا وہ خود رسول النٹر میں کو اس کو کر اس کو اللہ کر گوئی اللہ کو اس کو کر اس کو اس کو کہ کو اس کی اس کو اس ک

کے صبیح بخاری ۱۲/۱ مؤطا امام مالک صبیح بخاری ۱۲/۱ مؤطا امام مالک صبیح بخاری ۱/۲۳۵

الم مين سب سي زياده صاحب علم يقفيد يهررسول الشّرين الشّرين المنتفظة المنتفظة المعروايا ومجديرايني رفاقت اورمال مي سبب سية زماده حابر احسان ابويگرين وراگري است رب سك علاده كسي اور كوهيل بنامّا توابو بگر كوهبل بنامّا. کیکن اران کے ساتھ) اسلام کی اخرت و محبت رکا تعلق) سبے میجد میں کوئی دروازہ باتی مذھپوڑا جاست بلکراست لازمًا بندکردیا جاست ، سولستے الوکیرسکے دروا زسے سے ماہد چارون بيهك وفات سے چارون بيلے جمعوات كوجب كرآت سخدة بكليف سے دوچارت فرمایا "لاؤ میں تہیں ایک تحریر لکھ دول سے بدنم لوگ کمبی گراہ نہ ہو سکے "اس وقت گھریں کتی آدمی شخصے جن میں صنوت عمرومنی الندعمذیمی سنھے ۔ انہوں نے کہا' آپ پر کلیعث کا علبہہ اور تہاںسے پاکس قرآن ہے۔ بس الٹرکی یرک ب تہاںسے سیے کا فی ہے۔ اس پر گھر کے ا ندرموجُ د لوگون میں اختلات پر میکی اور وہ جبگر پڑے۔ کوئی کہدر یا تھا 'لاؤرسول اللّه مظافی کا محدیں۔ ا ورکوئی وہی کہہ رہا نتما جوحضرت عمر رصنی التدعمذ سے کہا تھا 'اکس طرح کوگوں نے جب زیادہ شورو پیمراسی روز آسید سنے تین یا تول کی وصبیعت فرانی : ایک اس باست کی وصیست کرہیو د و نعماری اورمشرکین کوجزیرة العرب سے نکال دنیا۔ دوسرسے اس بات کی وصیتت کی کہ وقود کی اسی طرح نوازش کرتامیس طرح آبیت کی کریتے ستھے ۔ البنۃ تبیسری باسٹ کو را دی معبول گ خاباً یہ كآب وسنست كومصنوطى سير كرشت درسية كى وميتن بنى بالشكر اسا مركورو إزكرن كى وميتنت تنى ياآت كايرازشا د نفاكم منماز اورتبارك زيردست يعنى غلامون اورند بين كانيال ركهنا. رمول النثر ﷺ مرض کی شترت کے باوئجر داسس دن مک رمینی وفات سے بیاردن پیلے ر مجرات ) کا تمام نمازی خود ہی پڑھا یا کرتے ستھے۔اس دوز بھی مغرب کی نماز اکٹے ہی نے ير خصائي اوراس مين سوره والمرسلات عُرُفا "ير مي شه میکن عشار کے وقت ورض کا تعل اتنا بڑھ کیا کہ مسید میں مبانے کی طاقت رز رہی جفرت کشد

من من علیہ بمشکوہ ۱۹۲۲ م ۵۵ میسے نجاری ۱۹۲۱ هـ ۱۳۸/۲ میسے نجاری ۱۹۲۱ هـ ۱۳۸/۲ میسے نجاری ۱۹۲۱ هـ ۱۳۸/۲ میسے نجاری ۱۳۸/۲ میسے نجاری ۱۳۸/۲ میسے نجاری ۱۳۲/۲ میسے نجاری ۱۳۲/۲ میسے نجاری عن ام الفیلی میں الفیلی می

رضى الشرعنها كابيان سي كرنبي يَنْ اللُّهُ عَلِينًا سفه دريافت فرما يا كدكيا لوگوں سفے نماز يره هاي مم نے كہ": نہيں يارسولُ اللهُ سب آب كا انتظار كردسے بيں "آب سقة فرما ياميرے يا لكن میں پانی رکھو۔ ہم منے ایسا ہی کیا۔ آپ تے عسل فرایا اور اس سے بیدا کھتا جا ہا کین آپ پر غشى طارى ہوگئ - بيمرا فاقد ہوا تو آت سفه دريا فت كيا و كيا لوگوں نے نما زيده ها ۽ سم نے كها ؛ " منبیں یا رسول الندر سب آپ کا انتظار کررسے ہیں۔ اس کے بعد دویارہ اور بھرسہ یا رہ وہی بات سیش آئی جوہیل بار پیش آئی تھی کہ آپ سے عسل فرمایا ، بھرا مطنامیا ہا تو آپ ریخستی طاری ہوگئی۔ بالاً خرآت نے حضرت ابو کررضی النّدعنہ کوکہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کونماڑ پڑھا میں ، چنانچدا بومکردمنی النزعندندان ایام میں نما زردھائی رقب نبی ﷺ کی جیات مبارکرمیں ان ک پڑھائی ہوتی نمازوں کی تعداد سترہ سہے۔

حضرت عاتشر فشفرني يتناف فليتاني سيتين ياجار بارمراجه فرايا كداما مست كاكام حضرت بوكر رضی التد مند کے بجائے کسی اور کوسوت دیں۔ ان کا مغتاریہ تفاکہ لوگ ابو بجر شکے بارسے میں برشتكون منه بهول ، نيكن نبى يَنْكَ الْفَلِيكَا أَسف بريار الْكارفراديا اورفرايا وتم مسب يومف وابال بوليا ا بوبر الموسم دووه لوگوں کونماز پڑھا بین "الے

ا بعنة با اتوارکونی خطانی نفید بناتوارکونی خطانی از و و دن بیلے استانی دو اور دریان جل کر است در دان بیان میل کر است در در دان بیان میل کر استان کر استان میل کر استان کر ا كلجركى نماذك سيلے تشریف لائے۔ اس وفت ا پوكر دمنى الدعن مسكًّا بركرام كونماز درجا ہے تھے۔ وه ایب کو دیکھ کرتیجے ہیںنے گئے۔ آپ نے اشارہ فرمایا کر پیچھے مذہبیں ادر لانے والول

سل حضرت يوسف عليه التلام كيسيدي جووتين عزيزم عركي بيوى كوالامت كردي تين وه بطابرتو اس كفعل كے تعبیاین كا اظهار كررى تغیی نكین بوسف علیدالسلام كود كوكرجب ابنول نے اپنی انتخیال کاط بین نومعلوم ترواکه بیخو دکھی در میده ان بیفرلفینهٔ میں بیعنی و ه زبان سے کچھ کبرری تفیس سکن دل می کچوا ورسی بات تنى يبي معا مذيها ويمي تقالبا مرتورسول المتر يَنْ الْمُنْفِيكُ الله الله الله الله الله المرتبي الميك جگر کھڑے ہوں گئے آوگریہ وزاری کے سیسی تھیاوت نہ کرسکیں گئے بات ما سکیں گئے میکن دل میں یہ مات تقی کہ اگر ندانخواسنة صنوراسي رض مين رحلت فراكحة تو الويروضي النزعية بحيا رسه بن نحوست اور بيزشكوني كاخيال لوگوں کے دل میں جاگزیں ہوجائے گا۔ چو تکہ حضرت اینشہ رضی النہ عنہا کی اس گذاریش میں د گیرازوا پیم مطہرات كمي شركيه تمين اس بيداً بي منه فراياتم سب بوسف واليان بو معني تمها ار يحي دل بي كييب اورز السي كيركر ربيو صبحتح بخاری ۱/۱۹

سے فرط یاکہ مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو۔ جنا پنجہ آپ کو الوکر دین تھے کے ایمی بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد
الوکر دین تھ دسول اللہ عظافظ کا کی نمازی اقتدار کر دہسے تھے اور متحابہ کرم کو تحبیر فرنا رہے تھے بلا

المیک ون پہلے

افغاموں کو آزاد فرط دیا۔ پاس بی سات دینا رہتے انہیں صدقہ کر دیا۔

ایٹ ہتھیار مسلما نوں کو ہبد فرط دیتے۔ دات میں چراخ جلانے کے لیے حضرت عائشہ درضی اللہ عنہا

نے تیل پڑوس سے ادھار لیا۔ آپ کی زِرہ ایک پہودی کے پاکس تیس میاح کو کی تی دیک کیلی

نوتیل پڑوس سے ادھار لیا۔ آپ کی زِرہ ایک پہودی کے پاکس تیس میاح کو کی تھی۔

حیات مبارکه کا آخری و ن مان نماز قبری مردف سنے اور آبو کررضی التر منه

اس کے بعدرسول اللہ میں اللہ اللہ علی و مری نماز کا وقت انہیں آیا۔
دن چرہے چاشنت کے وقت آپ نے اپنی صاحبرادی صربت فاطرہ رضی اللہ عنہا کو طلیا
اور ان سے کچھ مرگوشی کی۔ وہ رونے لگیں۔ آپ نے انہیں بچر بلایا اور کچھ مرگوشی کی نووہ ہنے
گئیں ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریا فت کرنے پر انہوں نے
بتا یا کہ رہیل بار) نبی میں اللہ عنہا کا بیان ہے مرگوشی کرتے ہوئے تبایا کہ آپ اسی مرض میں وفات
با جا میں گے۔ اس سے میں روئی۔ پھر آپ نے مجھ سے مرگوشی کرتے ہوئے تبایا کہ آپ اسی مرض میں وفات

الله البضأ باب مرض النسبى عَيْلِهُ اللَّهُ ٢١٠٠/٢

مل صبح بخاری ۱/۸ ۹، ۹۹

سی سے سے حسین رضی النّعنها کوملاکریجُ ما اوران سے بارسے بیں خیرکی دصیت فرمانی . ازوائج مطہرات کوملایا اور انہیں وعظ ونصیحت کی ۔

اده کمحد به کمخیف برهنی جا رہی تھی اور کس زہر کا اٹریمی طاہر ہونا مشروع ہوگیا تھا ہے۔
اپ کو خیبر بیس کھلایا گیا تھا۔ چنا نچہ آپ حضرت عائشہ رضی الشرعتہا سے فراتے ہے اُلے عائشہا فیم بیری کھلایا گیا تھا۔ چنا نچہ آپ حضرت عائشہ رضی الشرعتہا سے فراتے ہے والے عائشہا نیم بیری کھی اس وقت مجھے محسوس نیم بیری کے ایس میں کہ کا ایس کی تعلیف پرا پر محسوس کر دیا ہوں ۔ اس وقت مجھے محسوس مور یا ہے کہ اس زہرے افرسے میری دگر جال کئی جا رہی ہے۔ کے

آپ نے منگا برکوام کو بھی دصیت فرائی۔ فرایا الصّلاۃ اَلصّلاۃ وَمَا مَلَکتُ اَیُمَانُکُوٰ اُکُون نماز، اور تہارے زیر دست البینی کو ندی، خلام ) آپ نے یہ الفاظ کی ہار دہرائے لیکہ انحاز نماز، اور تہارے زیر دست البینی کو ندی، خلام ) آپ نے یہ الفاظ کی ہار دہرائے لیک میں است شروع ہوگئی اور حضرت عائشہ دمنی الله عنہانے آپ مرزع روال کی مالیت شروع ہوگئی اور حضرت عائشہ دمنی الله عنہانے آپ من من من من الله کی ایک نمت کی ایپنے اور پر ٹیک سے گوا دی۔ ان کا بیان سے کہ اللہ کی ایک نمت

مجر پریہ ہے کہ دسول افٹہ بیٹ اور آپ کی موت کے وقت النہ نے میرالعاب اور آپ کا لعا
الکھنے کردیا۔ ہُوا یہ کہ عبدالرحمٰن بن ابی بحر آپ کے باس تشریف لائے۔ ان کے باقتین مواک
اکھنا کردیا۔ ہُوا یہ کہ عبدالرحمٰن بن ابی بحر آپ کے باس تشریف لائے۔ ان کے باقتین مواک
میں اور رسول اللہ عظافہ کا جمعت میک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے وکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ ارب میں۔ میں۔ میں نے بوجھا آپ کے یہے ہے اول باآپ نے مرب ایک بات میں۔ میں۔ میں نے بوجھا آپ کے یہے ہے اول باآپ نے مرب ان بر مرب ہوئی۔ ایک کے ایک مرب ان کے ایک بات میں۔ میں ان کہ وی قراب کو دی قراب کو کو دی قراب کو کو دی توا یہ کو دی توا یہ کو کو دی توا یہ کو دی توا یہ کو کو دی توا یک کو دی توا یہ کو دی تو

الم المحادي ٢ / ١٣٨

ها هم بعض دوایات سے معلوم ہوتا ہے کرگفتگوا در بشارت دسینے کا پروا قعر بیات مبارکیسے آخری دن نہیں مبکہ آخری ہفتے میں پیش آیا تھا۔ دیکھتے رحمۃ للعالمین ۲۸۲/۱

الله صبح بخاری ۱/۱۲ کے ایصاً ۱۳۷/۲ کی ایمان ۱۳۷/۲

مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ نے بائٹہ یا انگی اُٹھائی ، نگاہ چیت کی طرف بلنہ کی اور دونوں ہونٹوں پرکچیر حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی الله عنہانے کا ن لگایا تو آپ فرمالیے سخے '' ان انبیار، صدیقین ، شہدار اورصالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا۔ لے اللہ بھے کنش دے بمجھے پردیم کر اور جھے رفیقِ اعظے میں بہنچا دے۔ اے اللہ ارفیق اعظے بنگ محکمنش دے بمجھے پردیم کر اور جھے رفیقِ اعظے میں بہنچا دے۔ اے اللہ ارفیق اعظے سے جالاحق آخری فقرہ تین بار وہرایا ، اور اسی وقت ما تھر جبک گیا اور آپ رفیقِ اعظے سے جالاحق ہوسے۔ انا مللہ وانا الب المرجعون۔

یہ واقعہ ۱۲- رہیں الاق ل سلستاہ یوم دوشنبہ کوچاشت کی شدّت کے وقت میش آیا۔اس وقت نبی طلق اللی کا بی مرزمیط سال جا رون ہوگئی تھی۔

وسك بن هي المرابي المرابي المواد المرابي المون بوي الما المريز بركوه فم الوط براء آفاق و ملمها ست ببكرال المراب المريز الما المراب المريز بركوه فم الوط براء آفاق و المول الله ينظ المون المريز بركوه فم الوط براء آفاق و المول الله ينظ المون المريب الموس المون الله المريب الموس الموس المول الله ينظ المون المريب المول الله ينظ المون المريب والما الله ينظ المون المريب والمول الله ينظ المون المول الله ينظ المون ال

ا میم بخاری ۱۲-۱۹

محضرت عمرضی النّدعنه کاموفف جسمرت عمرضی النّدعنه کاموفف جاتے دستے۔ انہوں نے کھڑے ہوکرکہنا شروع

كيا"؛ كيم منا فقين مجمة بين كروسول الله يظافظين كى دفات بوكى ليكن حقيقت يرب كر حب طرح موسی بن عمران علیه انسلام تشریف سے سکتے ستھے، اور اپنی قوم سے چالیس ران خات رہ کران کے پاس میروایس آگئے تھے عالاً کروایس سے پہلے کہا جارہ تقاکہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ خدا کی تسم رسول الله وین فی این می ضرور میده کرا میں کے اور ان توکوں کے اِتھا وَل 

عصرت ابو مررض الدعة كاموهت البين ما قع المعرض الأعناسي مواقع المعرض الترعن المراض المعرض واقع المعرض الموادم واقع المعرض الموادم والمراض المعرض الموادم والمعرض الموادم والمراض المعرض الموادم والمراض المعرض الموادم والمعرض الموادم والم

لائے اور اُن کرمسجدِ نبوی میں واخل ہوئے۔ پیرلوگوں سے کوئی بات کے بنیرسیدھے حضرت عاتشه رضى الله عنها كريكس سكة اوردسول الله ينطفها كاقصد فرما يا-آب كاجسد مبارك وهار بإرنميني جا درسے ڈھکا بڑا تھا۔حضرت الوکرشنے رُخِ الورسے جا در ہٹاتی اور اُسے پچوما اور روستے۔ پیرفرایا "میرے مال باپ آئ پرقربان، النّدائٹ پر دوموت جمع نہیں كرسے گا۔ جمومت آپ پرلكودى گئى تقى وہ آپ كو آ چى ۔

اس کے بعدا ہو کردمنی اللہ عنہ با مرتشر لعب کائے۔ اسس وفت ہم حضرمت عمرمنی التّدعنہ لوگوں سے بات کردہیے سکتے ۔حضرت الو مکردمنی الله عنہ نے ان سے کہا <sup>؛</sup> عمر بلیھی جاؤے حشرت عرضن بيضنست إكادكردياء اوحرضما بدكام حضرت عرائه كوجيو وكرحضرت ابوكرافه كي طرف متوج بوسكة -حفرت ابو كرين في فرمايا .

اَمَّا بعد ـ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَتَّمَدَّا شَكْالِكُمْ فَإِنَّ مُحَتَّدًا قَدُ مَاتَ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيَّ لَّا يَمُونِتُ، قَالَالله: وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَا بِنَ مَاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبَتُمْ عَلَى اَعْقَا بِكُمْ ﴿ وَمَنْ يَنْقَلِبَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَعَيْنِي اللهُ الشَّكِرِينَ ١٢٢٠٣١)

میں مہاجرین والصار کے درمیان مجدف و مناقشہ ہم ایجب دلہ و گفتگو ہوئی، تردید و تنقید بھوئی اور بالاً خرحضرت الو کر رمنی اللہ عندی ضلافت پر اتفاق ہوگی - اسس کام میں دوشنبہ کا باقیا ندہ دن گذرگیا اور دانت آگئ - لوگ نبی ﷺ کی تجہیز و تکفین کے بجائے اسس دوسرے کام میں مشغول رہے - پھر دانت گذری اور شکل کی جبیح ہوئی - اس وقت نک ایک کا جسد مبارک ایک دھار بلار مینی چا درسے وقعہ کا بستر ہی پر رہا - گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کردیا تھا -

منگل کے روز آپ کو کہرٹے افارسے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرات یہ کتھ: حضرت عباس سے دوصا جزادگان نفسل اور قتم، رسول اللہ شلافی کے آزاد کردہ غلام شقران ، حضرت اسامہ بن زید اور اوس بن خولی تفقاف بنائے مسرت عباس، ففنل اور قتم آپ کی کروٹ بدل ہے تھے بھڑت اسامہ اور شقران بانی بہارہ تھے، حضرت عباس، ففنل اور قتم آپ کی کروٹ بدل ہے تھے بھڑت اسامہ اور شقران بانی بہارہ تھے، حضرت علی دین شخصل ہے ہوئے اور حضرت اور گی نے آپ کو اپنے سینے سے ٹیک دے رکھی تھی۔ حضرت علی دین شخص کے بعد آپ کو تین سفید مینی چا د روں میں کفنایا گیا۔ ان میں کر آنا اور میم طرح مین نے آپ کو چا د روں میں کفنایا گیا۔ ان میں کر آنا اور میم طرح میں تو ہوں میں کو تا دروں میں کفنایا گیا۔ ان میں کر آنا اور میم طرح میں تو ہوں میں تو ہوں ہی میں تو ہوں دیا گیا تھا۔

آپ کی آخسسری آ دام گاہ کے بارے میں بھی صفّا برکرام کی رائیں مختلف تقییں کین حضرت الو کھر رصنی الشرعة نے فرطایا کہ میں نے دسول الشریف الشریف آپ کو یہ فرط نے ہوئے سے ہوئے میں الشرعة نے فرط کے ہوئے ہیں ہوا گھراکس کی تدفیق وہیں ہوئی ہجال فرت ہوا ۔ اس فیصلے کے بعد صفرت الوطلح رصنی الشرعة نے آپ کا وہ بشرائھ ایا ہی وقت ہوا کی دفات ہوئی تنی اور اس کے نیچے قرکمودی ۔ قراح دوالی (بنبل) کھودی گئی تھی ۔ اس کے بعد یا ری باری دس وسس صحابہ کوام نے مجرہ مشراعیت ہیں داخل ہوکر اس کے بعد یا ری باری دس وسس صحابہ کوام نے مجرہ مشراعیت ہیں داخل ہوکر نماز جنازہ پڑھی ۔ کوئی امام من تھا۔ سب سے پہلے آپ کے خانوا دہ لربنو یا شم) نے نماز جنازہ پڑھی ۔ بھر مراج ہیں نے بھر افسار نے ، بھر مردول کے بعد جورتوں نے اور الکے بعد تجرب نے نماز جنازہ پڑھی ۔ بھر مراج ہیں کی اور جیا رست نبہ لربرہ کی کا اس کے جبد یاک کوسپر دِ خاک کیا گیا۔ چنا نی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ۔ رات میں آپ کے جبد یاک کوسپر دِ خاک کیا گیا۔ چنا نی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیان سے کہ مہیں رسول اللہ ظاہلی کی ترفین کا علم من ہوا یہاں کا کہ مہم نے برھ کی رات کے دربریانی اوقات میں بھاؤٹوں کی آواز سنی لِلْظَ

مع بخاری ۱/۹/۱ - می کم ۱/۳۰۱ می کم ۳۰۹/۱

الله مختصر بيرة الرسول المشيخ عبد النّرص الام - وا قده و فات كى تفقيل كے بيد ويكھے الله معنى بخارى باب مرض النبى الله الله الارائ اور اس كے بعد كے چند الواب مع نتح البارئ بيز ميري سلم مثكوة المصابح ، باب وفاة النبى الله الله الله ١٩٩١ ، ابن بشام ١٩٩١ ، ١٩٩١ ، ١٩٩١ من معنى الله الله ١٩٩١ من تعلق فهرم الجل الا ترص ١٩٩١ - رحمة للعالمين الا ١٩٤٧ - اوقات كى تعيين بالعموم دممة للعالمين سے لى محق سے -

### خارر نبو<u>ر مو</u>

معلوم ہے کہ نبی میں فیڈ فیٹی کو اُمّت کے بالمقابل پر امتیاڑی تصوصیت ماصل تھی کہ آپ خیتف اغراض کے میں فیل کو اُمّت کے بالمقابل پر امتیاڑی تھے ۔ چنانچر من عور توں سے آپ نے عقد فرا بان کی تعداد گیارہ تھی ، جن پی سے نوعور تیں آپ کی رہات کے وفت حیات تھیں اور دوعور تیں آپ کی زندگی ہی میں وفات پاچکی تھیں رہنی مصرت فدیجراوراُم المساکین مصرت زینب بنت نزیر درضی الندعنها) ان کے علاوہ مزید دوعور تیں جی جن کے ارسے میں اختلات ہے کہ آپ کا ان سے عقد ہوا تھا یا نہیں الیکن اس پر اُتفاق ہے کہ انہیں آپ کے اس بیس رخصہ سے نہیں کی گھیا۔ ذیل میں ہم ان از واج مطہرات کے فام اوران کے مختصر مالات باس رخصہ سے نہیں کی گھیا۔ ذیل میں ہم ان از واج مطہرات میں ام اوران کے مختصر مالات تربیب واریش کی درہے ہیں۔

انہیں کے تعلق سے سورہ احزاب کی مزید کئی آیات فازل ہوئیں جن میں مُتَنبَیٰ دے پاک

کے تصنیے کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا گیا ۔۔۔ تفصیل آگے آ رہی ہے ۔۔۔ حضرت زیرٹ سے رسول اللہ میں ال

۱۰ حضرت صُغیۃ بنت جی بن انخطَب رہنی التٰدعنہا، یہ بنی اسرایک سے تعیں اور خیبریں قید کا کئیں بیکن رسول اللہ مُنظِفَ اَلَّا اَنْ اَنْہِ اِنْ اَنْہِ اِنْہِ اِنْہِ اِنْہِ اِنْہِ اِنْہِ اِنْہِ اِنْ کہ لی ۔ بہ فتح خیبرے چے بعد کا واقعہ ہے۔

اا - حصرت مُنْمُوند بنت مارث رضی الدُعنها: بدام الفضل البربنت مارث رضی الدُعنهای بهن مقدی الله منافقهای بهن مقدی الله مقدی ال

یہ گیارہ بیویاں ہوئی جورسول اللہ بڑھ ہے تھ دنکائی کے مقد نکائی بیں ایس اور آپ کی صحبت و رفاقت میں دمیں - ان میں سے دو بیویاں بینی صفرت فریجی اورصفرت زیزنٹ اُمُ المساکین کی دفات آپ کی زندگی ہی میں ہوئی اور نو بیویاں آپ کی وفات سے بعد حیات رہیں - ان سے علاوہ دو اورخوا تین ہوآ ہے کے پاس رخصت نہیں گی گئیں ان میں سے ایک قبیلہ بنو کلاب سے تعلق رکھتی تھیں اور ابک قبیلہ کندہ سے یہی قبیلہ کِنڈہ والی فاتون جونیہ کی نسبت سے معرو بین ان کا آپ سے عقد ہواتھا یا نہیں اور ان کا ہم ونسب کیا تھا اس بارے میں اہل ہیر کے درمیان بڑے اختلافات ہیں جنگی تفصیل کی ہم کوئی صرورت محسوس نہیں کرتے۔

جہاں کک اونڈیوں کامعا ملہ ہے قوشہوریہ ہے کہ آپ نے دو و ٹریوں کواپنے پاکس رکھا: ایک ماریہ فیطیہ کوجنہیں مقوقس فر ما نیرواستے مصرب نے بطور ہریہ جبیجاتھا ان کے بطن سے آپ کے صابح اور اسمے پیرا ہوئے جبیجین ہی میں مہریا ۹ برشوال ساجیم طب بی اسم ہیرا ہوئے جبیجین ہی میں مہریا ۹ برشوال ساجیم طب بی میں ۱۲ جنوری مثلثاند کو مریز کے اندرا شعال کرگئے ۔

دومىرى لوپژى دېچاندېنىت نەيىرىمنىپ جويبو دىكى قېيلەبنى نېفېۋىل بنى قرئېنگەسىسے تعلق ركھتى تقبس ببرنوقر بظهرك قيراول مين تقيل ررسول التدييلة فالكالا سفانهي البين سيامنتخب فرما یا تھا۔ اور وہ آسپ کی لونڈی تھیں ان کے بارسے میں بعض محقین کا خیال سے کانہیں کی نظریس پہلا تول راجے سہے۔ ابوعبیدہ سنے ان وولونڈ ایوب سے علاوہ مزیدِ دو لوند ایوب وكركياسي حس مي سعدايك كانام جنيله بهايا جاما سيد بوكسي جنك مين كرفقار موكراتي تقيل اور دوسری کوئی اور لونڈی تقیس جنہیں مضرت زینٹ بنست بھش نے آپ کو ہمیہ کیا تھا۔ يهال عمرك رسول الله يظافق كالحالة كاحيات مباركه كايك ببهويد ذراغور كرسف كاعترورت ہے۔ آپ نے اپنی جوانی کے نہایت پر قرت اور عمدہ ایام بینی تقریباً تیس برس صرف ایک بہوی پر اکتفا کرستے ہوسئے گزار دسیسے اور وہ بھی الیسی بیوی پرچوتقریباً بڑھیا بھی نیسی پہلے حضرت فدینجر بداور بیرحضرت سوده بر- توکیا به تصورکسی بھی درجے بین مقعول ہوسکتا ہے کہ اس طرح اتنا عرصہ گذار دسینے سے بعد حبب آب بڑھا ہے کی دہلیز ہیر پہنچے گئے تو آپ کے اندر یکا یک جنسی قوت اس قدربڑھ گئی کہ آپ کوسیے در ہے نوشا دیا *اس کر*نی پڑیں جی نہیں اِ آپ کی زندگی کے ان دو نوں حصول پر نظر ڈلسنے کے بعد کوئی بھی ہوشمنداً دمی اس تصور کومعقول تسلیم نہیں محرسکتا یتقیقت بیسپے کہ آئی سنے اتنی بہت ساری نشادیاں کچھے دومرسے ہی اغراض مقا کے خت کی تھیں ہو عام تنادیوں کے تقررہ مقصد سے بہت ہی زیادہ عظیم القدر اور جلیل الرتھے۔

سله برويم من زاد المعاد ا/٢٩

اس کی توضع ہے ہے کہ آپ نے صفرت عائشہ اور صفرت مفصد رضی النوعہا سے شادی
کرکے صفرت ابو کر وعمر رضی النہ عنہا کے ساتھ برٹ تہ مصاہرت قائم کیا ، اسی طرح صفرت
عثمان رضی النہ عنہ سے ہے وربیے اپنی دوصا جزاد یول صفرت رقیہ بھر صفرت ائم کلٹوم کی
شادی کرکے اور حصرت علی سے اپنی گخت جگر حصرت فاطمہ کی شادی کرکے جو کرشتہا ہے
مصاہرت قائم کیے ان کا مقصود ہیں تھا کہ آپ ان چاروں بزرگوں سے اپنے تعلقات نہایت
پہنے کہ لیس کیونکہ ہے چاروں بزرگ ہے ہے دہ ترین مرامل میں اسلام کے لیے فوا کاری وجال
سیاری کا جو اشایزی وصعف رکھتے تھے وہ معروف ہے۔

عرب كادمستور تفاكه وه درشته تمصاهرت كابرا احترام كهتي يتفي ان يحاز ديك والما دى كايشة مختلف قبائل كصدر ميان قربت كالكاب الهم باب تقال اورواما وسع جنگ لطالا اور محا ذارانی که ما برشب شرم اور عار کی بات متنی راس دستور کوسا منے رکھ کر بیول الله مظافیلیکار نے چندشا دیاں اس مقصدسے کیں کر مختلف افراد اور قبائل کی اسلام تیمنی کا زور توٹر دیں اوران کے نغض ونفرت کی جبگاری بجهادیں بچتانچہ حضرت ائم سلمدرضی التدعنها قبیلد بنی مخزوم سے تعلق رصى تقبس جوا برحبل اورخالدبن وليدكا فبيله تها جبب نبي يتنظيفه المان سندناه ي كرلي وخالد بن وليديس وه سختي ندر بي سركامطاهره وه أُصريب كرين كي يتھے، ملكة تقور سے ہي عرصه لعدامنهول سنے اپنی مرضی خوشی اور نحوائش سے اسلام قبول کر الیا ۔ اسی طرح سیب آپ نے ابوسفیان کی لجزادی حضرت اُمِّ جَبَّيب سے شادی کرلی تو بھر ابوسفیان آپ کے مُترِمقابل ندآیا اور جب حضرت مُجُربرٌ یہ ا ورحضرت صفَّه آپ کی زوجیت میں آگئیں توجیلہ بنی اصطلی اور تبیلہ بنی نضیر نے محا ذارائی جھوڑ دی مصنور کے عقد میں ان دونوں بیوبوں کے آئے کے بعد تاریخ میں ان کے قبیلول کی کسی شورش ا درجنگی یک و دُو کا ساغ نهیں ملتا ، بلکه حضرت جوگریه تواپنی قوم کیلیئے ساری وول سے زیادہ بابرکت ثابت ہوئیں، کیونکہ حبب رسُول اللّٰہ ﷺ نے ان سے تنادی کہ لی توسی یہ كُامُّ نَان كَ اللَّه سوكم انون كوج قبدين تصر آزادكر ديا اودكهاكه يه نوك ولي مثل المنظامة کے شسرالی جیں-ان کے دلوں پراس احسان کا جوزیر دست اثر ہڑا ہوگا وہ فا ہرہے۔ ان سب سے بڑی اور عظیم بات ہیں کہ رسُول اللّٰہ ﷺ ایک غیرمترب قوم کور " دسينے ،اس كا تزكيزنفس كرسف اور تہذيب وتمدن سكھانے بيہ مامور تھے ہوتہذيب وثقافت

سے ، تمدن کے نواز مات کی پابندی سے اور معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں مصد بیننے کی در الیں سے باکس ناآٹ ناتھی ، اور اسلامی معاشرے کی تشکیل جن اصولوں کی بنیا دیر کرنی تھی ان میں دوں اور عور توں کے انتظام کی گنجائش مذتھی لہذا عدم اختلاط کے بنیا دیر کرنی تھی کرتے ہوئے عور توں کے انتظام کی پابندی کرتے ہوئے عور توں کی براہ داست تربیت نہیں کی جاسکتی تھی حالاتکہ ان کی تعلیم و تربیت کی ضرور ت مردوں سے کچھ کم اہم اور صروری مذتھی ، بلکہ کچھ زیادہ ہی صروری تھی ۔

اس لیے نبی میں اور اس میں ایک بیبل رہ گئی تھی کہ آپ منتف عمرادرایا قت کی اتنی عور توں کو منتف عمرادرایا قت کی اتنی عور توں کو منتخب فروالیں جو اس مقصد کے لیے کانی ہوں ۔ پھر آپ انہیں تعلیم و تربیت دیں ان کا تذکیہ نفس فرا دیں ، انہیں احکام شریعت سکھلا دیں اور اسلامی تنہذیب و ثقافت سے اس طرح آراستہ کر دیں کہ وہ دیراتی اور شہری ، لوڑھی اور جو ان ہر طرح کی عور توں کی تربیست کی مہم کے لیے کرسکیں اور انہیں مسائل شریعت سکھا سکیں اور اس طرح عور توں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کو بر ہوں ۔

پینا پنجر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی میٹلاٹھ کھٹا کا سکے خاتگی حالات کوامت تک بہنچانے کا سہرازہادہ تران امہائت المؤنین جنہوں سنے طویل تران امہائت المؤنین جنہوں سنے طویل عمریا تی مشال سکے طور پر سنے ان میں بھی بالخصوص وہ امہائت المؤنین جنہوں سنے طویل عمریا تی مشال سکے طور پر چضرت عائشہ رضی التہ منہا کرانہوں سنے نبی پیٹلاٹی کھٹا کے افعال واقوال خوب نوب دوابیت کئے ہیں۔

تھے مگر دولوں میں نباہ مشکل ہو گیا اور حضرت زیر نے طلاق دینے کا ادادہ کر لیا۔ یہ وہ وفت تعاجب تمام كفار سول الترييل في الله يمان الماسك ما ذاراته اورجناك حندت كهايم بونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر الٹرتعالی کی طرفت متبنی بنانے کی دسم کے فاتمے کے اُثاراً حضریت زیر سنے ملانی دیدی اور پراپ کو حضرت زیز سٹ سے شادی کرنی پڑی تومنا نفتین ،مشرکین اوربیبو دبات کا بتنگر بنا کر آپ سے خلاف سخت پڑیگنڈہ کریں گئے۔ اور سادہ نوح مسلما نوں کوار طرے کے دسوسوں میں مبتلاکریکے ان پر برسے اٹرات ڈالیں گئے اس لیے آپ کی کوششش تھی كر حصرت زير طلاق نه دين باكه اس كى سرسے سے نوبت بى نرآئے۔ نيكن الله تعالى كويه باست بيندندان اور اس في آي كود مجمت اميز، تنبيه كي خيانچارشا ومجواد وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ٓ اَنْعَهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّوِاللَّهَ ۚ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيِّهِ وَتَغَشَّى النَّاسَّ وَاللَّهُ ٱحَقَّ اَنْ تَغُشْيهُ ا ورجب آب اس شخص سے كبررب منصر برانتد في انعام كيا بيا ور آب سنے انعام كباب اين حضرت زينېسے که نم بينے اوپرائي بيوى کوروک رکھو اورالندسے درو۔ اور آپ اپنے نفس ميں وہ بات جہائے ہمستے منعے سے النزفل ہركہتے والا نغا؛ اور آب لوگوںسے ڈردسے تھے مالانكہ النزیادہ

مستق تھا كەتىپ اسسىيە دىستە ؛ ا الآخر مصنرت نریز سنے مصنرت زیزیش کو طلاق وسیے ہی دی - پیمران کی عدمت گذرگئی توان ست رسول الله طلايط الله المادى كافيصله فازل بهوا الله في يديد تكاح لازم كرديا تفا اور كونى اختيارا وركنجائش نهيس جيورى تقى-اس سيسك ين نازل بوسف والى أيت كريه يدسه. فَلَمَّا قَطْى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًّا زَوَّجُنْكُهَا لِكُنَّ لَايَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْ اَزْوَاجِ اَدْعِيَا بِهِمْ اِذَا قَضَوًا مِنْهُنَّ وَطَرَّا \* ٣٢٠: ٣٠،

« جب زیر نے اس سے اپنی ضرورت پوری کرلی توہم نے اس کی شاوی آب سے کر دی ماکم تونین پر اسپنے منہ بوسے بیٹوں کی بیوبوں بہکوئی حرج نہ رہ مباستے بجبکہ وہ منہ بوسے پیٹے ان سے اپنی صاحبت پوری

اس کامقصد بہ تھاکہ منہ بوسے بیٹوں سے متعلق عالمی اصول عملاً بھی توڑ دیا عاسنے ہجس طرح اس سے بیہلے اس ارشاد کے درایعہ قولاً توڑا عامیکا تھا :

أَدْعُوْهُ مَ لِلْهَا بِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْ دَاللَّهِ ۚ (٥٠٣٣) سانہیں ان سکویاپ کی نسبت سے پکارو، میں التر سکے نزدیک زیادہ اتصاف کی بات ہے " مَا كَانَ مُحَتَدُّ اَبَآ اَحَدٍ مِّزْيِجَالِكُمْ وَلِكِزْتَسُولَ اللهِ وَخَاتَمُ النَّبِ بِنَ ١٣٣٠. ٣٠ م مخد، تمهارسے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ملکہ اور کے دسول اور فاتم النبیدین ہیں ؟ اس موقع پر یہ بات بھی یا در کھنی میا ہیئے کرجب معاشرسے بیں کوئی رواج انجھی طرح جرط پکرالیاسید تومحس اِت کے دریعے اسے مٹانا یا اس میں تبدیلی لانا بیشترا د قات مکن نہیں ہواکہ آ؟ بلکہ چھخص اس سے فلتھے یا تبدیلی کا داعی ہواس کاعملی نموز موج درمہنا بھی صروری ہوجا آسیے ملح صريبيسك موقع بإسلمانول كى طرف سيرس حركت كاظهور بوا اس سيداس تقيت كى بحوبى وضاحت ہوتی ہے۔اس موقع برکہاں توسلما لؤں کی فلاکاری کا یہ عالم تھاکہ حبب عرفرہ بنسعود تقنى سف انهيس ديكيما تو ديميما كه رسُول النَّد طلا كالتيكانيا في التحك اور كمته كارتجى ان يس سي كسي نه كسيحابي سے اتھ ہی میں پڑ رہاہے، اورجب آپ وضوفر ملتے ہی توصّی برام آپ کے وضوسے گرنے والاباني لين سين سكسيد اس طرح فوت برا رسب بي كرمعنوم بونا سب آيس مي أنجو بياس ك می ان ایر دی معامرام تصور دونت کے نیم موت یا عدم فرار رسیت کرنے کیلئے ایک دومرے سے سبقنت بعصابه بعصاوريدوي فكابركام يتعين بالوكر وعرنبيه جال نتأدان رسول معي تتعديسك انہی صحّاب کرام کو۔۔۔۔ جوآپ پرمرمٹنا اپنی اُنہا ئی سعادت وکامیا ہی سیحقے ہتھے ۔۔۔ حبب آب نے سلے کا معاہرہ مطے کر لینے سے بعد حکم دیا کہ اٹھ کرایٹی بڑی ( قربانی سے حافور) ذبح کر دیں تو آپ سے عکم کی بجا آوری سے بیے کوئی ٹس سے سے نہوا یہاں یک کرآپ قلق و اضطراب سے دو چار ہوگئے ۔لیکن حیب حضرت اُم سلمہ رضی التّدعتها نے آپ کوشورہ دیا کہ آپ الحُدُرجيبِ مِإِبِ اپنامِا نور ذبح كردي ،اور آتِ تے ايساہی كما تو ہرشخص آپ كے طرزعمل كى بیروی کے لیے دوڑ پڑا اور تمام صحابہ نے لیک لیک کرائیے جانور ونے کر وسیتے۔اس واقعہ سے سمجھا جاسکتا ہے کہ کسی بختہ رواج کو مٹانے کے سیے قول اور عمل کے اڑات میں کتنازیادہ فرق ہے اس کی تبینی کا جاملی اصول عملی طور پر توٹیف کے بیات کا کا کا کا اسکے منہ بہا

بيشے حضرت زير کي مطلقه سے کا يا گيا۔

اس تکاح کاعل میں آناتھا کہ منافقین نے آپ کے فلاف نہایت وسیع بھانے بر جھوٹا پر وپیگنڈاسشروع کر دیا ۔ اور طرح طرح کے وسے اور اقوا ہیں بھیلائیں حب کے کھونہ کچو اثرات سادہ اور مسلما فوں پر بھی بیٹے ۔ اس پر دپیگنڈے کو تقویت بہنجانے کے لئے ایک شری بہبلومی منافقین کے باتھ آگیا تھا کہ صرت نرینٹ آپ کی بالیخوی بیوی تھیں بہر کہ مسلمان بیک و قت حب ربیو ایوں سے زیادہ کی ملت جانتے ہی نہ تھے ۔ ان سب کے علاوہ پر دپیگنڈہ کی اصل جان بیعتی کہ حضرت زید، رسول اللہ شاہفین کے بیٹے سمجھ جاتے ہے علاوہ پر دپیگنڈہ کی اصل جان بیعتی کہ حضرت زید، رسول اللہ شاہفین کے بیٹے سمجھ جاتے ہے اور بیٹے کی بوری سے شادی بڑی فیش کاری خیال کی جاتی تھی۔ بالاخر اللہ تعالی نے موری اور متاب ہوگیا احزاب ہیں اس اہم موضوع سے تعالی کان وشائی آیا ت نازل کیں اور متاب کو معلوم ہوگیا کہ اسلام میں منہ بھے بھے کی کوئی چیٹیست نہیں اور بیک داسلام میں منہ بھے بھے کی کوئی چیٹیست نہیں اور بیک داسلام میں منہ بھے بھے کی کوئی چیٹیست نہیں اور بیک داسلام میں منہ بھے بھے کی کوئی چیٹیست نہیں اور بیک داسلام میں منہ بھے بھے کی کوئی چیٹیست نہیں اور بیک داسلام میں منہ بھے جھے کی کوئی چیٹیست نہیں دی گئی ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ شادی کی تعداد کے اسلام میں آئی دسعت دی ہے جو کئی اور کوئیسی دی گئی ہے۔

اس نگی دَرشی کے باوجود از داج مطہرات سے کوئی لائق عقاب حرکت صاور نہ ہوئی۔ صرف ایک دنعہ ایسا ہوا اور وہ بھی اس لیے کہ ایک توانسانی فطرت کا تقاضا ہی کچھالیا ہے ووج اسی بنیاد رکیجه اسی مشروع کرنے تھے ۔۔۔۔ پیٹانچہ اللّٰہ تعالیٰ نے اسی موقع رِ آیت تخییرِ فرائی ہو رہتھی ۔

لَا يَنْهَا النَّبِيُّ قُلْ لِآزُولِجِكَ إِنَّ كُنْتُنَ تُودِنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَيِّعَكُنَّ وَ اُسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ٥ وَإِنْ كُنْتُنَ تُودِنَ اللهَ فَتَعَالَيْنَ اُمَيِّعَكُنَّ وَ اُسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ٥ وَإِنْ كُنْتُنَ تُودِنَ اللهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ اللهِ خِرَةً فَإِنَّ اللهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ اَجُرًا عَظِمًا ٥ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ اللهِ خِرَةً فَإِنَّ اللهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ اَجُرًا عَظِمًا ٥ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ اللهِ خِرَةً فَإِنَّ اللهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ اَجُرًا عَظِمًا ٥ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ اللهِ خِرَةً فَإِنَّ اللهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ اَجُرًا عَظِمًا ٥ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

" اے بنی اپنی بیویوں سے کہ دوکہ اگرتم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہوتو آؤ میں تمہیں ازدان ان سے کہ دوکہ اگرتم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہوتو آؤ میں تمہیں ازدان سے کہ بعلانی کے میا ہتی ہوتو اسے کہ بعلانی کے میا ہتی ہوتو ہو ہو گئی سے کہ بعد اور اگرتم التداور اس کے رسول اور دارِ آخرت کو میا ہتی ہوتو ہے گئی التد نے تم ہیں سے نیکو کاروں کے لیے زبر دست اجرتیار کر دکھا ہے !'

اب ان از وابیم مطهرات سے شرت اور عظمت کا اندازہ کیجئے کہ ان سب نے الٹہ اوراس سے رسول کو ترجی وی اور ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا کی طرف مائل نہ ہوتیں۔

اسی طرح سوکنوں کے درمیان جو واقعات روزمرہ کامعول ہواکرتے ہیں، از والتج مطہرات کے درمیان کمٹرت تعداد کے اوروہ بھی تبعاً ختا کے درمیان کمٹرت تعداد کے اوجود اس طرح کے واقعات شاذ ونا درہی چیش آئے اور وہ بھی تبعاً ختا بشریّت، ادراس پھی جب الترتعالی نے حتاب فرمایا تو دو بارہ اس طرح کی کسی حرکت کا ظہور نہیں ہوا۔ سورہ تحریم کی ابتدائی یا تج آیات میں اس کا ذکر ہے۔

انیریں یوع فر دینا بھی پیجا نہ ہوگا کہ ہم اس موقع پر تعد داز دواج کے موضوع پر مجنت کی مغرورت نہیں سمجھتے ، کیونکہ جولوگ اس موضوع پر سب سے زیادہ سے دیادہ سے دسے کہ ستے ہیں بینی باک فنر درت نہیں سمجھتے ، کیونکہ جولوگ اس موضوع پر سب سے زیادہ سے دیادہ سے دین کر رہے ہیں۔ بس طرح کی رسوائیوں اور جوائم ہیں لت بہت ہیں اور تعدّ داز دواج کے اصول سے منحرن ہوکہ جس شم کے رہنے والم اور مصائب کا سامنا کر دہے ہیں وہ ہولم ہی بجث وجدل سے سندنی کر دینے کا فی ہے ۔ اہلی یورپ کی برنجتا نزندگی تعدّ داز دواج کے اصول کے مبنی برحق کر دینے کا فی ہے ۔ اہلی یورپ کی برنجتا نزندگی تعدّ داز دواج کے اصول کے مبنی برحق ہونے کی مسب سے بھی گواہ ہے اور اصحاب نظر کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے ۔

### اخلاق وأوصاف

نبی کریم بین الفی الیے جمال مُن اور کمال مُن سے مُنتَ مِن سَفَح جوحیطة بیان سے باہر سے اس ممال و کمال کا اثریہ تھا کہ دل آپ کی تعظیم اور قدر دمنزلت کے مذبات سے خود بخود لیریز ہوجات سے سے ۔ اس ممال و کمال کا اثریہ تھا کہ دل آپ کی تعظیم اور امبلال و کمریم میں لوگوں نے الیبی الیبی نداکاری میں تأری کا ثبوت دیا جس کی تعظیر دنیا کی کسی اور شخصیت کے سلسلے میں بیش نہیں کی جاسکتی آپ کے رفقا ۔ اور ہم نشین وارفنگی کی حد تک آپ سے مجمت کرتے تھے ۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ آپ کو خواش کی سے خواہ اس کے لیے ان کی گردئیں ہی کیوں نہ کا ط وی جائیں ۔ اس طرح کی مجمت کی وج میں نئی کہ عادة میں کہ الات پر جان چھڑکی جاتی ہے ان کمالات سے جس قدر رحمہ وافرآپ کی دعل ہوا تھا کہ اور انسان کو نہ ملا۔ ڈیل میں ہم عاجزی دیے ایک کے اعتراف کے ساتھ ان کو مطا ہوا تھا کسی اور انسان کو نہ ملا۔ ڈیل میں ہم عاجزی دیے ایک کے اعتراف کے ساتھ ان کو مطا ہوا تھا کسی اور انسان کو نہ ملا۔ ڈیل میں ہم عاجزی دیے ایک کے اعتراف کے ساتھ ان کو مطا ہوا تھا کہ کے اعتراف کے ساتھ ان کو مطا ہوا تھا کہ کی دولی میں ہم عاجزی دیے ایک کے اعتراف کے ساتھ ان کو مطا ہوا تھا کہ کا خلاصہ بیش کراہے ہیں جن کا تعلق آپ کے جال دکمال سے ہے۔

حصرت على رضى اللهونة أب كا وصعف بايان كرستي مجرست فراست يل" أب ند لمب تراسك تھے نہ ناٹے کھوٹے ،لوگوں کے متناب سے درمیانہ قد کے تھے۔ بال نہ زیادہ گھنگریا لے تھے نہ بالكل كعرضي كوهي بكروونوں كے بنى يى كى كيفيت تقى-ريضاريذ مبہت زيادہ ترگوشت تھا، نہ محور ی جیونی اور بیشانی پیت ،چہروکسی قدر گولائی لیے یوٹ تھا۔ دیک کورا گلابی انگھیں سرخی ما تل ، بیکیس لمبی ، بیوندوں اور مونڈھوں کی ٹیرباں بڑی بڑی ، سبیتہ بیہ نامٹ تک بالوں کی ملکی سی ملکبر بقيرهم بال سعان، والداور بافرا كانتكيال رُكُوشت بطة توقد كر مجتلك سع باؤل الطات اور ہوں چنتے گویاکسی ڈھنوان پرمل ہے ہیں ۔ حبب کسی طرف توحیب فراتے تو بورسے وجود کے ساتھ متوج ہوتے۔ دونوں کندھوں کے درمیان مہرنبوت تنی آپ سادسے اندیارکے خاتم تھے بہ سے زیا وہ سخی دست اور سب سے بڑھ کرچراکت مندسب سے تیا دہ صادق اللہوا ورسب سے برا کھ کڑھ ایسان کے پابند وفار سب سے زیا وہ زم طبعیت اورسب سے شریعت ساتھی پڑوا ہے کوا جا ناک ویکھا ہیں ہے۔ ہوجا یا ۔ جو مان پہچان کے ماتھ ملتا میرب رکھا ۔ آپ کا وصعت بہان کریے والا ہی کہمکتا ہے كرمين في اب يهدا ورأت ك بعدات ويسانهين ديمايك حضربت علی کی ایک دوایت میں ہے کہ آج کا سرپرا تھا، جوڑوں کی ہڑیاں مجاری مجاری عميل سين پر اول كى لمبى نكيرتنى جب آب چلتے تو قدرے جمك كر چلتے كواكس وملوان سے أراب يا حضرت جابر بن مرز کا بیان بنے کہ آپ کا دانہ کٹ وہ تھا ، آتھیں کھی مُسرخی کیے بھتے اور ایٹریاں باریکنے۔ حضرت ابوالفيل كت بي كرآب كويد رنك برُ الاصت جبرت ادرميانه قدوقامت كم منع هي حضرت انس بن مانک کاارشا دسه کرآت کی تبعیلیاں کشا دہ تھیں ، اور رنگ جبکدار ، نه خانص سنید نه گذرم گوں، وفات سے وقت تک سرا درجیم سے سے بیں بال بھی سفید نہ ہے تے تھے۔ صرف کیٹی کے بالول میں کچھ سفیدی تنی اور چیدیال سر کے سفید ستھے کے حضرت ابو بخیفر المحتے بی کرئیں نے آپ کے بونٹ کے نیجے عنفقہ (واڑھی بحیہ) میں سفیدی ویکھی <sup>ہے</sup> جھے۔ حضرت عبداللّٰہ بن بسر کا بیان ہے کہ آ ہے کے عنفقہ دداڑھی بچہ) میں چندبال معبد سفے۔

صنرت بڑا رکا بیان ہے کہ آپ کا پیکہ درمیا نی نھا۔ دونوں کندھوں سے درمیان دوری تھی۔ بال دونوں کا نوں کی نوتک پہنچتے ہتھے۔ بئی نے آپ کو سُرخ جوٹڑا نریب تن سکتے ہوئے دیکھا۔ مجمعی کوئی چیزآ میں سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی تیاہے

بہلے آپ اہل کا ب کی موافقت پند کرتے تھے ،اس بیے بال یک کمی کرستے تومانگ مزاکا التے ، لیکن بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے کیا۔

حنرت برار کہتے ہیں: آپ کاچروست زیادہ نواجئوںت تھا اور آپ کے افلاق سب سے بہتر منط للہ ان سے دریافت کباگیا کہ کیانبی مظافیقاتی کا چبرہ تلوار میسا تھا، انہوں نے کہانہیں بلکھاند جیسا تھا" ایک روایت میں ہے کرآپ کا چہرہ گول تھا بیٹلے

ر بینے بنت مُعُوّد کہتی ہیں کہ اگریم صنور کو دیکھتے تو مگنا کہتم نے طلوع بھتے ہوئے میں کے دیکھا ہے۔ حضرت جارابن مروکا بیان ہے کہ میں نے ایک بارچاندنی دات میں آپ کو دیکھا ، آپ پرسُنے جوال تھا بیں

حدرت عبن الک کابیان بے کرجب آب نوش تھتے توجیرہ دک اُٹھنا جموا چاند کا ایک گڑا ہے۔

ایک بارآپ مضرت عائش کے پاس تشریف فرماستھے۔ پسیند آیا توجیرے کی دھاریاں
جیک اٹھیں۔ پرکیفیت دیکھ کرجھنرت عائشہ نے ابرکبیر فرلی کا پیشعر پڑھا ،

واذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل طه واذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل طه وحب ان كريم والماريال وكهو تو وه يون مكتى بين عيد روش إول ممكر وابوء

الوكررى النّرعندآب كود كيوكر بيشعري عف :

نله ایضاً ابضاً کا لیفاً ارس ۵۰ میلی می ایضاً ارس ۵۰ میلی می ارس ۱۵ میلی می ۱۲۹۰ میلی می ۱۲۹۶ میلی می ۱۲۹۶ میلی می ۱۲۹۶ میلی می ۱۲۹۶ میلی می ایشا می

اله ما مع ترزى مع شرح تحفة الاحوذي مم ١١٠٠ مشكوة ١١٨٥

عله صحیح بخاری ارا ۵۰ مله دیمة للعالمین ۱/۱۱)

أمين مصطفى بالخير يدعو كضوه البدر زايله الظلام التي الله الظلام التي المن بين بنيده وبرگزيده بين فيرك وعوت ديته بين ، گويا ه و كابل كى روشنى بين جرب الرين انحد مجول كميل دي سبّت ؟

"اريني انحد مجول كميل دي سبّت ؟

بعرفر مات كررسول الترييطة فالقلطة اليسع بي ستع نظمة

جب آب غضبناک ہوتے تو جبرہ سُرخ ہوجانا گویا دونوں رضاروں ہیں داندانار نچوٹر دیا گیاہے الله حضرت جابز بنائے میں درآپ ہنستے توصرو بنیسم فراتے مسئرت جابز بن مرہ کا بیان ہے کہ آپ کی پنڈلیاں قصرے بنتی میں درآپ ہنستے توصرو بنیسم فراتے آئھیں مرگئیں تنس میں مرگئیں تنس میں مرگئیں تنس میں مرکئیں تنس میں میں مرکئیں تنس میں مرکئیں تنس میں مرکئیں تنس میں مرکئیں تارک انگ شف میں مرکئیں تنس انگ انگ سنت میں میں میں میں میں میں مرکئیں تاری میں انگ انگ سنت انگ انگ سنتے۔

مصرت ابن مباس دارس دارس کے درای سے اسے معدودوں دارت الک الک استے حب آپ گفتگو فرمات توان دانتوں کے درمیان سے نورمیسائٹکٹا دکھائی دیٹا بیٹلہ سرائٹ کار سرائٹ میں میں میں میں میں ایک ایک ایک استانٹکٹا دکھائی دیٹا بیٹلہ

گردن گرا چاندی کی صفائی بید بھوتے گرا کی گردن تھی میکیس طویل ، داڑھی گھنی، بیشانی کشادہ ،ابروہ یوستہ اور ایک دوسرے سے الگ ،اک اونچی برخسار ہلکے ،ابرسے ناف تک مجودی کی طرح دوڑا ہوا بال ،اوراس کے سواشکم اور سینے پرکہیں بال نہیں ، البتہ باز و اور موز پرصوں پر بال تھے ۔ شکم اور سینہ برابر ،سینہ مسلّم اور کشادہ ، کلا کیاں بڑی بڑی تجمیلیاں کشادہ ، قد کھڑا ، تلوے فالی، اعضا برنے بہت بلیا کہ بیٹ بالے کے ساتھ بیلتے ، قدرے محال کے ساتھ بیلتے باللہ باللہ باللہ باللہ بیلتے باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ بیلتے باللہ ب

معزت انسُّ فراتے میں کرمیں نے کوئی حریہ دربیا شیں میموا جورسُوال معرفظ الله می الله میں اسے معلی سے والدہ زم ہو ۔ اور زم می کوئی عنبر پارشک یا کوئی ایسی خوشبو سونگی جورشول الله میز الله کانتھا کی خوشبوسے بہتر ہو۔

حصریت انجیف رضی استرعند کہتے ہیں کہ میں سنے آپ کا ماتھ اسپنے جہرہ پر رکھا تو وہ برت سے زیادہ مختلا اور مشک سے زیادہ توشیودار تھا ایسی

مضرت جابر بن سمره مع بي تق \_ كهت بن : آب ت مير و را اله بالع ميراتو من

الله خلاصة السيرمنز نله ايضاً خلاصة السيرمنظ الله مشكوة الهرمنز المرهم الله مشكوة الهم الراب القدر، إب ما جار في التشديد في القدر المرهم الله مشكوة الهم المراب القدوى المراب التله منظوة الهم المراب التله من من شرح تحقة اللحوذى المراب الله من منظم المراب المنطق المنطق المنطق المراب المنطق المراب المنطق المراب المنطق المراب المنطق المنط

آب کے ابتدیں ایس مُندک اور الی خوشیو محسوس کی گویا آپ نے ایسے عطار کے عطروان سے تکالا ہے ہم حضرت انش كا بيان ہے كەآپ كالبيد كويا موتى ہوتا تھا، اورحضرت أتم كيم كيم ہي كه بربسينه بي سيع عمده خوشبوم واكرتي تقي شيك

حصرت ما ایر کہتے ہیں۔ آپ کسی داستے سے تشریف سے جاستے اور آپ کے بعد کوئی اور گذرا توات كے جم يابيد كى خوشبوكى وجرسے جان جانا كرات بيال سے تشريف سے كتے بي فيله ہے کے دونوں کندھوں کے درمیان تنبربوت بھی جوکبوتر کے انٹر سیبی ادائی مبارک ہی کے مشابہ متی ۔ یہ بائیں کندھے کی کری (زم بڑی) سے پاس تتی -اس پرمول کی طی جوں کا مبکعدے تھا اِسکاہ انی مظافیا نصاحت وبلافست می ممتازیمی آپ کمال س ورکام احلاق طبیعت کی دوانی ، لفظ کے کھار ، فقروں کی جزالت

معانی کی صحبت اور بحلف سے دوری سے ساتھ ساتھ جوامع انکلم رجامع باتوں ہے نوانے محضة تصدرات كونا دومكتول دورك كام أباول كاعلم عطا بواتها بينا بيرات برتبيك سد اسی کی زبان اور محاوروں میں گفتگوفر ماتے ستھے ہائے میں بدولوں کا زورِ بیان اور قوت تخالمب

اورشہراوں کی سنگی الفاظ اور مفتلی والسنگی جمع تھی اور وحی بریمنی تابیدر بانی الگ سے۔

برد باری ، قوت برداشت ، قدرت پاکر درگذرا ودشکلات پرصبراییدا وصاف شخے جنکے ذریعہ اللہ سنے آپ کی ترمیت کی تھی۔ برطیم ورا اور کی کوئی نہ کوئی لغزش اور کوئی نہ کوئی زابان کی بے اتاجی مان ماتی ہے گرنبی فظف الم الله کی بدری كرداركا عالم يه تماكة اب كے خلات وسمنول كى ايذارسانى ادر بدمعاشول کی خودسری و زیادتی جس قدر بردهنی گئی آب کے صبروحلم میں اسی قدرا صاف موتا گیا۔ حصرت عاتشہ رصنی النہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا کوحیب بھی دو کاموں کے درمیان انتیار دیا جا تا تواتیک و بی کام اختیار فرمانتے جو آسال ہوتا ،جیب تک کہ وہ گنا ہ کا کام نہوتا۔ارگنا ہ کا كام برتا آرات سب سے بڑھ كراس سے دوررہتے۔ آپ نے كبى اسپنے نس كے ليے انتقام ناليا! البة الالله كى حدمت جاك كى جاتى توات الله كالترك يد انتقام ليت الله

التي مب سے بڑھ كرغيظ وغصنب سے دُور ستھے اور مب سے ملدراصني ہوماتے تھے۔

شك ايضا صحح مسلم ی میرهملم ۱۷۴۵ میرود ای داری هنگزهٔ ۱۷/۱۵

اسلى صحیح بخاری ۱/۳۰۰

اله صحیح ملم ۱۹۰۴ ۲۹۰۴

بُودوکرم کا وصعف الیا تھاکہ اس کا اندازہ ہی نہیں کی جاسکتا ۔ آب اس خص کی طرح بخشش و نوازش فرماتے منفے جے نقر کا اندلیشہ ہی نہ ہو۔ ابن عباس رضی النّدعنها کا بیان ہے کہ نبی میظی اللّه اللّه الله سب سے بڑھ کر بیکر ہو کہ وسیٰ تھے ، اور آپ کا دریا ہے سخاوت رمضان ہیں اس وقت زیادہ جوش پر ہوتاجب حصنرت جبر بڑل آپ سے ملاقات فرماتے اور حضرت جبر بی رمضان میں آپ سے ہردات طاقات فرملتے اور قرآن کا دور کراتے ۔ پس رسُول النّد میٹی الله الله خیر کی بخاوت میں رخز ابن رحمت سے مالا مال کرے ہیں ہوئی ہواسے بھی زیادہ میٹی میٹی ہوئے تھے لیکھی حضرت جا بر کا ارت دہے کہ ابسا کہی نہ ہوا کہ آپ سے کوئی چیز مانگی تھی ہوا ور آپ نے نہیں کہ دیا ہو بیٹا تھ

شیاعت ، بها دری اور دلیری می بی آپ کا مقام سب سے بلندا ورمعروت تھا آپ سب سے زیادہ دبیر تھے۔ نہایت کشن اورشکل مواقع ریجبکہ اچھے اچھے جانباز وں اوربہا دروں کے پاؤں اكروكية أب ابن مكر برقراريب اور يمي بين كى بجلت آكيبى بشصة كير والتي بالمات من الغرش نه ائی البسے بڑے بہا درمعی کمبی نہ کمبی ہوا گے اور پیا ہوستے ہیں گراٹ میں یہ بات کمبی نہیں یا نی گئی بحضرت علی خ كابيان ب كرجب زوركا دَن بِإِمَّا ورجنك كَ يُعطِينُوب بجراك المُصّة توم رسول التّه عَظَالُهُ الْمَارُ الْمِ الدّ تھے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی شخص دشمن کے قرب نہونا جھٹوٹ انس کا بیان ہے کہ ایک اسا ابل مربیہ کوخطرہ محسوس بوالك شورك ورش ورش المستعين رسول الله ينطاف الماليس آت ميست مل - آب الكول سيد ہی آواز کی میانب بینی دکر تعاریب سے مقام کا جاززہ سے میکے تنے -اس وقت آپ اولائ کے سے زین کے کھوٹیے پرسوارستھے گرون میں الوار عمال کر رکھی تھی اور فرا سبے متھے ڈرونییں ڈرونیوں اکو فی خطرونییں ہ اکٹ سب سے زیادہ حیا دارا وربیت مگا ہ شفے۔ ابوسعیہ خدری دختی التٰدعنہ فرماتے ہیں کہ ات پردونشین کنواری عورت سے مجی زیادہ حیا دار تھے بہب آپ کو کوئی بات ناگرار کن تر چېرسے سے بنا لگ ما آسته بنى نظرى كى كى جېرسى ير كالسق نى قى دىكا دىست ركھتے سے اور ا مهان کی مرنسبت زمین کی طرت نظرزیا ده دیرتک رمهی تخی بعمو ما تنجی نگاه سے قالمکتے بیجیا اور کرمنفس كا عالم يه تما ككسى سينا كوار بات رُو در رُو زكيت اور كسى كى كوئى ناگواريات آب كه بنجتى تو نام يكر اس کا ذکرند کرتے بلکہ ایوں فرملتے کہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایساکہ دسہے ہیں۔ فرُزْد وَ ہے اس عربے

ایفاً اربه ۵۰۲/۱ سے ایفاً ایک دوایت موجود ہے۔

۱۳۵ میصنے سلم ۱/۱۵۲ - صحیح بخاری ارب ۲۰۰ سے اسے میسے بخاری کریم ۵۰

سب سے زیادہ محمد مصدات آئے ستھے:

بغضى حياء ويغضى من مهابت فلايكلو الاحين ببتسع "آپ حيارك سبب اپني نگاه بست ركمة بي اور آپ كي بيبت كرسب نگايي بيت ركمي جاتي بي، چنانچ آب سے أس وقت مختلوكي جاتي ہے جب آب بهم فرا رہے جول "

آب سے دوست شمن سے نیادہ عادل ، پاک دائن، صادق اللہ پراور عظیم الا انتہ تھے ،اس کا اعتراف آب کے دوست شمن سے کو ہے ۔ برت سے پہلے آب کو این کہا جا تا تھا اور دُورِ جا ہمیت میں آب کے دوست وشمن سے کو ہمیت کا سے جائے ہے ۔ جائے ترفدی میں حضرت علی سے دوی میں آب کے پاس فیصلے کے لیے مقدمات لا سے جائے تھے ۔ جائے ترفدی میں حضرت علی سے دوی سے کہا ! ہم آب کو حجودا نہیں کہتے ابستہ آب و کہجے لے کرآستے میں لیے جو اللہ تا ہمی ہے کہا تا ہم آب کو حجودا نہیں کہتے ابستہ آب و کہجے لے کرآستے میں لیے جو اللہ تا ہیں یا اللہ تھا لی نے یہ آیت نازل فرمائی ،

فَانَّهُ مُ لاَ يُكَذِّ بُوْنَكَ وَلِكِنَّ الظّلِمِ أِن بِالْبِ اللهِ يَجْحَدُونَ (٣٣٠٦) م يروَّ آب كرنهين جمثلات بكريظ الم الله كي تيون كا الكاركرتين ا

بَرْقُل نے ابرسفیان سے دریا فت کیا کہ کیا اس (نبی شاہ انگانی) سفیجربات کہی ہے اس کے کہنے سے پہلےتم دُگ اُن پرجھُوٹ کا الزام لگاتے تنے ۽ توابوسفيان سنے بواب ديا کرہ نہيں '' ات سب سند زیاده متواضع اور کراس و در سقے بیس طرح بادشا ہوں کے بیان کے فردام وماشہ بردار کھڑے رہتے ہیں اس طرح اپنے بیے آپ صحاب کوام کو کھڑے ہونے سے منع فرماتے تھے میکینوں کی حیادت کرتے تھے، فقراً کے ساتھ الٹھتے بیٹھتے تھے، علام کی دعوت منظور فرملت تحصے بصحابر كرام ميں كسى امتياز كے بغيرايك عام آدمى كى طرح بيٹھتے تھے جھرعا لِنشَّهُ فراتی میں کہ آپ لینے جوتے خود انکتے تھے اپنے کیرے خود سینے تھے اور لینے باتھ سے اس طرح کام كرته تع جيئم من سے كوئى آدى لينے كمرك كام كاج كرا ہے ۔ آپ مى انسانوں ميں ايك انسان تھے الينے كيرسانود بى ديكھتے اكدكسيں أى مي جُول نديوا اپنى بكرى خود دھيئتے تقے اور إينا كام خود كھتے تھے ! ات سے روھ کر عبد کی بایندی اور صلہ رحمی فرماتے منفے ، لوگوں کے ساتھ سسے نیا ده شفقت ادر رحم ومروت سے میش آتے تھے » رائش اورا دب میں سب سے انچھے تھے آگ كااخلاق سب سے زیادہ کثادہ تھا۔ برخلقی سے سب سے زیادہ دور ونفور جھے۔ نہ عاد تا مخش گوتھے نه به تكلف فحش كيت تنجيء نه لعنت كرته تقدية ما ذارمي حضة علاسته تقي زيرًا في كايدلداني سے دینے تھے ؛ ملکہ معافی اور درگذرسے کا کیتے تھے کیسی کو اپنے چھے علیا ہوا نہ حجود کے تھے

على مشكرة ١/١٦٥ من مشكرة ١٠/٢٥

اورنه کھانے پینے میں اپنے غلاموں اورلونڈیوں پر ترفع اختیار فرمائے شھے۔اسپنے خادم کاکا م خود ہی کر دیتے تھے۔ کھی اسپنے فادم کو آف نہیں کہا۔ نداس پرکسی کام کے کرسنے یا ندکرنے پریقاب فرایا مسکینوں سے مجبت کرتے ، ان کے ساتھ ایکھتے بیٹھتے اور ان کے جنازول میں حاصر ہوتے تھے کسی فقیر کواس کے فقر کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ایک بار آئے سفریں تعے۔ایک بکری کاشنے پکانے کامشورہ ہوا۔ایک نے کہا' ذبح کرنا میرے ذمہ، دومرے نے كهاك ل آنان ميرس ومر جيس في كها ايكا ما مير انبي الله الله النافي الله النافية كلياں من كامين وقد صحابہ نے عوض كيام مم آپ كاكام كرديں كے آپ نے فرايا : من جانا ہو الله ميرا كام كردوكيكين بين پندنهيس كرتاكتم پرامتياز ماصل كرول كيونكدالتداپنے بندے كى ييم كت نا پیند کر ، ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رفقار میں متاز سجھے ؛ اس کے بعد آپ نے اُٹھ کرنکر میال جمع فرائیل ہے طویل روایت میں کہتے ہیں" رسول اللہ ﷺ پہنم عموں سے دوجار تھے۔ ہمیشہ غور وہکر فرماتے رہنے تھے۔ آپ سے لیے راحت ن<sup>ہ</sup>تی ۔ بلاصرورت نہ بولتے تھے۔ دیر کک ناموش دہنتے تھے ۔ اذا وّل تا ہخربات بورے مندسے کرتے تھے ، یعنی صوب مذکے کا دسے سے مة بدلته تقيه عا مع اور دو توك كلمات كبته سقه حن مين نفضول كوئي موتى متحى نه كوتابى -زم نوتھے، جناجو اور حقب رندھے۔ تعمت معمولی می ہوتی تواس کی تعظیم کرتے تھے کسی جیز كى نەمىت نېيىن فرملىتى تىھے۔ كھانے كى ئەبرانى كەستەتھے نەتعرىيىت حق كوكونى نفتعان يېنچانا توجب كب انتقام ندك ليت أب كغضب كوردكا نه جاسكنا تها البنة كشاده دل تهے ؛ الينفس کے لیے ناغضبناک ہُوتے نہ انتقام لیتے بیب اشارہ قرملتے تولیری تجھیلی سے اشارہ فرماتے ا در تعجب کے وقت تنہیلی بلٹتے بحیب غضبناک ہوتے تورُخ بھیرلیتے اورجب خوش ہوتے تو مکاہ پست فرماييت آپ كى بيشتر بنسي تتم كى صورت مي تمي مسكرات تودانت اولول كى طرح جيكت -لالعنی بات سے زبان رو کے رکھتے۔ ساتھیوں کو جوڈ تے تھے ، توڑتے نہ تھے۔ ہرقوم کے معزرة دى كى تكريم فراتے تھے اوراسى كوان كاوالى بناتے تھے۔ لوگوں دے شراسے محتاط رہے اوران سے بچاؤ افتیار فرماتے تھے سکن اس کے لیے کسی سے اپنی خندہ جبینی حتم ہزفراتے تھے۔

وس خلاصة البيرم ال

اینے اصحاب کی خیرگیری کرتے اور لوگوں سے حالات دریافت فرماتے۔ اچھی چیز کی تحسین وتصویب فرماتے اور بری چیز کی تقسیح و توجین ۔ مُعت کل بتھے، افراط و تفریط سے دُور ستے۔ عافل نہ ہوتے تھے کہ مبادا لوگ بھی غافل یا ملول خاط ہو جائیں یہ مرحالت کیلیے متعد رہتے تھے۔ حق سے کوتا ہی یہ فرماتے ہے، مزحق سے شجا و زفرا کرنا حق کی طرف جاتے تھے۔ جولوگ آپ کے تقریب سہتے تھے وہ سب ایچھے لوگ تھے اوران میں بھی آپ کے نزدیک افضل وہ تھا جوسب برم کرخیر خواہ ہو ؛ اور سب زیوہ قدر آپ کے نزدیک اور ہو۔ برمان میں بھی آپ کے نزدیک افضل وہ تھا جو سب بھی اور اس کی تھی جو سب سے اچھا نمگار وہ درگار ہو۔

آپ کے چہرے پر بھیشہ بشاشت رہتی سہل خواور نرم پہلو تھے جھا جوا ور سخت خونہ تھے۔ نہ وہنے میں جیز کی خواش جلاتے تھے، دفیش کہتے تھے نہ زیادہ عناب فراتے تھے نہ بہت تعرافیت کرتے تھے جس چیز کی خواش نہ ہوتی اس سے تعافل ہوتے تھے۔ آپ سے مالیسی نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے اور تین ہاتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا بوزا) ریائے (۱) کسی چیز کی کثرت سے (۳) اور الایعنی بات سے ۔ اور تین ہاتوں سے لوگوں کو محفوظ رکھا بعنی آپ (۱) کسی کی غرمت نہیں کرتے تھے (۲) کسی کو عار نہیں دلاتے تھے (۳) اور کسی کی عیب بوئی نہیں کہتے تھے۔ آپ وہی بات نوک زبان پر الاتے تھے جس میں ثواب کی امیڈ تی جب آپ منظم فراتے تھے۔ آپ وہی بات نوک زبان پر الاتے تھے جس میں ثواب کی امیڈ تی جب آپ منظم فراتے تھے گویا سروں پر پر نہرے بیٹھے ہیں اور جب آپ منظم فراتے تو اگر گفتگو کہتے۔ لوگ آپ سے پاس گپ بازی نہ کرتے ۔ آپ سے حب آپ ماموش ہوتے تو لوگ گفتگو کہتے۔ لوگ آپ سے پاس گپ بازی نہ کرتے ۔ آپ سے پاس جو کوئی بوت سب اس کے لیے فا موش رہنے ، بیمال تمک کہ وہ اپنی بات پوری کر اینا ۔ ان کی بات وہی ہوتی جوان کا پہلا شخص کرہا۔ جسس بات سے سب بوگ ہنتے اس سے آپ بی ہنتے اورجس بات پرسب لوگ تعجب کوستے اس پر آپ بھی تعجب کریتے - اجنبی آدمی ورشت کلامی سے کام بیما تو اس پر آپ صبر کریتے اور فرماتے "جب تم لوگ حاجتمند کو دکھے وکہ وہ اپنی حاجت کی طلب ہیں ہے تر اسے سامان صرورت سے نواز دو" آپ احمال کا بدار ہینے والے کے براکسی سے ثنار کے طالب نہ ہوتے تھے

خارجہ بن زیدرضی اللہ عنہ کا بیان سبے کہ نبی پیٹائی کے گئی اپنی محبس میں سب زبا دہ باوقار ہمیتے ۔ اپنے پاؤل وغیرہ رزیج بلاتے ، بہت زیادہ خاموش رہتے ۔ البنے پاؤل وغیرہ رزیج بلاتے ، بہت زیادہ خاموش رہتے ۔ البنے پاؤل وغیرہ رزیج بلیتے ۔ آپ کی منسی سکرا ہمٹ بنی اور کلام دو ٹوک ؛ زفضول زکرہ ، آپ بات بول اس سے درخ بھیر لیتے ۔ آپ کی منسی سکرا ہمٹ بنی اور کلام دو ٹوک ؛ زفضول زکرہ ، آپ کے منتی ہوتی ایک کے منتی ہوتی ایک کے توفیر واقتدار میں سکرا ہمٹ ہی کی معتبی ہوتی ایک

عاصل برکونبی مینانه علی الدنظیر منظر منات کمال سے آراستہ تنفے آئی کے رہے سے آتے آئی کر بے نظیرا دب سے نوازا مقاصی کہ اس نے خود آئی کی تعربیت میں فرایا:

ق الگُلُ لَعَلَى خُلِقَ عَظِيْهِ (۲۰۱۸) ﴿ تَقِيناً آپِ عَظَيْم اَفْلاَق بِي مِي " اوربالسي وَبال تقيير مِن كَ وجست لوگ آپ كی طرف کمن آپ دولون مِن آپ كی مجست به گُلُ اور آپ كوقادت كا وه مقام ماصل به واكد لوگ آپ به وارفته به سكت دان بی خوبیو سی سبب آپ كی و قوم کی اکر اورختی نری مین تبدیل به و تی بیبال تک كه یا الترک دین مین فوج در فوج دافوج داخل به گئی و قوم كی اکر اورختی نری مین تبدیل به و تی بیبال تک كه یا الترک دین مین فوج در فوج دافوج داخل به گئی و اور آپ كے كمال با در ہے كہ می منات كے منام كی بید می و قربی كر بین خوبیوں میں ورث آپ كے میدو شرف اور شمائل و خصائل اور عظیم منات كے منام مناكر ان كی حقیقت اور نزیک ندوسائی میکن ہے منال كی برائی الی جائے ہے میدو شرف اور شمائل و خصائل کی بین می درن آپ کے منام مناکر ان کی حقیقت اور نزیک ندوسائی می درن آپ کے نور سے اس می درن آپ می درن آپ کے میدو شرف کی درن کی درخ کی درن کی درن کی درن کی درن کی درن کی درخ کی کی درن کی درن

اَللّٰهُمْ صَلَّعَلَى مُعَدِّرٌ وَعَلَى اللّٰهُمَ وَعَلَى اللّٰهُمْ وَعَلَى اللّٰهُمْ اللّٰهُمْ وَعَلَى اللّٰهِمْ وَعَلَى اللّٰهُمْ وَعَلَى اللّ

صفی الزمن المبارکبوری ۱۶- دمضان المبارک تک تاکیم/ ۱۲ جرائ کشف ع

حیین آباد مبارک پور صلع عظم گڑھ (یو پی) ہند

سبه شفارقاضی عیاض ا/۱۲۱ تا ۱۲۹ نیز دیمی شمائل زندی سب ایضاً ۱۰۷۰